

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے پہلی مفسل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بحوول کا مفضل میان ، تقبیر وحدّیث اورکتب فقد کے حوالوں کیساتھ

عقق العصر و المن الله المالية المالية المالية المالية المالية المردر في المن المالية المالية المالية المردر في







فى كشف السرار القرآن 4 ، 4

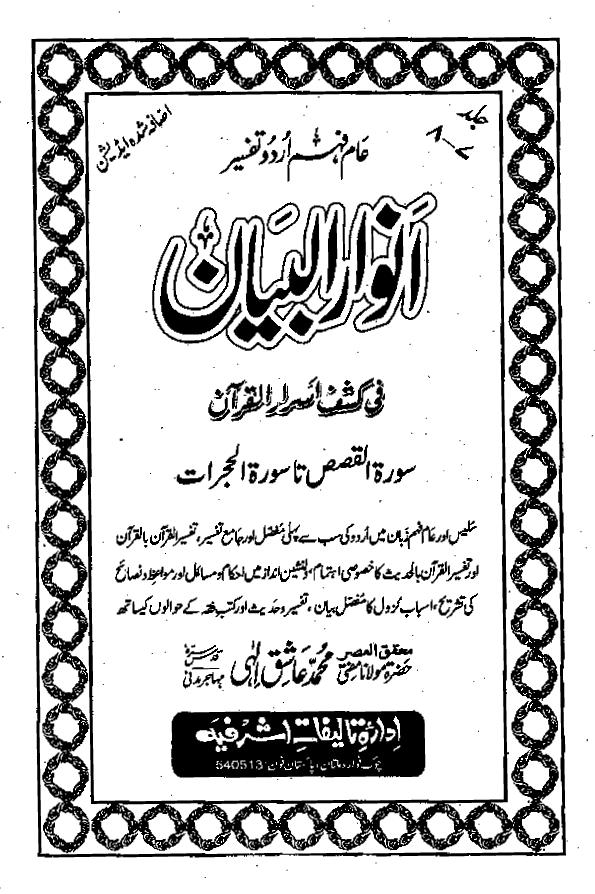

#### ضرورى وضاحت

ایک سلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید،
اصادیت رسول اور دیگر دین کتابوں
میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا
محمول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و
اصلاح کیلئے بھی جہارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے ڈوران اس
کا اغلاط کی تصبح پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی تلطی کے دہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام سے گذارش ہے کداگر کوئی غلطی نظرا نے توادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ میں آپ کا تعاون میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ دگا۔

(ارارو)

نام كتاب الواراليميان جلدك ٨٠٥ نام كولف الله المحاش المحاسد في رحساله باجتمام المحاص عند تارخ اشاعت المحرم الحرام سيمهم الحرام المحمد المحمد الحرام المحمد المحمد



## <u> کمنے کے پ</u>تے

الله اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان این اداره اسلامیات اتار کلی ، لا بود این اداره اسلامیات اتارکلی ، لا بود این مکتبه سید احمد شهید ارده بازار لا بود این مکتبه رشید بید ، سرکی روژ ، کوک این کتب خاندرشید به راجه بازار راه لینشک این تیمر بازار پشاور این کوک این کرایی کم دارالا شاعت ارده بازار کرایی کم مد بقی ترست لسبیله چوک کرایی کم مرد بی ترست لسبیله بی ترسید این می ترست لسبیله بی ترسید استران بی ترسید این می ترسید این ترسید بی ترسید این این ترسید این ترسید بی ترسید بی ترسید این ترسید بی ترسید بی



### عرض ناشر

تغییر انو ارالبیان جلدے، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قر آن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں قرجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگا۔ مزید جلدیں بھی اس طرح ان شاء اللہ آئی رہیں گی۔

افسوں کے ساتھ لکھتا پڑ رہا ہے میجلدی ترتیب وٹز کمین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ الله ال دنیا ہے رحلت فرما کیے جب سالا لله والنا اليه واجعون -

حفرت مولانا مفتی عاشق اللی بلندشری فی مهاجر مدنی رحمداللدان علائے ربائیین میں سے تے جن سے وین کی صبح رہنمائی ملتی تھی۔ یک وجہ ہے کدا ہے برے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلی تو کیا خود تمائی کا شائر تک بھی ندتھا۔ اور ای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی تی جی ادارہ الیفات اشر فید مثان سے چھپ کرمقبول عام ہو پکل ہے جس کوآپ نے مدینہ متورہ کی مبارک فضاؤں جی رہ کو گئی ہے جس کوآپ نے مدینہ متورہ کی مبارک فضاؤں جی رہ کو گئی آپ کے صاحبز ادہ مولا نا عبد الرحمٰن کوڑ بتلاتے جیں کہ جب تغییر کا کام بور باتھا تو جس نے خواب جی اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کممل ہوتا جارہا ہے ویسے مجد نبوی کی تغییر کممل ہورای ہے۔ آپ کی عربی اردوتصانیف کی تعداد تقریبا سوے ایک پرانے ہزرگ سے سناہے کہ مولا ناکا جن ونوں دیلی میں قیام تھا تو مولا ناکی برروسامانی کا بیرمال تھا کہ ائر مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک دو ٹیوں قیدیں

کے طکڑے انتھے کر لاتے اور پھران کو بھگو کر آئیس پر گڑارہ کرتے ان حالات میں بھی استعناء برقر ارر کھا اور کسی کے سامنے ہاتھ ٹیس پھیلا یا اور حضور علیہ کے ارشاد الفقو فدھوی کانمونہ بن کرد کھلا یا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدید منورہ یس گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس لئے آپ تجازے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی اصیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر طال ۱۳ رمضان المبارک ۱۳۲۳ ها کو بموار دزه کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو کے مسئون طریقہ پرسوے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے لئے عالم راحت واس میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جناز داوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیج میں حضرت عثمان ذی النور مین دیا ہے کہ ساتھ ہی مذن ملاز حمتہ اللہ علیہ رحمته واسعہ ۔

یا اللہ ایس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت اُبھیج کا مدنن نصیب فرما، آمین ۔

اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین تمین ۔

احتر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۱۳۳۳ ه

# حضرت مؤلف رحمة الله عليه كى طرف سے "ادارہ تالیفات اشرفیهٔ" ملتان کیلئے دُعاء وتشکر ادرخصوصی اجازت کے کلمات مبارکہ

#### مسملأو محمدًا ومصلياً ومسلمًا

تغییر انوار البیان جب احقر نے کھی ہٹر وع کی تھی بظاہر کوئی انتظام اس کے شائع ہونے کا ندتھا بعض ناشرین سے
اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پڑی کر دیا ، احقر کی کوشش جار کی رہی تھی کہ حافظ محد آخل صاحب دام مجدهم مالک
'' ادارہ تا لیفات اشر فیے'' ملتان کی خدمت میں معروض پڑی کر دیا ، جس کی انبول نے کتاب شروع کر اوی اور کتابت ،
تھیجی اور طیاعت کے مراحل ہے گزر کر جلد اول جلد بی شائع ہوگئی جو ناظرین کے سامنے ہے ، بیرحافظ صاحب موصوف
کی مسلسل محنت اور جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائد ان کی مساعی کو تبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب
فرمائے اور ان کے اوارہ کو بھی مجر بور تی عظافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تغییر کی گذاہت کیلئے بھر پور قم عطافر مائی ہے (جواپنا نام ظاہر کرتا پہند نہیں کرتے)
اللہ جل شانہ ان سے راضی ہوجا کے اور ان کے اموال میں بر کت عطافر مائے اور آبیں اور ان کی اولا دکوا عمال صالحہ کی توفیق و نے اور رزق حلال دستے تھیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کمی نے بھی اس تقییر کی اشاعت میں دامے در کے قدے کسی حتم کی شرکت فرمائی خصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و تبریض کے مراصل ہے گزار نے میں میری مدد کی اور تسوید و تبریض کے مراصل ہے گزار نے میں میر سے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میراسا تھو دیا ، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کینے ؤیا ہے گوہوں انڈ جل شاندان میں کوا بھی رفتوں اور بر کتوں ہے تواز ہے۔ و ما ذلک علی اللّٰہ بعز بز۔

مختاج رحمت لانتناى محمد عاشق اللي بلندشري عفا الله عنه و عافاه و جعل آخوته خير امن اولاه

### اجمالى فهرست

| <b>*</b> * - | <del></del>                           | سورة القصص            |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ۲۷ ـ         |                                       | سورة العنكبوت         |
| 1+1          |                                       | سورة الرّوم .         |
| ۱۳۹ -        |                                       | سورة عمن -            |
| 104          |                                       | سورة الشجدة -         |
| 141.         |                                       | <i>مور</i> ةُ الاحزاب |
| 14.          | <u> </u>                              | سورة سيا              |
|              |                                       |                       |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |
|              |                                       |                       |
|              | ·                                     |                       |
|              | _,                                    |                       |
| 677          |                                       | سورةُ إلمؤمن_         |
|              |                                       |                       |
| ۵۰۵          |                                       | سورةً الشور عي.       |
|              |                                       | _                     |
|              |                                       |                       |
| 6 <u>4</u> 9 |                                       | سورةُ الجاهية         |
| ۵۸۵          |                                       | سورةُ الاحقاف.        |
| ۵•۲          |                                       | سورة مُحرَّةً<br>ولفة |
| 444          |                                       | سورةَ الشّخ           |
| YOR          |                                       | سورة الحجرات          |

## فهرست عنوانات

برایت دیا ہے الل كمدكى اس بات كى ترديد كديم برايت ۲9 قبول كرفيس تواني زين سي تكال ديئ جائيس مح ا٥ القرتعاني اس وقت تك كسي بستى كو بلاك شبيس فرما تا جب تك اڭىمركزىستى ثىركوڭى رسول نەتىيىچ ٥٢ قیامت کے دن اللہ تعالی کامشرکین ہے خطاب اور یہ موال كرجنهين تم نے شريك تھبرايا تعاوه كہاں ہيں؟ آگراللہ تعالی رات یا دن کو بمیشه باتی رکھتے تو وہ کون ہے جوَ س کے مقابلہ میں رات یا دن لا سکے قیامت کدن برامت میں سے کواواذا قارون كااينے بال براترا ناور قارون كااپنے كھركيباتھ زبين ميرهنس جاتا آ فرت کا گھراُن لوگول کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اورفساد کااراد ونیس کرتے ۲۴ ياللدنعالى كارحت سيآب كركماب دى كى 44 سورة العنكبوت 14 وعوائے ایمان کے بعدامتحان بھی ہوتا ہے Y٨ مرحض کا مجاہرہ اُس کے لئے ہے 44 اورالله تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم اے مدعمان ایمان کاامتحان لیا جاتا ہے 28 قیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بوجونیس اُٹھائے گا سم ک حضرت نوح الظيفة كتبلغ اوران كاتوم كي بغادت وبلاكت ٢٦

سورة القصص فرعون کی مرکشی اور بنی اسرائنل برمظالم کا تذکره ۲۱ حضرت موی علیه إلسلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر أنبين سمندر من ڈال دینا حضرت موی علیه السلام ہے ایک فحض کاقل ہوجانا ۲۶ خو اند فاكدؤاوتي سوس فاكدة ثانيه ۳۳ فاكدوثالثه \*\* فاكده والبعد ٣٣ فانكره خامسه ۳ فاكده مهاوسه 10 فانده سابعه ٣٦ فاكده ثامنه 77 فاكده تاسعه ۲× فاكده عأشره حضرت موی علیدالسلام کا این اہلیہ کیسانچہ یہ بن ہے واپس معرکیلئے دوانہ ہونا کھروسالت نے مرفراز کیاجانا۔ ۳۸ رسالت ہے سرفراز ہوکر دعنرت مویٰ علیہ السلام کامھرکو توريت شريف مرايا بصيرت بدايت اور دحمت بقي سهم سابق اہل کتاب جوقر آن کریم پرایمان لاتے ہیں اسکے <u>کے دو ہراا ج</u>ے آب جے جا بی برایت تبین وے ملتے اللہ جے واہ

|                   | ******                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1-              | وبل مكه كوامن وامان كاخصوصي انعام                                                    |
| 1+7               | سورة الس وحر                                                                         |
| بن گوگی           | الل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشید                                              |
| ہے ہار            | اور حطرت ابو بكر صديق هناه كا أني بن خلف                                             |
|                   |                                                                                      |
| علم کے            | جیت کی بازی <b>نگانا</b><br>جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں دی <sub>ن</sub> اوی |
| I+A               | باوجود حالمل مين                                                                     |
| 11+               | آسان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین                                            |
| 11+               | أمم مالقہ ہے عبرت حاصل کرنے کا علم                                                   |
| 117               | مؤمنين باتحول مين مسرور بوسنكئ مجرمين بدحال بونك                                     |
|                   | منج وشرم اوردن کے بچیلے اوقات میں اللہ کی تیج کرنے کا حکم                            |
|                   | الله تعالی کی قدرت کے مظاہرا در توحید کے دلاک                                        |
|                   | ایک خاص مثال ہے شرک کی تر دیدادرتو حید کا اثبات                                      |
| iri               | and the second second second                                                         |
| m                 |                                                                                      |
| المالا            | رشته دار مسكين اورمسافر كوديينه كاعكم                                                |
| 1174              | الوگول کے اٹلال بدکی دجہ ہے ، کروبر میں فساد ظاہر ہو گیا                             |
| ( <del>1-</del> 1 | الله تعالى مواؤل كو بھيجا ہے اور بارش برساتا ہے                                      |
| 1111              | آ پ نمر دول اور ببرول کوئیں سنا تکتے                                                 |
| Profes            | ادراندھوں کوہدایت نبیس دے سکتے                                                       |
| irr               | انسان نستف وقوت کے مختف احوال کے گذرتا ہے                                            |
| آ ن عمده          | تیامت کے دن بحریتن کی جھوٹی قسما دھرمی اور قر                                        |
| iro               | مضامین پرمشمل ہے                                                                     |
| 1174              | سورة لقبيلن                                                                          |
| IF4               | قرآن مجيد محسنين كےلئے ہدايت اور رحمت ب                                              |
| 12                | قر آن کے شمول ک حرکتی ان کیلئے عذاب مہین کی دعید                                     |
| IFA               | گائے بجانے کی قدمت دحرمت                                                             |
|                   |                                                                                      |

حضرت ابراتيم يطيح كالتي قوم كوقو حيدكي دعوت دينا الماء أثبات تي مت بردليل ة فاتى اورمئر بن تي مت كيليّ زجر ٢٨٠ حضرت ابراہیم الظیما کی قوم کا جواب کدان کوش کردویا آ گ میں جلاد و ۸۰ حصرت ابرابيم عليه السلام كاقوم كوسمجهانا حضرت لوط الضيخة كادعوت إبرامهمي كوقبول كرنا اور دونول حضرات كافلسطين كسلئے بجرت كرنا ميے اور موتے كى بشارت اور موجب ۸r حضرت ابرابيم عليه السلام كي اولا وبيس سلسله نبوت اذ کرخیر کی دعاا در قبولیت ۸r حضرت لوط عليه السلام كاالتي قوم كوتبلغ كرنا ادر ابل مدين اور فرعون مهامان قارون کی ہلاکت کا تمذ کرہ مشرکین اینے معبود دن ہے جوا میدیں لگائے۔ بیٹے بی اُس کی مثال کڑی کے جائے کی طرح ہے۔ ۸۸ قر آن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا تھم ۸۹ نماز بے حیائی ہے روکتی ہے ۷٩ وكرالة كحي فضائل 4+ الل ، ب ہے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ رمالت محمر به برایک داشج دلیل 90 اہل باطل کی تکندیب اور تکندیب پرتعذیب 92 ججرت کی اہمیت اور ضرورت ٩٨ ہر حان کوموت چکھٹا ہے 99 رزق مقدرضرور فيحكا 9 9 توحيد کے دلائل و نیا وال زندگ لہو ولعب ہے حقیقی زندگی آخرت عی کی زندگی ہے۔ 1+1 مشركين كى ناشكرى اور اسپاى 10 1

| ****           | ~~~~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 104            | پيدافرمايا                                        |
| IOA            | الشقعالي آسان سے زمین تک تدبیر فرما تاہے          |
| וירו           | انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره                 |
| بل واليس<br>ال | تیامت کے دن مجرمین کی بدحالی اور دُنیا یہ         |
| 145            | ہونے کی درخواست کرنا                              |
| الل كفركا      | الل ایمان کی صفات 'موشین کا جنت میں داخلہ'        |
| ייוניו         | دوزخ مِن براٹھکانہ                                |
| 170            | نما وتهجد کی فضیلت                                |
| IΥZ            | مومن اورفاس برابرشيس                              |
| ان کے          | جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ          |
| 149            | ہارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرمادے گا              |
| 149            | بلاك شده الوام كي مساكن عيرت حاصل كرف كاكيد       |
| 120            | بحسيتيان الله تعالى كي تعمت مين                   |
| 141            | فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دیے گا          |
| 127            | مورة الاحزاب                                      |
| كافرول         | الشد تعالی ہے ڈرتے رہے اور اس پر تو کل سیج        |
| [2]            | ادر منا نقوں کی یات شہائیے                        |
| 141"           | منه بولے بیٹے تمہارے حققی ہے نہیں                 |
| 125            | ظہار کیا ہے                                       |
| 120            | بيثا بنالينا                                      |
| 121"           | ٔ ضروری مسائل                                     |
| پے نفسوں       | مؤمنین سے بی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جو اُن کا ا    |
| +1 <b>∠</b> ¥  | ے ہورآ ب کی بویاں اُن کی ما کیں ہیں               |
| 12 T           | رسول الله عليقة كي شفقت عامه                      |
| 122            | ازواج مطهرات کاکرام واحترام                       |
| Ī I∠A          | رشة داري كاصول مقرره كمطابق ميراث تقيم كي جائ     |
| 129            | حفزات انبیاء کرام علیم السلام سے عہد لیزا         |
| 4              |                                                   |

ارشاد نبوی (ﷺ) کہ میں گانے بجانے کی چزیں مثاني كيلية آيابول 17.3 حابل پیروں کی بدعملی 100 لَهُوَ الْحَدِيْثِ ..... (جو چَرَ كُلِيلَ مِن لِكَائِيَ ) ICI. شطرنج وغيره كاتذكره 100 آ سان وزبین اور بهاژسب الله تعالی کی مخلوق میں اس کے سواکسی نے پچھ بھی پیدائیس کیا 100 حفرت كيم لقمان الغيلة كي نصاركم 100 حضرت لقمان كأتعارف 100 شرک ظلم عظیم ہے ICOوالدين كے ساتھ حسن سلوك كى وصيت ۵۱۱ غماز قائم كرنے اورامر بالمعروف اور شياعن أممكر كى تاكيد ساما صركرنے كى الهيت اور تواضع سے پيش آنے كى تاكيد اللہ تخكبر كى غدمبت IrA آ وازکویست کرنے کا تھم II'A القدتغالي نے انسان کوبھر بورظا ہری اور ہاطتی تعتنوں ہے نواز ا ہے منکرین آ باؤا جداد کی تظید میں کمراہ ہوئے ۔ الله نعالي كي مخلق اور تغير اور نقر فات يحويد كاتذكره ١٥٢ كلمات الله غير تمناي بي 107 مشركين كو جب موج گيرلتي بيتو اخلاص كے ساتحہ وعاء كرتے بي IAC الله تعاتی ہے ڈرؤ تیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو شیطان دهو که بازخمبین دهو که ند و ید ب ۵۵۱ یا کچ چیزوں کاعلم صرف اللہ تعالیٰ می کو ہے۔ **ION** سورة المسجدية 144 قر آن مجد حق بالله تعال كي طرف سے مازل مواہ اے ا آسان اور زمین اور بکھان کے درمیان ہے جو دن میں

| **** | <del>*********************</del>                |
|------|-------------------------------------------------|
| rr   | ختنی کی مابینه بوی ہے نکاح کرنے کاجواز          |
| rr   | ,                                               |
| rrr  | ے یہ ایک با ایک                                 |
| 112  | K. J. 20 K. J. 38                               |
| rra  | غاتم النبيين بھي قرائت منواترہ ہ                |
| نبوت | حضرت عيسى عليه الستلام كى تشريف آورى ختم        |
| rr   | کے منافی نہیں                                   |
| 172  |                                                 |
| rm   | ایمان والون کوذ کرانشدگی کثرت کرنے کا تکم       |
| rra  | ذكرالله كفضائل                                  |
| rr.  | المدحون والرام والمرام والمسا                   |
| rr   | ر رن سومه ن سومه پید                            |
| rra  | 0.00                                            |
| 112  | تكاح كي بعض احكام مرسول التعلق كي بعض فسوصيات   |
| وكرج | ازواج مطمرات الم الكل كبار يمن آب وانتمارت      |
|      | عا بن اب ياس ومحص اور في حاجي دور كردي          |
|      | اس کے بعد آپ کیلئے عور تیل طال نہیں ہیں اور ندآ |
|      | يويوں كے مالے دورى وروں نے فاح كر كتے يى        |
| 7777 | مروردوعالم علي كالمك كرسيازوان كاحكمت           |
| TITA | لزولآ يت مجاب كاواقعه                           |
|      | عورتوں کوانے محرموں کے مائے آنے کا اجازت ہے     |
|      | التدتعالى اورأس كفرشة رسول التدعيك يرصلو        |
| roi  | بين أمسلمانو إتم بحي نبي يرصلوة وسلام بصجا كرو  |
| tor  | وروو تشریف کے فضائل                             |
| raa  | ضروری مثله<br>سرک                               |
| 754  | درود شريف برصنے كى تكتيس                        |
| rΔA  | ایدادین والے اور تبهت لگانے والول کابرا انجام   |
|      |                                                 |

غزوۃ احزاب کے موقعہ پر اللہ تعالی کی طرف سے ہل أيمان كي مدد IΑI غزوة احزاب كأمغصل داقعه IAF وشمنوں بے حفاظت کے لئے فند آن کھورنا IAP وشمنون كاختدق بإركرني عاجز بونا i۸۳ بعض كافردل كامقتول بونا IAC جيادي مشغوليت يربعض نمازون كالضابوجانا iac رسول الله عَلَيْظُ كَي دُعامِ 140 زعاء کی قبولیت اور دشمنول کی بزیست IAG لعض أن واقعات كالذكر وجو خند ل كمودت ولت جير أئ سخت بعوك اورسردي كامقابله 100 رسول الله عظامي كي بيشينكول IAY حضرت جابرض التدعنه كالاضافت عامه IAZ ٔ منافقوں کی *بدعید کیاورشرارتیں* 19+ و منین کے لئے رسول المنتی کی ذات کرائی أسوه ب 190 ایل ایمان نے اللہ ہے جا وعد و کیا 191 الل كماب وغداري كى سراس كى ادرالل ايمان كوالشدتعالى 192 نے غلبہ عطافر اوبا از داج مطهرات كونصائح ضروريه 7-17 دوبريعذاب دتواب كالتحقاق F+1 ازواج مطهرات كأفضيلت **r**•4 نامحرموں سے بات کرنے کا لمریقہ **r**•∠ ممرون من منبر ارائي التم T+A موس مردول ا درعورتوں کی مفات 111 زيدين حارثة كاتعارف FIY زید بن حارث ہے زینب بنت فن کا نکاح اور طلاق ۲۱۷ زینب میں جمش کارسول النظاف کے نکار میں آنا 119

ے نہ آ سان در میں میں ان کا کوئی ساحھا የላለ قامت کے دن سمج نصلے ہو گئے MΔ رسول الله عصيه كي بعثت عامه كااعلان TA1 قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں تقدیم و تا خیرنہیں ہو شکتی ہے ťΛΛ عذاك يويه سے كافروں كى بدحالى rA q انفرادی اوراجمای طور برغور وفکر کرنے کی دعوت سورة فأطر 794 الله تعالى خالق ارض وسام برجيز برقادر 194 برئي كراجها بجينه والدار يحيم لل والدك برابر نبين بوسكما 499 سارى عزت الله تعالى بى كيلية ب سمندر كے سفر كے فوائداور جا ندسورج كی تسخير كابيان ٣٠٢ سب الله کے محتاج ہیں قیامت کے دن کوئی ممک کا يوحمد زندا فعائركا ہارش کےمنافع **Γ**•Λ دوزخیوں کو ندموت آئے گی ندان کا عذاب بلکا کیا جائے گانداس میں ہے بھی تکلیں سے \*\*11 كفركاه بال الل كفرى يريي سكا MIM قریش مکے نے تشم کھا کر کہا کہ ہمارے باس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسروں ہے بڑھ کر ہدایت والے ہو سکھی' پر جب ڈرانے والا آ عمیا تو متکبرین محتے اور حق سے منحرف موشجع ز مین میں چل پھر کرو تیجھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نبیں کرتے او کوں کے اندال کی وجه سے اللہ تعالی مواخذ و فرما تا تو زین کی بیشت بر کسی کو لجمحي نهرجيبوزتا MA 11/ سورة بلس آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف

74. ابدرياني اور بدكوئي بروعيير از واج مطهرات اور بنات طاهرات اور عام مؤ منات کویره و كاابتمام كرنے كاحكم اور منافقين كے لئے وعيد \*\*\* کا فروں پرانٹدتعالیٰ کیلعنت ہے **1111** ایمان وانوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موی الظیاد کوایڈ اوی የዝሮ الله اوررسول ملطقه كي اطاعت شرك كاميالي ب آ سانوں اور زمینوں اور بہاڑوں نے بار امانت اٹھانے ے الکادکردیا اورانسان نے آسے انھالیا 711 الانت كى تشرح اورتو ضيح وتنصيل 114 17. سورة مس الله تعالی مستحل حمدے اُسے ہر چیز کاعلم ہے 14. کا فروں کی طرف ہے وقوع قیامت کا اٹکاراوراُن کیلئے عذاب کی دعید 141 حضرت داؤ داور سليمان عليجاالسلام داليانعامات كالذكره 74.5 ببازون اور برندون كالنبيح مي مشغول بونا 140 لوہے کونرم فرمانا 12 M ہوا کی تنجیر 120 تاہیے کا چشمہ بہاویٹا MA جنات كيسخير YZ Y محاريب اورتماثيل كاتذكره 141 ادائيم شكركاتكم 12 1 شريعت محدييين تماثيل اورتصاد بركاحرام بهونا 722 جتات فیب کونیس جائے የፈለ تومساء يرالله تعالى كانعابات، يحرناشكرى كى وجهت تغمتول كامسلوب بهونا مشرکین نے جن کوشر یک قرار دیا ہے۔ انہیں مجھا تقیار

امتباع اورتابعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے کا فردر د تاک عذاب میں ہوئے **F0+** ایک جنتی اورا یک دوزخی کامکالمه 201 شَجَرة الزقوم كالذكره جسائل جبنم كها كيس مح 200 اہل جہنم آ باؤا جداد کی تقلید کرے گراہ ہوئے TOF حضرت نوح عليه السلام كا زُعاء كريّا اوران كي قوم كا بلاك مونااوران کی ذریت کانجات یا نا 100 كياطوفان نوح سارے عالم كومحيط تھا؟ TOY حضرت ابرائيم عليه السلام كاايي قوم كوتوحيد كي دموت وينااور بتون كوتوزوينا فجرآ ك من ذالا جانالور يحيح مرالم تخوط ره جانا ٢٥٨ حفرت ابرائم الني كالب علاق س جرت كرنا مجرينے ك ذع كرے كاظم لمنااور فرما نبردارى بين كامياب بوتا ٢٧١١ نیک بیتی برتواب **771** امت محربه كے لئے قربانی كاتھم ٣٧٣ حضرت انخق عليه انسلام كي بشارت M48 معفرت ابراجيم عليه السلام كاكون سافرزند ذبيح قعا سهوس حضرت موی اور حضرت بارون علیماالسلام کا قذ کره ۱۳۶۰ حفرت الياس غليه السلام كالريني قوم كوتو حيدكي دعوت وبنا ٣٦٦ حضزت لوط عليه السلام كالذكره اورقوم كابلاك بونا ٢٢٨ حفرت يونس عليه السلام كالمشى يصمندر من كوديز نا ٣١٩ الك بيندار درخت كاسار وينا ٠ ٢٢ امتول كي تعداد **72.** مشرکین کی تر دید جواللہ کے لئے اولا دنجو ہز کرتے تھے۔ ۳۷۲ فرشتول كي بعض صفات كالتذكره **72** 17 پینجبروں کی دوکی جائے گی اللہ کے لشکر غالب رہیں گے ۲۲ س اخلاص اورتفقوي كي ضرورت 520 الله رب العزت بأن إتول سے باك ب جو بالوگ ا بیان کرتے ہیں 721 سب تعریف اللہ ی کے لئے ہے 721

ے نازل کیا گیا ہے MIA ا کیے بہتی میں پیامبروں کا پہنچنا اوربہتی والون کامعاندانہ طريقه يرفعتكوكرنا 771 مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس بیں ہے تھیتیاں اور پھل يدافرمانا 779 رات دن اورشش وقمرالله تعالیٰ کے مظام رقدرت بیں ہے۔ یں سورج کی رفعار میں مظاہر قدرت ہے 77 سورج كاسحد وكرنا منازل قمركا تذكره 771 سِورِجْ حِالْدُكُونِينَ يَكُرْسُكُنَّا mmr تشتی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی حفاظت فرما تا ہے ۲۳۳ اعراض كرية والول كي محروي 777 منکرین بعث کا قول ادران کی تر دید 7-1-1-1 نشخ صور کے دفت حیرانی اور پریشانی 777 الل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ TTO مجرمین ہےخطاب اوران کےعذاب کا تذکرہ انسان أوت كے بعد و بار وضعف كي ظرف لوثاد ياجاتا ہے ٢٣٠٠ شاعری رسول الله علی کی شان کے لائق سیس حانورون ميں اللہ تعالیٰ کی متیں ہیں 479 انسان قيامت كامتكر بإدها في خلقت كومجول كيا ٣٣١ الله ياك قادر بي طلق ب سورة الصلات صرف الله تعالیٰ عی معبود ہے آسان وزمین اور مشارق و مغارب کارپ ہے -ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں بمايماسة معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے متكرين كي ترويد 777 قیامت کے دن مجرمین کاایک دوسرے پربات ڈالنا سام مجرمین کا قرار کہ ہم عذاب کے متحل ہیں 7779

## فهرس*ت عنوا نا*ت جلد ۸

529

| Y+1                                         | يتحيل تذكره حفنرت الوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م السفام                                    | حضرت ابرائيم حضرت المخل حضرت لعقو ب يليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.4                                        | كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳+۳                                         | حطرت المعيل حضرت السيع اورذ والكفل بنيهم السلام كالتذكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۳                                         | متقى حضرات كي نعيتو ل كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| h+h                                         | مر کشول کا براانجام ووز فی می ایک دومرے سے بیزار ہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ساتھانہ                                     | الل دوزخ كوجيرت ہوگى جب الل ايمان كوايخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r•0                                         | ر کیمیں مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P**                                         | صرف الله تعالیٰ على معبود ہے دہ دا صدوقبار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P+4                                         | ابنيس كي حكم عدد لي اورسرتا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14/1+                                       | الميس اوراس كتبعين سے دورخ كومجرويا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17(+                                        | وعوت حق برنسي معاوضه كامطالبهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mir                                         | سورة الزَّمرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MIT<br>MIT                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | سورة الزَّمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mr                                          | سورة الزمر<br>الشدواحد ہے فتہار ہے عریز ہے غفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rir<br>rio                                  | <u>سورة الوتمر</u><br>الشدواحد <u>ہ ت</u> قہار ہے عربیز ہے خفار ہے<br>اللہ تعالی بے نیاز ہے تفری <sub>س</sub> ے رامنی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                    |
| тг<br>та                                    | سورة الرقمر<br>الله واحد ہے قبہار ہے عربیز ہے غفار ہے<br>اللہ تعالی بے نیاز ہے تفریعے رامنی نہیں<br>تکلیف بھی ہے والدان اپٹرب کو قبہ کے سرتم پکار ہے                                                                                                                                                                                                                          |
| 612<br>613<br>614<br>614                    | سورة الوقمر<br>الله واحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے تفریعے دامنی نہیں<br>تکلیف بھی ہے قائد انائٹ رب کوقبہ کے سرتم پکارہ ہے<br>صالحین کی صفات                                                                                                                                                                                                         |
| MIT MIO MIX MIZ MIZ MIG                     | سورة الزمر<br>الله واحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے تفریعے دامنی نہیں<br>تظیف بھی ہے قائد انائٹ رب کوقعہ کے سرتم پکارہ ہے<br>صالحین کی صفات<br>فمار تہجد کی فضیلت                                                                                                                                                                                     |
| MIT MIO MIX MIZ MIZ MIG                     | سورة الزمر<br>القدواحد ہے قبار ہے خریز ہے فقار ہے<br>القد قال بے نیاز ہے تفریع دامنی نہیں<br>تظیف بھی ہے قالہ انا پڑر ہے کوقعہ کے مرتم پارہ ہے<br>صالحین کی صفات<br>فماز تبعید کی فضیات<br>اللہ ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم<br>اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سید کھوا<br>صاحب نور ہے                                                                          |
| MIT MIO MIX MIZ MIZ MIG                     | سورة الرقمر<br>القدواحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>القد قعال بے نیاز ہے تفریع دامنی نہیں<br>تظیف بھی ہے قائد انا اپ رب کوقبہ کے سرتم پارہ ہے<br>صالحین کی صفات<br>فماز تبجد کی نفسیات<br>اللہ ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم<br>اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سید کھوا<br>صاحب نور ہے<br>صاحب نور ہے                                                          |
| MIT MIS | سورة الرقمر<br>الشدواحد ہے قبار ہے عربی ہے فقار ہے<br>التد تعالی بے نیاز ہے تفریب دامنی نہیں<br>تکلیف آئی ہے والہ انا ہے رب کوقعہ کے رتبہ پارہ ہے<br>صالحین کی صفات<br>فمار تبجد کی فضیات<br>الشہ ہے ڈرنے اور قالص اس کی عبادت کرنے کا تھم<br>الشہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سید کھوا<br>صاحب نور ہے<br>صاحب نور ہے<br>شرح صدر کی دونتا نیاں<br>ذکر الند کی فضیات ادر اہمیت |
| MIT  MIQ  MIQ  MIQ  MIQ  MIQ  MIQ  MIQ      | سورة الرقمر<br>القدواحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>القد قعال بے نیاز ہے تفریع دامنی نہیں<br>تظیف بھی ہے قائد انا اپ رب کوقبہ کے سرتم پارہ ہے<br>صالحین کی صفات<br>فماز تبجد کی نفسیات<br>اللہ ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم<br>اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سید کھوا<br>صاحب نور ہے<br>صاحب نور ہے                                                          |

سور<del>ة</del> ص منکرین تو حید و مکذیمن رمهالت کیلیئے وعمید ٣٨. مخزشته بلاك شعره اقوام كالتذكره TAT وْ وَاللَّا وَيَا دِكَامِعُونَا LAF مفرت رسول أكرم عليضة كوسل MAD حضرت داؤو الظنير كي خدمت من وومخصول كا حاضر بموكر فيصلدحابهنا ተለነ حعزت دا وُ د کا مبتلائے امتحان ہونا مجر استغفار کرنا ۔ ۳۸۷ شركاء ماليات كأعام طريقه ተለለ حضرت داؤ وعليه السلام كي ايك دُعاء TAG سوروص كأتحده 714 ایک مشہورتصه کی تر دید TAS حضرت واؤد تليه السلام كي خلافت كااعلان m9 + التاع ہوگی کی ندمت m9 . خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے 791 گمراد**لوگ عذاب شدید کے مستحق ہ**یں Far مفیدین اورا ممال صالحہ والے برا بڑمیں ہو کیتے! ۳۹۲ حضرت سليمان مليه السلام كالتذكره Mar محموژ دن کاپیش کیاجا نا آخر میں متنبہ ہونا حضرت سليمان عليه السلام كالبتثلاء أورؤعا ءُشياطين كالمتخر مونا' كامول مِن لَكنا' اورزنجيرول مِن باندهاجانا ٣٩٥ حضرت الوب النفية كي يفارك اورؤعاء اورشقا ياني كالقر كره ٢٩٧ فائده دعا مى قبولىت ادر بركات سب کھاللہ تعالی کی قضاہ دلندر کے موافق ہوتا ہے ۲۰۰۰

الله تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چز دن کوجانتا ہے MAY كياز مين ميں چل چركرسابقه أمتوں كونيس ديكھا' وہ توت ہیں بہت بڑھے ہوئے تھے'اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں کی دحہ 📗 ہےان کی گرفت فرمالی ہم نے موکل کو فرعون ہامان کارون کی طرف بھیجا انہوں ا نے ان کوساحراور کذاب بٹایا COA آل فرعون میں ہے ایک مومن بندہ کیا تھی گوئی بنده مومن کا سابقه امتون کی بریادی کوباد دلانا مسرف ومرتاب كأكمراه جوبا MYM م فرمون کا أدير چر ھنے کيليئے أو نجامکل بنانے کا تھم دینا ۳۲۳ مردموكن كافناد نيااور بقاءآ خرت كى طرف متوجدكرنا معه مردمومن کا قوم کی شراز تول ہے محفوظ ہوجانا اور قوم فرعون كايربادوونا عذاب قبركا تذكره **71**4 ووز خیول کا آلیس میں جھکڑنا MYN دوخیوں کا فرشتوں ہے تخفیف عذاب کے لئے عرض ا ومعروض کرنا FYA الله تعالی کااین رسولول اور الل ایمان میضرت کاوعد مفرمانا ۱۹۳۳ عبر کرنے اور استفقار کرنے اور تبیج و حمید میں مشغول ارين كأعكم 1749 الله کی آبات میں جنگزا کرنے والوں کے سینے میں کیم ہے۔ ۱۳۷۰ ببنا ادرنا مِنا ادرمومنین صافحن ادر برے ٹوگ برایزمیں ہو یکتے 🔹 ہے ہم الشقواني كاطرف سيدعاءكرن كالتكم ادرقبول فربان كادعده اس ا وُعاوِي ضرورت اورنضلت 121 التدنعالي مرجزكا فالق ب 72r

واكرين كي صفات MA مشرك وموحد كي مثال MYY قیامت کے دن ادعاء اور انتہام **177**2 جھونوں ہے بڑھ کر ظالم کون ہے MYA يند وكوالله كانى بيئالله كرسوا تكليف كوكوكي دورنبيس كرسكنا ٢٠٠٠ الله تعالی جانوں کو بھی فرما تا ہے سفارش کے بارے میں ا صرف اسی کوانتهار ہے 77 رسول الله عليه كواك خاص دعا وكي تلقين وسر الله تعالى كى رحمت عامد كااعلان انابت الى الله كالحكمة كمذبين اورمتكبرين كي بدعالي ሮፓሌ آب فرماد تبحة كداب جابلوهن الله كي واكمى دوسر کی عبادت نبی*س کرسکت*ا rrr وَمَا قُدُرُوا لِللَّهُ حَتَّى قَدُرِمَ <u>የ</u>የየተ قیامت کے دن صور پھو کے جانے کا تذکرہ 44 الأمن كآنانه كالشناء rro ابل كفراورا بل ايمان كي جهاعتوں كاكروہ 17/ سورة المؤهن ومام الفرتعاني گناه بخشنے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے کافراوگ اللہ کی آیات کے یارے میں جھڑ اکرتے ہیں ۲۵۰ حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعا ءکرنا 101 كافرول كالقرارجرم كرنا rom الله تعالى رفع الدرجات ، والعرش ب جس كى طرف የዕድ عابتا ہے دئی بھیجتا ہے ائیں تیامت کے دن سے ڈراسے جس دن ول تعنن میں ہو گئے طالموں کے لئے کوئی دوست ماسفارش کر نے والا نہ ہوگا MOY

انوار البيان جلا^

رات اورون جا نداورسورج الله كي نشافيول من سے ميں ان کے پیدا کرنے والے کو تجدہ کرو 794 ز مین کا خشک ہو کرزندہ ہو جانا بھی اللہ کی نشانی ہے ہے ہے الحدين بم ير پوشيده نبيل بين جوجا بوكرلوالله ديماب ٢٩٨ رسول الله عليه المسلم 699 مكذبين كاعناد 799 قرآن موشین کے لئے ہدایت ہاورشفا ہے ٠+ ينادون مِن مَكَان بَعِيدٍ كَأَنْمِير ۰۰۵ مخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے ۱+۵ قیاست کاعلم الله تعالی عی کو ہے ∆-1 انسان كاخب دنيااور ناشكري كامزاج ۵٠٢ منکرین کوفر آن محکیم کے بارے میں خور والکر کی دوت سورة الشوزى ۵۰۵ الله تعالى مزيز بي على معظيم في فنور برجيم م ٥٠٥ مشركين كى تر ديد 4.4 تم جس چزین اختلاف کردار کاقیلدالله ی کی طرف به ۵۰۸ كَيْرَ كَيْشَادِ ثَنَىٰ ٥٠٨ الله عی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں۔ ۵۰۹ الله تعالی نے تمہارے لئے دہی دین مشروع فرمایا ہے جس كي وصيت فريا أي نوح اورموي اورتبيلي عليهم السلام كو ١٠٠٠ مشرکیین کوآ کی دغوت نا گوار ہے ۵H الله جميع ميتا ابنا بناليتا ہے 411 علم آنے کے بعد تو لوگ متفرق ہوئے ٥11 استفامت اورعدل كاعكم كافرول مرائت كالعلان ٦١٢ معاندین کی دلیل باطل ہے ۳۱۵ الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا ۳۱۵

میں تبہارے معبودوں کی عیادت نبیس کرسکن انسان کی تخلیق اوراس کی زنرگی کے مختلف اطوار داد دار سمیم ووزخیوں کاطوقوں اورز نجروں میں کھسیٹا جانا ہے ۲ سام ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکر ہ کردیا ہے اور بعض 144 كألبين كبيا چویا ئیوں اور کشتیوں کی فعمت کا تذکر ہ 17Z 9. گزشته قرموں کی بربادی کا تذکرہ 749 سورة خنية المتجعلة /A • قر آن کی آیات منصل میں وہ بشیر ہے اور نذر ہے منکر ین اس ہے افراض کرتے ہیں <u>የ</u>ለ• آب فرماد بیجیئے میں تہارانی جیسا بشر ہول CAL ز مین دآ سان کی تخلیق کا تذکره CAL قریش کے افکار دعناد پر رسول الله علق کا آیات بالا پڑھ የለሰ حق ہے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ MAY اللہ کے دشمنوں کا دوز خ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کاان کے خلاف کوائی دینا ľAA كافرول كوان كے كمان بدنے بلاك كيا 144 مشرکین ادر کافرین پر برے ساتھی مسلط کردیے گئے ۴۹۱ كافرون كاقرآن سننه يسهردكنا 797 محمراہ لوگ ورخواست کریں گے کہ ہمارے بروں 792 كوسامنےلاماجائے ابل استقامت کو شارت 794 فرشتول كاالل ايمان ہے خطاب 797 غفوررجيم كي طرف ہے مہمائی 797 داعى ال الله كى فصيلت 794

| رت ابراتیم علیالسلام کاشرک سے برأت کا اعلان فرمانا ۵۳۲ | ر در        |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| روالول كا جابلاندائتراض كدمكه ياطا كف ك بزك            |             |
| ول میں ہے ٹی کیول ندآیا ۵۳۷                            | الوكا       |
| رحن کے ذکر سے غافل ہواس پرشیطان مسلط کر دیا            | ?           |
| ar. et                                                 | ا جا        |
| رت مویٰ علیہ السلام کا تو م فرعون کے پاس بینچنا 💮 🗝 🗅  | ا دين       |
| یش مکدکی ایک جا ہلانہ بات کی تر دید میں ۵۴۷            | 7           |
| مت کے دن دنیا والے دوست آلیں میں وعمن                  | تا          |
| ۵۵۱ . گ                                                | آبوا        |
| بین ہیشہ دوزخ میں رہیں گئان کاعذاب ہلکا                | 4           |
| ياجائےگا ۵۵۲                                           |             |
| جل ثالة كى صفات جليله كابيان                           | الله        |
| <u>. قالدّخان</u>                                      | سوا         |
| أن مجيد مبارك رات ين نازل كيا قميا 📗 ١٥٥٥              | 17          |
| ہ دن کا انظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف ہے لوگوں پر       | الر         |
| ال جيما جائے گا ، ۵۵۹                                  | 989         |
| ن سے کیا مرادیے؟ ۵۵۹                                   | رضا         |
| ہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آتا 💎 🗅 🗅            | ا قوم       |
| کن کی موت پرآسان وز من کارونا ۵۶۲                      | ۶٠ <u> </u> |
| امرائیل پرانعام اورامتان ۵۶۲                           | بن          |
| رین قیامت کی کٹ حجتی 💮 ۵۹۳                             | · 1         |
| کون تھے؟ ۱۲۵                                           | L           |
| ست کے دن کوئی کس کے کام نیآئے گا ۵۲۵                   | ا تي.       |
| خیوں <u>سے لئے</u> طرح طرح کا عداب ہے                  | 79.         |
| کی برالُ کا انجام ۵۶۷                                  | _           |
| یوں کے انعامات یاغ اور جشتے ۱۹۸۸                       | - 1         |
| نے قرآن کوآپ کی زبان برآسان کردیا ہے۔ ۵۶۹              | ا ہم        |

عجب نبيس كه قيامت قريب مو 010 الله تعالی اینے بندوں پر مہریان ہے منده طالب، ترت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اضافہ ہوگا ۵۱۵ قیامت کے ون ظالم لوگ اینے اعمال بد کی وجہ سے ڈر رے ہونگے ۲۱۵ وموت وتبلغ مے موض تم سے بچھ طلب نبیس كرتا قرآن کوافتر اعلی اللہ بنانے والوں کی تروید الشقالية يبول فرماتا باورتهار العال كوجات ب آسان وزشن اور چو يايون كي تحليق ش الله كي نشانيان جي ١٩٥٠ جوبھی کوئی مصیبت حمہیں کائیتی ہے تمہارے اعمال کی ٥٢٠ وجہ ہے ہے چو کچھ میں دیا گیاہے و نیاوی زندگی کاسامان ہے ۵۲۴ برائی کابدلد برائی کے برابر لے سکتے میں معاف کرتے ادر صلح کرنے کا جراللہ تعالیٰ کے ذریب قلٍ مت کے دن طالبوں کی بدعائی بلا کت اور ذلت کا سامنا ۲۳۳ قیامت آئے ہے بہلے اپنے رب کا تھم مانو انسان کا خاص مزان رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا! ۲۲۳ الله تعالى ك شان خالقيت كابيان STY بندے الله تعالى سے كيے بمكل م بوسكتے بيں؟ سورة النتخوت 019 قرآن کاب مین ہے عربی میں ہے تھیجت ہے آسان وزمین کی تخلیق ٥٢٠ سوارہونے کی وعاء 25 سُخَوَكَ كَاتِثْرِيحَ STT الله تعالیٰ کے لئے اولا دیجو پر کرنے والوں کی تر وید مشرکین کی ایک ها ملانه بات کی تر دید ልኮሶ

| <del>                                     </del>      | }** <del>*******************</del>                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| والدین کے ہارے میں وصیت ۵۹۲                           | سورة المحالية                                             |
| فائده أدنى ٥٩٣                                        | یا کتاب وزیرونکیم کی طرف ہے ہے                            |
| فاكده ثاشيب ١٩٩٣                                      | برجموت منا مگاراورمشكراورمشرك لئة عذاب الم ب اعد          |
| فائده أدنى ۵۹۳<br>فائده ثاشيه ۵۹۳<br>فائده ثالثه ۵۹۳  | تسغير بحراور تسغير مافي النلوت والارض من فكركر نيوالول    |
| کافروں ہے کہا جائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں ونیا  | کے کے شانیاں ہیں عدم                                      |
| مین فتم کردی آج حمیس وات کاعذاب دیاجائے کا ۹۹۲        | آپال ایمان مفرادی کد محرین مدر گزر کری ۲۵۵                |
| قوم عاد کی طرف حصرت مود علیه السلام کی بعثت و م کا    | ی امرائیل بر طرح طرح کے انعامات کاب تھم                   |
| ا نكاراه رتكذيب بجر بلاكت اورتعذيب 🗚 ٥٩٨              | اورنبوت سے سرفراز فرمانا ۵۵۳                              |
| جنات کا رسول الله ملک کی خدمت میں حاضر ہوتا پھر       | ہم نے آ پکوستفل شریعت دی ہے کفار آپ کو پچھ نفع            |
| والبحل جا كرا پِی قوم کوالیمان کی دسوت دینا! ۱۰۱      | نبيں پنجا کئے ۵۵۵                                         |
| رسول الله عَلَيْكُ وُلِسَلِي اورصبر كَي تَلْقِينَ ٢٠٣ | کیا گنامگار میر بچھتے ہیں کہ ہم انہیں اٹل ایمان اورا ٹمال |
| سررة محتقل ٢٠٥                                        | صالحدوالول کے برابر کردیں کے                              |
| الشَّدْتَعَالَىٰ كَى راه بروكن والول كى بربادى ٢٠٥    | ا بے خاطب کیا تو نے اس محض کود کھا ہے جس نے اپنی          |
| جہاد و قال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجاہدین           | خواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اے ملم کے بادجود    |
| اور متولین کی نصیلت ۱۰۷                               | عمراوكرديا ٥٤٨                                            |
| د نیایش چل چر کرعبرت حاصل کریں ۲۰۹                    | اجاع موئ کے بارے میں ضروری تنبیہ ۵۷۸                      |
| الله تعالی ایل ایمان کامولی ہے۔                       | و جریوں کی جاہلانہ یا تیں اور ان سے ضرور کی سوال ۵۸۰      |
| الل ايمان كاانعام إور كفارك بدحاني ١٩٠٩               | منکرین قیامت کی جمت بازی ۵۸۱                              |
| الل مكه كوننېيه ۱۱۰                                   | قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں مے ہرامت               |
| الل ایمان اورانل کفر برا برنیس ہو سکتے ۱۱۰            | محمنتوں کے بل کری ہو کی ہوگی                              |
| الل جنت کے شرو بات طیبہ ۱۱۱                           | الله بى كے لئے حمد ب ادراى كے لئے كبرياء ب ٥٨٣            |
| منافقین کی بعض حر تمتیں منافقین کی بعض حر تمتیں       | سورة الحقاف ١٥٨٥                                          |
| توحید رہے رہنے ادراستغفاد کرنے کی تلقین ۱۱۳           | مشركين كے باطل معبودول نے بي مي پيدائيس كيا ٥٨٥           |
| مُتَعِلَبُكُمُ وَمُتُوبِكُمْ لَآتِيرِ ١١٣             | منكرين قرآن كي ايك جابلانه بات ٥٨١                        |
| منافقین کی بدعالی اورنا قرماتی 💮 ۲۱۵                  | قریش کمدکی اس بات کا جواب که آب نے قر آن اپ               |
| ندبیر قرآن کی اہمیت اور ضرورت ۲۱۶                     | پاک ے بالیا ہے۔                                           |
| مرمدین کے لئے شیطان کی تسویل کا ۲۱۷                   | کا فروں کی کٹ جمتی کی زرید مع                             |

| <del> </del>                           | <del>~~~~~~~</del>                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        | صديبيك شركت مع مجر جانوائي يهاتيون مع بدخطار      |
| اكمك                                   | معدورول سے کوئی مواخد و میں قربانبروارول          |
| درد ناک                                | جنت اور روگروانی کرنے والوں کے لئے                |
| 400                                    | عزاب ہے                                           |
| ونفرت                                  | بیعت رضوان والول کی فضیلت ان سے وقتح              |
| 7                                      | اوراموال غنيمت كاوعده                             |
| ,                                      | الله تعالى في مؤمنون اور كافرون كوايك ووسر        |
| anr                                    |                                                   |
| ئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | کافروں نے مسلمانوں کومسجد حرام میں داخل ہو _      |
|                                        | ان برحميت جابليه سوار موكن الله تعالى في مسلما تو |
| 707                                    | نازلَ فرمائی اورانہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!     |
| نے آپ کو                               | الله تعالى نے اپنے رسول كو حيا خواب د كھا يااس ـ  |
|                                        | ہدایت اور حق کے ساتھ جیجا                         |
| ۱۵۰ <u>-</u>                           | حفزات محابهكرام رضى الأمنهم كي نشيلت ادرمنقب      |
| 701                                    | ٤                                                 |
| ر حاضری                                | رسول الله عليه كاعظمت اور ضدمت عالى ممر           |
| 705                                    | کے احکام و آ داب کی تلقین!                        |
| باندہوکہ                               | کوئی فامق خبر دے تو انجھی طرح تحقیق کر لوار       |
| 70Z                                    | نادانی کی ہجہ ہے کسی قوم کوضرر بہنچا دو           |
| ين ايمان کو                            | الله تعالی نے اپنے نفش وانعام ہے تمہارے ولوں      |
| AGE                                    | مزين فرياد يااور كفروفسوق اورعصيان كونكروه بناديا |
| لے ساتھ ملح                            | مومنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتو انصاف کے       |
| Par                                    | مراد وُسب موَمن آپيل مِيل بھا ئي بھا ئي جي        |
| 447                                    | یا ہی ٹل کرز تد گی گزارنے کے چندا حکام            |
| <b>५</b> ४९                            | محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرے والوں کو تنبیہ       |
|                                        | ı                                                 |

موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ TIA منافقین کے دلوں میں مرض ہے 419 كافرلوك الله تعالى كوتجو يقصان نبيس بهنجا يحية 414 نغلی نماز روز و فاسد کرنے کے بعد قضا وواجب ہوتا۔ ۲۲۱ کمز ورنه بنوادردشمنوں کوملی کی دعوت ندوو 471 تم بى بلندر بوعي الرمؤمن بو 411 ونیاوی زندگی کبوولعب ہے 411 ا الرتم دين سے مجر جا وكوالله دوسرى قوم كولے آئے گا ١٢٣ مجمى اتوام كى دين خد مات 777 سورة الفتح YFY فتح مبين كاتذ كره نصرعزيز اورغفران عظيم كاوعده صلح حديب كالمفصل واقعه 412 حضرات صحابه كي محبت اور جانثاري 459 بيعت رضوان كاواقعه 419 صلح حديب كامتن اورمند رجه ثمرا لط 41. حضرت تمثر كاتر دوادرسوال وجواب 171 حلق رؤس اور ذرح بدايا 457 حضرت ابوبصيراوران كے ساتھيوں كاواقعہ YET الل ايمان يرانعام كاعلان 477 رسول الله عليه شابدا ورمبشرا ورنذيرين 110 رمول الله عليقة من بيت كرنالله ي بيت كرناب ١٣٥ آب عَلِيْقَةً كِي ساته وسفر من شرجائے والے دیباتوں ك بدمگمانی اور حیلیه بازی کا تذکره YMZ. جولوگ حدید پیروالے سفریس سماتھ ندھنے تھے ان کی مزید برعالي كابيان! 4mà

#### القصير كنت الفي المائية المن التاقيين وكان المائية سورہ تقص کی ہے اور ایک اٹھای آیات اور نو رکوع میں \_جِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِــــــــيْمِ ﴿ شُروعُ الله مَكَ مَامِ مِنْ جَوْ بِوَالْ مِهْرِ بِالْ مِهَالِينَ مِهَامِتُ رَمْ وَاللَّهِ ﴾ ظسَ عَنْ تِلْكَ الْيُ الْكِتْبِ الْهُيْنِ فَ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبِّكِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ سنتھ ہے۔ کتاب سین کی آیا۔ ہیں ہم آپ کو مویٰ اور فرعون کی بعض خبریں بِٱلْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ اِتَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا حتی کے ساتھ سناتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوابیان لاتے ہیں۔ بلاشبر فرطون زہین میں بڑھ میگیا تھا۔ اور اس نے زمین والول کی يِّنْتَصْعِفُ طَأَلِفَةٌ قِينْهُ مُرِيْنَا يَحُ ابْنَأْءُهُ مُروبَيِّنْ تَنْمَى نِسَاءُهُ مُرْاتَهُ كَانَ مِنَ ئىقىمىيى يتارىكى تغيير ـ ان بىس آيك جماعت كوكز دركر ركھا تقا۔ الے بينۇ ر) كوۋىج كرەپتا تقااد راكى عورتوں كوزنده جيوز ويتا تغا۔ بلاثب الْمُفْسِدِينِيَ ۞ وَنُرِيْدُ أَنْ مَنْنَ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَكَ هُ مُرْ أَيستَكُّ وہ فساد کر بیوالوں میں ہے تھا۔ ادر ہم نے جاپا کہ جن ٹوگوں کو زمین میں کنزور کیا ہوا ہے ان پر احسان کرمیں اور ان کو پیشوا بناویں وَّ بَعْمَا لَهُ وَالْوِرِثِينَ ٥ وَمُمَرِّنَ لَهُ مُرِفِ الْأَرْضِ وَمُرِي فِرْعُونَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمْ اورائیس وارث بنادیں اورز مین میں ائیس حکومت دیدیں ۔اورفرعون ادر بابان اوران دونوں کے فشکروں کوان مستضعفین کی جانب سے مِنْهُ مْ مَا كَانُوْ ايْحَنْ زُوْنَ۞ وہ دا تعدد کھلا تھی جس ہے دہ اپنا بھاؤ کرتے تھے

# فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پرمظالم کا تذکره

قضعه بین: ان آیات بس اول تو یفر مایا که بیرکتاب بین کی آیات بین پیرفر مایا که آپ کوموک اورفرون کی بعض خبروں کو حق کے ساتھ بالکل تعریک تھیک آپ کوسنا ہے بیں آپ کے واسط سے بین قبرین اعل ایمان کو پینچیس گی اور وہ ان سے عبرت عاصل کریں ہے۔

پیر فرمایا کے فرعون زیا ہے بینی سرزیمن مصرین حکومہ،اورافتہ ار کے اعتبارے بڑھ چیا تھا۔اس نے وہاں کے رہے وہاں کے کے رہنے والوں کو کی جراعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا آئیں جہ عتوں میں سے آیک جماعت بنی اسرائیل کی تھی انگواس نے ضعیف بنار کھا تھا اور اینکے ضعف اور مجبوری کا بیاعالم تھا کہ اینکے بیٹوں کو ڈنج کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ جھوڑ دیتا تھا۔ آئی مظلومیت ہوتے ہوئے بی امرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورہ بقرہ کی تفییر میں لکھا جا چکا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بنی امرائیل کے ایک لڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہٰ قااس نے بیطر ایتہ اختیار کیا کہ بنی امرائیل کے ایک لڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہٰ قااس نے بیطر ایتہ اختیار کیا دیا تھا۔ کہ بنی امرائیل میں جواڑکا ہیدا ہوتا تھا اے ذرح کر دیا تھا اور لڑکوں ہے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئیں زائدہ ججھوڑ ویتا تھا۔ انٹہ تھا کی میڈنگ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئیں زائدہ جھوڑ اللہ تھا ہوئی کہ بندے اور ذائی بندی اور ذائی بندی اور اللہ تھا کہ جواگ کہ جواگ کہ جواگو کہ مرز میں مصر میں ضعیف اور ذائیل بنائے ہوئے ہیں ان پراحسان فرمائے اور آئیس کی تھا ہوئے کہا تھا ہوئی کہ بندی کو اور انہیں زمین میں حکومت بھی عطافر مائے ۔ اور فرعون اس کا وزیر پایان اور ان ووٹوں کے لئے مخطرات کا ان ضعیف کوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کران کے سامنے آجا کمی چنانچے فرعون اور اس کا انتریک کا فرم ہوئے اور ہلا کہت اور زوالی سلطنت کا جوائیں اندیشر تھا کہ تی امرائیل اس کا ذرید بندی اگر اس کے اور خوائی کی بندی کی تھی اس کا آپ بھی چنانچے فرعون اور ان کی اس کا ذرید بھی تھا کہ تی امرائیل اور بی امرائیل فرم ہوئی کر کے جواس کی چنی بندی کی تھی اس کا آپ بھی قائدہ نہ بہنچا۔ واقعہ کی صورت سما سے آ میا اور نی امرائیل فرم ہوئی کر کے جواس کی چنی بندی کی تھی اس کا آپ بھی قائدہ نہ بہنچا۔ واقعہ کی صورت سما سے آئی اور اور اور کی اور میا کوئی کی میں کا آپ بھی قائدہ نہ بہنچا۔

وَ اوْحَيْنِا إِلَّى أَيْرِمُوْمَانِي أَنْ ارْضِعِيْهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقَيْهِ فِي الْبِيرَ وَ لا تَخَا فِي اورہم نے موی کی والدہ کے ول میں ذالا کہتم ان کو دودھ بلاؤ۔ پھر جب حمیس اس کی جان کا خطرہ ہوتو اے مندر میں ذال وَلَا تَحُذُ نِنْ ۚ إِنَّا رَآدُوٰهُ اِلَيْكِ وَجِمَاعِلُوٰهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْتَقَطَّةَ الْ فِرْعَوْنَ اور ند ڈرنا نہ تم کرنا' بلا شبہ ہم أے تیری طرف واپس کر ویں گئے اور اے پیٹیبروں میں سے بناویں مجئے سوا ہے آلی فرعون تے لِيكَ وَنُ لَهُ مُرِعَدُ وَاوَّحَزَنُا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَأَنُوْ الْحَطِينِيَ۞ أشماليا ناكدا كے لئے دشمن بن جائے اورغم كا باعث سے ۔ باشب فرمون اور بامان أور اس كالشكر قطا كرنے والوں ميں سے تھے وَقَالَتِ امْرَكُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَ لَكَ لَا تَقْتَلُوْهُ "عَلَى أَنْ يَتَفَعَنَا أَوْ نَتَغِذَهُ وَكُذًا الادفرعوان كى بيوى نے كہا كەرىيىر سىغاد تيرسىما كىمول كى شىنۇك سېلىپىل خىركا كېچىدىدىنيى كەربېمىن نىنى بېغاد سىيا بىم س كوپنايينا بنالىس. وَهُــُهُ لَا يَتُنْعُرُوْنَ ® وَأَصْبَحَ فَوُادُ أَيْرِمُوْسَى فَرِغَا ۚ إِنْ كَاٰذِتْ لَتُبْدِي ْ بِهِ لَوْلَآ اَن اوران کوخبر نیمنی اورموی کی ماں کا دل بیقرار ہوگیا قریب تھا کہ وہ اس کا حال طاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کومضوط نے کر وسیتے زَبَطْنَاعَلْ قَلْمِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞وَقَالْتَ لِلْخُتِهِ قُصِّيْهُ وَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ تاكدوه يقين كر فوالول على سے دے اور موى كى والدونے اسكى بين سے كها كدتو اسكے يجيء جلى جار سواس في اس وورسے جُنْبِ وَهُمْ لِايتُعُونُونَ ﴿ وَحُرَّمْنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ آدُلُكُمْ و کیلیا اور آئیں خبر بھی ندہ و کی اور ہم نے پہلے ہی ہے موک پردورہ پانے والیوں پر بنز آن کرد کھی تھی۔ سوموی کی بھن بولی کیا علی تھہیں ایسے کر انے کا

عَلَى اَهُلِ بَيْتِ تِكُفُلُونَا لَكُوْ وَهُمْ لَهُ نَاجِعُونَ ﴿ فَرُدُدُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُمْ لَهُ نَاجِعُونَ ﴿ فَرُدُدُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُو

اور تمكين شاموا ورنا كدوه اس بات كوجال كى بلاشبدالله كاوعده جن بيكن ان ش يه بهت ب اوگ تبيس جائة

حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈال و بینااور قرعون کے گھر والوں کا اُن کوا تھا لین کی فرعون کے لئے ہوگاں ہیں ہرورش یا نا قضصہ بید : فرعون یہ سرک کر میری سلطنت کا زوال بی اسرائنل کے لائے کے اُتھ ہوگا اس کے قرش لگ کیا اور اس کے فزدیک اس کا قوڑیں لگ کیا اور اس کے فزدیک اس کا قوڑیہ تھا کہ بی اسرائیل میں جو بھی لاکا پیدا ہوا ہے آل کر دیا جائے چنا نچا اس کی حکومت کے جاسوں بی اسرائیل کے جس گھریں کی حکومت کے جاسوں بی اسرائیل کے جس گھریں کی لائے کے پیدا جونے کی فہر انگی کی جس میر میں کو اور فرن اسرائیل کے جس گھریں کو کے بیدا ہوئے کی فہر انسان مولا کہ اس کے خرائی تھی اس باپ سے چھین کر لے جائے تھے اور فرن کر ڈالے تھے۔ جب حضرت موٹی علم السان موٹی فرند تھی رہو تھی اس بالی ہو اور انسان موٹی باتھ میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور اسکی بلاکت کا کودورہ پائی رہو پھر جب تہیں جا سوسوں کا خطرہ ہوتو اس بچہواری طرف والیں لوٹا دیں گے اور یہی تین کر تہمارے پاس فوٹ نہ کرتا اور نہ اسکی جدائی سے رنجیدہ ہوتا ہم اسے تہماری طرف والیں لوٹا دیں گے اور یہی تین کرتے ہورا سے انسان موٹا بلکہ ہم اسے رسالت کا مرتبہ دیں گے۔ اور اسے اپنی والیس سے بنادیں گے۔

حضرت موتی علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالی کے دعدہ پر یقین کرتے بچہ کو دریا جی ڈال دیا وریا کے کنارے کنارے تابوت بہ کرجارہا تھا۔ فرعون کے گھر والوں کی نظر پڑی آواس کو منظا کردیکھااس جی آئیل اور یہ بچہ بڑا بیارا معلوم ہوا۔ جود بھیا گود میں لینے کی کوشش کرتا ۔ لیکن فرعون کو یہ کھنگ ہوئی کہ کہیں ہے تی اسرائیل کا وی اگر کا انہ ہوجس کے بارے بی بخومیوں نے بتایا ہے کہ وہ میری سلطنت کے ذوالی کا باعث ہوگا۔ لنذااس نے قبل کرنے کا اراوہ کیا کہا جاتا ہے فرعون لا ولد تھا۔ جب فرعون کی ہوئی نے جو کہنے گئی کہ یہ میری المان ہوگئی کہ یہ میری المان ہوئی کہا جاتا ہے کہ وہ میری سلطنت ہوگا کہ نے قبل کردہ کئی دورہ پانیوالی کہ یہ ہوگا اس تیں آئی کھوں کی شنڈک ہے اس کو دکھ کرتی خوش ہوا کہ اس کے بڑا ہو کر ہمیں فائدہ ہوئی دورہ پانیوالی اور پرورش کر نیوالی ہم اس کو بیٹا تی بنالیس گے ۔ فرعون کی مجھ میں بات آئی اور کھر اس کے دورہ پانیوالی اور پرورش کر نیوالی حالے اس کی برورش کر مشرت مولی تعلیہ السلام نے کسی کا دورہ پیتا گواران کیا۔ اب تو برقی مشکل پیٹی آئی اور گر مند ہو ہے کہ اس کی برورش کی مطرت مولی علیہ السلام نے کسی کا دورہ بیتا گواران کیا۔ اب تو برقی مشکل پیٹی آئی اور گر مند ہو ہے کہ اس کی برورش کی مشرت مولی علیہ السلام نے کسی کا دورہ کی تو باز آگے اورائے مشوروں میں اپنی تکومت کے اعتبار سے چوک کے آئیس ہے نہ تھا کہ حضرت مولی علیہ السلام نے کسی کی برورش کے مشور دے گئی ہوں کہ ہے جس کے باتھوں جماری سلطنت پر بادرہ گی ۔ انتہ نے کہ انتوا

ادھرتو یہ ہوا اور اوھر حضرت موکیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیقرار ہوگیا۔ اور انتا بے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بیقراری ظاہر کر دیں اور یہ بتاویں کہ میرا بیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے کئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا اور ظاہر کرنے نہ دیا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعد وفر مایا تھا اس پران کا لیقین پختہ رہے۔

فَرُونُونُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

فا كدہ بہاں بعض مفسرين نے بيسوال اٹھايا كدائي اولادى پرورش كرنا تو قرض ہے حضرت موئى عليه السلام كى والدہ نے اپنے بچدى پرورش كرنے اور دودھ پلانے پر اجرت كيے تبول فرمائى ؟ ليكن قر آن مجيد ميں اجرت لينے كاكوئى تذكرہ نہيں ہے۔ اورا گراجرت كى بھى ہوتو كافر ہى ہے كہ تھى اور حربى كامال يوں بھى مباح ہے جبكہ وہ كسى دھوكہ دہى كے طريقہ برندليا جائے بھر جب دشن كى خوشى سے معاملہ معامدہ كركے ليا تواسكے جواز ش كوئى شبر رہتا ہى بيس۔

ولتأبكع الشُكرة واستكوى التيناة حكما وعلما وكن إلى بمنون المخسينين و المنابكة الشكرة والمرتبط والمنطق التيناء والمرتبط والمرتبط

رَ الْهَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ ٱهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَارُجُلَيْنِ يَفْتَدُ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے لوگ عائل تھے سواس میں دو مردوں کو بایا جو آ ٹیس میں سے تھا هٰۮؘٳڡٟڹٛۺؙۣۼؾۣ؋ۅؘۿۮؘٳڡۣڽٛۼۯڐۣڋٛٷؙڶۺٷٲؿؙٷڷۮؠٛڣڹۺؿۘؾؾ؋ۼۘڮٙٳڵۮؚؽڝڹۘۼۮۊۣ؋ وچھن ان کی جماعت میں سے تھا اس نے ان سے اس جھن کے مقابلہ میں عد طلب کی جوائن کے شمنوں میں سے تھا۔ سوموی نے اس کو کھونہ الحدیا۔ وَوَكَرَةٍ مُوْلِي فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰذَا مِنْ عَلِى الشَّيْطِنُ إِنَّا عَدُوٌّ مُضِكٌّ مُبِينٌ ۞ قَالَ سواس کا کام تمام کر دیا۔مویٰ نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے بلاشہدہ دشمن ہے کمراہ کر نیوالا ہے وہ منح طور پر مویٰ نے کہا اے میر ، إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْهِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ۗ قَالَ رَكِم بالشبش خارثي جان برقلم كيارس كالمسرى فغرت فراديجة يمواند نسان كالمش بإسانا ثبيره بخنفوالا بمعربان بيسموك مؤكم كياك يسمير لَيُّ فَكَنْ ٱلْوْنَ ظَهِيُرًا لِلْمُجُرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَ فَخَالِقًا كَثَرُقَابُ نے جمع پرانعام فریایا۔ سوش ہر گر بھی بجر بھن کورد کر نیوانائیس ہول گا۔ پھرا <u>گلے</u>شہر بھی موک کوئی ہو کی خوان کی حالت بھر إِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ قُهِينٌ ﴿ فَلَتَأ بابيا عك وي من من من في كل كزشة بين ان سيدوطلب كي مجوا نسينة والملب كرد باسيد موى في كيابال شيرة وصرت ممراه سير بيم جد اَنْ اَرَادَانَ يَبْطِشَ بِالْذِينِ هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَامُوْسَى اَثُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلُكِنْ كَ<sup>م</sup>ُ نے اراد و کیا کراس مخص کو پکڑی جوان دونوں کاوشن تھا تو دوامرائٹل محص بول اُٹھا کداے موی کیا تم میرجا ہے ہو کہ جھے کُل کردو قَتَلْتَ نَفْسًا يَالْأَمْسِ ۚ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا اَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُويُدُ اَنْ ہیسا کہ کل تم نے ایک بخض کو قتل کیا ہے بس تم بھی جائے ہو کہ زیمن ٹیس اپنا زور پٹھلاتے <u>رہو</u> تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اقْصَاالْمَكَ لِينَاكِ يَسْعَى ۚ قَالَ لِيْمُوْسَى اور اصلاح کر تعالوں میں سے میں ہونا جا جے اور ایک محص شہر کے دور دالے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا ک اے مول إِنَّ الْمُلَا يَاتَيُمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْـرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَنَرَجُ مِنْه باست نے کابل دیا آ ہے کہ اسے مار میں کے سوائی کو یہ انہا آ ہے نگل جائے باشریمی آ ہی بھائی جانے ماہل میں سے اور ۼٵؠڡۜٛٵؾؙڗؙۊ**ٞ**ٮؙٵٚڰڵۯٮ؆ۼؚۼؽؙۺؙڶڡۜۏڡؚڔڵڟڸؠؠڹ۞ ورتے ہوئے انظار کرتے ہوئے مل کئے کئے کیا رہرے یدود کار محصفا الحق م معات ہے

# حضرت موسی علیه السلام سے ایک شخص کا قتل ہوجانا پھرمصر چھوڑ کرمدین چلے جانا

قسف مدین : ان آیات میں مفرت موئی علیہ السلام کے مفرے نکل جائے کا اور اس کے لئے ایک قبطی کے آل کا بہانہ بن جانے کا ذکر ہے اور چونکہ مفرے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہوکر راستہ میں نبوت سے سرفراز کر دیئے گئے تھے اس لئے قل قبطی کے قصد سے پہلے یہ بیان فرماد یا کہ جب وہ اپنی بھر پور جوانی کو پہنچ گئے اور صحت اور تندرتی کے اعتبار سے فوب اچھی طرح مضبوط اور ٹھیک ہو گئے تو ہم نے انہیں تکست اور علم عطافر مادیا اور بعض مطرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فہم سلیم اور عشل مستقیم مراد ہے جو مدین کو جانے سے پہلے انہیں عطاکر دی گئی تھی۔

و كذيان بحدي المعتبية في (اورام العام العام العصمام كرنبوالون كابدار ديا كرتے بين) حضرت موى عليالسلام ایک دن میں شہرے باہر تشریف لے گئے (ممكن ہے كدائي والده كے ياس تشريف لے كئے بول جو بظاہر شہرے دور ک دیبات میں رہتی ہوں گی ) بھروہاں سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام طور سے لوگوں کے خفات کا وقت تھا بعض مغسرین نے فریایا کہ وہ دوپہر کاوفت جبکہ لوگ سونکے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئ تو دیکھا کہ دوآ دی آ پس میں لڑر ہے ہیں ایک آ دی اکل جماعت میں سے تھا لیتی اسرائیلی تھا اور دوسرافض اینے دشمنوں میں سے تھا لیتی فرعون کی قوم میں ہے جنہیں قوم قبط کہا جاتا تھا حصرت مویٰ علیہ السلام کی برادری والے خص کوا بناایک آ دمی نظر آ عمیا اور آ دی بھی وہ جوخوب جوانی میں مجرا ہوا تھا اور قوت جسمانیہ کے انتہارے بالکل مضبوط اور ایکا تھا۔ اس نے آپ سے مدو ماگی اور کہنے لگا كدد كيفي يخص مجه برزياه في كررباب دعفرت موى عليدالسلام في اس كوايك كهونسد مارديا جس سياس كا كام تمام ہو گیا لیعنی اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت موی علیہ السلام کامتصود اس کو جان ہے بارنا نہ تھا تا دیا آیک گھونسہ مارا تفاليكن ايك بن محونسداتكي موت كابهاندين كميا- حضرت موى عليد السلام كوبرى يشياني مونى كدايك فخص كالتل موهميا للنداانبول نے اول تو یوں کہا کہ بیا یک شیطانی حرکت ہوگئ اور ساتھ تی پیمی کہا کہ شیطان انسان کا کھلاوشن ہے اس کا کام مراہ کرنا ہے بی آ دم سے ایسی حرکتیں کراتار ہتا ہے جواللہ تعالی کی نارائسٹی کاسب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعاکی کداے میرے دب میں نے اپنی جان پرظلم کیا لہذا میری مغفرت فرمائے کہذا اللہ تعالی نے مغفرت فرما وی۔ اہل خیراور اہل اصلاح کا بیطریقدے کہ باداراد و بھی اگر ان سے کوئی ایسا کام سرز و ہوجائے جو گناہ کی فہرست میں آ سكتا موتواس كے لئے بھى اللہ تعالى سے استعفار كرتے ہيں۔اور قل خطاميں تو ديت بھى لازى موتى بےليكن چونكه ۔ حضرت موک علیہ السلام نے کا فرحر بی کوئل کیا تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس النے دیت کا موال پید انہیں ہوا۔ لیکن قل نفس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور مغفرت کی ورخواست پیش كردى اورالله تعالى في الى معقرت فرماوى الله مكو الفَعُودُ الرَّحِينَة (بلا شبالله عفور برجيم ب) حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ خداد عمل میں حربید عرض کیا کہا ہے میرے دب جھے پر آپ کے بڑے بڑے

انعابات ہیں۔ان کا تقاضابہ ہے کہ جس مجرشن کا بددگار نہ ہوں البذا جس بھی ان کی مدد نہ کردن گا جو گناہ کرنے والے اور گناہ کروانے والے ہوتے ہیں۔ دونوں فتم کے بجرموں سے دور رہنے اور ان کا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی بھی عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے للبذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آئی اس بھی ہے بات بھی داخل ہوگئ ہے کہ شیطان کے کہنے پڑکل نہ کردں گا کیونکہ اسکی بات مانے میں اسکی مدد ہوتی ہے اور بہ عہد بھی ہوگیا کہ بہشدا صابط ہے کام لوں گا۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ جس طرح ہرگناہ گناہ ہےائی طرح گناہ کی مدد کرتا بھی گناہ ہے عام طور ہے لوگ اس سے غافل ہیں گنا بھارہ ل کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب بیچنے والی دکانوں میں ملازم ہوجاتے ہیں امیروں وزیروں اور جھوٹے بڑے حاکموں کے مظالم عمل ان کا ساتھ ویتے ہیں یہ سب گناہ ہے۔

حضرت کعب بن مجر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علقے نے فرمایا کہ بیل تھے بیوتو فوں کی امارت سے اللہ کی بناہ میں ویتا ہوں۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ بیکون لوگ ہیں فرمایا میر ہے بعدا بیسے امراء ہوں کے کہ جو مخص ان کے پاس کیاا وران کے جموت کو بچابتا یا اورظلم پرائلی مدد کی تو وہ تھی جھے ہے نہیں اور ایسے اشخاص سے میر آعلق ضمیں اوروہ ہرگز میرے یاس حض پرنہ بینچیں مے ۔ (مکٹلو ۃ المصابع میں ۱۳۲۱ از تریزی)

رسول الله عَلَيْقَةَ في بينمي ارشاد فرمايا كه جوفنس كمي ظالم كيماته جلاتا كهاس كوقوت پينچائ اوروه جانيا ہے كه ده ظالم ہے تو فیفنس اسلام ہے نکل كيا۔ (مشكوة المعمان عمل ٣ سام عن البيمقي في شعب الايمان )

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کو ٹیکس وصول کرنیوالا جنت کے دوائل داخل ندہوگا۔ (محکلو قالمصائح ۳۲۳) ہروہ ملازمت حرام ہے جس جس کس گناہ کیا جاتا ہو ظلم کیا جاتا ہو خالم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گناہ کرتا' اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام جس اس لئے گناہ کی اجرت اور گناہ پر مدوکر نیکی اجرت بھی حرام ہے جونوگ حکومتوں کے تکموں جس یا دوسرے اداروں اور فرموں جس اور کمپنیوں جس کی ہوئے جس وہ اپنے بارے جس خور کرلیس کہ وہ کس طرز پرچل رہے جس اور وہ خودا پی جان کیلئے وہال تو نہیں بن رہے ہیں؟

آج بیدواقعہ ہوا کہ ایک قبطی کوتا دیا گھونسہ بارا تو وہ مری کیا اب اسکے دن بیہوا کہ جب میں ہوئی تو موی علیہ السلام شہر میں نکے نیکن ساتھ ای خوف زوہ مجی تھے کہ وشنوں کو واقعہ قبل کا بیتہ نہ تیل کیا ہوا ور اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی حکومت اور اس کے کارندے کہیں قبطی کے قبل کرنے کی وجہ سے میرے قبل کے در پے نہ ہوں اسی خوف اور خور و قبلہ میں تھے کہ اچا تک وہی اسرائیل محض نظر آگیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقالے میں مدوطلب کی تھی ۔ آج ہجی ایک

جب موی علیہ السلام کے قل کا مشورہ ہوگیا تو ایک مخفی کواس مشورے کا پیتہ چل گیا (ممکن ہے بیخف فرعون کے دربار یوں میں ہے ہواور حضرت موی علیہ السلام ہے میں اور عقیدت رکھتا ہو ) فیخف دو ڈتا ہواشہر کے دوروا کے کنارہ ہے آیادواس نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا کہ تمہار نے قل کے مشورے ہورہ جیس تم میبال سے چلے جاؤ اور پیش آ کی خیرخوائی کی بات کن کر مفرت موی علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لئے ہوئے دہاں ہے تشریف کے بات کن کر مفرت موی علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لئے ہوئے دہاں ہے تشریف کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے ہرے ہروردگار جھے طالموں سے نجائے ور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے ہرے ہروردگار جھے طالموں سے نجائے ویر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہا ہے ہوئے دہاں سے تشریف کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے ہوئے دہاں سے تشریف کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے۔

نِي إِلَى الظِّلِكِ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا الزَّلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَمْدٍ فَقِمْدٌ " اءُتُهُ إِخْدُ بِهُمَا تَنْشِينَ عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالْتُ إِنَّ إِنْ يَرْغُوكَ لِيُجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيت ہی دوروں میں سے ایک اورے مول کے باس آ کی جو ملتے ہوئے شریاری آگی اس نے کہا کہ بلائے میلادے تین نا کر جمیس ک کاسلویں جوتم نے بھار لِنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَ قَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَعَفَّتُ مُجُوتً مِنَ الْقَوْمِ نی پادیا کمیں جب موی الکے باس آئے اور اکو واقعات سنائے تو أشبول نے کہا کہ خوف نہ کروتم ٹھ کم توم ہے تجاہ ظَلِمِيْنَ۞ قَالَتَ إِخْلُ مِهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجُرْتَ الْقَوْتُ الْأَمِينُ۞ مجه بوان و ارائون کی ستایک کمینی کنیای آب سی خنم که زده کی برد کھنچ بینگ جس کی کآب نزدد کی برگیر ان جم مب سے بهرو گفتار بردان خارج قَالَ إِنِّيَ أُرِيْدُانُ أُنِّكِكَ إِخْدَى الْمُنَّتَى هَٰتَكُنِ عَلَى أَنْ تَأَجُّرُ فِى تُمْنِي جِجَجٍ ۚ فَإِنْ نے کہا کہ بیں جاہتاہوں کرتم سے بی ان دویٹیوں ہی سے لیک بی کا فائل مُدول ال شرط پر کشیم میرے بائل تھ سل آؤ کری کے طور پڑھل کو ۔ سواگر نَّمَيْتَ عَنْمًا فَمِنْ عِنْدِلِةً وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ مُسَتِّحِدُ فَيَ إِنْ شَكَّمَ اللّهُ وسنَ تم وی سال مورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا اور میں یہ تین جو ہتا کہ تم پر مشقت ڈاول ا م<mark>ناکا</mark> اللہ تم مجھے الصَّلِحِينَ \* قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْهَا الْأَجَلَيْنَ قَضَيْتُ فَلَاعُنَ وَانْ عَلَى \* وَاللَّهُ یا تھیں میں سے باؤ کے موٹی نے کہا یہ حاملہ ہمیر سے دیا کہ سے میرانا میں داون مدلال میں سے جو کی مدت پوری کرون او جھے پر کر کی زیادتی انداز چو پچھ بھم ک*ھید ہے* ہیںانشدا<u>س پروں</u>

> موی الطبی کامدین پہنچناوہاں دولڑ کیوں کی مکریوں کو یانی بلانا پھران میں ہے ایک لڑکی سے شادی ہونا

قن مدين : حفرت موى عليه السلام كوجب ايك فيص في رائد دى كه دربار والفيتها دي كامشوره كرر جيس تم يبال عن نكل جاؤتو ود مرزيين مصر به روانه بو مح اور مدين كي طرف إلى ديج جو ملك شام كاليك شهر ب- بيعلاقه فرعوني حكومت ميں شامل تبين تھا۔ اور دوزيات پاسپورٹ اور ديز سے كا بھي آئيں تھا جو فيم جس ملك ميں اور جس شهر ميں عابتنا جاسكنا تھا۔ حضرت موكي عليه السلام في مدين كارخ كياوياں بھي تشريف تبيس لے مجھے داسته معلوم تبيس تھا اللہ حضرت موئی علیہ السلام کورس آھیا اورجلدی ہے آگے ہو ہرائی بھر ہوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کنو کس سے ہند کو کس سے ہند کر میں سے ہند کر سابی بل دیا اور بانی پلانے کے بعد کنو کس سے ہن کر سابی بل کے اور اللہ تعالی کا ہارگاہ بل متوجہ ہو کر عرض کیا ۔ آپنی ایک آپنی کا کو کا کہ بند کو کا اسلام اور اسے میں سے بھر العنو اور السلام اور اسے میں اس کا محتاج ہیں اور ہر ہے ہی اور ہر ہے ہی جس اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں)

لفظ مِسن تَعِيْسِي بين جو کره ہال کی عموم میں سب پھھ آگیا۔ بھوک دورکرنے کا انظام بھی کھھفذا بھی ادرامن وامان بھی تیجے اور اس کے تھا اسلام مصرے روانہ ہوکر مدین کیجے اور سفر وامان بھی تیز رہنے کا ٹھکا نہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام مصرے روانہ ہوکر مدین کیجے اور سسفر میں سنزیوں کے بیٹے کھاتے رہے ہوک کی ویہ ہے بیٹ کمرے لگ گیا تھا ہو کے بھی تھے ویلا پن بھی فاہر ہور ہا تھا۔ اللہ تعالی ہے جو خیر کا سوال کیا اس میں خاص طور ہے کھانے والی چیز کا سوال بھی تھا۔

دونوں مورش آج اپنی بمریوں کو لے کرخلاف عادت جلدی گھر پہنچیں تو ایکے والد نے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آشٹین انہوں ہے کہا کہ ایک مخض نے ہماری بمریوں کو پانی بلا دیا ہے اور ساتھ بن اس شخص کی اچھی صفات بھی بیان کردیں ۔ ان دونوں مورتوں کے والد نے کہا کہا چھا جاؤاں شخص کو بلالا ؤر چنانچیان دونوں ہیں ہے ایک مورت آئی جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی۔ روح المعانی میں تکھا ہے کہا کہ اس نے اپنے جمرہ پر کیڑا ڈوال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جائے كدير عدوالدة بكو بلارب إن تاكرة بكو بان بلاف كاصلدديدي-

روح المعالي مي لكعاب كدهمرت موى عليدالسلام اس كيساته روان و محت ليكن انبول في يبلي بن وكيوليا قعا کہ وہ شرماتی ہوئی آ رہی ہے اور خود بھی شر میلے تھے اور حیاوشرم تمام نبیوں کا شعار تعالیٰ اس مورت سے کہا کہ تو میرے چھے بیچیے جل اور محصرات بتاتی رہنا۔ واکی باکی جدحرکومُوناموبتا دینا مصرت مویٰ علیدالسلام نے بیجی کوارہ نہ کیا ک پردہ دار تورت کے چھے چلیں جواجی طرح کیڑوں کو معاکی ہوئی تھی۔ای طرح بطنے ہوئے اس اڑی کے دالد کے یاس سینجے۔ جب ایکے پاس پہنچ مسے تو اپنا واقعہ بتایا۔ انہوں نے قصہ سکرتسلی دی ادر کہا کہ آپ خوفز رہ نے ہول آپ طالم قوم سے نجات یا بیکے ہیں جن او کوں نے آپ کے تل کا مشورہ کیا ہے انکی دسترس سے نکل بیکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل وظل میں ہے۔ ان دونوں اڑ کیوں میں سے ایک ورت نے کہا کدایا جان اس محص کوآب ملازمت پررکھ لیجے۔ یہ بریاں بھی جرائیں مے اور دوسری خدمات بھی انجام دیں مے۔ برے زویک یے مخص قوی بھی ہا این بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی مخص بہتر ہے جوتو ی مواورا مین بھی ہو۔ معترت مولیٰ علیه السلام کا قوی موما اُ کی مجری مولیٰ جوالی سے ظاہر تھا اور یائی بلاتے وقت جو اُن کاعمل و یکھا تھا اس سے بھی اکی قوت وطاقت کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بعض مغسرين نے لکھا ہے كہ جب ان وونول مورتوں نے يوں كها كه بهماس ونت تك يانى نيمس يا سكتے جب تك ج وا باسيخ مویشیوں کو پانی باز کروایس ندھے جا کیں تو موکی علیہ السلام نے دریافت فر مایا کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی یائی ہے؟ اس بران دونوں مورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کوال اور ہے اس کے مند برایک بھاری پھر کھا ہوا ہے ا ہے چندآ دی بھی ملکرتیں اٹھا سکتے۔حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ بناؤدہ کہاں ہے وہ دونوں انہیں اس کنویں میں نے گئیں مصرت موی نے ایک بی ہاتھ سے اس پھر کو ہٹا دیا بھرائی بھر یوں کو پالی پلا کر پھر کو اس طرح کنویں کے مند پر رکھ دیاجی طرح پہلے رکھا تھا۔ (روح المعانی من ١٣ ج٢) اور موی علیالسلام کا ایمن ہوتا اس سے فاہر ہوا کہ اُنہوں نے اپنی نظرتک کوخیانت سے بچایا اور بہاں تک کرا صیاط کی کرمورت کوائے چیمے چلنے کے لئے فر مایا اورخووا مے آگے چلے۔ شخ مدین نے مولی علید السلام سے کہا کہ جس جا بتا ہوں کدان ودنوں آئر کیوں بھی سے تہارے ساتھ ایک کا نکاح كروول بشرطيكه تم ميرے پاس بطوراجير آخوسال كام كرو-ميرى طرف ہے تو آخوسال بى مطالب د ہے گا اورا كرتم دس سال بورے کردوتو بہتمہاری طرف ہے بطور تعضل ادر مہر یانی کے ہوگا بینی تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ ہی تہمیس "كليف ميس و النائيس جا بنا ندرس سال بورے كرنے كے لئے كبول كا اور تدكاموں ميس دارد كيركرونكا۔

(قال فی الووے بالزام باتمام العشر والمناقشة فی مواعاة الاوقات واستيفاء الاعمال) ساتھ بي يکي فرمايا: سَتَقِيدُن أِنْ عَنَا اللهُ وَمِنَ الطّبِلِينَ (كران اللهُ اللهُ تَحَالِيَ اللهُ تَحَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رہوں گا۔ آپ نے آٹھ یا دی سال کے لئے جھے ہے خدمت لینے کا معاملہ کیا ہے۔ دونوں بدنوں میں جو بھی پورا کرلوں بھی جھے اختیار ہے اگر آٹھ سال کے بعد میں نے کام چھوڑ ویا تو آپ کی طرف ہے جھے پرزیادہ طافت دینے کے لئے زیاد تی منہ ہوگی۔ آٹر میں حضرت موئی علیہ السلام نے بوں کہا کہ وکلٹے کا کانڈول فکیٹ (انشراس پردکسل ہے جو ہم کہد ہے ہیں کو کیل کا ترجر کی نے گران کا کیا ہے کس نے گواہ کا کیا ہے اور کس نے منی معروف کا مراد لیا ہے۔ و فعس و السندی و کسی نے تو کسی معروف کا مراد لیا ہے۔ و فعس و السندی و کسی فران الذی نے ایک میں معاہدہ وہ معاملہ کیا ہے ہم اس بارے میں اللہ تعالی کو گواہ بنا تے ہیں کسی فریق کو اپنے عہد کی خالفت کرنے کی مختی کو اور اللہ علی فریق کو اپنے عہد کی خالفت کرنے کی مختی کو اور اللہ علی ہے ہم رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے سورہ طلب مقرب کی کہم رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے سورہ طلب مقرب کی کہم رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے سورہ طلب میں گایا۔ (رواہ احمد طلب ہی کردی کی اور این کی کردی کی اور این کی کردی کی کام میں گایا۔ (رواہ احمد کی کارور کی کام میں گایا۔ (رواہ احمد کی کارور کی کام میں گایا۔ (رواہ احمد کی کسی کی کارور کی کام میں گایا۔ (رواہ احمد کی کے دھنرت موئی علیہ السلام نے ایک کروں کی میں جن میں اس بات کی تھرج کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ایک کے کہم رو کی کارور کی کام میں گایا۔ (رواہ احمد کی بیر جن میں اس بات کی تھرج کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے یور ہے دی سال شخص میں کی ہور جن میں اس بات کی تھرج کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے یور ہے دی سال شخص میں کے باس کے ایک کرارے کی کریاں جا کھی کے ایک کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے یور ہے دی سال شخص میں کی کھی کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کریا ہے۔ اس کی تھر کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کریا ہو کہ کو کری کی کریاں جا کہ کی کریاں جا کی گور کو کری گا کہ کو کری کو کہ کو کہ کو کہ کو کری کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کری کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کری کو کہ کو کو کری کو

شرح مواہب لدنیے بی ہے کہا کے مرتبہ معنرت سیدہ فاظمہ درضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوگی اور عرض کیا یار مول اللہ میر ہے اور علی کے باس صرف ایک مینڈ سے کی کھال ہے جس پرہم رات کوسو تے ہیں اور دن کواس اونٹ کو جارہ کھائے تے ہیں۔ آنخضرت اللہ نے دس برس کسا ای بیوی کے ساتھ قیام ہیں۔ آنخضرت اللہ نے دس برس کسا ہی بیوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف آیک عہاتی (ای کواوڑ سے اور ای کو بچھاتے تھے) اگر بیروایت میں جو جاتا ہے اور اس صورت میں حضرت متبہ رضی اللہ عنہ کی دوایت میں جو دس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ جیں اس شک کورادی کے فیک رچول کیا جائے گئے۔ لے

حصرت ابو ہر رورضی اللہ عن سے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کرکوئی نبی ابیانہیں گز راکہ جس نے کریاں نہ بڑائی ہوں۔ صحاب نے عرض کیا ہیں۔ آپ نے عرض کیا ہیں۔ آپ نے عرض کیا ہیں۔ آپ نے عرض کیا ہیں۔ (رواہ ابنخاری سائٹ) میں نے بھی الل مکدکی بکریاں جرائی میں۔ (رواہ ابنخاری سائٹ)

مرقات شرح مشکوۃ ش کھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا جھٹا حصہ ہوتا ہے۔علاء نے فرمایا ہے کہ کری ضعیف جنس ہے ادھراُدھر بھاگ جاتی ہے اُسے مارا جائے تو نا نگ ٹوٹے کا اندیشہ ہوتا ہے لبندا بکری جرانے والے کو شفقت اور صبر ہی سے کام لیزار تا ہے۔حضرات انہاء کرائم نے پہلے بکریاں چرائیں خراج میں صبراور تحل ک شان پیدا ہوئی مجران کونو قبل عطاکی کئیں تا کہ بخلفین ہے ہیں آندوالی مصبتوں برصر کر شکیں اور تمل اور برداشت سے کام لیس ۔۔

لے سی بخاری میں ۲۹ سائل ہے کہ حضرت سی بہر نے حضرت این عمامی اللہ عنها ہے دریافت کیا کہ حضرت موی علید السلام نے دونوں پرتوں میں ہے کوئی مدت پوری کی اُنہوں نے جواب میں فربایا کہ دونوں میں جوا کثر اور اطبیب می دبی پوری کی ( یعنی دس سال شخ عربین کی خدمت میں دہے ) اللہ کے دسولوں کا بیطر یقدر ہائے کہ جسب کوئی ہات کہتے تھے تواس پڑلی بھی کرتے تھے۔ و لسف طلسہ قسطسی اکٹ و حسا و اطبیعہ ان رصول اللہ اذا قال فعل زباب من امو بانعجازا الوعد) (اور صدیث کے الفاظ بریش کہ حضرت موی طب السلام نے دونوں پرتوں میں سے زیادہ اور ایم تر مدت کو پورائی کوئلہ اللہ تعالی کارسول جسب کوئی ہات کہتا ہے تو کرکے دکھاتا ہے )

## ﴿ فـوائـد ﴾

فا کرہ اولی: قرآن مجید میں ایکی تعرق نہیں ہے کہ ان دونوں عورتوں کے دائد نے حضرت موی علیہ السلام کوکوئی معاوضہ دیایا کھانا کھانا کھایا البتدرد ح المعانی (ص ۲۵ ج ۷) میں این عسا کرے قتل کیا ہے کہ موی علیہ السلام جب دہاں مہنچ تو شخ رات کے کھانے کھانا کھاؤے موی علیہ السلام نے مہنچ تو شخ رات کے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کہ جھے ڈرہ کے دیرے کہ بیم مہان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس برموی علیہ السلام نے این کے ماتھ دینے کہ کھانا کھالیا۔

قا کرہ ثاشیہ: بیٹے مدین کون تھے جن کے بہال دھرت موئی علیدانسلام نے قیام فر مایا؟ اس کے بارے میں بعض مغسر بن نے فر مایا ہے کہ بید حضرت شعیب علیدانسلام تھے مغسرا بن کیٹر نے دھزت حسن بھری رحمة القد علیہ وغیرہ کا بہ تول نقل کیا ہے لیکن بہت سے علاء نے فر مایا ہے کہ دھزت شعیب علیدانسلام دھزت موئی علیدانسلام کے زمانہ سے بہت پہلے گزر کھیے تھے ان نوگوں کا استدالال سورہ ہودگی آیت و مُما اُقو فر لُوط فیلید بھونی سے دور فیل سے ہو رہیں ہے اور بیر معلوم ہے کہ لوط علیہ علیدانسلام کی قوم کی بلا کمت دھزت ابراہیم علیدانسلام کے درمیان چار السلام کی قوم کی بلا کمت دھزت ابراہیم علیمانسلام کے درمیان چار سوسال کافعل تھا۔ پھرموئی علیدانسلام کے خسر شعیب علیدانسلام کے دور شعیب علیدانسلام کے درمیان ویوں موسال کافعل تھا۔ پھرموئی علیدانسلام کے خسر شعیب علیدانسلام کے دور از ہوئی کہ دھزت موئی علیدانسلام نے ان کا زمانہ پالیا۔ لیکن ترفع کیا ہے کہ دھنرت شعیب علیدانسلام کی عمراتی زیادہ دراز ہوئی کہ دھنرت موئی علیدانسلام نے ان کا زمانہ پالیا۔ لیکن ترفع کیا ہے کہ دھنرت شعیب علیدانسلام کی عمراتی زیادہ دراز ہوئی کہ دھنرت موئی علیدانسلام نے ان کا زمانہ پالیا۔ لیکن دی کی مندئیں ہے (این کیشر)

صاحب روح المعانی نے حضرت ابوعبیدہ نے آن کا بام بارون اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات نے رعاوید ) بتایا ہے اور ان سب کو حضرت شعیب علیہ السلام کا بھتیجا ظاہر کیا ہے۔ مضرا بن جریز نے حضرت این عباس دضی اللہ عنجا نے تھاں کہ اور عالم حب نے حضرت موئی علیہ السلام کو بطور اجرائے بہاں رکھا تھا انکا نام بیڑ ب تھا۔ ای بارے بی بعض دیکر اقوال بھی ہیں۔ صاحب روح المعانی اور علامہ قرطبی کا رجی ان ای طرف ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام بی تھے لیکن مضرائن کثیر نے ابن جریز نے قبل کیا ہے کہ ان بھوک الابن بحث ولا حب و حسب ب المحدجة فی ذایک بعنی کی صدیت کے بغیراس کے بارے بھی صحیح بات بیں کہی ، کی اور اس بارے میں کوئی ایسی روایت مما منظیم ہو سے جست قائم ہو سے وائد ایکم بالقواب۔

فا كرہ ثافش: جب حضرت موى عليه السلام سے شئدين نے يوں كہا كريس آپ كوا بين يہاں كام بر ملازم ركھنا چاہنا جوں تو حضرت موى عليه السلام نے بلاتكلف اسے مظور فرمالياس سے معلوم ہوا كدا بين ضرورت اور حاجت كے لئے مزدورى كرنا كوئى عاد اور عيب نہيں ہے خودرسول الشريكية نے اپنے بارے ميں فرمايا كديس نے بھى چند قيراط كے عض الل مك كريان جرائى بن - (كماهر الحديث ) ببت ساد كول كور يكماجاتاب كديك يروك ولي الية بن إاية آبكو سکسی او نیجے خاندان کا فرو بچھتے ہیں تو ملازمت ومزووری کرنے کوعار بچھتے ہیں۔ بھوٹے رہتے ہیں۔ حاجتیں رکی رہتی ہیں۔ لککن مزدوری کرنے سے بچتے ہیں اوراس میں اپی تھارت مجھتے ہیں۔ قرضوں پرقر سے لئے بیلے جاتے ہیں جبکہ اُوا میگی کا بظاہرا تظام بھی ٹیس ہوتالیکن محنت مزدوری کر کے کسب حلال کی طرف نہیں بڑھاتے۔بیصالحین کا طریقے نہیں ہے۔ فا كده والع : في مين كي ايك الى في جوكها كدات الإجان ال فض كواسية يهال أجرت بررك ليجدُ أورساته يول بھي کها اِن عَيْرَمَن السَالْمَرْت اللهِ فَالْأَيْمِينَ ( كد من آپ مزدوري بررهيس ان من بهتراً وي وه ب جوقوي مجي موامين تھی جو )اس میں مفرت موی علیه السلام کی تعریف تو ہے ہی کہ چھٹھ قوت والا ہے اور امانتدار ہے ساتھ ہی ہے بھی بتا دیا کدایے کام کے لئے ایسے خص کومز دور رکھا جائے جواس کام کوکرسکتا ہوجس کے لئے ملازم رکھا جارہا ہے اور برگل ک قوت علیحدہ ہوتی ہے کسی کو پڑھانے کی قوت وصلاحیت ہونی جائے۔ جس کسی کومحاسب رکھا جائے وہ حساب وان ہوتا جائے۔جس کسی سے تمارت بتوائے وہ اس کا الل ہونا جاہئے۔خواہ معمار ہوخواہ میمنٹ بنانے والا ہوخواہ اینیں الهما كردنية والا بمولفظ قوى بسماني " قلبي و ماغي سب قو تول كوشائل ب\_سراته عن بيجي بتايا كه جيكس كام ير ركها جائے وہ امانتدار بھی ہوتا چاہئے اس میں ہرتتم کی امانت داخل ہے۔ بال میں بھی خیانت نہ کرے وقت بھی بوراوے اورجس کے بہاں کام پر نگےاس کے اہل وعیال کے بارے پی بھی بدنشسی اور بدنظری کے خیال ہے یاک اور صاف رے۔ آ جکل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کو کی شخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے تو جب تک سامنے رہتا ہے اچھی آ طرح لگ كركام كرتے بيں اور جہال وہ نظروں ہے اوجھل ہوا ہا تيس بنائے گئے۔ عموماً دفتر ول ميں كام كريوالے اور اسکولوں میں بڑھانے والے بخواہ یوری لے لیتے ہیں ادر کام آ دھا تبالی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبروار ایک مخص بورے مہینہ غیر حاضری کرتا ہے اور رجشر حاضری میں برابرلکھی جاتی ہے بیسب خیانت ہے۔ جن لوگوں کو حکومت کے محکموں میں یاودسرے اداروں میں ملازم رکھنے کا انتقیار دیا گیا ہوان لوگوں پر لازم ہے کہ جسے ملازم رکھیں اسکی صلاحیت بھی دیکھیں ادرا ہانتدار ہونے کا بھی پینہ چلا کمیں تھی ڈگر ہاں دیکھنے پراکتفاء نہ گریں اور ْرشوت کے کرکسی کو ملازم رحمیں اور نہ قرابت داری کو لمازم رکھنے کا سبب بنا کمیں۔

فا كرہ شامسہ: شخم ين في جوحفرت موئ عليه السلام ہے كہا كريش تم ہے اپني ان دولا كوں جن ہے ايك لا كى است كہا كريش تم ہے اپني ان دولا كوں جن ہے ايك لا كى است تكاح كرنا جا جنا ہوں۔ اس ہے معلوم ہوا كہ جب لا كى نكاح كے قابل ہو جائے اور اس كے مناسب حال رشندل جائے تو اس ميں وير نہ لگائے حضرت على رضى اللہ عندہ ہے دوايت ہے كہ رسول اللہ عندہ نے ادشاد فر ما يا كہ اے لى اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ نے ادشاد فر ما يا كہ اے لى اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے اور اللہ عندہ اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے اور اللہ عندہ اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے اور اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہو اللہ عندہ ہے كہ رسول اللہ عندہ ہے كہ كرا ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كا اللہ عندہ ہے كہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كہ اللہ عندہ ہے كا اللہ عندہ ہے كہ عندہ ہے كے عندہ ہے كہ ع

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند سے روابت ہے کدرسول اللہ عظافی نے ارشادفر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی الیا محص نکاح کا پیغام بھیج جس کے دین اوراخلاق سے راضی ہوتو اس کا نکاح کردو۔ ایسا نہ کروگے تو زیمن میں بڑا فتنہ ہو

عائكا اور (لمبا) جوز انساد بوكار (مكلوة المعائ)

شخ مرین کے مل ہے دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ کی تخص سے بیر بہنا کہ بین ہم سے اپنی بینی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں ا کوئی عیب کی بات نیس ہے۔ آجکل جولوگوں میں بیطریقہ ہے کہ لڑکوں کے لئے خودرشتہ نیس ڈھونڈ تے ہیام آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اگر اچھارشتہ سانے آجا تھا تھا تھا نہاں سے بات چلانے کوعیب بیجھتے ہیں۔ بیر جاہلانہ بات ہے۔ ای طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھپا پھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خودا بجاب وقبول کرنے کو آبرو کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

قا نکرہ سما وسد: شخ دین نے جوصرت موئی علیہ السلام سے بیاں کہا کہ بیں ان دوائر کیوں بی اس شرط برتم دو پید سے نکاح کرتا جا ہتا ہوں کرہ ٹھ سال میرے پاس لمازمت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کر ہمریش کوئی و یناروورہم دو پید اورکوئی مالیت کی چیز و ینا ہی ضروری نیس ہے۔ شو ہر کا خدمت کرنا بھی مہر بن سکتا ہے۔ البت فقہا وحفیہ بیاں کہتے ہیں کہ کوئی آ زادھی (جو فلام نہ ہو) اپنی ہوی کی خدمت کرنے کو ہم بنا کرنکاح کر لے آوا سے مہرشل طے گا۔ نکاح تو ہو جو جائے گا کیکن شو ہراس کی خدمت نہ کر بگا کہ تکہ یہ قلب موضوع ہے کہ شو ہر ہوی کا خادم بن جائے اور شخ مدین اور خفرت موئی علیہ السالام کے معاملہ سے جو شوافع نے جو از پر استدلال کیا ہے اس کا جو آب بیرے کہ اس میں اس شرط میں اس شرط کوئی سے کہ اس کی خورت کی تاریخ کا ذکر ہے کہ تم آ تھ سال میرے ہاں اجر ما میں میرے کہ یاں ہوی کے باب کی تیس اورائیس کی خدمت کا وعدہ قال کی خدمت کا وعدہ قال این الجام فی فتح المقدیو میں سرعت المسلام من غیر بیان نفیہ و سوسی علیہ ما المسلام من غیر بیان نفیہ و کون الاوجہ المصحة نقص الله سبحانه قصة شعیب و موسی علیہ ما المسلام من غیر بیان نفیہ و کون الاوجه المصحة نقص الله سبحانه قصة شعیب و موسی علیہ ما المسلام من غیر بیان نفیہ فی شرعت المن المام فی کوئی شرعت المام فی فت (اہام این الحمام فی

القدريين فرماتے بين حضرت شعيب و حضرت موئى عليما السلام كے قصد كو احارى شريعت بين فقى كے بغير بيان كرنا آ ذاوآ دى كى خدمت كو يوى كے فق مبر مقرد كرنے كے جائز ہونے كى دليل تب ہوتا جب يكريال ان كى بني كى ملكيت ہوتيں تا كد حضرت شعيب كى جبكہ يہ بات ہے جہيں كہ بكريال بني كي تھيں ) شو براگر بيوى كے علاوہ كى دوسر في خض كى خدمت كرد ہے اگر چەم بنى كے طور پر تو حضيہ اسكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ دائى بيہ بات كہ جب باپ كى خدمت كرد ہے اگر چەم بنى كے طور پر تو حضيہ اسكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ دائى بيہ بات كہ جب باپ كى خدمت كرد كى توكيا ملا اور اس كا مهر اس طرح اوا ہوا تو اسكى اوا گئى اس كے ذمه آئى ہے جس نے محنت مزدورى برد كھا اور كام ليا۔ اب تو باپ كے ذمه آئى ہے جس نے محن اختيار ہے كہ پہلے بى كام ليا۔ اب تو باپ دينے گئے تو دصول نہ كرے۔

فاكرہ ساليعہ: شخ مدين نے جو يوں كہا تھا كہ بين تم ہے ان دونوں بيٹيوں بين ہے ايك بين كا نكاح كرنا جا بتا ہوں۔اسوقت انہوں نے بیٹی کی تعیین نہیں کی تھی اگر کوئی شخص اس پر بیا شکال کرے کہ بغیر تعیین کے نکاح کیسے بھی ہوا تو اس كاجواب بيد كراسونت في مرين آخه مال ملازمت كرف كي شرط برنكاح كرف كااراده خلام كيا تفا فكاح ميس مو ر ہاتھا۔ حضرت موی نے معاہدہ کرلیا۔ بعد میں با قاعدہ نکاح کردیا گیا۔اس دقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئ ۔ قدال القوط ہی ص٢٥١، ٢٤ يبدل عبلي انبه لا عبقد لأنه لو كان عقدالتَّيِّن البعقود عليها له ـ (ابام قرطي رحمة الشعليد فریاتے ہیں آیت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہشٹے ندین نے ارادہ طا ہر کیا تھا ان نہ کورہ دلفاظ ہے عقیر نکاح نبیں کیا اگر اس بات میں نکاح بھی مُقصود ہوتا جوجس کا نکات ہور ہاتھا اس کی تعییں بھی قرمادیتے ) فا مكرہ ثامنہ: آیت كريمہ من اس كا ذكر نيس ہے كہ شخ مدين نے اپني بني ہے نكاح كرنے كي اجازت لي تقي ۔ حصرات شوافع کاند ہب ریکہ الغ لڑکی کا نکاح اس کا والداس ہے دریافت کے بغیر کرسکتا ہے لیکن اس بر آ بہت کریمہ ے استدلال کرناصیح نہیں۔ کیونکہ آ ہے میں صرف حضرت مویٰ علیدانسلام سے نکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔ جب آبس میں معاہدہ ہوگیا تب تکاح ہوااس میں اڑی ہے دریافت کرنے کا کوئی ذکر تیس ہے۔ ہال بعض روایات حديث ت شوافع كااستدلال موسكتا ب جوشكلم فيهاجي المام ابوحنيف رحمة الله عليه كالمرجب بيب كم بالغ الرك سه ولى كا اجازت لیناضروری ہے! گرلز کی کنواری ہے تو اجازت کے دقت اسکا جیپ ہوجانا کافی ہے۔ بعنی خاموثی اجازت میں ثمار ہے اور جو مورت بوہ یا مطلقہ ہواس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے تو جب تک وہ زبان سے نہ دے اس وقت تك اجازت نيس مانى جائے كى د نيز قرآن مجيرى آيت وَلَا مَعْطُ لُوهُنَّ أَنَ يُنْكِحُنَ ازْوَاجَهُنَّ سي كسيات صاف فلا برہے کہ باکغ عورت ابنا نکاح خود کرے تو کرسکتی ہے البتہ جب عورت کامخلص خیرخواہ ولی موجود ہوتو عورت آ سکے ند بز صاور نکاح کامعالم ولی کے سرور کھے۔احادیث کے دابعہ کے انجاب عص معاکم مرابعہ کیاجات۔ فَا كَدُهُ تَاسِعِهِ: فَيُتَعْمِرِين فِي جِوْرِ مِا يَكُ وَمَا أَنِينُ أَنْ يَشُقُ عَلَيْكَ اس مِن بياد يا كرتمهار عدد مرجوكام لكايا جائ گاتمهارے ذمہ بس وہی ہوگا' اور ش تم بریختی نہ کروں گا۔معاہرہ اور مطے شدہ معاملہ سے زیادہ کام نہ لوں گا پھر سکت<u>ے کُ اِنَّ اِنْ</u> يكائر الله مين الطبينين بھي فرماياس من سيھي بناديا كرتم جھے حسن معاملہ ميں اورزم برناؤ ميں اور عبد كے پوراكرنے میں اجھا پاؤ مے معلوم ہوا کہ مردوراور ملازم بوری طرح محنت سے ملوضہ اندال بور اکرنے کی کوشش کرے اور چوخص ملازم

ر مجے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہے اس کاحق واجب اواکرے اسکی اوا لیگی میں دیر شدلگائے اور ملازم ہے بھی کوئی کونا ہی ہو جائے تو اس سے درگز رکرے اگر کسی بات بر مواخذہ کرنا ہوتو اس کا انداز بھی مناسب رکھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول انٹہ علی ہے ارشاد قربایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیپنہ خشک ہونے ۔ سے پہلے دیدو (رواہ ابن ماجہ س ۲۷۱)۔اور حضرت ابو ہریز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تمن آ دموں کے خلاف مدمی ہوں گا۔

ا- وہ خص جس نے میرانا م لیکر عبد کیا چرد موکد دیا۔ ۲- جس خص نے کسی آزاد کو جے دیا چراس کی قیت کھا گیا۔
۳- جس خص کومز دوری پرلیا پیراس سے اپنا کام پورا نے لیااورا سے اس کی مزدوری شدی ۔ (رواوا ابنجاری)
۴- جس خص کومز دوری پرلیا پیراس سے اپنا کام پورا نے لیااورا سے اس کی مزدوری شدی کھے ہیں اور یہ بھی کھا ہے ان 
ڈ اسکرہ عام تمرہ فی تھے ہیں کی جن دونوں بیٹیوں کا ذکر ہے بعض منسرین نے انکے نام موریا تھا اور یہ بھی کھا ہے کہ مفوریا تھا اور یہ بھی کھا ہے کہ مفوریا تھا اور یہ بھی کھا ہے کہ مفوریا جو لئے تھی اور وہ کی تھی ہے کہ بری اڑی 
چھوٹی تھی اورون من دھنرت موٹی علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور اس سے ان کا تکاح ہوا تھا اور ایک ہے لیہ بوری کی تھی۔
موٹی علیہ السلام کے نکاح میں دی گئی تھی۔

إ فَلَتَاقَضَى مُوسَى الْكَجَلَ وَسَارَيِاهُ لِهَ الْسَ مِنْ جَانِي الطُّورِ تَارًّا "قَالَ لِكُمُّ لِهِ پھر جب موی نے مدت بوری کر دی اور اپنے الل کولیکر روائد ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کومحسوں کیا۔ اپن الل سے کہا امْكُتُوٓٳٳڹؙؙؙٝٛٱنسَتُ نَارًالْعَرِكَ الْتِكُمُرِيِّهُ ابِعَكُمْ الْمُكَثُوِّ الْوَجِنُ وَقِمِّنَ التَّالِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿ كَتْمَ طُهُرُوبِ شَكَ مِن نِهَا يَهِ أَحُبِي بِعَلْ مِيدِيتِهِ كَمِينَ تَهَارِبِ إِلَى فِي سَكِونَي ثَبِرِكَ وَلِيا أَصَيارَ كُلِّي مَا لِيلِو فَكُمَّا أَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِحُ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقُعَةِ الْمُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ : جب وہ آگ کے پاس مینجے تو اس میدان کی وائی جانب ہے اس مبارک مقام میں ایک ورفت میں ہے آواز آئی ک لِمُوْسَى إِنَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ فَلَتَا رَامَا تَهُ تَزُّ كَا تَا إِمَانَ ا ا من موی بیشک بین الله مول رب العالمین مول اور بی کدتم این لاتمی کوؤال دوسو جب أنبول نے ویکھا کرو واسطرح حرکت کررہی ہے وَكُنْ مُذَيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يُمُوْمَنَى أَقِيلُ وَلَا تَعَفَّنْ آِتَكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ۞ أَسُلُكُ يَدُكُ كدكوياده سائب بياتو پشت پيمبركر بلث محية اور يجيم مزكرندد كلهاسا ميموي قريسي وادرمت وروييك تم امن والول يم سيدو فِي جَمِيْهِكَ تَخْرُجُ بِيَضَآمُ مِنْ عَيْرِ سُوَّةٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ ا پنا ہاتھ اپنے کریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی مرض کے سفید ہو کر قطے گا اور اپنے ہاتھ کو بعید خوف کے اپنے ہازوے ملالو۔ فَلْ يَكُ بُرُهَا ثَنْ مِنْ تَايِكَ إِلَى قِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا قَوْمًا فَيِيقِينِ و تہارے رب کی طرف ہے رید دو دلیلیں ہیں۔ فرعون ادر اسکے سرداروں کی طرف بلاشیہ وہ نافرمان لوگ ہیں

حضرت موی علیہ السلام کا پی اہلیہ کیساتھ مدین سے دالیس مصرکے لئے ردانہ ہونا اور کوہ طور پر آگ نظر آنا بھروہاں چہنچنے پررسالت سے سرفراز کیا جانا

انواز البيان جلاك

کے اپنے ہازوبعن ای سفید ہاتھ کودو ہارہ اپنے گریبان میں ڈال لینااییا کرنے ہے وہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا۔ النَّدْتَعَالَى فِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم کھراسکواصلی حالت پرلوٹا دیا اور بطور معجز ہ ان کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمادیں اور فرمایا کے تبہارے رب کی طرف ہے بیدوو دلیلیں ہیں۔تم فرعون اور اسکی جماعت کے ہزیر لوگوں کے پاس چلے جاذ اور انہیں جن کی اور افعال صالحہ کی وعوت دواور الله تعالى كى وصدائيت اورعبادت كى طرف متوجه كرو \_ إِنْهُ مُرْكَا كَوْا هَوْمُا فِيهِ قِينَ ﴿ بِلا شِيهِ وه لوّك نا فريان بين ﴾

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں دو با نئی عرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک محض قبل کر دیا تھا اب جھے ڈرے کہ اسکے باس جاؤں تو مجھ قم آ کردیں اوراس صورت میں رسالت کا کام ند ہو سکے گا اور دوسری بات ہے۔ کہ میرے ساتھ کوئی ایک مختص ہوتا جا ہے جومیرامعاون ہولبذامیرے خاندان میں ہے میرے بھائی ہارون کومیراوز ریا بنادیں ( کمافی سورة طه )اس سے مجھے توت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے اعتبارے مجھے نیادہ تھیج ہیں۔ جب دہ بھی رسول ہوں گے اور میرے کام میں شریک ہوں کے ادر ہم دونوں مکر فرعون کے باس جائیں گے تو اکی وجہ سے ہمت بندھی رہے گی اور اگر زبانی مناظرے کی ضرورت پیش آ گئی تو چونکسان کی زبان میں روالی ہےاسلئے وہ مناظر ہ میں بھی اچھی طرح گفتگو کرسکیں ہے۔ جھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جھے جھٹلا کیں ہے۔ لہٰذامناسب ہیہ ہے کہ اس موقعہ پر ہارون میرے مدوگا رہوں اور میری تقید بق کریں۔ حضرت موی علیہ السلام نے بیدها وہیں کوہ طور کے پاس کی تھی جب نبوت سے سر فراز ہوئے بتنے اللہ تعالی نے انکی دعا قبول فر ما کی اور حصرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فر مادی منسرین نے لکھا ہے کہ ہارون مصر بی میں <u>نت</u>ے ابھی موکیٰ علیہ السلام وبال بینچ بحی نمیں مصے کماس سے پہلے انہیں دسالت سے سرفراز کردیا گیا تھا۔

<u> قَالَ مَنْ مُنْ عَصْدُكَ يِلْنِينَةَ (الآية )الله تعالى نے فرمایا كه بم تهارے بمائی كے ذریعہ تهارے بازوكومضوط كر</u> ویں سے اور تنہیں ایساغلبہ دے دیں گے کہ دولوگ تنہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکیں محتم دونوں میری آیات کو لے کر عِلَّے جاؤے تم دونوں اور جو بھی صحص تمہار اا نہاع کر ہے تم سب عالب ہو گے۔

هـذا اذا تـعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحلوف اي اذهبا با ياتنا واختاره المحلي في تفسيره وفيه اوجه ذكرها في حاشية تفسيو الجلالين \_(يَتْمِيرتببِجَبَدِبْايَاتِنَاكَٱعْلَىْعُلْمَدْوف \_ بولِعِن إذْهَبَا بِنا يُسَالِهَا ﴿ تَمْ وَوْلِ بِيرًا مِياتِ لِمِيهِا وَ) أَي تَوجِيهُ وعلا مرتجلي في النّي تغيير من الفتيار كيا بهاوراً بيت مراس جمله من أور مجی کی ساری توجیهات میں جوتغییر مبلالین کے حاشیہ میں غرکور میں )

قا كده . صاحب معارف القرآن لكهية بين كه طور برجو تجلي تقي كه تجلي بشكل نار تجلي مناي تقي كيونك جلي ذاتي كا مشاہدہ اس دنیا میں سی کوئییں ہوسکتا اورخودموی علیہ السلام کواس جلی ذاتی کے اعتبار سے لن تر انی فرمایا گیا ہے بعنی آپ جھے تبیں دکیے سکتے مرادمشاہرہ ذات تق ہے۔

فَكُمَّا جَآءَهُمُ مُولِنِي بِأَيْتِنَا بَيِّنْتِ قَالُوْا مَاهٰنَ ۤ الْاسِغُوَّ مُّفْتَرَّى وَمَاسَمِعُنَا جب ان کے باس مولی ہماری واضح آیات کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک جادد ہے جو افتر او کیا گیا ہے اور ہم نے

الْأَوَّلِينَ ۞ وَ قَالَ مُولِى رَيِّنَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَ ا بے پہلے باب داووں میں بیل کا اور موی نے کہا کہ میرارب اس محص کو بِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تُكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الرّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ اوراً ہے بھی خوب جانباہے جس کا دارا خرت میں اچھا انجام ہوگا۔ بلاشہ بات بیہ ہے کہ طالم لوگ کامیاب نیس ہوتے اور فرعون نے کہا ے میرے دربار ہو! میں تمہارے لئے اپنے طاوہ کوئی معبود نہیں جانیا سواے ہامان تو میرے کئے مٹی ہر آ گ جلا دے و میرے لئے ایک محل بھا دے تاکہ میں مویٰ کے معبود کو دیکھوں اور بلاشبہ میں اے مجموثوں میں سے مجمعتا ہوں' وُ الْسَتَكُائِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُوٓٓ ٱلْهُـمُ إِلَيْنَ سو اس نے اور اسکے لنگروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف مہیں اور ہم نے انہیں ہیٹیوا بنا ویا جر آگ کی طرف دعوت دیتے رہے اور قیامت کے ون انگی عدم نہ کی جائے گی اور ہم نے فِي هَانِهُ الدُّنْيَا لَعَنَّهُ " وَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُولِ فِي ﴿ اس دیا میں اکے چھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دان قباصت والول می سے ہو گئے

رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موی علیہ السلام کامصرکو والیس ہونا' پھرفرعون اوراس کے در بار پول کے پاس پہنچ کرش کی دعوت دینا قسفسید: حضرت موی علیہ السلام مدین ہے داہی ہوتے ہوئے دادی طوی میں نبوت ہے سرفراز کے سے اور وہیں آنہوں نے اللہ جل شانہ ہے دعا کی کہ میرے ہمائی ہادون کو بھی رسول بنادیجے تا کہ میں اور وہ ملکرفرعون اورا کی قوم کے پاس جائیں اور آپ کا فرمان بہنچا ئیں اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر ما دی جس کی بچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام معربینچ تو اپنے گھر سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے

الله جل شاعة كو واحد معبود مانيخ كي وعوت دى اور فرمايا كه عمل الله كا رسول مون - عمل محيح مسيح بات يبنجاؤك كا-ا ژوهاین گیااور کریبان ش باتھ ڈال کرنگالا تو وہ نہایت زیادہ سفیداور روش تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب بیدونوں معجزے دیک<u>ے لئے تو</u> فرعون اورا سکے دریاری کہنے گئے کہ بیتو جادو ہے جسے اس نے خود بی بنالیا ہے اورا س شخص کا بیدوموی كديس تي ہوں۔اييا دعوىٰ ہم نے اپنے باب داووں كے زبانوں ميں تونميس سنان بات انہوں نے جھوٹ كي بيركونك حضرت بوسف عليه السلام مصريس حضرت موى عليه السلام سے پہلے تھے۔ اوروہ ايمان كى دعوت ويتے رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے معزرت موی علیہ السلام کے مجزات کو جادو برحمول کیا اسلئے مقابلہ کرنے کے لئے جادوگروں کو بلایا جس كا ذكر سورة اعراف (ع)اورسورة طه (۳۶)اورسورة شعراء (۳۶) ميں مذكور ہے۔ان لوگول نے حضرت موكی عليہ السلام سعمتعدد موالات بمى كقاورآب في بدى جسارت اورب باكى كساته جواب ديتے بيسوالى دجواب بھى سوروط، اور سورہ شعراء میں ندکور ہیں۔ چونکہ فرعون اور اسکے دریاری حضرت موکی علیدالسلام کی تکذیب پریتنے ہوئے تعمال لئے حضرت موى عليه السلام في ميمى فرماياك لد كَنْ أَعْلَمُ مِنْ جَارَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَنُونَ لَهَ عَاقِبَةُ الدَّادِ (ميرا رب خوب جانتا ہے اس کوجو ہدایت لے کرآ یا اور اس محص کو بھی جس کا انجام آخرت میں اجھا ہونے والا ہے ) تم لوگ مجمع جملاتے ہوئیکن میرے رب کوتو معلوم ہے کہ جس اس کارسول ہوں جو تحص میری بات مان لے گااس کا انجام اچھا ہو ع عَلَقِيمةُ اللَّهَابِ سيعض حصرات نے دار دنیا كا انجام اور بعض حضرات نے دار آخرت كا انجام مرادلیا ہے أكر دار دنیا مراد ہوتو اس میں اس بات کی پیفنگی اطلاع ہے کہتم میری دعوت قبول ندکر و کے تو تمہارا براانجام ہوگا جنانچہ ایسا ہوا کہ قرعون اورا سَكِ لشكر سندر مين غرق كرديج محمّة - إِنَّهَا لَا يُغْلِهُ الطّلِيمُونَ (بلاشبه ظالم توك كامياب نبيس بوت ) صاحب روح المعاني لكسية بين كم حضرت موى عليه السلام كي فرمان كا حاصل مديب كدمير سدرب كوخوب معلوم ب كه فلاح اعظم کا کون اہل ہے اس کوانڈ تعالیٰ نے تی بناویا اور ہدایت دے کر بھیج دیا اور حسن عاقبت کا دعدہ قر مالیا اورا کراکسی بات ہوتی جیسے تم کہتے ہوکر تمہارے ماس مدایت لانے والا جادوگر ہے افتر ایرداز ہے توا یسے خص کواللہ تعالیٰ نی کیوں بناتا؟ وہ غنی ہے حکیم ہے جھوٹوں کواور جادوگر وں کورسالت اور نبوت سے نبیس نواز تا۔

فرعون نے جب یہ محسوں کیا کہ معرک لوگ دھزت موی علیہ السلام کے بخزات سے متاثر ہورہ ہیں اوروہ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس میں دفتہ پڑر ہاہا اورموی اوراس کا بھائی جھے معبود ماننے کو تیار نیس ہوں اس نے اسپنے وربار یوں سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تہازے لئے میرے علاوہ کوئی معبود نیس ہے۔ (جب بڑوں کا معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا تو جھونے کس شار میں ہوسکتے ہیں )اس کا ول تو جانتا تھا کہ موٹ علیہ السلام خن پر ہیں جیسا کہ مورہ تی امرائیل میں کے کہ دعفرت موٹ علیہ السلام فن بر ہیں جیسا کہ مورہ تی امرائیل میں ہے کہ دعفرت موٹ علیہ السلام فن فرمایا۔ لگٹ علیف کی انگر ایک کھوٹ کو الکر فیض ہو کہ اور ایک مورد کا رہی نے بھیج ہیں جو کہ بسیرت کے درائع ہیں ) میکن وہ انکار پر جمار ہا اور خواص کی نظر ہٹانے کے لئے اورا کے نورونکر کو الجھانے کے لئے اسپنے وزیر ہا مان سے مخاطب موااور وہ انکار پر جمار ہا اور خواص کی نظر ہٹانے کے لئے اورا کے نورونکر کو الجھانے کے لئے اسپنے وزیر ہا مان سے مخاطب موااور کہنے گائی کا فائن کی گؤٹٹ کا نگر نگر نگر نگر ہٹانے کے لئے اورا کے نورونکر کو الجھانے کے لئے اسپنے وزیر ہا مان سے مخاطب موااور کھنے کو کا انگر نگر کو نگر کو کہنے کا کہ کہنے کی کو دور کا کو کھوٹ کا کو کو کہنا کے کہنے کی کھوٹ کو کہنے کی کو کہنے کو کو کھوٹ کی کھوٹ کو کہنے کو کو کو کھوٹ کو کو کھوٹ کے کہنے کا کو کہنے کی کہنے کی کے اپنے وزیر ہا مان سے کا طب موالوں کہنے گا کو کھوٹ کی کو کہنے کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کا کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھ

قبال صباحب البروح ص م ۸ ج وابيا هيا كان فياليقوم كانو في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة والالمعانفق عليهم مثل هذا الهذيان المنع ماقال. (تفييرروح المعاني كرمسنف علامداً لوى رحمة الشعلية فريات بين قوم الن دنول المكانتها ، درجه كي بيعش اورجايل بالكل اندهى اور به وقوق تقى ورنه جب فرعون شنه النصك ماسنة الراطرة كابة بإن كها تو أنهيل مجمع بانا جائة تعاسيد الح

قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کمی تیار ہوایا نہیں اور تیار ہوا تو نتیجہ کیا لگا۔ علامہ قرطی نے مذی کے سے نقل کیا ہے کہ ہامان نے کل بنایا اور فر ٹون اس پر نج ھا اور اس نے آسان کی طرف تیر چھنظے اور وہ فون میں جرے ہوئے والیس ہوئے اس پر وہ کشنے لگا کہ میں نے موک کے معبود کو قل کر دیا۔ جب اس نے بدیات کئی تو حضرت جر شرطے السلام نے اس کی میں اپنا ایک پر مارا جس کا ایک کلا افرون کے نظر پر گراجس کی وجہ سے بڑاروں آدمی ہلاک ہوئے اور ایک سمندر میں گرا اور ایک سمندر میں گرا اور ایک مغرب میں گراجس کو گول نے اس کل کے بنانے میں کا موقف میں ہلاک ہوئے۔ علامہ قرطی نے نقل کر دیالیکن انہیں خود میں اسکو تھی ہوئے میں قرود ہا اسکو کی موقف نے میں کا موقف میں ہوئے۔ علامہ قرطی نے نقل کی موقف میں کا دول کا کا موقف میں ہوئے۔ اس کا موقف میں کردیالیکن انہیں خود میں انہوں نور اور کا کا موقف میں کا دول کا کا موقف میں کا دول کا دول کا کا موقف میں کا دول کی میں کردیالیکن کی میں کردیالیکن کو موقف کو کہ کو دول کے دول کا دول کی میں کردیالیکن کو میں کردیالیکن کردیالیکن کرنے کردیالیکن کردیالیکن کا دول کا دول کا کہ میں کردیالیکن کردیا

ئے ظالموں کا کیساانجام ہوا)

وَجَعَلُنْهُوْ اَلِمَنَةُ مِنْكُوْنَ إِلَى التَّالِ (اورہم نے انہیں پیٹوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) بعنی کفر وشرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دیوزخ میں جاتا ہے وکیوُفَرُ الْقِیْبُ قَالَا کُینْتُصُوفُونَ (اور قیامت کے دن انگی مدرنیس کی جائے گی)

وَأَتَبِعَنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَ الْعَنَةُ (اوراس دنياش بم نے ایکے چھے احت لگا دی) اہل ایمان ان پر بمیشر احت سے سبح رہاور سبح رہا ہے۔ وَ یکو مُرافِق الْفَیْلَةُ هُوْ فِینَ الْمُعْبُونِ اِنْ الْمُعْبُونِ اِنْ الْمُعْبُونِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

قا كده: فرعون اس كى جماعت كے لئے أَمِنَةُ يَذَهُ عُونَ إِلَى النَّالِ فرما يا كہ ہم نے انہيں چينوا اور امام بنا يا جو ورزخ كى طرف بلاتے ہے اس كى جماعت كے لئے أَمِنَةُ يَذَهُ عُونَ إِلَى النَّالِ فرما يا كہ ہم نے انہيں چينوا اور امام بنا يا جو ورزخ كى طرف بلاتے ہے اس سے اللہ جو الله اس سے جو الله اس مسلم من وعوت وسينے والے كے لئے مستعمل ہے جو الله شركى دعوت قبول كر ليتے ہيں بيدوا كى الحكے بمام بيشوا ہے استعمال ہے جو الله شركى دعوت قبول كر ليتے ہيں بيدوا كى الحكے بام بيشوا ہے اس الله الله من مسلمان تراسی مسلمان ترام ہو اس مسلمان ترام ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كا دعوت و يتا ہو وہ كا اور كا فروں كا امام ہے آگر جہ مسلمان ہونے كا دعوق كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كا دعوق كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كا دعوق كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كا دعوق كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كا دعوق كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كو كري كرتا ہو اس كو تو بسم مسلمان ہونے كري كرتا ہو اس كرتا ہو اس كرتا ہو اس كو تو بسم كرتا ہو كري كرتا ہو اس كو تو بسم كرتا ہو كرتا ہو اس كرتا ہو كري كرتا ہو اس كرتا ہو كرت

و القال الينكاموسى الكِتاب من بعن ما الفلك الفرون الأولى بصابر للتاس ادراس عرام من الكون عرام المسابر للتاس ادراس عرام من الله المورية من المسابر الماس المعرب المسروية المحكمة المسابر المسا

نُوْمًا مَا أَتُنَّهُ مُرْمِنَ نَاذِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ لَكَانَهُ مِينَانًا لَكُوْنَ ﴿ وَلَوْلًا آنَ تُصِيبُهُ تا كما ب الوال كلا كلا ما المراجع المراجع من المراجع ا يُبِهُ ۚ إِنَّمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ فَيُقُولُو رَبِّهَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الْكِنَا رَسُولًا فَنَتَّبَعَ التابي ان پرمعیب آجانی توبیک کے لئے کدا سے ہمارے دب ہمارے پاس کوئی رسول کیول نیس بھجا تا کہ ہم آ کی آ بھول کا انہاع کر لیتے ُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَلَكَأَجَاءَهُ مُ الْعَقُ مِنْ عِنْدِينَا قَالَوُالَوْلَا أَوْقِي مِثْل اورا بمان لانے والول میں ہے ہوجائے سوجب ہماری طرف سےال کے پاس جن آحمیا تو کہنے لگے کہ اس مخص کواپس کراپ کول نے جسی أَأُونِيَ مُوْسَى أُولَهُ يَكُفُرُوا بِمِا أَوْتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرِن تَظَاهَرُ إ موت کو لی تھی کیا اس سے پہلے نوگوں نے اس چیز کے ساتھ تغربیس کیا جو موی کو دی گئی کئیے گئے یہ دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں نے وَقَالُوٓا لِنَا بِحُصُلِ لَفِيرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتَوُ الْكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ آهُلُ عِنْهُمَا مُن شرا كم مدر سعك مدكر في معاده كرا بسياد كني على مع أو أن على مع كالأشريعائية آب فريا بيخ كن كرب الما وجوائد كالمرف مع مع والمائية كرف عن تَيَّعْهُ إِنْ لَنْتُمْرِطِي قِيْنَ ۗ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجَيْبُوا لَكَ فَاعْلَمُ انْبَالِيَبِعُونَ اهْوَاءَ هُمْ ان دونوں سے بہتر ہواگرتم سے ہو۔ مودہ اگر آپ کی بات قبول ندکریں تو آپ جان کیجئے کدوہ اپی فراہشوں کا اجاع کرتے ہیں وُمَنُ أَصَٰلُ مِتَنِ اتَّبُعَ هَوْمِهُ بِغَيْرِهُدَّى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ اوراس سے بڑھ کرکون کمراہ ہوگا جواللہ کی طرف سے مطنے والی جدایت کے بغیرا ٹی انفسانی خراہشوں کا ابتیاع کرتا ہو۔ بارٹ انفسانی تو ایست نہیں کرتا

# توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اوررحمت تقي

قضعه بيو: ال آيات من چندامور ذكر فرمائيس.

 دراز ہوگیااس درازی زمانہ کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ ملوم نبوت سے اور ہرایت سے نا آشنا ہوگئے۔ مبندا ہو سک حکمت کا نقاضا ہوا کہ آپ کونیوت اور رسالت سے سر قراز کردیا اور گمراہ لوگوں کی طرف آپ کومبعوث کریں۔

🕹 📭 : حضرت خاتم الانبياء عليه كل رسالت اور نبوت كے جود لاک جگه جُله قرآن مجيد ميں له كور بين ان ميں ہے ایک پیرہے کہ آپ نے سابقدامتوں کے احوال کمیں نہیں پڑھے تھے تہ کسی نے آپ کو بتائے تھے۔اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام میسم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتا کا در اہل س بان کو مانا کہ ماں ایسا ہوا تھ کم از تم الل کماب اور اکل بات کی تصدیق کرنیوالوں کے لئے اس امر کی بڑی بھاری دلیل تھی کہ سیدنا محمد رسول القدع کے واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ائے واقعات کو جاننا ادر سیح سیح بیان کرنا اس بات کی صرتے دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دی کے ذرایعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت موی ملیدالسلام کے واقعه كاحوال دے كرفر مايا جوعنقريب بى كزراب اور خطاب رسول الله عليه استفر مايا كه جنب كوه طوركى مغربي جانب مم نے موکی علیہ السلام کواحکام دیئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے اور یہ بھی فرمایا کر آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو ا بن آ تحصول ہے موکی کے واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ پھر بھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ بدواقعات مارکوا آیات میں موجود میں جنہیں آب انکویز ھکرسناتے میں۔ان لوگوں کے سامنے ان آیات کاپڑھنا آ کیے نبی ادر رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَكِئاً كُنا مُربِيلِينَ (اورليكن جم رسول بنانے والے ہیں) ہم نے آ پكورسول بنا كر خدكورہ واقعات وي كوزرايدي وي وك و ماكنت علي العُلود وفي المنافذ المرة بطوري جانب من اسوت يمي موجود ند تھ جب ہم نے موی کو بیکارا) و ایکن رکھ ایکن رکھ اورلیکن اس کاعلم آب کواسطرح عاصل ہوا کہ آب این رب کی رحمت سے بی بناویے مجے ۔ جب نبوت کل گی تو اسکے وربعہ انبیاء سابھین تیشم الصلاق والسلام کے واقعات معلوم ہو مجے لِتُنْذِرَ تَوْمُ أَمَا أَتُهُ مُرْمِن نَنِيدٍ مِنْ مَنْ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والا نبين آيا- المكافة فريسة كوون تاكدوه اوك تصيحت تبول كرليس- يهال اس قوم سے الى عرب مراويس جود عفرت اساعيل مليه السلام كاولاد من بين التك بعدسيدنا حضرت محد عليه تك الل عرب من كوئي يغير مبعوث بين بواقعا -

سوم : یفر بایا کرجن اوگوں کی طرف آب مبعوث ہوئے ہیں آپ کی بعثت سے ان پر جست قائم ہوگی اگر

آپ کی بعثت نہ ہوتی اور انکے گنا ہوں کی وجہ ہے انہیں کوئی مصیبت بننی جاتی تو وہ کہنے گئے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا

ہوتا تو ہم اس کا اجاع کر لیتے نہ گناہ گار ہوئے نہ مصیبت کا مند و یکھے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی اس

ہوتا تو ہم اس کا اجاع کر لیتے نہ گناہ گار ہوئے نہ مصیبت کا مند و یکھے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی اس

ہوتی ہیٹی بندی کرنے اور انکا عذر ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کورسول بنا کر بھی ویا۔ اب جب جب تمام ہوگئی ہم

ہمی کفریر جے ہوئے ہیں تو اس کا وہال ان پر پڑیگا۔ اس آیت کا مضمون تقریباً سورہ طرکی آیت کریمہ وکو اُنگا اُلگ کُلُنا ہُمْ اِللہ اِللہ کو اُنگا اُلگ کُلُنا ہُمْ اِللہ اِللہ کو اُللہ کا دیا گاؤ کہ اُللہ کو اُنگا کہ کہ اُللہ کو اُللہ کا در ایک ہوگی رسول کیوں

ان لوگوں کو عذاب کے ذریعہ ہلاک کردیے تو یوں کہتے کہ اے ہادے دب آپ نے ہارے ہارے ہار کو ہوں کہتے کہ اے ہادے درب آپ نے ہارے ہارے ہارے ہیں اور سوا ہوں)

چھ اور ایشرایا کہ جب ان او کوں کے پاس ہماری طرف سے حق آ سمیا یعنی رسول الشرائي في الله کا الله کا الله کا

سماب پیش کروی تو قبول ندکرنے کابہانہ بتانے کے طور پر یوں کہنے لگے کہ انگوا میں کتاب کیوں ندنی جیسی موئ کوئی یعنی قر آن بوراتمل ایک بی دفعه کیون تازل میں مواجیسے توراۃ شریف ایک بی مرتبہ کمل عطا کر دی گئ تھی۔ بیہ بات اہل مکہ نے یہود بول کو کمی تھی کہ معرت مولیٰ کو دفعہ واحدہ پوری کتاب دے دی گئ تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوْكُوْ يَكُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ قَدُلُ ( كيا لوكوں نے اس كتاب كے ساتھ كفرنيس كيا جواس سے پہلے سويٰ كو دی مئ تھی ) ایجے زیانہ کے لوگوں نے شصرف یہ کرتو را قاشر بیٹ کا اٹکار کیا بلکہ حضرت موی اور ایکے بھائی ہارون علیجاالسلام کے بارك يل يول يح كم كردونول جادوكرين - (كسما في قراع قسيعية "ماحران" "على صيغة "اسم الفاعل) آپی میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن مسئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اِٹا ایک کیٹر وی ۔ ( کہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے مطریں ) پس امر کس کتاب کے بول کرنے کے لئے ایک ہی مرتب نازل ہونا ایکے خیال میں مشروط بنوجن لوگوں کے پائ توراة شریف آئی تھی وہ اے مان لیتے معلوم ہوا کدان لوگوں کو مانتائیں ہے بہانہ بازی ہے کام ليت بين اورعناد يرجي بوئ بين قال القرطبي اولم يكفر هنولاء اليهود بما اوتي موسى حين قالوا موسى وهارون هما ساحران. وَإِنَّا بِكُلِّ كَافْرُونَ أَيْ وَأَنَّا كَافِرُونَ بَكُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمُ أَهِ. و فيه قول آخر وهوان المراد بساحران سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما السلام يوافق قولهما فيما ادعياه. (المام ترطي رحمة الشعلية فرمات بين كيان يبوديول في حضرت موى عليه السلام يرنازل شده كماب كانكار نيس كيا جبكه انهول في كهاك موی اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور بیکہا کہ اِنّا بِکُلِ گَافِرُونَ کَعِیٰہم ان دونوں میں سے ہرایک کے منکر ہیں اھاس بارے میں دوسرا قول بھی ہاوروہ یہ کہ بیال دو جادوگروں ہے مرادسیدیا حضرت موی علیدانسلام اور سیدیا حضرت محمد علیہ یں بیقول بہودیوں کے دموی کے موافق ہے)

 ہدایت والی کتاب لیے آ و جواللہ کی طرف ہے ہولہذا ہیا شکال بھی نہیں رہا کداصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔ اس پڑمل کرنے کا دعدہ کیوں فر مایا۔

و القد وصلنا له و القول لعكه فريت كرون الذين التينه و الكفت من الدم عن الكانه و الكفت من الدم عن الكام و المال المن المنه و المنه الكون الكام و المنه الكون الكام و المنه الكون الكام و المنه المنه الكون الكام و المنه المنه الكون الكام و الكام الكون الكام الكون الك

سابق الل كتاب قرآن كريم يرايمان لاتي بي الحك لئ دوبرااجر ب

فضعه بيو: يباقي آيات بين بيلي آيت بين يرايا به كريم فر آن واسطرة نازل كياكه كي بعدد يكرية بات فضعه بيو: يب بين بين على وعدي بين وعيدي بين قصيمي بين اورعبت كواتعات بمي نصاف بحي نسا ورمواعظ بعي الكانتان المان المول كرا المان المول كرا المان المول كرا المان المول كرا المان المان المول كرا المان المان المان المول كرا المان المول كرا المان المول كرا المول في المان المول كرا المان المول كرا المول في المان المول كرا المول في المان المول كرا المول في المول كرا المول كرا المول في المول كرا المول كرا المول كرا المول كرا المول في المول كرا المول كرا المول في المول كرا ال

انوار البيان جدك

کہا کہ ہم تو پہلے ہی ہے اس بات کو مانے تھے یہ ہی آخرائز ہاں عظیمی مبعوث ہوں کے اوران پر کتاب نازل ہوگی۔
جو تھی آبیت میں مؤشین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ایکے مبر کرنے کی وجہ ہے دہرا اجر لیے گا۔ حضرت ابوسوی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دو اجر ہیں ایک اہل کتاب میں ہے وہ تف جو اپنے نمی پرائیمان لا یا اور دوسرا وہ مملوک غلام جس نے اللہ کا جن اور کی اور جو احکام ایس ہے متعلق تھے ان کو اوا کرتا رہا) اور اس نے اپنے آتا والی کا حق ہوا کہ اور ہی ایک اور جو احکام ایس ہے متعلق تھے ان کو اوا کرتا رہا) اور اس نے اپنے آتا واک کا حق بھی اوا کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی اونڈی تھی اس سے وہ جماع کرتا تھا پھرا ہے اُس نے ادب سکھایا اور اچھی طرح تو بیس کے باس کوئی اور تھایم دی۔ پھرا ہے آنا دکر کے اس سے نکاح کر لیا۔ سواس شخص کے لئے ( بھی ) دواجر ہیں۔ (رواہ ابنا رکامی ۲۰ ج)

صدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ الل کتاب میں ہے جو تھی اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجرائیے ہی پر
ایمان لانے کا اور ایک اجر خاتم الانبیا و مقافے پر ایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ ہفا صبر گوا ہے اس میں یہ ہمایا کہ
صبر کرنے کی وجہ سے انہیں و ہرا اجر ملے گا۔ مبر میں سب پچھ داخل ہے پہلے ہی کی طرف سے جوا محال خیر پہنچ شے ان پر
ممل کرنا اور خاتم الانبیاء علی کی کیر ف سے جوا محال ملے ان پر ممل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد میہودونسا دی سے
جوا محال کرنا اور جا نمیدادسے ہاتھ دھونا پڑا مبر میں میرسب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فرمائی کدوہ انچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں لیمی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جاتا ہے ہی اللہ تعالی کا ایک قانون ہے اور بیاس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سور ہجود می فرمایا ہے آن السکنت پائڈ ویش انتہائی ( بلاشبنکیاں برا کیوں کو ختم کردیتی ہیں) حضرت ابو ذروضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول اللہ عند نے بھی سے فرمایا کہ تو جہاں کہیں ہی ہواللہ سے ڈرداور برائی کے تیجے نیکی لگادو۔ یہ نیکی اس برائی کومٹا وے گی۔ اور لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ کیل جول رکھو۔ (مشکلو قالمصابح می ۱۳۳۱ ازاج مرتر ندی واری)

اوربعض معزات نیرائی کواچھائی سے ذریع دفت کرنے کا مطلب سیلیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجاتا ہے تواس کے سر
زد ہوجائے ہوتو ہواستغفار کر لیتے ہیں اس نیکی سے وہ برائی کم ہوجاتی ہے میٹ مراد لینا بھی الفاظ قرآ نیہ سے بعید نیس ہیں۔
وَبُنْدُنْ وَنَا بِالْمُنَاءُ النَّوْمَةُ کَا مطلب مغسرین نے بیتایا ہے جو سیاتی قرآ فی سے اقرب ہے کہ جولوگ ایک ساتھ بد
اخلاقی سے بیش آ کمیں ۔ بدکلائی کریں وہ انکی اس حرکت کوئل اور برواشت کے ذریعہ دفع کر دیتے ہیں بعنی بدلہ لینے اور
ترکی برترکی جواب دینے کا اراد و تبیس کرتے عنواور درگز راور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ بیشم ہوم مور و فصلت کی آ بہت کریمہ
لذفنغ بالکڑی ہی آئٹ میں کے ہم معنی ہے۔

مؤسنین اہل کتاب کی تیسری صفت انفاق مال بتائی اور فرمایا و مُعِمَّارِیَّ فَتُهُمْ مُیْنِفُوْنَ (اور ہمارے ویتے ہوئے مال میں فری کرتے ہیں) اہل ایمان کی بیصفت قرآن مجید میں کی جگدییان فرمائی ہے۔ یہاں مؤسنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور ہے اس کا ذکر اس کے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جشہ ہے جو افراد آئے

تھے (جن کا ذکر اوپر ہوا مدینہ منورہ ہی کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تگی دیکھی تو کیمنے لگے کداے اللہ کے نبی (عَلَقَتُهُ ) ہمارے پاس بہت ہے اموال میں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو دالیں جاکرائے اموال کے آئیں اورائے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور والیس کے اورائے اموال کیکر آگے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔) (ذکرہ فی حالم النز میل عن سعید بن جبیر)

بانچویں آیت میں مؤسنین اہل کماب کی ایک صفت بیان فرمائی (جود گھرالل ایمان کی صفات میں بھی نے کورے کہ) جب وہ کوئی لغویات سنتے ہیں تو وہ اس ہے اعراض کرتے ہیں۔ بعنی اسطرح گزرجاتے ہیں جیسے سنا ہی تین اور جو لوك الحكى ساتھ ببوده باتوں سے بیش آئے بیں ان سے كہتے ہیں كد تَعَالَمُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالِكُوْ (حارب لئے حارب ا عمال اورتمبارے لئے تمہارے اعمال) تم لغو باتھی کیوں کرتے ہواہتے اعمال کو دیکھوا درایی جان کی خیرمنانے کی فکر کرو۔عذاب میں بنٹا ہونے کا کام کررہے ہواور ہم ہے بلا جدا لجھتے ہو سکٹ کیا کیا تھے تم پرسلام ہو۔ پیسلام وہ نہیں ہے جوالل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں بلکہ بیجان چیٹرائے کا ایک طریقہ ہے جیسے اٹل اردو سکسی بیبودہ آ دمی ہے جان چھڑانے کے لئے بول کہد ہے ہیں کہ بھیاسلام کریں ادراس کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تمباری حرکتوں کا جواب ندویں مے بدلہ ندلیں مے تم ہماری طرف سے باسلامت رہو ہم تم ہے کوئی انتقام نہیں لیں مے۔ كَانَبْتَنِي الْبِلِيلِينَ (بم جابلوں سے بات چيت كرنا الجمنانييں جائے تغيير قرطبي ص٢٩٦ج) ميں حضرت عروه ین زبیرے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجاثی اورا سکے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔نجاثی نے بارہ آ دمی بھیجے یہ لوگ نبی اکرم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ابوجہل ایکے ساتھ بن ویس قریب تھا جب بیلوگ ایمان تجول کر کے خدمت عالی ہے ایشے تو ابوجهل اور اسکے ساتھی اسکے بیچھے پڑا گئے کہنے لگے کرتم تو نامرادلوگ فکا تمہاری ہے جماعت بری جماعت ہے تم نے محدرسول الشعاف کی تصدیق کرنے میں ذرائعی دیر شالگائی۔سواروں کی کوئی جماعت ہم نے تم ہے بڑھ کراحمق اور جامل نہیں ویکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سکانا نے کی بھٹے ہو اور بیکھی کہا کہ جارے سامنے جب ہدایت آگئی تو ہم نے اسے قبول کرلیاا وراپنے جانوں کی خیر خوای میں کونا بی نہیں کی اور ساتھ ہی بول بھی کہا ك التَّأَ وَعَالَنَا وَكُنُوا عَمَالِكُو ﴿ إِمَارِ عِلْيَا مِينَ الْمُعَالِدِينَ لَكُ تَمْبَارِ عِيالَ مِينَ ﴾ الوجبل اور اسکے ساتھیوں کو جواب دیا اورانٹد تعالی نے اٹکا پی جواب نقل فر مایا اورانگی توصیف فرما گی۔

اللّٰ لانَهُ إِلَى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ اللّٰهُ يَهُونَى مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَعْلَمُ بِاللَّهُ مَنْ يَنْ الله وَاللّٰهُ وَهُو اللّٰهُ بِاللّٰهُ مِنْ يَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِن اللّهُ مِن اللّٰهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّٰهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِن اللَّهُ مِن

آب جسے جا ہیں ہدایت ہمیں دے سکتے اللہ جسے جا ہے مہایت دیتا ہے قضصیو : اول توہدایت کامفہوم بھساجا ہے۔ سوداشح رہے کہ لفظ ہدایت عربی میں دوستی کے لئے آتا ہے۔ اول سمج راہ بتا دینا اور دوسرے پہنچادینا۔ اولکواراء قالطریق اور دوسرے کوایسال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اس بات کو سجھتے کے بعد اب سیم میں کہ رسول انڈر علی کے واسطے ہے انڈرتوائی نے مقام انسانوں اور جنات کوئی کی راہ بنا دی اور راہ دکھا دی اور چونکہ بیسب رسول انڈر توائی کے آپ مواس کے آپ اور انڈرتوائی میں سب کے بادی اور رہبر اور راہ دکھانے واسلے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پرفن واضح فرما دیا اور انڈرتوائی کی سب کے بادی اور رہبر اور راہ دکھانے واسلے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پرفن واضح فرما دیا اور انڈرتوائی کی کیلر ف سے جونازل ہوا ہے ہوئی خند اور کوشش سے انڈرتوائی کی جداوگوں کی طرف سے جونازل ہوا ہے کئی نے قول کیا اور کی نے قبول نہ کیا گئین آپ کا دل چاہتا تھا سب بی ہوا ہوت پرآ جا میں اور سلمان ہوجا میں لیکن کو بازی کی نے بار بار آپ پکو اور سلمان ہوجا میں لیکن لوگوں سے می موانا ور اسلام قبول کرانا آپ کے بس میں نیس تھا۔ اس کے انڈرتوائی نے بار بار آپ پکو قر آن مجمد میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کا '' تانا ڈرانا اور سمجھانا ہے۔ منواد بنا آپ کی ڈرداداری نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کا کام بیان کرنا پہنچاد بنا ہے اور کس کے دل میں ایمان ڈالدینار صرف اللہ تعالٰی کے اختیار میں ہے۔

إِلَّا قِلِيُ لِلَّهِ وَكُنَّا أَخِنُ الْوَرِتِيْنَ ®وَمَا كَانَ رَبُكَ فَمْلِكَ الْقَرِّي حَثَّى يَبغُكَ فِيْ أَهُ مہیں کی ممنی مرتعوزی می ادر بلا خربم ہی مالک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں جب تک کرانگی مرکزی بستی میں يُسُوْلًا يَتُنْلُوُا عَلَيْهِ مِرَايِٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُزَّى الَّا وَٱهْلُهَا ظَٰلِمُوْنَ ﴿وَمَا رسول شبیج دے جوائن پر مهاری آیات طاوت کرنام فاورہم بسٹیول کو ہلاک کرنے والے ٹیس الآب کدا کے رہنے والے کمالم مول اور جمہیں ؙۅؙؾۣؿؿؙۄٚڞؚڽٛۺؽ؞ۣ؋ؠڗٵۼٳڷۼؽۅۊٳڶۯؙۺٳۮڒؽۣؽؿۿٵٷڡٵۼؽۮٳڵٳ؞ڂۺٷٳۘٳؿۼٛ؞ جو می کوئی چیز دی گئی ہے سووہ دنیاوی زیم کی کا سامان ہے اور زینت ہے اور جو پکھالشد کے پاس میم سودہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون

### ابل مکه کی اس بات کی تر دید که ہم مدایت قبول کرلیں تواینی زمین ہے نکال دیئے جائیں گے

قسط معمد بیسو: علامة رطبی نے لکھاہے میں ۳۰۰ جے کہ حارث بن عمّان نوفل بن عمد مناف نے رسول اللہ عَلَيْظَةِ ہے کہا ہے ہم بیانے ہیں کہ آ کی بات حق بے لیکن ہم جوایمان لانے اور ہدایت تبول کرنے سے نے رہے ہیں سواس کا سبب یہ ہے کہ میں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرز بین مکہ ہے اچک لیس سے بعنی ہمارے خلاف محاذ بنا کر ہمیں مکہ عظمہ ے نکالدیں میے پیخواہ کو اوکی حیلہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پرحملہ کر کے لوٹ مارتو کرتے تنے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہے رہتے تھے لیکن جزم مکد کو محرم جانتے تھے اور اہل مکدیر مجھی جمانہ ہی کرتے تھے ای کوفر مایا او کوفرنگین کافریکی کافیری این ای ایم نے انہیں امن وامان والے حرم میں جگرفیس دی؟) جب اس کی جگریس رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اور لوٹ مار کرنے ہے سارے عرب بچتے ہیں توبیہ بمبانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرلیں ك توجيس الل عرب اليك ليس ك- يَجْلَى النَّهُ وَتَرْفُ كُلِّن مَنى وَدِنْقَامِن لَكُمَّا (جهال بريز ك يعل لاك جات جِن) جو ہارے یاس سے کھانے کے لئے دیے جاتے جیں۔

حرم برامن بھی ہے اور کھانے بینے کے لئے ہرتم کے بھل وہاں کھنچے چلے آ رہے ہیں رتو دہاں مذخوف کی بات ہے نه جو كريخ كا دُر ب- اى كوسورة القريش من فرمايا: فَلْكَبْدُ وَالدَّبَ هٰذَا الْبَيْتِ اللَّهٰ فَالْمُعْمَامُ مِنْ مُوَّةَ وَالْمُعُمَّدُ فِينَ حَوْفِ (سواس میت کے رب کی عمادت کریں جس نے انیس بھوک کی وجد سے مطلایا اور خوف سے اس دیا)

وَلَكُنَّ إِنَّهُ مُعْفِدُ لَا يَعْلَمُهُونَ (اورليكن إن ميں ہے اکثر لوگ نہيں جائے ) كدا نكا استدلال غلط ہے كداسلام قبول كر لیں مے تو بھو سے سر جا کیں مے جس ذات نے انہیں ایکے زبانہ میں تفریس اس دیا اور رزق عطافر مایا کیا اسلام قبول كرف يرانيس رزق س مروم فراد عد كالاوران بركافرول كومسلط فراديكا؟

وَكُنُوا هَ لَكُنْ الْمِنْ قَرْمَتِهِ بَوَلَتْ مَعِينَهُ مَعَيْنَهُ مَا وَرَكُنَى عَى بستيال بهم في الماكروي جوابِ سامان عيش براتراف والم تعمل المؤلف منك في المنظمة لكو تُنكَنْ مِن أبْعَلِي وَمِنْ الْأَوْلِينُ لاَ وَسِيا لَكُو كُمرِين كرائخ بعد آبادى شهور محرتموري ويرك لئے ) ...
وير كے لئے ) ...

اس بھی بتایا کہ جواس وہم کی وجہ سے ایمان النے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے اور ایمان النے کو علی وغارت کا سبب سیحتے ہو یہ تہرار اغلط خیال ہے ایمان سبب ہا کمت نیس ہے بلکہ گفر سبب بلاکت ہے۔ اہل کہ گوہ من وفارت کا سبب سیحتے ہو یہ تہرار اغلط خیال ہے ایمان سبب ہا کمت نیس ہے بلکہ گفر سبب بلاکت ہے۔ اہل کہ گوہ من النان بھی ہیں اور انہیں درق مانا ہے گئی اور مال انٹازیادہ نہیں بھتنا گزشتہ توام کے پاس تھا بہت کی النے النے سامان عیش وعرت پر تاز تھا۔ نعمتوں میں مست سے مال ودولت پر اتر ات سے کہن ساتھ بی کا فرجھی ہے انہوں نے حضرات انہیاء کرام سیحم بلصلا قوالسلام کی دعوت پر کان شد دھرا ایمان تبول شکیا لہذا ہم نے انہیں بلاک کر دیا آئی بستیال جاہ ہو گئیں مضبوط قلع پر باد ہو گئے ان کے دہتے کے جو مکانات سے ان مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ایہت تی کی کور ہے کاموقع طلہ اگر ان میں سے کوئی گھر باتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ایہت تی کی کور ہے کاموقع طلہ اگر ان میں سے کوئی گھر باتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے ہو سے کتھوڑ کی بہت قیام کرلیا۔ لمب یسسکتھا الا المسافر او ماد المطویق یو مانو ساعد (قرطی) (حضور انہائے کے ورکے ان میں وقائی ہیں دیکھوٹ گئیں رہنا مگر کوئی مسافرائیں آ دھودن یا کوئی رہا گھڑ رہا ہوگڑ کی بھرخم رہا تا ہوتو الگ بات ہے)

وَكُنْكَ الْحَنُ الْوَرِتُيْنَ (اورہم من مالك بين)جوجازى ملكيتيں تعين ووسب بلاك بوكس سدارے نام الله كاوه سب كاحقق مالك اور باوشاه ب- بميشہ سے اى كاافتيار اور اقتدار باتى ہے اور باتى رے گا۔

الله تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرما تا جب تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجے اور بستیوں میں رہنے والے ظلم پر ندائر آئیں

اس کے بعد فرمایا و کھاگان دلگ فیلا الغزی (الآیة) کرآپ کارب اسونت تک بستیوں کو ہاک نیس فرماتے جب تک مرکزی بستی میں کوئی رسول نہیج بیں۔ انشافعالی کی طرف سے رسول آتے رہے اللہ کا دکام بہتجاتے رہے جب خاصیان نے نیس بالاک فرمادیا۔ مطلب یہ جب خاصیان نے نیس بالاک فرمادیا۔ مطلب یہ بہتا المجتب کے بعد طالموں کو ہاک کیا جاتا رہا ہے۔ قبال المقبر طبتی اخیر تعالیٰ اند لا بھلکھم الا اذا استحقوا الا ملاک بعظلمهم و لا بھلکھم مع کو نہم ظالمین الا بعد تاکید المحجة والا لؤام ببعث السمت مقوا الا ملاک بعظلمهم و لا بھلکھم مع کو نہم ظالمین الا بعد تاکید المحجة والا لؤام ببعث السوسل و لا یہ جعل علمه باحو اللهم حجة علیهم ۔ (امام قرطی رشمۃ اللہ علی فرماتے میں: اللہ تعالیٰ نے فردی اللہ تعالیٰ تو موں کو ہااک نیس کرتا گراس وقت جنب کہ وہ اپنظم کی وجہ ہالک ہونے کے متحق ہوجاتے میں اوران کے ظالم ہونے کے باد جود تغیر سے کرانمام جمت کرنے کے بعدی ہلاک کرتا ہاور قوموں کے حالات کے علم کوان پر جمت نیس بنایا)

پھر فرایا: ومی آؤنیٹ نو فرن شق و فرن گالی الدین کے اور نہا تھا کو کا اللہ کا

اَفَمَنْ وَعَلَىٰ لُهُ وَعَلَّ احْسَنَا فَهُو لَا قِيْلِمُ لَمِنْ مُتَعَنَّهُ مَتَاعَ الْعَيْوةِ اللَّنْ اَنْ الْحَدُوهِ المُنْ اللَّهُ وَمُواللهِ وَكِيال مُعْلَى اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ وَمُواللهِ وَكِيال اللَّهِ مِنَ الْمُحْتَظِيرِ وَمَا اللَّهِ وَكُوهِ وَكُومُ وَنَا وَيُومُ وَيُعْلِقُولُ اللَّهِ مَنَ الْمُحْتَظِرِينَ وَكُومُ وَيُنَا وَيُعْلَى اللَّهِ مِنَ الْمُحْتَظِيرِ فَي وَكُومُ وَيُنَا وَيُعْلَى اللَّهُ مِنَ الْمُحْتَظِيرِ وَلَا وَمُنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُ اللِهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

### 

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامشر کین سے خطاب اور بیسوال کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھاوہ کہاں ہیں؟

قسف دو بی از ایک دو ایک السات آیات ہیں۔ پہلی آیت میں آخرت کے انجام کے اعتبارے مؤمن اور کافر کافر ق بتایا ہے۔

ارشاد فر ایا ہے کہ ایک تو وہ محض ہے جس سے ہم نے اچھا و عدہ کر دکھا ہے کہ اس کو ایمان اورا عمال صالحہ کی وجہ سے ابدی افعین میں گیا اور ایک اور کھا ہے جے وہ استعال میں گیا اور ایک اور کھا ہے دیا ہوگئی اور کھا ہے جے وہ استعال کرتا ہے دنیا میں تو بظاہر کامیاب ہجھا جاتا ہے گئین کیونکہ وہ کافر ہے اسلے وہ قیام میں اور کھا جاتا ہے گئین کیونکہ وہ کافر ہے اسلے وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کرآئے گا۔ اور چھر دوز نے میں چلا جائے گا۔ فور کر نے اور بھٹے والے بتا میں کیا پیرم من اور کافر برابر ہو کتے ہیں؟ ہرگز ایسانی میں موسکت ہیں جال کو کرنے اور بھٹی اور کافر برابر ہو کتے ہیں؟ ہرگز ایسانی سے ہو کہا۔ ان میں جال مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ کافروں کے سامان کی طرف نظرین شافھا کیں بیٹھوڑے دن کی تقیر و نیا ہے اس کود کھے کر لاچا تا ایمانی تقاضے کے فلاف ہے۔ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ ہے دوارے ہے کہ دوارے اللہ علی ہوگئی ہے۔ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ ہے دوارے اللہ علی ہوگئی ہے۔ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ ہے دوارے ہے کہ دوال اللہ علی ہے کہ کو کہ بارے کی مارکز کی فاجر کی فعت پر دشک نہ ہو کہ بار کہ کی موست نہ آئے گی لینی دوز نے ہے۔ (اس میں داخل ہو اور چھٹکارہ کا کوئی داستہ نہ ہوگا۔)

دور کی آئیس میں ایک کر اور نیوالے میں جنہ میں دوارے ہیں جنہ کی ایس ہو چکا ہے کہ آئیس دوز نی میں جانا ہی ہے تھاں کے جواب میں ایک کر اور کہ تو الیس ایس جو جکا ہے کہ آئیس دوز نی میں جانا ہی ہے تھاں کے جواب میں ایک کر اور کہ تھا ہے ہو نہیں ہی ہو چکا ہے کہ آئیس ایسے تی میکا یا چسے ہم میک تھے تھاں کہ کی کہ اس کے تواب ہو سے کا ہو کہ کہ ایک کے دوارے ہیں ہو بھا ہے کہ آئیس ایسان کی کر اور خیا ہے کہ کوئی ہو ہوگیا ہے کہ آئیس دوز نی میں جانوں کی میک ہو تھا ہے کہ آئیس ایسان کی کر اور خیالے ہو گئی ہو تھا ہے کہ آئیس ایسان کی کہ کوئی ہو گئی ہو کہ اس کی کہ کوئی ہو تھا ہے کہ آئیس ایسان کی کہ کوئی ہو تھا ہے کہ آئیس کی کوئیل ہو تھا ہے کہ آئیس کی کوئیل ہو تھا ہے کہ آئیس کوئیس کی کہ کوئیس کے دور کی میک کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کو

وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرة سبعن الله وتعلى عمّايشركون المراب يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرة سبعن الله وتعلى عمّايشركون و مرب بدر مرب بدر برا بعرب بالمرب بالم

الأولى والاجرة وكه الحكم واليه ترجعون وكان ارميتم إن جعل الله المحددة المراق الله المحددة المراق المحددة المراق المحددة المراق المحددة المراق المحددة المحددة

اگرالٹدتعالیٰ رات یادن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جواس کے مقابلہ میں رات یادن لا سکے

قصفه علي : ان آيات عن الله تعالى ثلث كي صفات جليله اورقد رت كالمدك مظاهر بيان فرمائ جن من بندون برجمي القنان ب- وبيلي آيت من فرمايا وكرف يختلق منايشكا ويختان (آپ كارب جوچا به بيدا فرمائ اورج جاهتا به جن ليناب ) بعض حضرات نے فرمایا به که بن من وليد بن المغير هى اس بات كاجواب ديا به جواس نے كہا تھا كه الله تعالى كوليا به بينا بي تعالى بين تعالى الله بينا بي تعالى بين تعالى والله بينا بين تعالى الله بين تعالى الله بينا بين تعالى الله بين بين الله الكوري بين بينا تعالى كوليورة والدين الله بين الله بين بين الله بين اله بين الله بين

اور بعض حفرات نے فر مایا ہے کرید فد کورہ بالا آیت میود بول سے جواب میں تازل ہو کی۔

انہوں نے کہاتھا کہ مجر (علیظہ ) کے پاس دی لانے والافرشۃ اگر جربکل کےعلاوہ کوئی دوسرافرشۃ ہوتا تو ہم ان بر ایمان سائے سے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چا ہتا ہے پیدا فرما تا ہے اور جے چا ہتا ہے جن لیتا ہے۔اس نے سارے نبیوں کے بعد خاتم النہیں بتانے کے لئے محمد رسول اللہ علیظہ کو جن لیا۔اور سب فرشتوں میں ہے وہی ہیجئے کے لئے حضرت جرائیل علیہ السلام کو جن لیا۔اس پراعتراض کرنے کا کسی کوکوئی جن نہیں اور حضرت این عہاس رضی اللہ عنہ نے آیہ ہے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جا ہے بیدا فرمائے اور جسے چا ہے اپنی اطاعت کے لئے جن لے (ذکو ذلک المقوطی فی تفسیره) اور بعض حفرات نے پیماری بایا ہے کہ اللہ تعالی جس تم کو جا ہتا کہ کو خالی اللہ تعالی جس تم کو جا ہتا ہے اللہ تعالی جس تم کو کی شریک بیس اور تربی افتیارات میں بھی اس کا کوئی شریک بیس ۔ آیت کر بحد کے عوم لفظی میں بیسب با تیس واقل جی اللہ تعالی نے اپنی رسالت کے لئے جسے جا با جی لیا۔ اور جن حفرات کو نبوت سے سرفراز فر ایا۔ ان جس بھی اور قش جی اللہ تعالی نہ ہوں اللہ تعالی نے اپنی رسالت کے لئے جسے جا با جی لیا۔ اور جن حفرات کو نبوت سے سرفراز فر ایا۔ ان جس بھی آپی میں ایک و دسرے کو فضیلت دی۔ بعض کو اولوالعزم بنایا اور بعض کو بہت بڑی اُست عطافر مادی اور بعض پر ایمان اللہ علی خالی اللہ تعالی کے خالی اللہ میں ایک میں ایمان نبیں لا یا۔ حفرت ابراہیم کو طیل اللہ میں ایک خالی اللہ میں اللہ کو دوح اللہ میں اللہ کا شرف عطافر مایا محفرت مولی علیہ السلام کو مناجات کی فضیلت عطافر مائی اور حضرت جسی علیہ السلام کو دوح اللہ کہ تا اللہ کے ساتھ موصوف فر مایا۔ ای طرح فرشنوں میں کی فضیلت عطافر مائی اور حضرت جسی علیہ السلام کو دوح اللہ کہ تا اللہ کے ساتھ موصوف فر مایا۔ ای طرح فرشنوں میں کو جوم رہ دیا اس میں کوئی وخیل اور شرک جسیر سور ہ کی میں فر مایا اللہ کو توم رہ دیا اس میں کوئی وخیل اور شرک جسیر سور ہ کی میں فر مایا اللہ کو توم رہ دیا اس میں کوئی وخیل اور انسانوں میں سے جسی )۔

ای طرح بے جنتوں میں بھی باہم فضیلت ہے۔ جنت الفردوس سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوس سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوس سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک دوسرے پر برتری عطافر مائی اور زمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کوفضیلت دی کھیٹر یف کے ساتے مک معظمہ کوفتن فرما لیا اور میجر نہوی میں بھی ایک حصہ کوروضة میں ریاض الجنة قرار دید یا ۔ اور مدینہ مورہ کورسول عظیف کومسکن اور مدفن بنایا۔ جولوگ اللی علم بیں ان بیں بھی کسی کو بہت زیادہ مار میں کی خدمت بہت می کو محمد میں کو محمد میں کو میں ہوتا کہ کہ میں اور فقید بنایا 'کسی کی طرف بہت زیادہ رجوع عطافر مایا' طلب و تاہدہ کی ہزاروں کی تعداد ہوگئی کسی سے بہت بڑا مدرسہ قائم کروا ویا اور اسکی طرف آمت کا رجوع عام کرویا کسی کو کتابیں کسینے کی تو فیتی زیادہ دے دی چرا کسی کتابوں کی مقولیت عامرہ میں اور تھیں جو االی مالا یعد و لا بحصی

مَنَاكُانَ لَهُ وَالْمِيْكَةَ (لوگول كوچن لينے اور اختيار كرنے كاكوئى حق نيس) الله نے جے جا ہا فضيلت وے دى اور جو تكم جا ہا بھن و بار يسب بجھاى كے اختيار ميں ہے۔ مسبحان الله و تعالى عما يشو كون الله پاك ہے اور وہ برتر ہے اس ہے وہ جوشر يك كرتے ہيں۔

ووسری آیت جمی اللہ تعالی شامنہ کی صفتِ علم کو بیان فرمایا اور فرمایا کرآب کارب و وسب بچھ جانتا ہے جے لوگ اپنے سینوں میں جھپاتے ہیں۔اور جو پکھ طاہر کرتے ہیں۔لہذا کوئی شخص بیرنہ سمجھے کہ بیس نے جو پکھا ہے دل میں بات رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے اسے طاہر آاور باطنا ہر چیز اور ہر بات کا بورا بورا علم ہے۔

تمسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وصدانیت بیان قر مائی اور صفات جلیلہ وجیلہ ہے اس کا متصف ہونا ذکر قربایا۔ ارشاد ا ہے۔ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَى الْأَوْلَى وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ مُؤْجِعُونَ (اور الله وہی ہے اسکے سواکوئی معود نیس ای کے لئے سب تعریف ہے دنیا میں کی طرف لوٹائے جاؤ کے ایم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے اہم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے امتراہی کے اور اس کی طرف لوٹائے ہاں کی طرف لوٹائے میں جی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسے مب کا حال معلوم ہے وہ اپنام کے مطابق فیصلے فریائے گا اور جز اومزادے گا۔

کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسے مب کا حال معلوم ہے وہ اپنام کے مطابق فیصلے فریائے گا اور جز اومزادے گا۔ چوتی پانچ بن چھٹی آ بت میں اللہ تعالیٰ شائ نے بندوں کوا بی دوہن کہ تین یاد دلا ئیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہیں دن بھی دیا ہے اور دات بھی دی ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اگر چاہے تو قیامت تک بھیٹ رات بھی دات کی دات کہ دات کہ اور دن کی روثنی سے تم بالکل مجروم ہوجاؤ اسی اگر وہ بھیٹہ بھیٹہ بھیٹہ قیامت تک دن می دن می دات کہ لائے جس میں تم آ رام کرتے ہوتو تم کیا کرسکتے ہو؟ چونکہ مشرکین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شرکین فیر اللہ کے بیل جگہ کہ اور دن میں میں تم آ رام کرتے ہوتو تم کیا کرسکتے ہو؟ چونکہ مشرکین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شرکی کرتے تھے جب کہ آئیں کہ قدرت اور اختیار نیس اسی لئے بہلی جگہ یوں فرمایا کہ میں اللہ کے بواکون معبود ہے جو روشی کو لے آ ہے ) اور دوسری جگہ فرمایا میں لئے بہلی میک ترام کرتے ہو اور نہیں ہے جو رات کو لئے آ ہے کہ اور دوسری جگہ فرمایا ہے بیلودا سکھام انکاری ہے کہ اللہ کے مواکوئی نیس ہے جو رات کو دن سے بدل دے اور دن کورات سے بدل دے تم عشل اور فیم اور می میں میں کہ اللہ کے مواکوئی نیس ہے جو رات کو دن سے بدل دے اور دن کورات سے بدل دے تم عشل اور فیم اور می و بھر سے کام کیوں نیس لیت ؟

رات اوردن کے آگے بیچے آنے جانے می فوا کو بہت ہیں۔ کیکن دن میں معاش حاصل کرنا اوردات کو آرام کرنا وونوں عظیم فاکرے ہیں اکو اجمالا آخری آیت میں بطور یا دوہانی کرر بیان فر مایا چنانچے ارشاد ہے و مِنْ وَسُمْیت ہِ جَعَلُ الْکُورُونَ کَا اَلَّهُ اَلْکُا لَا اَلْکُا اَلْکُا اُلْکُا اِلْکُا اُلْکُا اِلْکُا اُلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اُلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُونُ اِلْکُا اُلْکُا اِلْکُونُ اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اِلْکُا اُلْکُا اُلْکُی کُنُونُ اِلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُا اُلْکُونُ اِلْکُا اِلْکُونُ اِلْکُا اُلْکُا اُلْکُونُ اِلْکُا اُلْکُونُ اِلْکُا اِلْکُونُونُ اِلْکُونُ الْکُونُ اِلْکُونُ اِلِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُو

ويومريناويهم فيعول آين شركاء كالين كنفه ويزعمون وكزعنا من الدرس والمراب المراب على الدرس والمراب المراب ال

قیامت کے دن ہراُمت میں ہے گواہ لا نااور شرک کی دلیل طلب فرمانا

قط معدي : يددة يات إلى مهلي آيت كالفاظاتو كرر إلى تكن سياق كا متبار سدمقام مخلف ب بهلي تويفر مايا تعاكد جب ان لوكون سے بيسوال بوكا كدمير عشركاء كهال إلى جنہيں تم ميرا شريك بناتے تقواس بروه لوگ جواب ديں مح جنہوں نے آہيں بهكايا تعاادر كراه كياكدا سے بهار سے رب بم نے آئيں كمراه كيا جسے بم كمراه بوت بم نے بهكايا تو تھائیکن زبردی نیس کی تھی ہم بھی بہکے آگو بہکا یا ہم ان سے ہزاری ظاہر کرتے ہیں اور بہاں دوسری جگہ جوآے تشریفہ
کود دبارہ فر کرفر مایا ہے وہ بعدوالی آبت کی تمہید ہے بینی جب آئیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا اور ہر
است کا نبی ان پر گوائی دے گا کہ بیلوگ دنیا میں کا فرضے مشرک تھے۔ ایمان لانے سے محکر تھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا
کہ جائی ان پر گوائی دے گا تی دلیل لے آ و) اول تو ایمے ہی کی ایکے ظاف گوائی ہوگی پھرا پے شرک اور کفر پر کوئی دلیل
مدلا سکیں کے اور اس وقت آئیس میں الیقین کے طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تی کی بات تی تھی مجوا نبیاء کرام بیلیم
السلام کے ذریعہ بینی تھی اور ہمارا کفرشرک پر جمار ہتا جہالت اور ضلالت پر بٹنی تھا۔ جب دنیا میں کہا جا تا تھا کہ کفروشرک
سے بچوتو بزی کٹ جبتی سے جیش آتے تھے اور جموٹی جموٹی باتوں کو دلیل کے طور پر بیش کیا کرتے تھے۔ آج تیا مت کے
دن دلیل کا سوال ہوگا تو وہ سب با تیں جو دنیا میں تر اشتہ ستھ اور جموٹ بناتے تھے سب کم ہوجائے گا۔

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرِ مُوْلَى فَبَغَىٰ عَلَيْهُ بلاشیہ قارد ن مویٰ کی قوم عل سے تعاسودہ النظم تعابلہ علی تکبر کرنے نگا اور بم نے اسے نز انوں علی سے اس قدر دیا تھا کہ اکل جاء ا پی جماعت کو کراں بار کر دیجی تھیں جو قوت والے لوگ تھے جبکہ اٹکی قوم نے اس سے کہا کہ توست إزا الجاشيراللہ لايُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِينِمَا ٓ اللَّهُ اللَّهُ الرَّارُ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيهُ اترانے دالوں کو لیند نہیں فرمانا' اور اللہ نے تلجے جو کچھ دیا ہے آئیں، دار آخرت کو جنتجو کرتا بُا وَأَحْسِنُ كِنَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْبُعِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ \*. ت کراور جیسے اللہ نے تیرے سراتھ احسان کیا ہے ای طرح توجمی احسان کراور شن شریف اوکا الرّب ى يُن6° كال إنكا أوْتِنْتُهُ عَـ الله فساد كرغوالون كرمينة ترياتا وو كمينة كاكه تصحيح وكهو وأكميا بسياة مرف ميريطمي وبدست بيرومير سياس بيني كاس فيكس جاناك أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَهْلَكَ مِنْ قَيْلِهِ مِنَ الْقَرُوٰنِ مَنْ هُوَ اشْدَا مِذَ بلاشبہ اللہ نے اس سے بہلے تھی ہی جماعتوں کو بلاک کر دیا جو قوات میں اس سے زیادہ مخت تھیں۔ اور اس سے جقہ والی تھیں ۔اور مجرموں ہے ایکے گناہوں کے ہارے میں سوال ندکیا جائے گا۔سودہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹھ یا ٹھو میں نکا!'جولوگ تیاوالی زندگی کے طالب نتے وہ کہنے لکے کاش جارے لئے مملی ایسا تی مال مونا جیسا قارون کو دیا گیا ہے. بلاشہ وہ

حقا عظیم و قال الزین اوتو الیام و یک کفر تواب الله خیر کردن بر اسب والا به ورجی و و قال الزین اوتو الیام و یک انها الیار دیا به است الدی و یک او الارض المکن و عمل مالیگان و کا یک فله کا آل الصدید و ن فلسکنایه و پر او الارض تعمل مالیگان و کا یک فله کا آل الصدید و ن فلسکنایه و پر او الارض تعمل مالیک و کردنی و بر ایالی الواد یک می دول این المالی کردنی و المنافز کا کان که اور بیان و فله کا کان که اور بیان المالی کردن و کردنی و کرد و کردنی و کردنی و کردنی و کرد و کردنی و کرد و کردنی و کرد و کرد و کرد و کردنی و کرد و کردنی و کرد و کردنی و کرد و کردنی و کرد و

#### قارون کااپنے مال پراترانا' وُنیاداروں کااس کا مال دیکھ کر ریجھنا 'اور قارون کااپنے گھر کیساتھ زبین میں ھنس جانا

 انسان کا یہ بجیب مزاج ہے کہ جتنازیادہ مال ہوجائے ای قدر کبوں ہوتا چلاجاتا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے فرج نبیں کرتا۔ ایک فیکٹری کروڈوں بین فریخ نبیں کرتا۔ ایک فیکٹری کروڈوں بین فریخ بین کرتا۔ ایک فیکٹری کروڈوں بین فریخ ہے۔ گاورا گرکوئی سائل آ جائے تو سو بیاس ہوجے ہے لیادارا کثر ہاتھ پردکھود یگا اگر مسجد و مدرسہ بین فرج کرنے کیلئے کہا جائے تو سو بیاس روپے سے زیاوہ کی ہمت کرے گا۔ مالدارا کثر دنیا دار ہوتے ہیں دنیا جی بھی دنیا جائے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے گئے تو اس بین بھی دکان کا حساب نگانے کا دھیان امپورٹ اورا کیسپورٹ کے بارے بین غور وفکر۔

قارون کی قوم نے بہ بھی کہا کہ وکر کنٹس نصینیک میں الڈنیکا (کردنیا میں سے اپنے حسر کومت بھول جا) لیمن اس دنیا میں سے ابنا حصد لے لیے جو آخرت میں تیرے کام آئے دنیا میں سے ابنا حصدوی ہے جو آخرت کے لئے بھیج ویا وہاں جا کمیں گے تو وہ ل جائے گا۔ سورہ مزال میں فرمایا۔ وَمَا اَتُعَنّی مُوْالِا لَاَئِنِ کُوْرِ تَعَدُّدُوهُ عِنْدُ اللّهِ (اور جر کھا تی جانوں کے لئے پہلے ہے بھیج دو گے اسے اللہ کے یاس لوشے )

بعض مضرین نے کو کا تکنی تقییبی میں الڈیک کا بھی مطلب بتایا ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس معنی کے اعتبارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ خبوم بتایا ہے کہ اپنے مال کو ویا جس بھی اپنی جان برخرج کر لے لیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کوئکہ کس برخرج کر لے لیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کوئکہ کس بالدار کو جو مال پر اترانا ہو اس بات کی تنقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی ونیا ہے این اور پھی خرج کر لے مالدار کو جو مال پر اترانا ہو اس بات کی تنقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی ونیا ہے اپنے اور بھی خرج کر لے والتحقیق کی تنظیمات کی تنظیمات کی تنظیمات کی اللہ تعالی نے تھے براحمان فر مایا)۔

وَلَاتَنْ فِر الْفَسَادَ فِي الْاَنْمِ فِي الْوَرْمِينِ مِن عَلَى فَسَادِ كَا خُوالْمِالِ من ہو) لینی الله تعالی کے مقرر فرموہ وحقوق اور فرائفل سے جان من جیرااور گناہول میں فرج نہ کراریا کاری کے کاموں میں نہ لگا کیونکہ بیز مین میں فساد ہریا کرنے کی چزیں ہیں اِن الله کری ہے الله الله بینی (با شبالله فساد کرنے والوں کو پند ٹہیں فرمانا) قوم نے جوفساو سے بیخے اور
اللہ تعالیٰ کی راہ میں ٹرج کرنے کی قسیحت کی تھی اسکے جواب میں قارون نے کہا اِللّٰہ کا فیٹینٹ کا نے بیٹی ہوئی ہوئی کی اسکے جواب میں قارون نے کہا اِللّٰہ کا فیٹین مان جھے تو یہ مال میری
جو جھے تھے کہ در ہے ہوکہ اللہ نے میر سے ماہ ہے) حصرت این عماس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قارون سونا بنانے کی صنعت لینی
کیمیا کری ہے واقف تھا اور بعض حصر اللہ ہے کہ مال کہ مطلب سے کہ بیس نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب
اموال کے خلف فرائع ہوئی صفرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے کہ بیس نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب
اموال کے خلف فرائع کی وجہ یہ مال کہ با ہے اور فرمایا کہ اس کا مطلب سے کہ بیس نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب
جہاں لگاؤں جس طرح لگاؤں اور کسی کو ووں یا نہ دوں اللہ جس میری محتوں سے بات کہ بلا شہاد نے اس سے پہلے تنی
جہاں نگاؤں کر ویا جوقوت میں اس سے زیادہ خوش تھیں اور جبھے کہ اعتبار سے نہا کہ بلا شہاد اور ماسکری پر تل گیا نا شکروں کا براہ تجام ہوتا رہا ہے کہا اس سے پہلے تنی
جو کیا۔ اور ماسکری پر تل گیا نا شکروں کا براہ تجام ہوتا رہا ہے کہا اسے یہ یہ نہ تھا کہ اللہ تعالی کی وادو مش کا مکر
جو کیا۔ اور ماسکری پر تل گیا نا شکروں کا براہ تجام ہوتا رہا ہے کہا اس سے پہلے بہت کیا اس سے پہلے بہت کیا اسکی
جو کیا۔ اور ماسکری پر تل گیا نا قوت شری بھی اس سے نیا دو تھیں اور جس کی تجربونے کے اعتبار سے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی قوان کے اموال اور جماعت اور جو تھیں اور جس کی تعربونے کے اعتبار سے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی قوان کے اموال اور وہاعت اور وہتھ کھی گی کا مہذر گیا۔

وکرکینئن عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُنْجِهِ مُونَ (اور مجرسوں ہے ایکے گناموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) مینی ان ہے گناموں کی فیر گناموں کی تقدریت کے طور پریہ نہ پوچھا جائے گا کہتم نے جزم کیا ہے یائیس؟ اللہ تعالیٰ کوتمام بحر مین کے گناموں کی خبر ہے۔ اور فرشنوں نے جومحا کف اعمال کھے تھان میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ لہذا اس نوع کا سوال نہوگا کہ اقر ارکر لیس توعذاب دیاجائے بلکہ جوسوال ہوگا (جس کا بعض آیات میں ذکرہے ) وہ سوال زجروتو ہے کے ہوگا۔

فَنْ رَبِي عَلَى فَنَوْدِهِ فَى زِينَيْهِ (إِنَّى آخر الآیات الارقع) قارون کواپندال پرخرجی تفاظم بھی قفا ایک دن ریا کاری کے طور پر مالی حیثیت وکھانے کے لئے فعاٹھ ہاٹھ ساز وسامان کے ساتھ لگا (جیسے اس دور پس مالدارلوگ بعض علاقوں پس ہاتھی پر بیٹے کر ہازاروں بیس نگلتے ہیں اور بعض لوگ بلاضرورت بری بری کوٹھیال بناتے ہیں پھر ریا کاری کے لئے لوگوں کی دکوتی کرتے ہیں اور آنے والوں کوٹنلف کر ہا اور ان کا ساز وسامان دکھاتے پھرتے ہیں صدید ہے کہ بنی کو جو جیز و بیتے ہیں ورجھی ریا کاری کے ساتھ گاڑی کے ساتھ آگے بیچھیاس طرح روان کرتے ہیں کہ ایک چیز کوایک ایک مردور ہاتھ میں لیکر یاسر پردگاڑ رتا ہے) پھر جب لڑی کے سرال میں سامان پہنچا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لئے گھرے ہاہر جاتے ہیں۔

جب قارون زینت کی چیزیں کیگر انگا اور لوگوں کولمباجلوس نظر آیا توانگی رال نیکنے تگی۔ کینے نگے اے کاش ہمارے پاس بھی ای طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے جیفک وہ بڑا تھیب والا ہے بیات من کراالی علم نے کہا (جودنیا کی ہے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے ) کہتمہار اانجام براہوتم دنیا دیکھ کر للچائے سے بیقو حقیرا ورفانی تھوڑی سی دنیا ہے اصل وولت ہے ایمان کی اور اعمال صالح کی جو فیض ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے اس کیلئے اللہ کا تواب بہتر ہے۔ (رسول الشفائظ نے ارشاد فرمایا کہ اوئی درجہ کے جنٹی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جا نیکی جواس بچری دنیا اور جو پچھاک میں ہے اور اس ہے دس کنا زیادہ ہوگی۔ اس ہے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر لیا جائے) وکا کینگھیکا آلا الطفید ڈن (اور بیابت جو میان کی گئی کہ اٹل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ کا ثواب بہتر ہے) میں بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈائی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ تارون کروفر کے ساتھ فکا اللہ اللہ تعالی کا رفت کا وقت آ سمیا۔ اللہ تعالی کا رون کروفر کے ساتھ فکا اللہ دنیاد کے مینے والے اس پر انجھ کے اب اس پر اللہ تعالی کی گرفت کا وقت آ سمیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اور اس کے کھرکون اور جا کہ وار نہ کہ اور نہ کوئی تذریر کررکا تا کہ اللہ کے عذاب سے آج جاتا۔

جب شنج ہوئی تو لوگ و کیور ہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھرنہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خوداوراس کا گھرنہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خوداوراس کا گھرنہ شن کا تقمہ بن چکے ہیں۔اب قو دولوگ کہنے گئے جوگل اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرز وکر دہے تھے ہے ہماری ہے وقو فی تھی اصل بات ہے ہے کہ اللہ اپنے بغدوں ہیں ہے جس کو چاہے زیادہ درزق دے دے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دے مالداری پر دشک کیا جائے ہے ہیں اوا کہ ہماری آرز و کے مطابق اللہ تعالی نے جسیں قارون جیسا مال کیڑ عطائیں فرمایا۔ آگر جس مال کی جائے ہے ہوائی کا حسان ہے کہ فرمایا۔ آگر جس مال کی طرح اثر استے اور زیمن میں دھنسا دیئے جاتے ریواللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے مال کیٹر شددے کر ہم پر کرم فر مایا اور زیمن میں دھنسانے سے بچالیا۔ و دلوگ آخر میں اظہار تدامت کے طور پر کہنے گئے دائی بات ہے کہ کا فرکامیا ہے تیس ہوتے (اب ایمان اور اعمال صالح کی قدر ہوئی)

جب کا فرکود وزخ میں جانا ہے تو اسکی دولت کود کیئے کر للچا ناکسی طرح زیب نہیں دیتا موکن بندے جنت کے طالب ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں اگی نظر میں کا فرکی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔

قا مکرہ: قارون کے داقعہ کا گزشتہ مضامین ہے ربط کیا ہے اس کے بارے میں بعض معزات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں بعض معزات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں جو نکتانی میں نگرا مُونایی فرمایا تھا ہا اس ہے متعلق ہے سورت سے شروع میں موئی علیہ السلام کا داقعہ ہتایا اور سورت کے فتم کے قریب قوم کے ایک شخص کی مالداری اور بربادی کا تذکرہ فرمایا اور بعض مسزات نے فرمایا ہے کہ اس کا دبلا آیت کریمہ و میکا آؤٹیٹ تُون فین فینی و فیسے گڑا تھی ہوتا ہے روح المعانی )
ربادی کی ایک نظیر فیش فرما کریہ بنادیا کہ اللہ دنیا کا براانجام ہوتا ہے (روح المعانی )

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووى عند الخليل وسيبويه اسم فعل وصعنا ها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضا كما صرحوا به ، وعن الخليل أن القوم شدموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم وكل من ندم وأرادا ظهار ندمه قال "وى" ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا او لا مما وقع وقالوا ثانيا كأن النع و كان فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق (ص ١٣٣١ ت ٢٠) (الله تعالى كارشادو يُكانه اس فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق (ص ١٣٣١ ت ٢٠) (الله تعالى كارشادو يُكانه اس كي بارے مِن تقيرروح المعانى كے مصنف فرماتے ہيں فيل اور سيوب كزد يك او ك "ام بمعی فعل ہواوراس كامعی ہے" اور يوقی صرت دعامت كا ظهار كے لئے بحی آتا ہے جيسا كه الله علم نے اس كي صراحت كى مسئل كہتے ہيں كرقوم والله بيسيان ہوئے اور كہنے بك "و ك "و ك "لين جو يكون سيان ہوا اور اس نے اپنى مراحت كرتے ہيں۔ اور جرآدی جو بشيان ہوا اور اس نے اپنى عمامت فاجركنا جان تو كہتا ہے" و ك "اوراس نے زیادہ فاجريه كراس سے مراد تجب ہواس طرح كرجو واقع بيش آيا ہيلے انہوں نے اس پر تجب كيا اور پر كها" كان "اوراس وقت بيكا ن تشبيه كمتى سے خالى ہو گا اور جمتی کے استعال كيا "كيا ہو كان "اوراس وقت بيكا ن تشبيه كمتى ہے خالى ہو گا اور جمتی کے استعال كيا "كيا ہے"

تِلْفَ الْدَارُالْاَخِرَةُ مَجْعَلُهُ الْلَهِ بِنَ لَا يُمِرِيْلُونَ عُلُوّا فِي الْاَرْضِ وَلَافَكُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### آ خرت کا گھراُن لوگوں کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اورفساد کاارادہ نہیں کرتے

نیز رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن تھیر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونیوں کے برابر چیوٹے چیوٹے جیموٹ میں جمع کئے جا کیں گے انہیں ووزخ کے جیل خانہ کی طرف بڑکا کرلے جایا جائے گا جس کا تام بَو لَسَنْ ہےان کے او بِرَآ گوں کوجلانے والی آگ چیڑھی ہوئی ہوگی ان لوگوں کو طیسند النحبال (لیمنی دوز نیوں کے جسموں کا تیجوڑ) بلایا جائے گا۔ (رواوالٹر ندی)

تکبر برکی بلاہے شیطان کو لے ڈو ہا آگی را دیر چنے والے انسانوں کو بھی بر باد کر دیتا ہے۔ ووسری ڈیت میں یہ بتایا
کہ جوخص قیامت کے دن نیکی لے کرآئے گا اے اس کاس ہے بہتر بدلہ ملے گا۔ سب سے بوی نیکی تو ایمان ہاس کا بہت بڑا بدلہ ہے لئے میٹ بھی تیکیاں کرے گا بر نیکی کا نوا ہے ہا ایمان جتنی بھی تیکیاں کرے گا بر نیکی کا ثوا ہے کہ از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل کا بہت بڑا تو اب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل ایمان کا ذکر ہوا۔ اب رہ کا فروشرک انظا کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے بڑا براعمل کفروشرک ہے ادر کفر کے ساتھ اٹل کفراور بھی بڑے برٹ گا وکر ہوں گئا وکر ہوں گئا وکر ہوں ہے ہوں گے جو ساتھ اٹل کفراور بھی بڑے برٹ گنا وکر ہے رہتے ہیں۔ کا فرون میں وہ لوگ بھی بول کے جو دنیا میں تر ہوں ہوں گے جو التحک کا برٹ میں ہوں کے جو التحک کا برٹ میں ہوں کے جو التحک کا برٹ میں ہوں کے جو کا برٹ میں ہوں کے جو کا برٹ میں ہوں ہو گئا ہو ایک کا فروشرک امیر ہو یا خریب ہو موت دار ہو یا ذکہل ہوا ہے کفر کی مواسے تھور کی مواسے کا فروشرک امیر ہو یا خریب ہو موت دار ہو یا ذکہل ہوا ہے کفر کی موس کے جو دون رخ کا ایندھن سے گا اور کفر کے ملا وہ جو گناہ کے جول کے این کی مزاجھی سے گی۔

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَادٌ لَكَ إِلَى مَعَادٍ فَكُلْ تَرِينَ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ اللهُ الله

الله بعث إذ أنزلت الذك وادع إلى ريك ولا تكون من المشركين فوك

تَنْءُمَعَ اللهِ اللَّمَا أَخَرُ لِآ إِلَّهَ اللَّاهُو ۖ كُنُّ شَيْءٍ هَ إِلكَّ إِلَّا وَجْهَا أَلَهُ الْحُكْمُ

جاسية اور الله كے ساتھ كمى ووسر ب معبود كوند لكارئے أكل وات كے سوا بر ينز بلاك بونے والى ب- اى كى حكومت ب

وَ الْكِهِ تُرْجَعُونَ<sup>۞</sup>

اورتم ای کی طرف اوٹائے جا دیمے

### اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آ پ کو کتاب دی گئی

قضائی : حضرات مغرس کرام نے فرایا ہے کہ منعاد ہے آنخضرت علیا کا سابق وطن پین کم معظمہ کر او ہے اوراس میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بٹارت وی گئے ہے کہ آپ والی اپنے وطن تشریف لا کیں گے۔ چنانچہ آپ مرح میں فاتح ہو کر کم معظمہ میں وافل ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام آبول کرلیا۔ علامہ قرطبی کلصے بین کہ ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ علیہ اللہ تعلیہ موقع پر جرالی علیہ اللہ اور آپ کو اپنی آب وا۔ اس موقع پر جرالی علیہ السلام ہے آپ سے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کے والی مکم معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہای موقع پر جرالی علیہ السلام ہے آپ سے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کے والی مکم معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہای الئے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہے آپ چھ تھی نازل ہوئی نہی ہے شد نی ہے اس روایت کی بناء پر فر ص کا ترجمہ انڈول کیا جائے گا بعنی جس ذات نے آپ پر قرآن مجمید نازل فر مایا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن واپس پہنچا دے گا بعض حضرات نے فر طن کا معنی معروف لیا ہے۔ اور منعاف سے جنت مراول ہا ور مطلب ہے کہ جس وات نے آپ پر بیفرض کیا ہے کہ قرآن کی گئی کری وہ آپ کو جنت علی پہنچا و سے گا۔

وَمَاكُنْتَ تَرَّابُوَا اَنْ يَلُوْلُ الْكِنْدُ الْكُنْدُ الْكُنْدُ الْكُنْدُ الْكُنْدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَكُوْنَكُوْنَنَ طَهِيمَ الْلَكُوْيِينَ (سوآب كافرول كے مدوگار نہ ہوجے) اس میں خطاب تو آب كو ہے ليكن جواب كافرول كي مدوگار نہ ہوجے) اس میں خطاب تو آب كو ہے ليكن جواب كافرول كي اس بات كا ہے جنہوں نے آ ہوا ہداد كدين برآ جانے كى دعوت دك تلى ۔ وَكَايَكُونَكُونَكُونَكُونَكُونَكُونَ اور اسكے بعد كه الله كي آيات آ كي طرف نازل كي تي جن كافرلوگ آ بكوان كے بزھنے ہوا وران برعمل كرنے سے دروك ديں ) يہ عم أمت كو بھى ہے كافرول كے كہنے اور دوك سے الله تعالى كي آيات كے بزھنے بزھن برخ صفانے ہے ركيس۔ وَكُونَكُونَكُونَكُونَ مِنَ اللهُ يُولِيُنَ (اور آب مشركين ميں سے نہ ہوجائے) علامہ قرطبی نے لکھنا ہے كہ بيا بت اس وقت من الله تو يكن كو اپنے بتول كی تعظیم كرنے كى دعوت دئ صاحب معالم النز بل لکھنے ہیں كہ بظا ہم اس من آ خضرت علی الله كو خطاب ہے كين مقصود آ كي دشول كوستانا ہے كہ تم جواميدر كھتے ہوكہ آ ہے تمہارى طرف ماكل ہو جائے سے الله الله علی شہوگا۔

وقدتم والحمد لله تفسير سورة القصص في ليلة السابع والعثرين من شهر ربيع الثاني ٢١٦ إهمن هجرة سيد المرسلين واكرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم في الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم اللدين

المنظافيكية المنظمة ا

### وَعُوائِے ایمان کے بعدامتحان بھی ہوتا ہے

قسط عدمید : بیال سے سورہ منگروت شروع ہورتی ہے عمر بی ذبان میں منگروت کری کو کہا جاتا ہے اس سورہ کے پانچویں رکوں میں منگروت لین کا ذکر ہے ای لیے بیسورۃ اس نام ہے مشہور ہے۔ آیت کے ابتدائی مضمون میں اول تو یوں فرمایا کہ جولوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے بید خیال کیا کہ صرف اتنا کہد دینے ہے جھوڑ دیئے جا کمی گرمایا کہ جولوگ مومن ہوئے کا دعویٰ کر ہے ہیں کیا انہوں نے بید کہ ہم ایمان لا سے اوران کا استحان نہ کیا جائے گا؟ بیاستفہام الکاری ہے اور مطلب بیر ہے کہ صرف زبان سے بیر کہد دیا کہ ہیں مومن ہوئی تو آز رائٹوں ہیں ڈالا دیا ہے مومن ہوئی تو آز رائٹوں ہیں ڈالا مائٹوں ہیں ڈالا جائے گا ہیا تو ایمان کی خواہ مول ہوگا نواہموں سے خلاف بھی جانا ہوگا مصائب رہمی مبر جائے گا نیا تو کا نواہموں سے خلاف بھی جانا ہوگا مصائب رہمی مبر کرتا ہوگا ان چیز ول کے ذریعہ مومن بندول کا استحان لیا جاتا ہے۔ جب استحان ہوتا ہے اور مجاھدات اور شقتیں سامنے آتی ہیں تو مخلص مومن اور منافق کے درمیان اتمیاز ہوجاتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے (جلام سام) بحوالہ ابن جریروائین ابی حاتم حضرت معی ہے تھی گئے کہ ہے کہ ہے آیت ان نوگوں کے بارے پی نازل ہوئی جنہوں نے بجرت کے بعد مکہ مرمہ ہیں ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا 'رسول اللہ علیقے کے سحابہ رضی اللہ عنہ منے (جو بجرت کر کے مدینہ منورہ آچکے تھے ) ان لوگوں کو کھا کہ جب تک بجرت نہ کر و گھیا گھیا ہے اس کہ بھی لگ گئے اور گئے تھا رااسلام لا نامقبول اور معتبر نہ ہوگا اس پروہ لوگ مدینہ منورہ کے ارادہ سے نظرے مشرکین ان کے بیجھے لگ گئے اور انہیں واپس لے گئے اس پر آپر یت بالا نازل ہوئی مہاجرین نے آئیس پھر کھھا کہ تمہارے بارے بی ہے آپر تا زل ہوئی ہے اس پر انہوں نے پیر مکہ معظم سے نظنے کا ارادہ کیا اور میہ طے کیا کہا گرمٹر کین آٹرے آئے ہو ہم ان سے جنگ کریں ہے اس پر انہوں نے پیر مکہ معظم سے نظنے کا ارادہ کیا اور میہ طے کیا کہا گرمٹر کین آٹرے آئے وقال کیا 'بعض معتول کے چنا نچر ہوگ جریت کے ارادہ سے نظلے کا اور میں بھران کے بیچھے لگ مجے جس پر انہوں نے قال کیا 'بعض معتول کے چنا نچر ہوگ جریت کے ارادہ سے نظلے کیا کہا کہ نے سورہ نمل کیا ہوگ کیا گئی نگائی نہ نہوں کا اس مورہ نگائی نگائی

مَاجُرُوْا مِن بَعْنِ مَا فَيْنُوْا شَعْرَ جَاهَدُوْا وَصَبُرُوْا إِنَّ دَبُكُ مِن بَعْنِ هَالْعَكُوْرُ وَكِيدَ ( مُحرِيثَكُ آبَ بَارب الساوكول كے اللہ جنوں نے فتن میں ڈالے جنہوں نے متنازت كى چرجهادكيا اور قائم رہے تو آپكارب ان كے بعد بوى مغفرت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا بوى اللہ بوى وحمت كرنے والا بوى اللہ بوى وحمت كرنے والا ہوى وحمت كرنے والا ہون كے بعد ہونى وحمت كرنے والا ہونى والا ہونى وحمت كرنے والا ہونى والار والا ہونى والا ہونى

اس کے بعدصا حب دوح المعانی نے حضرت حسن بھری کا مقول قل کیا ہے کہ یہاں الناس ہے منافقین مرادیس۔

پر فر بایا و کفتہ فتنا الکوئن مِن قبل ہے۔

(ادرہم نے آز بایا ان لوگوں کو جوان سے گاجو اپنے دعوات ایمان میں سپے ہیں) و کیتھ کمن الکی دیات کے ایمان میں سپے ہیں) و کیتھ کمن الکی دیات (ادر منر ور ان او گوں کو جوان لے گاجو اپنے دعوات ایمان میں سپے ہیں) و کیتھ کمن الکی دیات (ادر منر ور ان او گوں کو بی جان لے گاجو جو سے ہیں) یعنی جوزیان سے ایمان کے مدعی ہیں کیمن ان کے دلوں میں ایمان تبیہ ہے۔

مطلب بیر کہ پہلے لوگوں کو آز مائش میں ڈالا گیا ان کو بھی تکلیفیں پینچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑا 'معنول ہوئے' زخم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے' اب است محمد بیر (علی صاحبہا الصلوٰ قو والتحیۃ ) مخاطب ہے ان کا مجی استحان لیاجائےگا۔

مورة آل عمران على فرمايا: وكَالْيَنْ مِن تَنِي قَتَلَ مَعَدْ يَبِيُّونَ كَيْبِيْ فَمَا وَهَنْوَالِهَا أَصَابَهُمْ فَى سَبِيلِ اللهووَمَا ضَعْفُوْا وَمَا الْمُتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الطّٰيوِيْنِ (اور بہت سے بَی گذرے ہیں جن کے ماتھ ل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی مجرج معیبتیں ان کواللہ کی راہ میں پنجیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت بارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اوراللہ صرکرنے والوں سے عبت فرماتا ہے )

الل ایمان کے ساتھ آ زمائش کا سلسلہ چاتا رہتا ہے دعا اس دعافیت اور سلامتی کی بی کرنی جا ہے آگر اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے تو صبر وقبل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کوسا منے رکھتے ہوئے آ زمائش کا دفت گذاردین تکلیفوں پر بھی اجرا درصبر پر بھی مبرکا کھل میٹھا ہے دنیا ہی بھی اور آخرت میں بھی۔

جولوگ صدق ول سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تکلیفوں اور آ زمائشوں ہیں ہی ٹابت قدم رہتے ہیں اور جولوگ وفع الوقی کے طور پر دنیا سازی کے لئے او پراوپر سے اسلام کے مدقی ہوجاتے ہیں وہ آ ڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ ہیئھے ہیں۔ مصائب اور مشکلات کے ذریع تحلف اور غیر مخلص کا امتیاز ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی شائہ کو کلوق ہید افر مانے سے پہلے علی سب پھے معلوم تھا کہ کون کیا کر رہے گا اور کیسا ہوگا اسے پہلے علی ہے اس کاعلم ہے بھر جب اسی علم از لی کے مطابق میں سب پھے معلوم تھا کہ کون کیا کہ موجاتا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہوجاتا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔ مضرین کرام اسے علم ظہوری سے جبر کرتے ہیں ایہ سکہ ذرابار یک سام کے میں اجھے عالم سے بچھے لیں۔

بیجو پھھامتحان اور آ زمائش کا ذکر تھا ایمان کا دعوی کرنے والوں مے متعلق تھا اور جولوگ تکلیفیں پہنچا تے ہتھ (لینی مشرک) ان کے بارے شن فرمایا اِلمُرتحد بالدین یعنماؤن السّپائی آن ینکیفؤنا جولوگ برے کا م کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہے آ کے بڑھ جا کیں گے (لیمنی ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے اور کہیں نکل کر بھاگ جا کیں ہے؟) سکاڑ ما اِنکونکیون (یہلوگ جو پھھا بینے خیال میں گمان کررہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں پر افیصلہ ہے ) اور بیہودہ خیال ہے خداوندی گرفت ہے نئے کر کہیں تیس جاسکتے اس میں ایڈ اور سے والوں کے لیے تبدید پر بھی ہے اور اٹل ایمان کوتسلی بھی ہے کہ پہلوگ جو تمہیں ستاتے ہیں اور دکھو ہے ہیں آئیس اس کی سز اضرور ملے گی ۔

## مَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَأْتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ٥

بو محص الله كى ما قات كى أميد ركهما ب مو بالشبه الله كالمقرد كردو وقت ضرورة في والله ب أوروه سنة والله ب جائ والله ب

وَمَنْ جَاٰهَكَ وَإِنَّهَا أَيُحَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَالَّذِينَ

جو مخض مجاہرہ کرتا ہے سو وہ اپنے گئے ہی محنت کرتائے بلاشبہ اللہ سارے جہانوں سے بے تیاز ہے اور جو لوگ

امَنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِعُتِ لَنَكَفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَنَجُزِيَكُمْ أَحْسَ الَّذِي

ایمان لائے اور ٹیک عمل کیج ضرور ضرور ہم ان کی بروٹیول کا کفارہ کر دیں محے اور ضرور ہم آئیس ان کے

ڮٲؾؙٛۏٳۑۼؠٛڬ<u>ۏٛ</u>ؽ

کاموں کا اچھے ہے اچھابدلددیں گے۔

ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نفس کے لئے ہے اوراللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

قصعه بین : جوش الدّدُقائی کی افات کی امیدرگھتا ہاور بیچا ہتا ہے کہ استواب طبقوات ہجھ آینا جا ہے کہ الشّرَقائی ان ہوگا اس مطافر مانے کے لیے ایک وقت مقرر قربایا ہے اور وہ وقت مفرور آئے گا اور جو کمل تو اب کے لائق ہوگا اس پر ضرور تو اب طبح گا الله تعالی سننے والا اور جائے والا ہے وہ سب کی وعائیں سنتا ہے آر زو کس جا سا ہے سب کے اعمال ہے باخیر ہے وہ تما مختصین کو بہترین بدلہ عطافر مائے گا۔ الی ایمان کو جو ایمان تبول کرنے پر بعض مرتبہ اکلیفیں ہوتی ہیں اور دشمنان دین سے افریت ہوئی ہے بیا ہی مجاہدہ ہے بعض فی شرکت پر ولالت کرتا ہے جب کو گی شخص ہے عربی زبان میں جہد وہ شقت کو کہتے ہیں ہے باب مغاملہ ہے جو جائین کی شرکت پر ولالت کرتا ہے جب کو گی شخص ہے خربی نربان میں جہد وہ شقت کو کہتے ہیں ہے باب مغاملہ ہے جو جائین کی شرکت پر ولالت کرتا ہے جب کو گی شخص ہے تو میں کا جرب کو گی احسان ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اس لیے اس کے ایمان کو باہدہ ہے ہوں اس کا اجرو تو اب پا اور اس کی این جان کی جائی استان کو تو اب پا کے گا اللہ تو ان کی کو گی احسان میں ہیں ہے کہ کو گا اللہ تو ان کی جائی ہے ہوں اس کا اجرو تو اب پا کے گا اللہ تو الی کی حاجمت ہیں وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد ایک عمومی قانون بتایا: وَالْکَرَیْنَ اِمْتُوْا وَعَهِ اَوْالصَّلِیْتِ (الْآیة) اور جولوگ ایمان لاے اور نیک کام کیے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کرویں کے بعثی ان کی برائیوں کوا ٹی مغفرت سے ڈھانپ دیں گے تو ہے قرر ایعداور نیکیوں کے ذریعہ اور ایے فضل وکرم سے انہیں معاف کردیں گئے کفر اور شرک کا ایمان سے کفارہ ہوجا تا ہے اور اسلام تبول کرنے کے بعد جو گناہ کے ہوں ان کا کفارہ ہوتار ہتا ہے اسلام پر باتی رہنے ہوئے اخلاص کے ساتھ جواعمال صالحہ اختیار کیے جا کیں ان کا اچھے ہے اچھا بدلہ ملے گا جوان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ فعتیں ملیں گی اور ہرنیکی کم از کم دی گنا کر دی جائے گی اور اسی اعتبارے تو اب ملے گا۔

ووصّنا الدنسان بوالم يه حسنا وان جاها كالتشرك بن ماليس ورم في الله المالين من الله بي الله بي المراد المرد المراد المراد

## والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم

ا بمان لائے اور نیک کام کے سوہم اُن کوشرور ضرور نیک بندول میں داخل کردیں کے

قصده بيس : بيدوآ يون كاترجر ب كلي آيت ش ارثا وفر ما يا كريم نے انسان كو وصيت كى كرا بنال باب كے ساتھ اسچها برتاؤكر ئے حسن سلوك كرماتھ بيش آئے مورة كى اسرائنل دكوع اليس اس كاطريقة كار بحى بيان فر مايا و تفضى دكون آلا تقب الكرائي ا

سورة بني اسرائيل كى مندرجه بالا آيات من الآل تو وبالمواللة بُن الحسّانًا فرمايا جس مين والدين كے ساتھ المجمى طرح پيش آنے كائتكم ديا ہے جوحسن سلوك كرنے اوران پر مال خرج كرنے كوشائل ہے۔

 چا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ نی اسرائیل کی فدکورہ آیات کی تغییر دیکھتے وہاں ہم نے بہت می احادیث شریف کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے جو والدین کی خدمت اور ان مے ساتھ حسن سلوک کابرناؤ کرنے سے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا تھم دینے کے بعد ارشاد فرمایا: وَالْنَ جَافَدُوٰذَ اِنْتُحْوِاْ بِنَ مَالْلِیْنَ کُوٰنَ مِی فِی اِلْمِیْنَ کُوْنَ مِی فَیْرِ اِنْ کُوْنِ مِی فِیْرِ اِنْ کُوْنِ مِی کِی جِرِ کُوشِرِ کِی جَرِ کُوشِرِ کِی جَرِ کُوشِر کے جان میں ہی کے معبود ہونے کی تیرے باس ویل میں ہی ہے وہاں مزید فرمایا معبود ہونے کی تیرے باس ویلی میں ہی ہی ہے وہاں مزید فرمایا وکا مُنْ اِنْدُ اِنْکُ اَنْکُونُوفَا ( کدان کے ساتھ ویا میں اجھے طریقے پر چیش آتے رہو) لیمنی اگر وہ کفروشرک کرنے کا تھم دیک وہاں بیا وہود کے میں میں میں ان کی اطاعت مت کرتا اور باوجود یکدوہ کا فرموں حسن سلوک کے ساتھ چیش آتا اور ان کی خدمت ہے در لیخ نہ کرنا مجب کے میں میں ان کی اطروز کرنا ہوں جود کے میں میں میں میں کرنا میں کے کہنے کے کفروشرک حرام ہوں کو اللہ تھائی کی بھی نافر مان کرنا ممنوع ہے۔

رسول الله ﷺ کاارشاد ہے کو طاعة لِمَخْلُو فِي فِي مَعْصِيَةِ الْمُعَالِقِ ﴿ كَهِ مَالْنَ تِعَالَى كَافْرِ مِانَى مِي سَمِي مِي مِي محلوق كى فر ما نبردارى كى اجازت نبيل بال مال باب كے ساتھ حسن سلوك ميں اور مالى انفاق ميں كوتا عى تدكر ہے ) (مفكوة الصابح)

حضرت ابو بکرصدیتی رضی اللہ تعالیٰ عند کی ایک بٹی حضرت اساء رضی اللہ عنہاتھیں وہ بجرت کر کے مدینہ منورہ آسٹیس تھیں ان کی والدہ شرک تھیں اور وہ مکہ کر مدین رہ کئیں تھیں من اھوجی جب رسول اللہ علیاتھ ہے مشرکین مکہ کا معاہدہ ہواجس میں یہ بھی تھا کہا یک وزمرے پر حملہ نہ کریں گے اس زبانہ میں حضرت اسائٹی والدہ عدید آسٹیس حضرت اسائٹ نے رسول اللہ علیاتھ ہے مسئلہ بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی عدد جاہتی ہیں کیا میں مال سے ان کی خدمت کردوں؟ آپ علیاتھ نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلۂ رحی کا برتاؤ کرو۔ (رواہ ابنیاری)

آ جکل نو جوانوں کو اسمیں ہزا ابتلا ہوتا ہے کہ مال باب انیس گنا ہوں کی زندگی افقیار کرنے پر زور دیتے ہیں واڑھی موغروانے پر اصرار کرتے ہیں ارشوت لینے پر آ مادہ کرتے ہیں ہیک کی نوکری افقیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں ہیک کی نوکری افقیار کرتے ہیں۔او پر صدیت سے معلوم ہوا ہیں ہے بردگی افقیاد کرتے ہیں۔او پر صدیت سے معلوم ہوا کہ خالق کی نافر مانی میں تلوق کی کوئی فرما نبرداری نہیں مال باپ کے لیے حرام ہے کہ اوالا وکو گنا ہوں کا تھم دیں اور اولا و کے گنا ہوں کا تھم دیں اور اولا و کے گنا ہوں کا تھم دیں اور اولا و کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ مال باپ کے کہنے پر کوئی گنا و کریں اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود پخشا ہے اس کے بعد ہیں ہے اللہ تعالی کے تی کی رعایت کرتا ہوں کا حق می رعایت کرتا ہوں کا حق می رعایت کرتا ہوں کا در فرض ہے اس کے تھم کی خلاف ورزی کری کے کہنے ہے بھی حلال نہیں ہے۔

تغییر دوح العانی ص ۱۳۹ میں آیت بالا کاسب ترول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو اپنادین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں واضل بوگیا ہے؟ میں اللہ کی شم کھاتی ہوں کہ میں کمی گھر میں واضل شہوں گی (یوں ہی مید ان میں پڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو اور ہوا ہے میرا کچھ بھی نہ ہے )اور بچھ پر کھاتا ہوتا حرام ہے جب تک کرتو (محمد علیقی کے اتباع کا اٹکار کیس کرے حضرت سعدًا پی والدہ کے سب سے زیادہ جیستے جیئے ہے انہوں نے کفران تا پار کرنے ہے صاف اٹکار کردیا اور ان کی والدہ نے ا پی متم کی وجہ ہے بغیر کھائے ہیئے ایوں ہی میدان میں پڑے ہوئے تمن دن گذارد کے حضرت سعد رسول الشرائی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پیراواقعہ شایا اس برآیت بالا اور سور القمن کی آیت ( و و کھن کا الانسان بو کال کیا۔ کیسٹان کی میسان کی ایسان کی کار کار کیا ہے کیسٹان کی میں کار کیا ہے گئے گئے۔ ان کی ہوگی ۔ مازل ہوئی ۔

معالم النتزیل ص ۲۱ میں لکھا ہے کہ حضرت سعد کی والدہ نے دودن اور دورات تک پکھے نہ کھایا پیا' اس کے بعد حضرت سعد والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیاا مال جان اگر آپ کے بدن میں سوہ ارومیس بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے نکتی رہتی تو میں اس کود کیے کر بھی کبھی اینادین نہ چپوڑ تا' اہتم چاہوتو کھاؤ ہویا مرجاؤ' ہمرحال میں اپنے دین سے نہیں ہے سکتا' ماں نے اس گفتگو ہے ماہی ہوکر کھانا کھالیا۔

اَنْ مَرْمِعْکُونَ فَانْمِنَکُوْدِی اَکْنَدُونَ اَلْمَانُونَ (بیری طرف تمهارالوش به سویس تهیمی ان کاموں سے باخر کردوں گا جوتم

کیا کرتے تھے )اس بی بیدیا دیا کردنیا بی کوئی تحص کیرا بھی ممل کرے بہر حال اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہاور
دنیا جس جواعمال کیے تھے وہ سامنے آ جا کی گے اور اعمال کے مطابق بڑا سزا ملے گی۔ پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ
دالے بندوں کوخوشخری دی اور فرمایا و الذبائ الکوا و بھول الطیف انگری مطابق بڑا سرا ملے بیان اور جو لوگ ایمان لائے
درنیک عمل کیے ہم ضرور ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے ) یعنی ان کا شار صالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین کے مراحب اور درجات سے مرفر از کیا جاسے گا۔

فَ صُدُورِ الْعَلِمَينَ وَكِيَعَلَمَنَ اللهُ الّذِينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللَّهُ الدِّينَ اللَّهُ الدّ

خوب الچھی طرح جائے والائیس ہے؟ اور البنة الله ايمان والول كوشر ورجان نے كا اور وہشر ورشر ورمنافقول كوجان لے كا

#### مدعيان ايمان كالمتحان لباجا تاہے

قسف مدید : صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان سے ووز بان سے تواسلام کا اظہار کردیتے سے پھر جب
کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی تھی تو اسکے موافق ہوجاتے سے اور اس موافقت کو مسلما لوں سے چھیا تے ہے۔
اور قبادہ سے یفقل کیا ہے کہ بعض لوگ جمرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے پھر شرکین مکذائییں واپس لے گئے ۔ ویا دار کی
حقیقت بیس کمزوری کا سبب ہے اگر آ خرت کا یقین پڑت ہواور آخرت کی ضرورت مجھ کرایمان قبول کیا ہوتو منافقت کی
شان ختم ہوجاتی ہے اگر کافروں بھی پھنس کر کوئی مومن ہندہ مجبور ہوجائے تو کو وہ بظاہر تر بان سے کوئی تا منا سب کلمہ کہہ
دے کیمن دل سے کفرا فقیار نہیں کرسکتا اور کافروں کا ہموائیں ہن سکتا اگر کافروں سے کوئی تکلیف بی جو جائے تو اس پر مبر

کرتا ہے جیسے عبد نہوی کے سلمانوں (حضرت بال حضرت کاراور حضرت خباب دشی الله عنم ) نے تکلیفیں برواشت کیں پڑتے سلمان مجمتا ہے کہ یہ تو تھوڑی ہی تکلیف ہے کفر پرم نے کی وجہ ہے جواللہ تعالی کا عذا ہے ہوگا وہ بہت ہی شدید ہو گالیکن جن اوگوں کا ایمان ہوں ہی نام کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر تینیخے والی تکلیفوں کو اس عذا ہے ہے برا بر بچھ لیستے جیں جو آخرت میں کا فروں کو ہوگا اور اس کی وجہ ہے صرت کفراختیار کر لیستے جیں اور کا فروں کا ساتھ و بے تکتے ہیں اور چونکہ و نیابی کے طالب ہوتے ہیں اس کے خفیہ طور پر کفراختیار کرنے کے باوجود سلمانوں سے کہتے ہیں کہ ویکھو تہم ہیں جو فلائی جگہ مال نامیس ہوتے ہیں اس میں شرکے کروہم بھی تو تمہار سے ساتھ تھے (بعنی ہم و نی اعتبار سے تمہار سے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آوگین الله پر کا فائن ہی کا فائن کی میں ہوئی ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے کون تخلص ہے کی باتوں کو فوب انجھی طرح جانے والانہیں ہے ) بعنی اللہ تعالی کو سب علم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے کون تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس نے دل میں کیا ہے کون تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس نے دل میں کیا ہے کون تخلص ہوں منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کون تخلص ہوں منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کون تخلص ہوں منافق ہے نوائن کی ہونے اللہ تعالی ہے تو نوش چھیا سکا۔

وَکَیْمَانُونَ اُمَانُونُ اُونُونُاوَکِیْمَانُونُاوَکِیْمَانُونُونِیَ الْمُنْفِقِیْنَ (اورالبتهٔ الله ایمان والول کوشرور جان کے گااور و وشرور شرور منافقوں کو جان کے گا۔اہل ایمان جان کے گا۔اہل ایمان کو ایمان کی جن اور اہل انعان کو ایمان کی جن اور اہل افغان کی سزاوے گا۔

وقال الزين كفر والله بن امنوا اليعن المنوا اليعن المنوا اليعنوا سيبيانا و ان حيل حطيكم وماهم و ادركافرون في اين والون على المرادة من المرادة من المرادة من المرادة والمرادة من المرادة والمرادة والمرادة

#### ۔ تیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بوجھ ہیں اُٹھائے گا

قصف میں : دشمنان اسلام خود تو کفر پر جے ہوئے تھے ہی الل ایمان کو بھی کفر پر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کہ تم جا در دین شر) آ جاؤان کی ان باتوں شرے مہاں پر ایک بات تو فرمائی ہے اور وہ یہ کہ کا فروں نے اہل ایمان ہے کہا کہ تہمیں جورسول اللہ علیہ کی باتوں پر یقین آ گیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہوکہ اگر تم مجر ( علیہ کے اس کے بارے میں ہماری بوکہ اگر تم مجر ( علیہ کے اس کے بارے میں ہماری بیشکش من لوا تم ہمیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خرض کروا کرتے ہمتے کا دن واقعی کوئی جیز ہے اور اس دن مجر ( علیہ ہمیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خرض کروا کرتے ہمتے ارک سب خطا دُن کوا ہے اور اس دن اور کا دور نہیں جانے گئے تو ہم تمہاری سب خطا دُن کوا ہے اور اس دلا و

لیں مے اور تہبارے بارے میں جوعذاب کا فیصلہ وگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں سے بس تم ہمارے و بن کا اتباع کرواور ہمارے ساتھ رہو۔ چونکہ ان لوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جز اسر ابر یفین ٹیس تھا اس لیے ایسی بات کہہ وک اگر قیامت کو بائے اور قیامت کے ون کے عذاب کا اور دوزخ کا یفین رکھتے تو الی بات نہ کہتے ۔ ونیا میں کوئی شخص ایک منط کے لیے بھی ونیا والی آگ ہاتھ میں رکھتے کے لیے تیار نہیں جملا وہاں آگ کی تکلیف کیے برواشت کرسکتا ہے جس کی حرارت ونیا وی آگ کی حرارت سے انہتر دوجہ زیادہ ہے جیسا کہ جدیث شریف میں واروہ واہے۔

جب قیامت کادن ہوگا کوئی کمی کونہ پو چھے گانہ کوئی کمی کاعذاب اپنے سر لینے کو تیار ہوگا ای کوسورۃ بنی اسرائیل میں قرمایا ہے۔ وکلا تیزار کاؤر کا قوز کر اُخوزی (اور کوئی گنبگار نفس کسی دوسرے گنبگار نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا) اور یہاں سورۃ عنکوت میں قرمایا ہے: و مما کھندی کا برائی میں خطیفہ خوش شکی ڈیائیڈ ڈیون (اوروہ ان کے گنا ہوں میں سے پچھ بھی اٹھانے دالے نہیں میں بلاشیدہ مجھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر نہ بھی توسیجھنا چاہئے کہ کفراختیار کرنے میں اور دوسرے گناہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اورسزا دینے کا ختیار اللہ تعالیٰ عی کو ہے جو کفر کرے گا اور گنبگاری کی زندگی گزارے گا و داخی نافر مانی کی دجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا مستحق عذاب کو چھوڑ کراس کی حکم کسی اور کوعذاب و بنا بیاللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگر کوئی مختص کسی کا عذاب این سر لینے کے لئے تیار ہوبھی جائے تواس کے لیے اس کی رضامندی ہمی تو ضروری ہے جس کی نافر مانی کی ہے ہوئی ہوئی ہمی تو ضروری ہے جس کی نافر مانی کی ہے اپنی خصوت سکتی ۔ کفار کا پیکہا کہ ہم عذاب بھگت کیں خراب سے اس میں دوجھوٹ ہیں اول عذاب بھگتے کا دعدہ! حالا نکہ قیاست کے دن کوئی کسی کو شد ہے گئا رشتہ وار دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھا کیں گئی باپ جنے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف ہے کوئی بدار ندرے سکے گانہ بدارد دینے کے طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے کوئی بدار ندرے سکے گانہ بدارد دینے کے لیے تیار ہوگا۔

دوسروں کے بوجہ بھی اٹھا کمیں مے ) لینی جن کے گمراہ کرنے کا سبب ہے ان کی گمرائی کا بھی عذاب بھٹلیں مے اور ان کے گمراہ کرنے سے گمرائی افقیار کرنے والے سبکدوش نہ ہونگے آئیں گمرائی افقیار کرنے پڑستفل عذاب ہوگا۔

ای تغییر سے صدیت نبوی کامفہوم بھی وہ شیح ہوگیا' حضرت ابو ہر یہ وہ نبی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ ت ف ارشاد قرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی تو اب لے گا جنہوں نے اس کا اجاع کیا اور ان اجاع کرنے والوں کے تو اب میں ہے بچر بھی کی نہ ہوگی اور جس کمی شخص نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گنا ہوں کا ہو جم بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا اور ان لوگوں کے گنا ہوں میں ہے بچر بھی کی نہ ہوگی۔ (رواہ سلم)

بہت ہے لوگوں کو دیکھا گیاہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹنے والوں کو گناہ کی زندگی گذارنے کی ترخیب دیتے ہیں اور اپنے ماحول کی دجہ ہے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنبگار ہوجا اگر کوئی فخض یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گردنت ہوگی اور آخرت جس عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہددیتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے او پررہا اس کی سر اہم بھگت لیس کے۔

در حقیقت اس میں وی کافراند عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا اگر عذاب کا بقین ہونا تو اسی با تیں شکرتے مکس کے بول کہد دینے سے کہ میں تیری طرف سے عذاب بھکت لوں گاعذاب سے چھٹکا رانہ ہوگا البتہ بہ بات کہنے والا اپنی اس بات کی سزا بائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے بہتا تون بنالیا کہ ایک شخص دوسر مے فض کی طرف سے عذاب بھکت لے گااللہ کے دین میں واضل کیا۔

# ولَقَلُ أَنْسَلْنَانُوْمًا إِلَى قَوْمِهِ فَلِيتَ فِيرَامُ ٱلْفِ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَأَخِذَهُمُ الطَّوْفَانُ

اور بلاشیہ ہم نے تو ح کوان کی قوم کی طرف ہمیجا سود دان میں بہاس کم ہزار سال رہے سوان لوگوں کوطوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ

وَهُمْ فَطْلِمُونَ ١٩ فَأَنْجُينَا إِنَّ وَأَصْلِبَ السَّفِينَا أَوْجَعَلُنْهَا إِيَّ لِلْعَلَمِينَ

وهظم كرنے والے تصر بحربم فوح كولور تحتى والول كونجات وسيدى باوراس واقدكو بم في تمام جهان والول كيلين عبرت بناديا

### حضرت نوح القليفلا كتبليغ اوران كي قوم كي بعناوت وبلا كت كالتذكره

قضائعہ بین : ان دونوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور بعثت اور مدت اقامت اور قوم کی عداوت و بعناوت اور بلاکت کا واقعہ ایمان طور پر بیان فر مایا ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں سماڑ ہے نوسوسال رہے ان لوگوں کوتو حید کی دعوت دی اور بہت پری تجوڑ نے کی تبلیغ فر مائی محران لوگوں نے بہت بردی سرکشی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو النے النے جواب دیے دے اور کفرو شرک پر جے دہ ہے حدید ہے کہ انہوں نے بول کردیا کہ جس نوح علیہ السلام کو النے بازی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا عظم دیا جب کشتی بنائی تو اللہ عدالت سے جسمیں ڈراتے ہو وہ لے آگا اللہ تعالی نے حضرات نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا عظم دیا جب بید حضرات تعالیٰ نے تھی فر مایا کہ ایک اور دومرے الی ایمان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرلیں 'جب بید حضرات تعالیٰ نے تعلیٰ نے تعلیٰ فر مایا کہ ایمان گھر والوں کو اور دومرے الی ایمان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرلیں 'جب بید حضرات

سمتنی میں موار ہو میصے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیاز مین نے پانی انگلااور آسان نے بھی پانی برسایا کا فرقوم میں ہے کوئی مجى نه بجاسب غرق موصحة سورة اعراف من فرمايا فَكَذَّبُوهُ فَانْفِينَا لَهُ وَالْذَيْنَ مَعَهُ فِي الْفَلْكِ وَأَغْرَقُ الْأَذَيْنَا كَذَّبُوا بِالْبِينَا. اِلْهُ الْحَدَّالُغَا قَوْمًا عَيْدِينَ (سوال الوكول في نوح كوجيثلا ياسوبم في البيس ادران لوكول كوجوان كے ساتھ كشتى ميں سوار تھے نجات دے دی اور ہم نے ان او گول کوغرق کردیا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا بلاشیدہ ولوگ اند جے تھے۔) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم کی بعناوت اورغرقا بی کامفصل قصه سورهٔ اعراف (۴٫۰ )اورسورهٔ جود (۴٫۰ ) کی تغییر ميں لكھا جا چكا ہے اور سور و شعراء (ع ٥٥) يس بھي كذر چكا ہے اور سورة نوح من بھي آئے گا۔ إن شار الله ولغن يؤ -وَإِبْرِهِ يَمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُ اللَّهُ وَالْتُقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَكُونَ و اور ہم نے اہرائیم کو بیجا جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ اللہ کی عمادت کرواور اس سے ڈرویی تبادے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو۔ إِثَمَا تَعْيُدُكُ وَكَ مِنْ دُونِ اللهِ اَوْتَانَا وَتَعَنَّلُقُونَ إِفْكَا إِلَىَ الْهَذِيْنَ تَعَيُدُنُ مِنْ دُونِ اللہ کو چھوڑ کرتم بنوں بی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتی تراشتے ہو بہ تمبارے کئے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم الله لايمنيكون لكنزيترةً قَافَالْبَعُوْاعِنْدَ اللهِ الزِنْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُووْا لَهُ إِلَيْهِ اللہ کے پاس رزق اتاش کرد اور اس کی عبادت کرد اور اس کا شکر ادا کرد تم ای کی طرف لوٹائے تُرْجَعُونَ °وَإِنْ تَكُذِّبُوا فَقَدُكُنُ بَ أَمَدُّ مِّنْ قَبُلِكُوْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبُلغُ الْبِينِ چاؤ کے۔ اور اگرتم جمٹلاؤ کے تو تم ہے بہل اسٹس جمٹلا چکل ہیں اور رسول کے ذمد واضح طور پر بیغام پہنچانے کے علاوہ اور پچھٹیس

# حضرت ابراہیم النیسی کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینااور اللہ تعالیٰ اسے رِز ق طلب کرنے اوراس کاشکرا داکرنے کی تلقین فرمانا

قتضعه بین: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعث اور رسانت کا اور تو م کوتو حید کی وکوت دیے اور شرک سے بیز ار بونے کا اجمالاً تذکر وفر مایا ہے ان کا واقعہ جگہ جگہ قر آن مجید میں ندکور ہے 'سورہ آل محران میں ان کا نمرود سے مناظرہ کرنا اور سورۂ انعام میں اپنی تو م کو اور اسپنے باپ کو بت پرتی اور ستارہ پرتی سے دو کٹا اور آئیس بیر بتا تا کہ بیسب محمرانی کا کام ہے اور سورۂ انبیاء میں اور سورۂ شعراء میں اپنی تو م کو سمجھانے اور بت پرتی کا ضرر اور نقصان اور خسر ان سمجھانے کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم اللہ کوچھوڈ کر بنوں کی مبادت کرتے ہواور جھوٹی یا تیں تر اشتے ہوتمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ بیراللہ کے شریک ہیں اور تمہارا یہ خیال کرنا کہ بیرہارے کام آ کیں گے بیرسب جھوٹ ہے اللہ کوچھوڈ کر جن کی تم عبادت کرتے ہووہ تمہیں رزق دینے کا پچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عباوت جیوڑ دو اللہ ہے رزق طلب کر واورای کی عبادت کر واوراس کاشکر ادا کرو اور پیمی سجھ لوکہ تہمیں اللہ ہی کرطرف لوٹنا ہے اس کی عبادت کرو گے اوراس کاشکر ادا کرو گے تو موت کے بعدا چھی حالت میں رہو گے اورا کرتم کفراورشرک پر جے دہے تو مرنے کے بعداس کی سزا بھکتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگرتم جھے جھٹلاؤ گئو بیکوئی نئی بات نہیں ہے بلکے تم سے پہلے بھی بہت کی امتیں اپنے اپنے رسولوں کو تبٹلا چکی ہیں وہ اپنے کر دار کی وجہ سے بلاک ہوگئیں رسول کا کام بس اتناق ہے کہ واضح طور پر چن کو بیان کر دے ایسا کرنے ہے اس کی ذرداری پوری ہوجاتی ہے تم سے پہلے جولوگ رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے انہوں نے اپنائی براکیا اور اپنی جانوں کوعذاب ہیں جھو نکتے کاراستہ اختیار کیا 'تم بھی بچھلو کہ اگرتم نے میرک دعوت قبول نہیں کی شرک ہے تو بہندگی تو حید پرندآ ئے تو تمہاراا بنائی براہوگا۔

أولَمْ يِرُوْاكَيْفَ يَبِي عُي اللّهُ الْعَالَى ثُمْ يَعِينُ لَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ قَالَ سِيرُوْا كِاللّهُ وَكُونَ فَيْنِ وَيُمَا كُولَهُ فَي مِرْحَ عَلَى وَيُهِ بِدِالْهِ لِلهِ بِهِ الْمِدَالُهِ عَلَى اللّهِ

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيْفَ بِكَ الْمُنْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ أِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ

ك زين جن جلو مجروس ويكموالله في بيلي باركس طرح تلوق كو بيدا قرمايا لمرويسرى مرتبه محى الله بيدا قرما د ع كا باشيدالله جر

شَيْءَ قَرِيُرُ فِي مِنْ يَشَاءُ وَيَرْحَدُ مَنْ يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلَّبُون ﴿ وَمَا آنُتُمْ

چر پر قادر ہے وہ جس کو جاہے گا عذاب دے گا اور جس پر جاہے گا رقم فرائے گا ادر تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے۔ اور تم

بِمُغِيزِيْنَ فِي الْكِرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا

زمین پر کسی کو عاج کرنے والے نہیں ہو اور تہ آ سان میں اور اللہ کے سوا تبہارا کوئی کارساز اور

نَصِيْرٍ هُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِلَّيْتِ اللهِ وَ لِقَالِيمَ أُولَلِكَ يَدِمُوْا مِنْ رَحْمَتِيْ وَ أُولِيكَ

مددگار میں اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیا۔ کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا پہلوگ میری رحمت سے نا امید ہو کئے اور ان کیلئے

لَهُ مُوعَذَاكِ اللِّيمُ ۗ

وروناک عذاب ہے

اثبات قیامت پردلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

قنط مدم بیسی : امیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو باتی ہے جوان کے اوران کی تو م کے درمیان تھی درمیان میں قریش مکہ کو خطاب فر مایا جوقر آن کے خاطبین اولین تخطار شادفر مایا کہ جولوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کے محر ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے مامنے انسان اور حیوان اور دومری چیز دل کی ابتدائی بیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور فتا

انوار البيان جلاك

ہوجاتی میں اللہ تعالیٰ دد ہارہ ان کو پیدافر ادیتا ہے ابتر آبیدافر مانا اور دوبارہ پیدافر مانا کرائے لیے آسان ہے دیکھوز میں ہری مجری ہوتی ہے تھیتیاں پیدا ہوتی ہیں بھرفنا ہوجاتی میں زیرن مردہ ہوجاتی ہے مین فشک ہوجاتی ہے بھرانشاتعالی زہین سے بار بار بری محری کسیتیان نکال دیتا ہے بیسب نظروں کے سامنے ہے بھرانسان کی دوبار و تخلیق میں کیوں شک ہے: ا

قال صماحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد)عطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف عمليمه بساويل الاعادة بانشامها تعالي كل سنة مثل ما انشأه صبحاته في السنة السابقة من النبات والدمارو غيرهما فأن ذلك ممما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قبل من غيرريب. (تغيير،وح. المعانى كمصنف فرمات يراقم يعينه كاعطف أولم يووا يرب مكديندي واوبيض معرات تيبدي برعطف کا اخمال نکالا ہے تو اس تاویل کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہرآ نے والے موسم میں پچھلے موسم کی طرح کھیتوں اور پھلوں وغیرہ کو نے سرے سے آگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کا یہ نظام ایسا ہے کہ اس سے انسانوں کے سرنے کے بعد فی اُٹھنے پراور وقوع حشر يربلا شك استدلال كياجا سكتاب)

مجرفر ما یاتم زمین میں چلو مجرواور و کیموکہ اللہ نے ابتداء محلوق کی تخلیق فر مائی اس کے بعد جب دوبارہ پیدا کرنے کا اراد وفر مائے گا تو تھر پیدا فرمادےگا۔

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَمُدِيرٌ ( بلا شبالله برجيز برقادر ب) لَيُعَدِّلُ مَنْ لِنَكُأَةٍ ( وه جس كو عا ب عذاب د \_ ) وَيَرْهُ مُنْ يَتَكُا أَوْ (اورجس برياب رحم فرماس) وَ إِلَيْهِ تَقَلَّبُونَ (اوراى كي طرف لوناس جاوَ مي ) دنيا مي مثیبت اورارادہ کےمطابق سب مجمد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے فیصلوں کےمطابق سب مجمد ہوگا' آسان اور ز مین میں کوئی عاجز کرنے والانہیں آگر کوئی میر جا ہے کہیں جیسپ جائے یا جماگ جائے اور اللہ کے قضا اور قدر زالے نصلے سے فی جائے یاس کے عذاب سے چھوٹ جائے اسانیس ہوسکنا۔ اس کو یبال فربایا ہے: وُمَا اَنْ تُعْدَ يَعْجُونِينَ فِي الكرون وكاف التعالم (اورتم عاجز كرف والفيس موزين من من مان من) وَمَالكُذُ مِنْ وَوْن اللَّومِنْ وَيْ وَلَالفِسر (اورانٹد کے سواتمہارا کوئی کارساز اور مدوگارٹیس ہے) وہ جس پر جاہے رحم کر ہے اور جس کی جاہے مدد کرے۔ جب اسكاسى كوعذاب دين كا فيصله وو جائة توكوني بهي اس كي كسي تم كي مدونيس كرسكنا والذين كَفْرُوا باليد الذه وَ الماكية (اللية ) (اورجولوگ الله كي آيات اور طاقات كے مشكر ہوئے وہ ميري رحمت سے تا اميد ہول عجر اور ان تے ليے درو ناک عذاب ہوگا)اس وقت مجھ لیں مے کہ ہم اپنے کفر کی ہوجہ سے اس لاکٹ نہیں ہیں کہ ہم پر رقم کیا جائے اور اللہ کی رحمت ہے ناامید ہوں تھے۔

فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْفِهُ اللَّهُ مِنَ التَّارِ لِكَ سو اُن کی تُوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس کو تُنْل کر زالو یا جلا زالو سواللہ نے اُن کو آ مگ ہے تجات وے دی ُ بلاشبہ نْ ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴿وَقَالَ إِنْمَا اتَّكَنْ تُمْتِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْتَانًا مُودَةً اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوالمان لائے ہیں۔ اور اہرا تیم نے کہا کہ تم نے جواللہ کوچھوڑ کر بتوں کو معبود بنالیا ہے بينكر في الحيوة الكذيا تفريوم القيارة يكفر بعضكر بيغضك ويلعن الحيف ويلعن بعضكم المنها في كان المنها المنها

حضرت ابراجيم الطيئلاكي قوم كاجواب كمان كوش كردويا آك ميس جلادو

قسف مدين : او پر حضرت ايرا بيم عليدالسلام ي دعوت اور تبلغ كافر تمادر ميان من بجي تنبيهات آگئي جوقر آن كريم كي خاطبين مي متعلق بين يهال سے بهر حضرت ايرا بيم عليدالسلام اوران كي خالفين كافر كرشرور ع بوتا ہے۔ارشاد فرمايا كه جب حضرت ايرا بيم عليدالسلام نے اپني قوم كوتو حيدكي دعوت دكي اور بت پري جيوڑنے كي تلقين كي تو ان كي قوم نے يمي كها كه ان كو مارؤ الويا آگ ميں جلاد و چنا نچ قوم نے آئيں آگ ميں ڈال ويا اور الله تعالى نے آگ كوشترى بوجانے كائلم دے ديا اور حضرت ابرا بيم عليدالسلام كو آگ سے نجات و ديوى دو آگ سے سيح سالم فكل آئے آگاني في فلاك كرا ايك

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو تمجھانا کہتم دنیاوی دوسی کی وجہ سے بت برسی میں گئے ہواور قیامت کے دن ایک دوسر سے برلعنت کروگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائی قوم ہو دور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائی قوم ہو دور کے سلسلہ میں باتیں کیں ان میں سے ایک بات بیتی کہ تم لوگوں نے جو بتوں کو معبود بناد کھا ہاں کی دور مراس کے ہوئی نے فور واکر قوالی نہیں جس سے تم پر جن واضح ہوجاتا کہ بتوں کا بوجنا بہت بوی حماقت ہے تم نے تو یدد کھا یا کہ ماری قوم ان کی برشش کی کہتا ہے اور باب وادے ان کی بوجا کرتے جلے آئے جی تمہاری دنیا والی دوستیاں ایک دوسرے جو کفروشرک پر لگائے

ہوئے جُن تم یہ بھتے ہوکرتو حیدکو مانیں اور بتوں کوچھوڑی تو قوم سے علیمہ وہ ہوجائیں گئے قوم ہم سے نارائن ہوجائے گ۔
مما حب روح المعانی (جلدہ اس 100) مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ كَا تَعْير كرتے ہوئے لَكُت جِن المعنى ان مو دة بعضكم
ہمسط هي التي دعت كمم الى اتبخاذها بان رايتم بعض من تو دو نه اتبخدها فاتبخاتموها موافقة له
لمسو دتكم ايّاه وهندا كما يوى الانسان من بوده يقعل شيئاً فيفعله مو دّة لهُ ر(اس آيت كامنى بيب كه
تہارى ايك دوسر سے محبت مى ہے جس نے جہيں بي ترک کومعوو بنانے كى دوست دى۔ اس طرح كرتم نے اپنى مجبت كومود بنانے كى دوست ان كى موافقت يلى بي ترك سے والے ليتم الوكوں كود يكھا كروہ بي انسان اپنے كى جرے جي تو تم نے بھى محبت كى دجہت ان كى موافقت يلى بي ترك كر مجبود بيا ليار اور بيا ہے وہ وہ بي انسان اپنے كى گہرے تو كوئى كام كرتے ديكھا ہے تو وہ بھى اس كى محبت كى دجہت ان كام كوكرنے لگا ہے )

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فر مایا کہ دنیا ہی تو تم دوست سنے ہوئے ہوا ور تہاری بیدوی آئیس ہیں ایک دوست سے دوست سنے ہوئے وہشاری بیدوی آئیس ہیں ایک دوسرے دوسرے سے بہت پرٹ کرانے کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دان تمباری بیدوی وہش سے بدل جائے گی دہسرے کوراہ حق دوسرے کوراہ حق سے دوسرے کوراہ حق سے دوسرے کوراہ حق سے دوکا تھا ' یکن طعن آئیس میں ہوگا اور سب می کودوز خ میں جاتا ہوگا اور دہاں تم میں سے کوئی کسی کا مددگا رہے ہوئے مولیکن دہاں کوئی کسی کا مددگا رہے ہوئے ہوئیکن دہاں کوئی کسی کا مددگا رہے ہوئے ہوئیکن دہاں کوئی کسی کا مددگا رہے ہوئے ہوئیکن دہاں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔

مورهٔ اعراف می فربایا: کلیکا و خلات این است این است و الله می این ما تصد دوزخ میں داخل ہوگی اپنی ساتھ والی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی ساتھ والی جماعت پر لفت کر ہے گی جوان سے پہلے دوزخ میں داخل ہو چکی ہوگی ) سورة حق میں فربایا: کالوائل فتا الا مرح کالی انتہا کہ منتہ و واپنی منتوجین یعنی کیڈروں اور ہر داروں سے کہیں مے تہارے لئے کہ منتوجین یعنی کیڈروں اور ہر داروں سے کہیں مے تہارے لئے کوئی مبارکہا دی نہیں تم نے کفر کو ہماری طرف بروحایا اب یہ براٹھ کانہ ہے جس میں جمیں بھی تا ہم اور تہمیں بھی ) جو حال اہل کفر کا ہے و تی اہل معاصی کا ہے ایک دوسرے کو و نیا ہیں گنا ہوں پر ابھارتے ہیں اپنے ساتھ دگاتے

ہیں'ا پنے پاس سے بسیرد کے رحمناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا۔ حصرت لوط النظینی کا وعوت ابرا ہمیسی کوقبول کر نا مجاس کے بعد فرمایا: فسافسن کسفہ کو ط اورا ملیا اسلام

اور دونوں حضرات کا فلسطین کیلئے ہجرت کرنا \ ایرایم کی نبوت پرایمان لے آئے (جو صرت برایمان لے آئے (جو صرت براہم کے بعائی ہادون کے بیٹے تھے) جب حضرت ایراہم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہرطرح سے جمت پوری کردی تو فرمایا اب میں اس وطن کوچھوڑتا ہوں اوراپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں لینی میرے دب نے جو ہجرت کی جگہ بنائی

ے وہاں جاتا ہو بااشہ مرارب عزیز ہے عیم ہے۔

یعض منسرین نے بیا حال طاہر کیا ہے کہ وَ قَالُ اِنِّی مُهَاجِر کَافاعل معرت نوط علیہ السلام میں کیلی بات رائج ہے کہ پر حضرت ابراہم علیہ السلام کا تول ہے جینا کہ مورہ صافات میں فرکور ہے۔ وَکَالُ اِنْ ذَاهِبُ اِلَ دُنْ سَیّف بِیْنَ (اورانہوں نے کہا کہ میں این رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عظریب جھے راہ ہتا دےگا)

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اسینے وطن سے (جوعراق اور فارس کے درمیان تھا) جمرت فرمائی اور حضرت لوط

علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوساتھ لے کر (جوآپ کے چپا کی بیٹی تھیں اور آپ کی بیوی تھیں ) ججرت فر ما کرفلسطین میں آ کرمقیم ہو گئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس دفت آپ کی تربعض مفسرین کے قول کے مطابق ۵ کے سال تقی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ہوڑھی تھیں شام میں بھٹی کے تواللہ تعالی ہے دعایا گئی دکت مشری ہوئی میں الطبیعی تن الطبیعی اللہ تعالی ہے دعایا گئی دکت بخشاا در فرشتوں (اے بھرے دب محصالین میں ایک لا کا عطافر بائے ) اللہ تعالی نے آپ کی دعا کوشرف تجو لیت بخشاا در فرشتوں کے ذریعہ آپ کولڑ کا پیدا ہونے کی بشارت دی بیفرشتے حصرت لوط علیہ انسلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ سورہ ہود میں گذر چکا ہے۔

یہ بٹارے حضرت آبخی علیہ السلام اور ان سے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی حضرت اساعیل علیہ السلام دوسری بیوی بعثی حضرت ہاجراسلام اللہ علیہ اسکیطن سے پیدا ہوئے تھے۔

حصرت ابراجیم علالسلام کی اولا و میں سلسلہ نبوت جاری فرمانا: حضرت الحق اور حضرت بعقوب علیم السلام اللہ تعالیٰ کی زریت میں نبوت بھی رکھ دی علیم السلام اللہ تعالیٰ نزریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر ہی نازل ہوا کرتی تھیں : حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیم العملاق والسلام تشریف لائے تقصیب انہیں کی تسل میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسل میں سے ہیں۔

ق کر خیر کی دعا اور قبو لیبت: الله تعانی شاند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوا سر تبددیا و نیا ہی بھی ان کوچن لیا اور اپنا ظیل بنالیا اور ابعد بین آ نے والی قوموں میں اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری فرمادیا ' جینے اویان ہیں ان کے بائے دائے حضرت ابراہیم کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان میں یہودونسالای بھی ہیں اور دیگر مشرک اقوام بھی ہیں اسلمانوں کے علاوہ دوسری قومی گوسید نا حضرت محدرسول الله عظافہ کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ ہے کا فرہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہیں سب می اجھے کھات کہتے ہیں انہوں نے جود عاکی تھی والبعکل آئی اِسکان چید تی فران نہوں نے جود عاکی تھی والبعکل آئی اِسکان چید تی فران خود ما کی تھی والبعکل آئی اِسکان چید تی فران میں جاری رکھا۔

وَانَیْنَاهُ اَجْوَهُ فِی اَلْیَهٔ یَآ (اورہم نے ان کوان کاصلاد نیا میں دے دیا) ان کی ذریت میں انبیاء کرام ملیہم السلام کا استعین فریاد بیا اورائیس دارالکفر سے نجات دے کرفلسطین میں پہنچادیا اوران سے کعبشریف بنوادیا اوران کے ذریعے قربانی کاسلسلہ جاری فرمادیا 'دنیا میں جو پچھ ملاوہ اللّٰہ کافعنل ہے اوراس کی جبہہے آخرت کا اجروثو اب اور دفع درجات اور قرب اللّٰہی کاحصول اس کے علاوہ بین اس کی کورہ بقرہ سورہ کی اور سورہ عمکوت میں فرمایا ورائے کا بی الْاَنْهُورَة کیوں العظم لویاں کے اور بیا شہروہ آخرت میں نیک بندوں میں سے مول کے )

وكُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الدَّمَ عَلِمُ اللهُ عَلَيْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الدَّمَ عَلَيْ مَا كَامِ رَعَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا كَامِ رَعَ اللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا كُولُو مُعِلِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا كُولُو مُعِلِمَ اللهُ عَلَيْ مَا كُولُو مُعِلِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا كُولُو مُعِلِمَ اللهُ اللهُ

أَحَـدٍ قِنَ الْعَلَمِينَ<sup>©</sup> أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّيَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ هُ وَتَأْتُونَ کو دنیا جہان والون میں سے مملی نے نمیس کیا۔ کیا تم مردوں کے بیاں آتے ہو اور رہزنی فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ ۚ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْيَنَا بِعَذَابِ تے ہو اور اپٹی مجلوں چیں نما کام کرتے ہو سو ان کی قوم کا جماب کئی تھا کہ ق اللهِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ے دے فیاد کرنے والے لوگوں کے مقابلہ میں میری عدوفر ماہیے ۔ وُلِتَا عِلَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُتُمْرِي ۚ قَالُوۡۤ اِتَامُهُ لِكُوۡۤ اَهُلِ هَٰ إِنْ الْقَرْيَاةُ ب جارے فرشتے خوشخری لے کرابراہم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشیہ ہم اس کہتی کو ہلاک کرنے والے ہیں إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظِلِمِينَ ۚ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوُكَّا ۚ قَالُوْانَحُنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا بلاشية رئيتني كالوك طالم بين ابراتيم نے كہائيني بات ہے كما كہتى شمراه طابحى سيئة بول نے كہا كرائم فوب جانے بير كرائستى عمر كون ہے لَنُهُ يَعِينَكُ ۚ وَأَهُ لَهُ ٓ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ وَلَهُ أَنَّ جَأَءُتُ رُسُلُنَا ر دالول کیشر ورخیات دے دیں سمجھ وائے اُس کی بیوی کے دروج نے واٹول شن سے سیدادر جب جارے فرستادے لَوْهَا سِنْ يَهِمْ وَحَمَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَعَفَّ وَلَا تَحُزُنُ ۖ إِنَّا مُنَعَّوْك لوط کے باس آئے ہے تو وہ ان کی وجہ سے رئیدہ ہوئے اور تک دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کیآ ب ڈریٹے ٹیس اور رنج نے بجیخ باشبہ م آپ کو وَٱهْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هَٰ إِوَالْقَرْيَاةِ اورآ پ کے گھروالوں کونجات دینے والے ہیں مواسطة آپ کی بیوی کے وہ رہ جانے والوں ہیں ہے۔ بلاشیہ م ہی ہستی والوں پرآ سن سے عذاب أثار نے يِجُزًا مِّنَ السَّهَآءِ بِهَأَكَانُوْا يَفُنُقُوْنَ ﴿ وَلَقَدَ ثَرَكُنَا مِنْهَا أَيُدَّ بَيِّنَةٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ﴿ والے میں اس جدے کی وز فر انی کیکام کرتے ہے ہیں۔ اور البدھیق ہم نے اس تی کے بھٹی نشان چھوڑ دیے ہیں جو ظاہر ہیں آن لوکوں کیلئے جو بھٹے ہیں۔

حضرت لوط علالسلام کا بی قوم کوبلیغ کرنا اور برے اعمال سے
روکنا کھرقوم کا نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کا ذکر
منسید: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دمن ہے جرت کی توان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی
تغریف نے آئے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہوں نے سددم نامی بستی ہیں

قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جونہرارون سے قریب تھیں ' حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کوتو حید کی دعوت دی اور برے کا موں سے روکا 'بیلوگ ایک ایسے برے کا م میں جٹلاشے جوان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اور وہ یہ کہ مرد مردوں سے شہوت لور کی کرتے تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر مشکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے مصرت لوط علیہ السلام نے ان کو بھیایا کہتم ان سارے نواجش و مشکرات کو چھوڑ دوئیکن و فرنس مانے بلکھ الٹار بھواب دیا کہ اگرتم سے ہوتو اللہ کا عذاب لے آؤ۔

یہ جوفر مایا و تقطعتون التہدیل اس کا ایک مطلب تو بی ہے کدا ہڑئی کرتے ہوئین جولوگ تہمارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہمیں ہمیں جولوگ تہمارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہمیں تم مردوں سے شہوت پوری کر کے ہیں ہمیں تم مردوں سے شہوت پوری کر کے قوالدو تاکن کا داستدوک رہے ہو کیونکہ اولا وجورتوں سے پیدا ہوتی ہمردوں سے پیدا نہیں ہوتی اور تیسرا مطلب سے بتایا کہ جولوگ تمہارے ملاقہ سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تہمارے علاقے سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تہمارے علاقے سے گذرتا جھوڑ دیا ہے می قطع السبیل کا ایک طریقہ ہے۔

وَ عَالَوْنَ فِي ذَائِدِينَا وَ الْمَدَنَكُورَ السَّاكُورَ جمد بيب كوده تم مجلس بل براكام كرتے ہو' اس كے بارے بل حضرت
ام بانی بنت ابی طالب رضی الشرعنہا ہے مروی ہے كہ انہوں نے عرض كيا يارسول اللہ وہ كون سامتكر تھا جس كا آيت
كريمہ بنی ذكر ہے؟ فرمايا كہ وہ لوگ را مجيروں كو دور ہے كنگرياں مارتے بنے اور ان كی بنی اڑاتے تھے بعض
روايات بنی يوں ہے كہ وہ اسپنے پاس كنگرياں لے كر بیضتے ہے پھر گذر نے والوں كو مارتے ہے جس كی كنگری جس
را مجير كونگ گئی وہ اس كا ہو كيا آور وہ اس كے ساتھ لے جاكر براكام كرتا تھا اور اس كو چندور ہم دے دیتا تھا ان كے بال
قاضی بھی تھا جو اس بات كا فيصل كرديتا تھا۔ اور حضرت قاسم بن مجمدے مروی ہے كہ بيلوگ اپنی مجلسوں میں ہوا جھوڑ نے
میں مقابلہ كیا كرتے تھے اور حضرت بجائی نے فر مایا كہ بيلوگ پوری برشری كے ساتھ اپنی مجلسوں میں مردوں کے
ساتھ برافعل كيا كرتے تھے (معالم النو لي جلدا میں ۲۰۱۷)

حضرت لوط علیہ السلام نے اُللہ تعالی ہے وعا کی کہ اے میرے دب فسادی تو م کے مقابلہ میں میری مدوفر ما ( لیمنی میں نے جوان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدہ کو بچا کر دے ) اللہ تعالی نے ان کی وعا قبول فر مائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیئے فرشتے پہلے مصرت ابراہیم علیہ انسلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے بہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا حرصا حب علم ہوگا اور ساتھ ہی اس لڑکے کا ایک لڑکا پیدا ہونے کی فوشخری دی اور پہلے بھی سے انہوں نے لڑکے کانام آخلق اور بوتے کانام بعقوب ہتا دیا۔

حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فرشنوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بتی کے نوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیج سے بیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابرا بھی علیہ السلام کو خیال آیا کہ بتی پر عام عذاب آئے گا ادرائی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ابنا یہ سوال فرشنوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشنوں نے جواب میں کہا کہ بمیں خوب معلوم ہے کہ اس بتی میں کون کون ہوئے ہوئے اسلام کوادران کے کھر دالوں کو نجات دے دیں ہے ہاں ان کی بوی نجات نہ یائے گی کونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا

اس لئے وہ ان لوگوں میں روجائے گی جو ہلاک ہونے والے بین لیسی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگ۔
حضرت ابرائیم علیہ العسلوۃ والسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد صفرات ملا تک علیم السلام صفرت لوط علیہ السلام کے باس پہنچ یہ صفرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں بھے آئیس و کیے کرلوط علیہ البلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں پریٹانی کی کیفیت بدیا ہوگئ آئیس فیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدکار ہیں اور بیافی میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں نہتی کے رہنے والے بدکار ہیں اور بیافی کو محسوس کر نیا اور ان سے کہا کہ آپ نہتی کے رہنے والے بدکار میں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجا کی فرشتوں نے پریٹانی کو محسوس کر نیا اور ان سے کہا کہ آپ نہتی کے بیا واور آپ کے قبر والوں کو ہم نجات دے در سے اور خراب میں شامل رہے گئا ان ایسی والوں پر ہم عذا ب اتار نے والے ہیں ان کے کرتو توں کے سب ان پرعذا ب آپ گا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت اوط علیہ السلام ہے کہا کہ آپ اپنے گھروالوں کو لے کررات کے ایک حصہ بی اس بستی سے نکل جا کی رات کے ایک حصہ بی اس بستی سے نکل جا کیں اور آپ بی سے کوئی چھپے مزکر ندد کھے ہاں اپنی بیوی کوساتھ ند لے جاتا کیونکہ دو بھی قوم کے ساتھ عذاب میں شریک ہوگی ۔ عذاب میں شریک ہوگی ۔

حضرت لوط عليه السلام النبيخ محمر والول كواورد مجرا الم ايمان كو لے كربستى سے نكل سے جب جب موئى تو ان كى تو م پر
عذاب آسميا بہتى جس ميں حضرت لوط عليه السلام رہتے تھے اور اس كے آس پاس كى بستيال جن سے رہنے والے كافر
سے اور بدكار بھى ان سب بستيوں كا تخته الب و يا هميا مصرت جرئيل عليه السلام نے افخا كراس طرح پليت و يا كہ ينج كا
حصه او پراوراو پركا حصہ نيج كرديا اوراو پر سے پھروں كى بارش بھى ہوگئى اس طرح برسب لوگ بلاك و بربا وہ و كے ۔
حصراو پراوراو پركا حصہ نيج كرديا وراو پر سے بھروں كى بارش بھى ہوگئى اس طرح برسب لوگ بلاك و بربا وہ و كئے ۔
حصراو پراورو بلا علیہ السلام رات كے كى وقت النے ساتھيوں كو لے كربستى سے فكے تھے اور مورج فكنے كے وقت ان كى
حور بر ندكور و بالا عذاب آسميا۔

و إلى مكنين اخاهُ في شعيب فقال يقوم اعبد الله وارجوا اليوم الدور ولا تعثوا الديم غدين داور كالتعثوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَعُوْا فِي دَارِهِمْ جَيْم اورز مین می انسادمت پھیلا کے سوائن کو گول نے شعب کو جٹلا بالبغا آئیس از لہنے پکڑلیا اور وہ میں کے وقت ہے گھروں میں او<u>ی میں مرکر مے مو</u>ئے رہ گئے۔ وعَأَدًا وَتُمُودُا وَقُلُ تَبُينَ لَكُوْمِنَ مُلكِينِهِ مُرَّوزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْظِ وَ إَعْمَاا اور ہم نے عاداور خمود کو ہلاک کیااور حال یہ ہے کہ جمہیں ان کے دہنے کی جگہول سے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوامُسْتَبْصِرِينَ ۚ وَقَازُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۗ وَلَقُلْ جَأَءً ۗ الن کے لئے اچھا کر کے کھایا سواک نے آئیس داست میں کہ یا کورہ وصاحب بھیرت تھے۔ بھرہم نے قاندون کوار فرحون کوادر بھال کو بلاک کیا بھریدہ فقد ہے کہ مُّوسَى بِالْبِكِنتِ فَاسْتَكُبْرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانُوَاسَ إِيقِيْنَ۞ۚ فَكُلَّا ٱخَذْنَا إِن نِيَهٖ موی اُن کے پاس مکل ہول ولیس لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو بردا سمجھا اور وہ آگے برجے والے نہ تھے۔ فَهِنْهُ مُرَقَّنَ أَنْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُرَفَنَ آخَذَتُهُ الصَّيْعَةُ وَمِنْهُمْ هَنْ موہم نے ہرایک کوائن کے گناہ کی دجہ سے بکڑ لیا مواہمن پر ہم نے تخت ہوا بھیج دی اور بعض کو معیخ نے بکڑ لیا اور بعض کو خَسَفْنَابِدِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُرْمَنَ اغْرُفْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ ثُمُّ وَلَكِنْ كَانُوٓا انْفُسَهُ مُ ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کوغرق کر دیا اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم فرماتا اور لیکن وہ خود ہی این جانوں پر

### اہل مدین اور فرعون ہامان قارون کی ہلا کت کا تذکرہ

ر با یا اور په دونول چیزیں ہلاکت کا ذریعہ بن سکئیں۔

تیسری آبت میں قوم عاداور شود کی ہلاکت کا تذکرہ فربایا اور ساتھ ہی رہی فربایا کدان کی ہلاکت کے نشانات مہاری نظروں کے بیاس سے گذر تے ہوئی بہرت کی جہاری نظروں کے بیاس سے گذر تے ہوئی بہرت کی جگہ ہے فور کروادر کفر سے قوب کرد ۔ وَزُنُونَ نَهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُل

چوتی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فربایا سورہ عظہوت سے پہلے سورہ فقص میں ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر آئے ہوئی علیہ السلام کوان کی طرف مبعوث فربایا دہ ان کے پاس کھلے ہوئے مجزات لے کرآئے کیکن ان کو گوں نے آپ کی بات نہ انی اور کفر پر جھے رہے انکار پرمصر دہے اورا نکار کا سبب ان کا انتظار تھالیعتی ہید کہ دہ اسپے کو زمین میں برا سیجھتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوں کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوں کرتے تھے اور سیجھتے تھے کہ اگر ہم موئی علیہ انسلام برایمان لے آتے تو ہیہ مے اور نے موجا کمیں گے۔

سورة المؤمنين من بي كفرعون اوراس كي قوم كرمردارول في يول كها كه الكؤمين إينكرين وغيلانا و تؤمفه التنافي ذون الريابهم السيد و وضعوس (مولي و باردن عليه السلام) برايمان لا تي جو جهادت على جيسة بين اور حال بيد به كدان كي قوم جهادي فريا نيروارب) سورة الوخرف بين به كذر عون في كها القرائيات في فوقي بين وكان كالمؤلون أيله من افضل بول المستحض سے جوكه كم قدر به اور قوت بيانية بين نيس ركھتا) بهر حال ان لوكوں كوان كا كفر اور كير في وبا فركون الب الشكرول كرا توريوكو بين من المستحف المعنى حداد المن المستحدة وبين كا كفر اور بياؤك بهم سيرة كرون الب الشكرول كرا توريوكو بين عند والمن تقديم المستحدة المن كا مؤرث المن كي جوكه كور عند والمن تقوي كون المنازي من المستحدة المنازي كا كفر الرياؤكو بالمن كي جداد المنازي كوريوكوں المن كي جداد المنازي كوريوكوں كوري

# مشرکین اینے معبودوں سے جوا میدیں لگائے بیٹھے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے

قت معدی : جولوگ اللہ کو جھوڈ کر دوسراں کی عبادت کرتے ہیں اور پہتھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہمارے لئے فائدہ مند ہو گی اور پہتمارے بددگار ہوں گے۔ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی مثال دیے ہوئے ارشاوفر ما یا کہ ان لوگوں کے اعتقاد کی اسک مثال ہے جیسے کڑی کا گھر ہو کمڑی جالا بن کراس میں بیٹھی رہتی ہے اور اس جال کے ذریع کمھی کو شکار کرتی ہے۔ جانوروں کے جتنے بھی جھوٹے بڑے گھر گھونسلہ وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں کمڑی کا گھران ہیں سب سے ذیادہ بودااور کمڑور ہوتا ہے ۔ بی حال ان لوگوں کا ہے جو غیر اللہ کی پرسٹش کرتے ہیں اور ان پراعتقاد کرتے ہیں اور اپنا مدد گار بچھتے ہیں۔ ان کا بیا عتقاد واعتاد اور بھروسہ کرنا کمڑی کے جالے کی طرح کمڑور ہے جوانہیں کوئی فائدہ دینے والانہیں ہے اگر

# أَتُلُ مَا أَوْجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِيمِ الصَّلْوةَ أِنَّ الصَّلْوةَ تَنْهَى عَنِ الْغَنسَّآءِ

جو كتاب أآب يروق كا كن ب آب اس كى علادت فرمائ اور نماز قائم كيجة الماشد نماز بد حيالى سے اور برے كاموں سے

#### وَالْمُنْكَرِّ وَلِيَ لَوُ اللهِ آكْبُرُ وَاللهُ يَعُلُوُ مَأْتَصْنَعُونَ

رو کی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بری چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہواللہ جاتا ہے

# قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

درحقیقت نمازکونماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز بی قراءت قرآن بھی ہے اور تقیق نمازکونماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور تیج بھی تجریب کی انتسب امور کا دھیان کرئے نماز بڑھی جائے تو بلاشہ نمازی آدی ہے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر کاموں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز جس کی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز جس کی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز جس کی ہوگی ای قدر گناہوں کے چھوٹے میں دیر گئے گئی نمازی آدی اگر چہ گنہگاری کیوں نہو ہم حال نماز پڑھتا ہے۔ بھی نہ بھی اس کی نماز انتظاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑ ابنی دے گی۔

حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ایک مخض رسول اللہ علی کے کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی کہ کہ کا لیا گئی کہ خض رسول اللہ علی کے کہ فدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی کہ کہ فلال شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور شنج ہوتی ہے تو چوری کر لیتا ہے آپ نے فر مایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا کمل اے اس محملہ وابس حاتم والبیہ بھی ۱۱)

م کم کہ اس کہ درک دے گا جسے کہ بعض لوگ گذا ہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جواشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بعض حفرات نے ایوں فر مایا ہے کہ نماز تو بلا شید برائیوں سے روکتی ہے لیکن دو کئے کی وجہ ہے رک جاتا مروری نہیں آئر فرواعظ بھی تو وعظ کرتے ہیں برائیوں کی وعید ہیں سناتے ہیں کی جرور کہنا جا ہتا ہے وہ بی رک جاتا ہے اور جور کنا نہیں جاتا ہے وہ کہنا ہم استے وقت ہے وہ بی رک جاتا ہے اور جور کنا نہیں جاتا ہو گئاہ کرتار ہتا ہے۔ اور بعض علاء نے جواب دیا ہے کہنا تکم استے وقت تک تو گنا ہوں ہے۔ دو گنا ہوں ہے دو گنا ہوں ہے دو گنا ہوں ہے۔ دو گنا ہوں ہے۔ دو گنا ہوں ہے دو گنا ہوں ہے دو گنا ہوں ہے۔ دو گنا ہوں ہے۔ دو گنا ہوں ہے بھتنی در فران میں مشخول رہتا ہے۔

بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان نمازئیں پڑھ سکتا نمازی آدی اس سے معرود بچے گا۔ مثلاً پیشاب کرکے بول ہی اٹھ جائے اور استخبانہ کرے بول ہی اٹھ جائے اور استخبانہ کرے بول ہی اٹھ جائے اور استخبانہ کر سے میٹیں ہوسکتا اور کوئی نمازی سر کھول کررا میں دکھا تا ہوائیس پھرسکتا اور نماز کو جائے ہوئے داستہ میں جو خود کر نے سے بھے میں آسکتی ہیں۔ اور نماز کو جائے ہیں کہ سکتا۔ اور ان کا طرح کی بہت کی باتیں ہیں جو خود کر نے سے بھے میں آسکتی ہیں۔ و کر اللہ سے فضا کی ایم بیت ہوئی ہوئے کہ است باتی ہوئی ہوئے ہیں اور دو سری چیز ہے ) در حقیقت اللہ کا ذکر ہی بورے عالم کی جان ہے جب تک و نیاس اللہ کا ذکر ہی بورے عالم کی جان ہے جب تک و نیاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسان وز میں قائم ہیں اور دو سری حقیق ہیں۔ ورحو ہے۔ دسول اللہ حقیق ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیاست قائم ندہ وگی جب تک ذمین جس آیک مرتب بھی اللہ اللہ کا اور واہ مسلم ص ۸ می ا

نماز بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے ہے جوسرا پاؤ کر ہے مورہ طُد میں فر مایا ہے: وَاَلْتِیواَ اللّٰهِ کُوْوَ اَلْهُ لئے نماز قائم سیجے 'نماز میں اول ہے آ خر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آ دی تھیر تحریمہ سے لئے کرسلام چھیر نے تک برابر اللہ کے ذکر میں مشخول رہتا ہے اس کی زبان ہمی ذکر اللہ میں مشخول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول الشُدَّقِيْقَة كم بارك من المهموسين معرت عائشهمد يقدون الشُّعَالَى عنها في ميان فرمايا كَانَ يَذُكُو اللهُ بِيْ

كُلِّ أَحْيَانِهِ (كُنَّ بِبِروتَ السَّكَاةُ كُرِكِ رَبِّ شَعِي) (رواه مسلم باب ذكر الله تعالى حال الجنابة وغيرها)

یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کا ہر عمل اللہ کے ذکر عمل شامل ہے لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کی ادا کیکی کے مواقع نہیں ہوئے اور ذکر اللہ اللی چیز ہے جو وضو بے وضو ہر وقت جی کہ نایا کی کی حالت میں بھی ہوسکتا ہے؛ البتہ عنسل فرض ہوتو تلاوت کرناممنوع ہے۔

تلاوت قرآن مجید تنیع وقعید تیمیر تبلیل دعابیسب الله کا ذکرے دروشریف بھی الله کے ذکر میں شامل ہے اس میں حضور نبی کریم علیق کے لئے اللہ ہے دہت کی دعاما تکی جاتی ہے والوگ مبادک ہیں جودل ہے بھی اللہ کویا دکرتے ہیں اس کی معتوں کے شکر گذار ہوتے ہیں اس کی کتاب کی طلاحت میں مشخول رہتے ہیں اور اس کی حدوثنا و بیان کرتے رہتے ہیں ۔

رسول الشريطي في قرآن مجيد كي تلاوت كي نعيلت بنات موسة ارشاد فرمايا كه جوفض الله كي كراب من ساليك ا حرف يزسطاس كي وجد است ايك فيكي سط كي اور جرفيكي دس كنام وكرسط كي - (دواه المتومذي و فال حسن صحيح) اور بی تحصیره غیره کے بارے شرقر مایا ہے کہ اگریش آیک بار شب تحسان الله و الْسَحَمَدُ الله و آلا الله و الل

حطرت عبدالله بن مسعود وضي الله عند ادوايت بي كدرسول الله علي في ارشاد فر ما يا كه جس دات بي معرائ كرائي في من في حضرت ابراتيم عليه السلام سي طاقات كي أنبول في فر ما يا كدائي امت كويم اسلام كهدوية اوربتا وينا كه جنت كي الله و الله و المناد الله و الله و الله و الله و المناد الله و الله و

حصرت ابوموی رضی انشدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے نے قرمایا کیا میں تنہیں جنت کے قز انوں میں ہے۔ ایک فز اندنہ بتادوں؟ میں نے عرض کیاارشاد فرما ہے ! فرمایا) کول قال قوّۃ اللّیانیہ ہے۔ (رواہ ابھاری)

جب ذکراللہ کی ایں قدرنعنیات ہے تو اس میں لگار بنا جائے ایک لحد بھی ضائع نہ ہونے دیں بہت ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بیں بیں سال گذار دیتے ہیں وکا ٹوں میں لڑ کے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بوی لیمن زندگی فعنول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گذار دیتے ہیں ٹیربڑ سے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہواؤگ سی مجلس میں بیٹے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھراگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترفدی)

ا کیے تخص نے عرض کیا یارسول اللہ اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں آپ جھے ایک اکسی چیز بنظاد ہے کہ شراسی ش کارموں آپ نے قربایا کا یَسَوَّالُ لِسَسَانُکُ دَطَبًا مِنُ ذِعْدِ اللهِ (مَثَلُوْةَ الْمَعَانِيَّ ص ۱۹۸ التر خدی دغیرہ) (کہ تیری زبان ہروقت الندی یاد ہیں تر رہے ) ایک اورخنس نے عرض کیایارسول اللہ تغفیت کے اعتبار ہے سب سے ہوا عمل کون سا ہے؟ فرمایا دوگل یہ ہے کرتو و نیا ہے اس حال ہیں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو (مفکلوٰ ۃ المصانع ص ۱۹۸ عن التر ندی وغیرہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ با تمیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ ہوئئے سے دل میں قساوت بعنی بختی آ جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ دورون محتم ہے جس کا دل خت ہو۔ (رواہ التریڈی)

نیز حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کے روایت ہے کہ رسول الله عظیمات ارشاد قر مایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کوصاف کرنے والی چیز الله کا ذکر ہے اور الله تعالیٰ کے ذکر ہے بن حر الله تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی جین سے بہاد فی سیل اللہ بھی نیس ؟ آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی حض اس قدر جہاد کر ہے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو بیٹل بھی عذاب سے بیجائے جی ذکر اللہ سے بن حکر اللہ سے بن حکر من فر کر اللہ سے بن حکر من فر کر اللہ سے نہ من فر کر اللہ جائے من من میں ہے۔ (رواہ البہتی فی الدیوات الکیر کما فی المشکل قاص 194) آخر جی فر مایا کہ اللہ کا کہ اللہ جائے ہے جو بھی تم کرتے ہو ) ہرفض کے اعمال فیر اور اعمال شرکاس کو علم ہے وہ اپنی تکھت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ وے کا محمل کرتے والے اس چیز کا مراقبہ کرتے رہیں کہ بمارے اعمال فیش ہوں گے اور انکا بدلہ دیا جائے گا۔

#### عَلَيْهِ الْبِيَّ مِنْ تَرَيَّهُ قُلُ إِنْهَا الْلَيْتُ عِنْكَ اللهِ وَإِنْهَا آنَانِ فِي مِنْهِ اللهِ وَالْهَا رب كالرف عنظايان كيون عزل فين ، وكي آب فراد يَكِ كرظايان الله كانتيار في يراده في قررف والع طور بردرا في والا مول كي يَكُفِهِ هُو أَنَّا آنُونُ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُتَلِي عَلَيْهِ فَرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرى يبات اليس كانى فين مهر من آب بركاب عزل فران براي جان بها شباس فين دهت به اورضيعت به

لِقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ الْ

ابمان لانے والوں کے لئے

#### اہل کتاب ہے مجادلہ اور میاحثہ کرنے کا طریقتہ

**قسف معدی** : ان آیات مبارکہ پی اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے مباحثہ کرنے کے بارے پی تھیں ہے ۔ ارشاد فرمایا کہ بہود دنصاری سے جب گفتگو کرنے کاموقع آ جائے توان ہے اجتمع طریقے پر بحث کرو۔ یہود ونسازی اللہ تعاتیٰ کو مانے تصادراب بھی مانے ہیں اور یہ بھی مانے تھے کہ اللہ تعاتیٰ شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے انہیاء کرام علیہم السلام مبعوث قرمائے اس لئے ان ہے اللہ تغالی کی الوہتیت اور پیفیروں کی رسالت کے بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ندھی البنتہ خاتم الا نبیاء والرسلین جناب محمد رسول اللہ قابطی کی رسالت کے جومنکر تھے ان ہے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت بھی اوران لوگوں نے جواپنے وین میں تحریف کر کی تھی اورا پی کتابوں کو بدل دیا تھااور یبود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارای نے حضرت سیج علیہ السلام کو انشد تعالیٰ کا بیٹا تیادیا۔ ان کی اس محمرانی پر محمی تنبيكرنا ضروري تها\_ يهودي يهلي سے مدينه منوره مين رہتے تھے جب رسول النمائي جرت فرماكر مدينه منوره تشريف لا ہے تو میبودیوں سے واسطہ پیڑا ان ہے ویجی امور میں مباحثہ ہوتار بتا تھا۔ اور ایک مرتبہ نجران کے نصلای بھی ھاضر ہوئے ان ہے بھی بحث ہوئی اورسورہ آ ل عمران کے شروع کی تقریباً اس آیات نازل ہو کیں جن میں مبابلہ کی دعوت بھی ہے جوآ بت كريمه فَقُلْ تَعَالُوْانِ وَإِنَا أَيْنَا وَإِنَا أَنْ الْمِنْ الْمُؤْرِنِينَا وَإِنَا أَوْلِمَا أَوْلِمَا وَلِينَا وَلِمَا أَوْلُونَا وَلَامِيةً ) مِن مُؤلِد ہے۔ الل مَدَسُرك تصان ہے بھی بحث ہوتی رہتی تھی سور و تحل میں تمام انسانوں سے دعوت حق کا خطاب کرنے کے لئے ارشاد فر مایا ہے: اُذِنو اِلٰي سَبِيشِيل كَيْكَ يَالْيُكُلَكُ وَلَا لَهُ عِطَاتِهِ الْعَسَنَكَةِ وَجَالْدِلْهُ مِي إِلَيْقَ هِي أَخْسَنَ اور يبال سورة عكبوت من خصوصيت عد ساتعد الل كتاب سے الصحوطر يقرير بحث كرنے كا تكم فرما باہے التحصطريق يربحث كرنے كاسطلب بدہے كر تخت بات كاجواب نری کے ساتھ اور عصد کا جواب برد باری کے ساتھ اور جا ہلانہ شور وشغب کا جواب ہا و قار مفتلو کے ساتھ دیا جائے من کی تبلغ مواورزي اور بردياري كساته موتووه زياده نافع موتى بئالجن اوكول فيضداور بث دهري بركر بانده لي موتو وہ خوش اخلاقی ہے بیش آئے والے دائی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن دائی کو جا سینے کہ ہر حال میں علم اور وقارً سنجيدگي اورنري برقائم رے ندكوره بالانفيحت كے ساتھ والله المنيفين ظلفوا معى فرمايا جس كامطلب يے كے جولوگ

بے انصافی پر ہی اتر آئیس اور بھونڈ ہے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیس تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہوجس ہے ان کی بدتمیزی اور بیوتو ٹی کا کاٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانى نے مفترت مجاحد تابعی رحمة الله عليہ سے تقل کيا ہے کہ إلّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنهُمَ سے وواہل کتاب مراد جيں جنهوں نے اللہ کے لئے بيٹا تجويز کيا اور اس کی عبادت جس کسی کوشر يک تفہرايا يا جنهوں نے يوں کہا کہ إِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ يَابِوں کہا بَسُهُ اللهِ مَفْلُولَةَ الى با تبنى سَكرمون آوى کوزيا ووضعه آجا تا ہے اس خصہ بن اللہ تعالی کی توحيد اور عظمت ثابت کرتے ہوئے کوئی خنت بات نکل جائے آواس کی تنجائش ہے۔

اس کے بعد فرمایا و کُوْلُوْ المُنَامِ الَّذِی اَنْوَلُ النَّبُنَا وَ اَنْوَلُ النَّبُنَا وَ اَنْهُ الْفَالُوْلُ الْفَنَاوُ الْفَنَاءُ الْفَنَاءُ الْفَنَاءُ اللَّهُ اللَّ

بعض صحابہؓ نے یہود سے جوبعض روایات لی ہیں (اورتغییر کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئی ہیں)وہ صرف تاریخی حیثیت سے نے لی گئی ہیں احکام شرعیداور حلال وحرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وَكُنْ الْكَ اَنْ كَنَا الْكِنْ الْكِيدَ الْكِيدَ الْكِيدَ الْكِيدِ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سورة العنكون

(اور ماری آیات کاونی لوگ الکار کرتے ہیں جو کافریں )حق کوچمیاتے ہیں باطل پر بھے رہے ہیں۔ رسالت محدید برایک واستح دلیل اس به بعدرسول النات کی رسالت برایک واسح دلیل بیان فرمان اوردہ یہ کہ آپ مکتمر مدیش بیدا ہوئے اہل مکدیس آپ نے بورے جالیس مال گذارے اس کے بعد اللہ تعالی نے آ ب کونبوت سے سرفراز فر مایا کمدوالے جانے تھے کہ آپ بالکل ای بین کسی ہے آپ نے پچھ بھی نہیں پڑھا اُ آپ ند مِرْ هُنا جائے تنے ندکھنا۔اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جوآپ کی صفات پاتے ان میں بیدداضح طور پرموجودتھا کہ آپ امی ہوں مے۔ کم مظمد میں آپ نے نبوت کے بعد تیرہ سال گذارے اور ان کو اللہ تعالی کی کماب سائی تو انہوں نے صداورعنا دکی مجہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب مونے سے الکار کردیا اور یوں کہنے کے کہ اِنْعَا یُعَلِّمُهُ بَشَوَ (انہیں ایک آ دی سکھاتا ہے ) جب ان سے کہا گیا کہتم اس جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو بالکل عابز رہ مجے حالانکہ وہ نسحاءاور بلغاء تھ جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ بیکتاب آپ کی منائی ہوئی نہیں ہے آپ نے کسی سے پڑھانہیں اور میکسی دومرے بشرک سکھائی اور پڑھائی ہوئی کماب نہیں ہے اگر ایسا ہوتا توتم لوگ اس جیسا کلام بنا کرلے آئے ، خصوصاً جبکہ وہ خص مجمی ہے جسکے بارے میں کہتے ہوکہ وہ آپ کوسکھا تا ہے ایک ای شخص جس نے کسی سے بھی ٹیس پڑھا اس کا ایک نسیج ویلیغ کما ب پیش کردینا جس کے مقابلے ہے بڑے بڑے فعجاء عاجز رہ مھے اس کی نبوت کی صاف مرتبے اور واضح ولیل ہے۔

عمرجب آب مديد منور وتشريف لائويهال يبل المال علم يتن يهودموجود تصانبول في آب ويجان لياكد یہ وہی نبی ہیں جن کی تشریف ؟ وری کا جمیں انظار تھا وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانتے تھے اور اپنے اسلاف سے منتے آ رہے متھ ان نشانیوں میں میلی تھا کہ آ پ ای ہوں مے ای ہوتے ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیم السلام اوران کی امتوں کے دافعات بتائے اور جامع شریعت پیش کی عقا کدھیجہ سے دانف کیا بیبودنصلا کی گی تو یفات ہے آ گاہ قرمایا ان کی مراہیوں پر مطلع کیا سیسباس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالی کے سے رسول ہیں اللہ تعالی نے آب کووہ وہ علوم دے دیتے جو کسی کوئیس ویئے۔

اس تهيد كے بعداب آيت كامفهوم مجس ارشاد فرمايا: وَحَاكُنْتَ تَتَلُوْا مِنْ قَيْلِهِ مِنْ كِنْ وَ لَا تَعَلَّا المِينِينِولَ يَدُا لَكِنْ قَالَ الْمِيْطِلُونَ (اوراس سے بہلے آپ کوئی كتاب نيس يرحة تصاور ندائي وائے ہاتھ سے كتاب كولكھة سے اگراییا ہوتا تو باطل والے شک کرتے ) یعنی انہیں شک کرنے اور یوں بات بنانے کا موقع مل جاتا کہ بیتو پڑھے لکھے آ دفی بی این پاسے لکے لیتے بیں چریوں کہدستے ہیں کہ بیاللہ کی کماب ہے لیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تو خود سے تکھنے کا احمال عن البندااب بدیات سے کا موقع نہیں رہا کدانہوں نے بیکتاب لکھ لی ہے اور اللہ تعالی ک طرف منسوب كروى ہے۔ (العیاذ باللہ)

مِر خرمایا: بَلَ مُوَالِيَّةِ بَيَدَنْ فَ صَدَّوُو لَوْنَ أَوْتُوالْمِلْمَ لِلله بات بيرے كريه كتاب يعن ( قرآن شريف ) أكر چه ایک تماب ہے لیکن بہت ہے مجزات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بہت بزی دلیل ہے جوابی قوت وعظمت کیوجہ سے بہت سی واضح ولیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں ہے جن کوعلم عطا کیا گیا ہے و مُلْجَعِینٌ بالْبِیتِنَّ إِلَّا الْعُلَيلِمُونَ (ادر ہماری آیتوں کا انکار صرف کے انصاف لوگ عی کرتے ہیں ) باد جود کیلے قرآ ن منجز ہے اور اس کا اعجاز سب پر ظاہر

ہے پھر بھی طالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

فائد و اسروا الراف على خاتم المنطق على المنطق المنطق الكارت على الكارت الكارت

لیکن بعض علاء نے فر مایا کہ آپ نے حضرت علی کے علاوہ کمی دوسرے سے ابی کو لفظ محمہ بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا اور
اس تعم فر مانے کوراوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے لکھ دیا۔ درحقیقت یہ تاویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کڑپ کی نہیت کرنے سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ کے اُس بونے کی صفت باتی نہیں دہی کی وقلہ بطور میجز ہ کوئی چز لکھ دینا دوسری بات ہے اور با قاعدہ پوری طرح کا تب ہونا یہ دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا یہ مستقل میجز ہوئے سے اس میں اُس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے دینا یہ مستقل میجز ہوئے ہوئے میں گئی دیا۔

اس کے بعد فرمایا مخالفالوُلاَ اَنْوَلَ عَلَيْهِ اِلنَّا بِهِ (اور انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہو کس ) ان لوگوں کا مطلب سے تھا کہ ہم جن مجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں فاہر نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمادیا فَلْ اِنْ اِنْدَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ (آپ فرماد تیجے کونشانیاں اللہ تعالی کے بقد میں ہیں ) میرے افتیار کی چزیں نہیں ہیں فران اللّٰهِ اَنْ اِنْدَا اَنْدَا اِنْدَا اِنْدَالَ الْمُنْدِالِ اِنْدَا اِنْدَالُونِ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَالِ اِنْدَا اِنْدَالِ اِنْدَا اِنْدَالِیْدَا اِنْدَا اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدَا اِنَا اِنْدَا ال

### قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِينًا أَيْعَلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ

آپ فراد بچے كالله مرساد تهار عدميان كاولى بهدوان سب جزول كوجانات جوا ساتوں على بين اور د بين على بين اور جولوگ

المُعُوا بِالْبُاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُو الْخِيرُونَ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا

باطل برایمان لاے اور اللہ کے منظر ہو مجے بھی لوگ نفصان والے ہیں۔اور و الوگ آپ سے عذاب کا نقاضا کرتے ہیں اور اگرمقرر ہ

آجَلُ مُسَمَّى لَيَاءَهُ مُ الْعَدَابُ وَلِيَاتِيكُمُ بَعْنَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَغِلُونَك

اجل نہ ہوتی تو مشروران کے یاس عذاب آجاتا اورالبندان پراچا تک عذاب آپنچے گااورائیں خبر بھی نہ ہوگی۔ بدلوگ آپ سے جلدی

بِالْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُسِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ فَوَمَرِيفَ شَامُمُ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِ مَ

عذاب آئے کا فقاضا کردہے میں اور بلاشہ جہنم کافروں کو محمرے ہوئے ہے۔ جس دن اُن کے اوپر سے ادر پاؤل کے نیج سے

وَمِنْ تَكُنِّتِ أَرْجُلِهِ مُوكِيَّفُولُ ذُرْقُوا مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ان پر عذاب جها جائے گا اور الله تعالى كافرمان مو كا كه چكولوجو بكوتم كيا كرتے تھے۔

#### اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پر تعذیب

قصف میں: رسول اللہ عظافہ کی باتوں پرمشرین کو بقین ٹینس تھا عالا تکہ آپ کے جمزات ظاہر ہوتے دہتے ہے اور سب سے بوا اعجزہ قرآن مجید ہے اللہ تعالی نے فر بایا کہ آپ ان سے فریاد ہیں کہ میر سے اور تہار سے در میان اللہ کواہ کائی ہے تم ہانو یا نہ مانو وہ میری رسالت کا کواہ ہے آسانوں میں اور زمین میں جو پھے ہے وہ ان سب کو جاتا ہے میں جوتم برش جش کرتا موں اسے اس کا بھی علم ہے اور جو پھی تم کرتے ہو یعنی انکار اور تکذیب کے ساتھ چیش آتے ہوا ہے اس کا بھی علم ہے تشہیں ابنی حرکتوں کی مزاضرور ملے گی اور تم بہت بوے خسارہ میں برو گے۔

ای کوفر مایا : وَالْمَیْوَنُ اَمْتُواْ بِالْبَاطِیلِ وَکَفَرُواْ بِالْمُلْوِلُولِ اللّهِ عَلَیْهُ مُواَلْفِرُونَ (جولوگ باطل برایمان لات اورالله کے ساتھ کفرکیا یہی لوگ نقسان والے ہیں ) نقسان ہی کتا ہوا؟ خوب وُوا انْفُسَهُمُ وَاَهْلِيْهِمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَيامت کے ون اپنی جانوں سے بھی مجھے اور کھر والوں سے بھی جب جان ووزخ میں گئ تو جان کہنے کے لاکن شدری اور شکوئی اینار ہا عذاب سے جھوٹے کا کوئی راستر میں کہ کتا ہوا خسارہ ہے مشکرین کو بچھے لینا جاستے۔

منکرین اپنے کفرکو جرم نہیں بھتے تنے اور عذاب آجانے کی بات تنتے تنے آن اس کا یقین نہیں کرتے تنے اور ہول کہتے تنے کے مطابق فوراً عذاب آئے کی وجہ ہے آئے خضرت مرور سے تنے کہ عذاب آئے ہے وجہ ہے آئے خضرت مرور عالم علی کے مطابق کی رسالت میں شک کرتے تنے اللہ تعالی نے فرایا و کُوَّوَ کَا اَجُلُ مُسَمَّی اَبْدَا مِلْ اَلْمُ اَلْمُ اللّٰہ کے علم علی میں عذاب آئے کی میعاد مقرر ند ہوتی تو ان پر عذاب آجاتا) جب اجل مقرره کا وقت آجائے گان پر عذاب دفعہ آجاتا) جب اجل مقرره کا وقت آجائے گان پر عذاب دفعہ آجائے گا جس کی انہیں خبر بھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا ہی بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے بی عذاب شروع ہوجاتا ہے ا

موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ ش بھی عذاب تیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائی عذاب اوپر سے بھی عذاب اور پنچ سے بھی عذاب دوزخ کا فردل کو گھیر لے گی برطرف سے عذاب بھی عذاب ہوگا۔ اور انڈ تعالی کا فرمان ہوگا کہتم جو کمل کیا کرتے تھاس کا مزہ چکھالواور سرا بھگت لو۔

الله أنبين اور مهين رزق ويتاب أوروه منته والاب جانن والاسه

#### هجرت كي اہميت اور ضرورت

قشف میں: معالم النزیل (جلد سمی علام النزیل (جلد سمی علام النوی نے اکھا ہے کہ آیت ہیں۔ الیکن الی

شاندفے ان سے فرمایا کرمیری زمین بہت وسیع ہے جرت کر داور میری عبادت کرو۔

جرت کرنے میں دوطرح کی تکیفیں بیش آنے کا خطرہ دونا ہے اوّل موت کا خطرہ (کافروں کی طرف سے تملہ آور ہونے کا قوی احمال) اور ووسرے بعوے مرجانے کا خطرہ ۔انسان سوچنا ہے کہ یہاں اپ گھر میں کمانی کرتا مول مینے بھی کماتے ہیں تجارت جالوہ اپنی کھیتی باڑی ہے وطن ہے با برنگلا ہوں تو کھانے کوکہاں ہے ملے گا؟

ہر جان کوموت چکھنا ہے اللہ تعالی شاندنے دونوں باتوں کا جواب وے دیا اول تورفر مایا کل نکلیں دَالِقَ الله الله وک کہ ہر جان کوموت چکھنا ہے کہیں بھی رہوموت اپنے مقرر وقت پر آجائے گی بھرموت سے کیا ڈر رہا اور اس کے لئے

کہ ہرجان و توت پھائے میں کی رہو توت ہے سررونت پڑا جانے کی پھر توت سے بیا و رہ اور اس سے سے اجرت کو چھوڑنے کا کیامتن؟ شکھ اِنْیَا اُفرنجنگؤیؒ (پھرموت کے بعد ہمارے پاس آؤگے)اگر جرت کر لی تھی تو اس کا اجریاؤ کے اوراگر بالفرض جرت نہ کی تو ہزالے گی۔

اس کے بعد الل ایمان کے اجروثواب کا تذکرہ فر مایا کولاَیْنُ اُلْکُوْلُو عَید لُوا الْحَدِیْتِ (الآیة) (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ضرور ضرور ہم آہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکاند دیں گئے جن کے نیچے تہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور اچھا اجر ہے ممل کرنے والوں کا) آئی بڑی جنت کا چھوٹا سا گھر اور وطن بالوف چھوڑ نے کے عوض کی جانا بہت بڑی کامیا تی ہے۔

رزق مقدرضرور ملے گا: دوسری بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد قربایا وکا آین بین دارتی الا تو بیان درفی اندا اس کے دو مرزق مقدر فرائی آرائی آرزی پر چلنے والے بہت ہے جانور ہیں جو اپنا رزق نیس اٹھائے اللہ ان کورزق دیتا ہے )اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانور اپنا رزق ساتھ کے نہیں مجرتے جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کا رزق دے ویتا ہے اور و دسرا مطلب یہ ہے کہ وہ وخر ہمیں رکھتے جو ملا کھالیا آئے کی قرنیس کرتے ندان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انتظام ہے نہ مقسیل رزق کی کوشش وہ اسباب کے پیھیے نیس پڑتے اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے رزق عطافر ) تا ہے ای طرح جب تم ہجرت کردے تو وہ تہیں رزق دے گااب تک جس نے کھا یا پایا ہجرت کے بعد بھی وہی کھلائے بادے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد قربایا کہ اگرتم الله پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کاحق ہے تو وہ تنہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ میچ کوجھوکے جاتے بیں اور شام کو بیٹ جھرکر واپس آتے ہیں۔ (رواہ التریزی وابن باجہ مشکلو ۃ المصابیح ص۲۵۲)

حعزت ابوالدرداءرضی اللہ عندہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشادفر مایا کہ بلاشیدرزق بندہ کواس طرح طلب کرلیتا ہے جیسے اسے موت طلب کرلیتی ہے ۔ ( مشکلہٰ قالمصابح ص ۲۵۳ )

آ خریش فر مایا و کھوالت بیٹو العیابی (اوراللہ تعالی سنے والداور جانے والدے) وہ سب کی ہا تیں سنتا ہے اور سب کے احوال جا منا ہے اور سب کے احوال جا منا ہے جرت کرنے اور جو تحض عذر کی دجہ ہے جرت کرنے ہے ول سے اللہ پر آوکل کرنے اور جو تحض عذر کی دجہ ہے جرت کرنے ہے دل سے اللہ پر آوکل کرنے اور جو تحض خور کی دجہ ہے ہیں۔ سے دکھ اور جو تحض خوں وہا وی مفاد کے بیش جرت کے لئے نظے اللہ تعالی کوان سب کے احوال واقو ال معلوم ہیں۔ جب رسول اللہ علی تھے ہجرت فر ما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سے اوک مکہ معظمہ میں رہ مجھے ان میں

امحاب عذر بھی متھا دردہ لوگ بھی تھے جن کے لئے واقعی عذر ندھا وہ اجرت کرسکتے تھے اس زبانے میں مدے کے لئے اجرت کرنا فرض تھا جو بھی اجرت نہ کرتا اس کا ایمان معتبر نہ سمجا جاتا تھا جب مکہ معظمہ نئے ہوگیا تو اجرت کی فرضت منسوخ ہوگئ نکین بختف احوال کے اعتبار سے بمیشدا پہنے احوال سلمانوں کے لئے پیش آئے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اورا ممال باتی رکھنے کے لئے اجرت کرنا فرض ہوجا تا ہے لیکن گھر باز مال جائیداداور رشتہ داروں کی بحبت ہیں دہمن جھوڑتے الی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں اذان بھی نہیں دے سکتے نماز بھی نہیں پا ھسکتے مگرونیا کی محبت انہیں اجرت نہیں کرنے دیتی ایسے لوگ تارک فرض ہوئے ہیں۔ (تفصیل کے لئے سورة نسا درکوع نہرکی تغییر کا مطالعہ سیجے ) (انوار البیان ج

وكين سالته و من التها من خكق التهاوي والأرض و سخر الشهر والقيم ليكولن المراكرة بان بيراكرة بان بيراكرة بالأرض في بيراكرا و بالداور و با

# توحيد کے دلائل

قضائیں۔ جولوگ اللہ تعالی عبادت میں غیراللہ کوئی شریک کرتے تھان کے بارے میں فرمایا کرا ہے ہیں ( علیہ لے ) اگر آ ب ان لوگوں ہے دریافت کریں کہ آسانوں کواور زمین کوئس نے پیدا کیا ورجا نداور مورج کوئس نے سمز کیا اور انہیں ایک طریقہ خاص پر س نے کام میں لگایا تو یہ لوگ اس کا بھی جواب دیں کے کہ اللہ تعالی نے بیرسب بھی کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ بیرسب اللہ تعالی نے ہی کیا ہے تو پھر کہاں النے باؤں جارہ ہیں گئی تو حد کو چھوڈ کر شرک کو جب افرار بھی ہے کہ بیرسب اللہ تعالی نے بی کہ اللہ تعالی نے بیرس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ای طرح صفت رزاقیت میں بھی کوئی شریک نہیں اور جس کے لئے نہیں وہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے جائے درق وسیح کرد ہے یعنی رزق میں فرافی ویدے اور جس کے لئے جا ہے درق میں گئی کرد سے بعنی رزق میں فرافی ویدے اور جس کے لئے جا ہے درق وسعت کے ساتھ ورزق ماتا ہے اللہ تعالی کے مقرد کردہ درزق ہے اور بہت ہے لوگ کوئی تیں مہت ذیادہ وسعت کے ساتھ ورزق ماتا ہے اللہ تعالی کے مقرد کردہ درزق ہے اور بہت ہے لوگ کوئی جوئیں ماتا۔ اس کے بعد سبب رزق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسان ہے کس نے پائی انا رائا بھراس پائی کے ذریعہ کس نے زین کوزندہ کردیا جبکہ زمین مرجکی تھی لینی فشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگائے کے تامل زیتی فشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگائے کے تامل زیتی فشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگائے سے تامل نائے خفہ للّه (آپ فرماد بیجے کہ سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے) پیدا بھی ای نے فرمایا اور فعریس بھی ای نے دیں رزق بھی وی دیتا ہے ذمین بھی وی ان خور میں بھی وی دیتا ہے ذمین بھی وی دیتا ہے ذمین بھی وی رزق بھی مرف ای کی کرمنا الازم ہے نے ان سب باتوں کا اقراد کرتے ہیں کیکن مقتل سے کا مزیس لیتے ، غود گرنیس کرتے ، تھوڑے بی سے افراد ہیں جو بھی ہے نے ان سب باتوں کا اقراد کی کرمنا کوئی کے کام نیس لیتے ، غود گرنیس کرتے ، تھوڑے بی سے افراد ہیں جو بھی سے کام نیس لیتے ، غود گرنیس کرتے ، تھوڑے بی سے افراد ہیں جو بھی سے کام نیس لیتے ، خود گرنیس کرتے ، تھوڑے بی سے افراد ہیں جو بھی سے کام نیس لیتے ہیں ای لئے فرمایا بیل آلکاد فلو کرائیس کی کام نیس لیتے ، غود گرنیس کرتے ، تھوڑے بی سے افراد ہیں جو بھی

وَمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ قَالَعِبُ وَ إِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيُوانُ الر اور يه دنا والى زمرى نبي به محر لهو و لب اور بائب آفت والا محر على زعرى بخ لا تكانفا لعُذْكُونُ فِي

كاش لوك مانتي موت\_

و نیاوالی زندگی لہوولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے

قط معمیلی: اس آیت کریمه پیش دنیا کی فنااور آخرت کی بقا کواجها لی طور پر بیان فرمایا ہے اور شرکین و کا فرین کی ناتیجی اور نا دانی اور بے تقلی کی طرف اشار وفر بایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جنتی بھی دراز ہوجائے اور اس میں جنتی بھی نعتیں ل جا کیں سب نیج ہیں ۔

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی ہے اور ابدی نفتوں کے سامنے بیٹناہو نے والی دنیا جو ہاں پھی بھی کام ندے کی بالکل ابدولعب ہے جیسے بچ آئیں شرکھیلئے ہیں ہوئی بھی کھولئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہیں ہوئی ہی کے جی ہیں کہ جو کئی ہے تو اپنی مولئی ہو اپنی ہوئی کئی ہے تو اپنی ہوئی کھولے ہاں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ای جان کھانا دے وجیح کا گر والدوان سے پوجھے کہ تم تو ابھی ہوئی کھولے ہوئے کہ وہی سال فروفت کررہے تھے ای میں سے کھالیتے اب جھے کے دونا میں رہے ہو؛ تو بچ جواب دیں ہوئے کہ وہوئی سال فروفت کررہے تھے ای میں سے کھالیتے اب جھے کے دونا میں اس کے کہاں تا کہ دیا ہوں اس کے لئے جیتے ہیں ای کے لئے جیتے ہیں ای کے لئے جیتے ہیں ای کے لئے مرتے ہیں بال بھی جھوڑ جاتے ہیں ہم موت کی وقت سب پھی پہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مال و جائیداد سے جو یہاں کی تھوڑی بہت حاجت پوری ہو جاتی ہے آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی دیئی ہوئی وہاں کی جوئی ہو ایک ان اور اعمال صالح کی تھی اور کی اصل خوری دونا ہے جو یہاں کی اور ایک اور ایک اور ایور بنیں گئی اور بی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذراجہ بنیں گو وہاں کی ضرورت دوزئے ہے بچتا ہے (بیدونع بھی کی اور بی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذراجہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوزئے ہے بچتا ہے (بیدونع

معترت ہے) اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرور توں کے لئے جب د نیادی چیزیں کام ندآ کیں تو ساری د نیا کھیل ہی ہوئی جس سے دانعی ضرور تیں بوری نہیں ہوتیں اگردو زخ کے دائی عذاب سے بحیری کا انتظام کر کے د نیا سے نہ سدھارے اور خدانخواستہ وہاں عذاب میں گرفآر ہوئے تواس دقت بجھ میں آئے گا کہ د نیا واقعی ابدولعب تھی وہاں حسرت اور افسوس کے سوا بچھ نہ ہوگا جو بچھ کر تاہے میں سے لے کرجانا ہے۔

دنیا کولہوولعب بنانے کے بعد یوں فرمایا وَاِنَّ الدَّارَ الْاَحْدِدَةَ لَكُلِيَ الْمُعْدُولُولَ (اور بلاشبددارا فرت بی زندگی ہے)
مطلب ہیہ کے جن لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا وہ بمیش بغتوں میں رہیں گئے نہ بھی موت آ ہے گی نہ تعتیں جینی جا کمیں
گی اور الله تعالی بمیشدان سے راضی رہے گا۔ ورحقیقت وہی زندگی رَندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی ہوئی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی ہوئی اور نداس کی آخرت کی زندگی نہ کیونکہ وہاں تو عذاب بی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے شکے کا کیونکہ وہاں تو عذاب بی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے شکے کا کیونکہ وہاں و عذاب بی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے شکے کا کیونکہ نیستانی کی فرکن دندگی ہے؟

ٓ آخر علی فرمایا <u>کو کانوا یکنگون</u> آگرید حیات دنیاه به اور دار آخرت کوجان لینتے اور دونوں میں جوفرق ہے اسے آ سمجھ لینے تو دنیا کوزندگی کا مقصد ندینا تے۔

# مشرکین کی ناشکری اور ناسیاسی

قسف میں: جولوگ الله تعالى كرماته شرك كرتے بين ان كاطريق يہ كدوآ رائے وقت بين تمام باطل معبودوں كى طرف ہے دہن بنالیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ عی ہے مصیب دفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ بیا کہ جب کشتی میں سوار ہوں اور تیز ہوا جیلنے میکی جس سے کشتی وُكُمُ في سُكُ اور دوست كا خطره الآق موجائ تو صرف الله عن كي طرف متوجه موت إن اور يول كتب إلى كم لَيْنَ أَنْ يَنِينَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونُونَ مِنَ الطَّيْرِينَ ﴿ (الرآب نے بمیں اس نےات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار مول مے ) جب معیبت میں متلا ہوتے ہیں تو بڑے سیجے دعدے کرتے ہیں لیکن جب الشاتعالی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھروہی ناشكرى اور كفروشرك اختيار كركيت بن اى كوفر مايا فَكَتَا تَجْعَفْهُ إِلَى الْكَرْ إِذَا هُمْ يُفْعِيكُونَ (سوجب الله أَفِين تجات دے سر منظلی میں لے آتا ہے ای وقت شرک کرنے لکتے ہیں) ایک کار فاریکا انٹیناہ کا (تا کدووان فعتوں کی ناشکری کریں جوہم نے آئیں دی ہیں) ویلیٹنٹٹٹو (اور تا کدمزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مزدں کے کاموں میں سکھے رہیں مصیبت تل جانے پر سارے دعدے بھول جاتے ہیں میروی یعلمون (سوعظریب جان لیس مے کہ تغروشرک افتياركرف اورائي وعدون كوجول معليان كرف كاكيا تيج ثكلاب كيتج مغراب في صورت مين ساسف آجائ كا-الل مكه برامن وامان كاخصوصي انعام: الل مَهِي شرك مِن جِلاحظ الله تعالى فيه ان بريانعام فرمايا تھا کہ وہ اس وجین ہے اپنے شہر میں رہے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑا ئیاں رہی تھیں قبل حون لوٹ مار عارت گری کا سلسله قبائل عرب میں جاری تھا۔ اہل عرب اگر چہ مشرک تھے لیکن حرم مکہ کومحتر م جانبے تھے اور اہل مکہ پر کوئی حمارتیس کرتے تنے اہل کھ پراس کی قدر دانی کرنالازم تھا'جب نبی کریم علیہ نے تو حید کی دعوت دی تو انہیں سب ے پہلے مسلمان ہونا جا ہے تھا ان برلازم تھا کہ انہیں اس وابان سے رکھنے برجمی اللہ کاشکراد اکرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو بی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تعااس پرایمان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبود دل کی پرستش م كدر بين كي مبادت من مبلي مي مشغول ته ال كوفر ملا أوكونيروا الأحكيّا عربيًا إيناً ( كيا انهول في نبيل و يكها كه بم في حرم كوامن والي حكه بناديا) ويُعْتَفَظُفُ النّأنُ مِنْ حَوْلِهِمْ (اوران كَأَسَ بالسالوكون كوا حِك ليا جاتا ہے) اَلْهَا اَلِلْ يَوْمِنُونَ (كيا باطل ير ايمان لاتے بين اوراللہ كي نعتوں كے مكر موتے بين) وَ بِينِهُ مَدَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ (اورالله تعالى كانعتول كى ناشكرى كرتے إلى)

ں ہو سام کین کا جمیب حال تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا تو اللہ نے فر مایا اور وہی رزق دیتا ہے اور پر درش فر ما تا ہے اور حاجتیں پوری فر ما تا ہے جس کا قرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کفروشرک اختیار سکے رہے ہیں۔

مرحین کار کہنا کہ اللہ کے لئے شریک ہے بیاللہ تعالی پر تہت ہے اور افتراء ہے ای کو یہاں فر مایا ہے وَمَنْ اَخْلُمُ بِهِ مِنِ افْ مَرِّی عَلَی اللّٰہِ کِی نِیْالُوْکَ نِیْ اَلْکِی اِنْکِی اِنْکِی اِنْکِی اِنْکِی اِنْکِی اِنْک آجائے پر اس کو جنلائے ) الکیلی فی جَهَا فَدُ مَضْری اِنْکُورِینَ (کیا جنم میں کافروں کا مُعکانا نہیں ہے) یہ استفهام تقریری ہے مطب بیہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوز خ ہے اسکواستفہام کی صورت میں بیان کیا تا کہ خوب سوج لیس اورا پناانجام اورواتق واصلی ٹھکانہ جان لیس۔

جوفض کم بین کے اللہ تعالی اس کے آئے علم کی راہیں کھول دیے ہیں اور علم بھل کرنے سے مزید علم عطافر ماتے ہیں۔ جوفض رحوت و بلیخ اور جہاد کے کام بیل کئے تصنیف و تالیف کا کام کرے اسکا سید کھول دیے ہیں تغییر قرآن کے سے گئے تو اسکا محرفت عطافر ماتے ہیں جس کی ویہ سے قرآن مجید کے اسرار در موذاس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو محص معاشرہ کی اصلاح کرنا جا ہے اللہ تعالی کی تو نیق ہے اس کی نظر معاشرہ کی فراہوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یا تحریر سے ان فراہوں پر جواتی ہے پھر زبان سے یا تحریر سے ان فراہوں پر جواتی ہے بھر زبان سے یا تحریر سے ان فراہوں پر جواتی ہے اللہ تعالی کی تو فیق ہو جاتی ہیں ہو کا ان دیے جاتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے قاطبین بات کو تول کرتے چلے جاتے ہیں ۔ موئن بندہ کو اپنے ہر کمل ہیں تخلص ہو تالا زم ہے بعنی جنہیں اختیار کرنے سے تو سی کو کی ہو جے تو سی موئن اللہ تعالی کی مرضا مطلوب ہو پھر و پیس کہ اللہ تعالی کی کہیں عدد نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کی طرف کوئی ہو جے تو سی پھر دیکھے کہ اس کا کیسائنسل وانعام ہوتا ہے۔

صدیث تدی شرع میں تسقوب مِنِی طبر القوبت منه ذواعاً ومن تقوب مِنِی ذواعاً تقوبت منه بساعدا - (بینی الله تعالی قرما تا ہے کہ چھنم میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے ش اسے ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہول اور چھنم ایک ہاتھ میرے زویک ہوتوش چارہاتھ اسے نزویک ہوجا تا ہوں)

آخر من فر مایا کر اِنَّ اِنْدُهُ لَهُمُ الْمُسْمِينِينَ (اور بلاشبرالله محسنین کے ساتھ ہے) افظ منحسنین جع ہے من کی جو افظ اصان سے لیا گیا ہے انتخاص کے ساتھ اس کے دورہ الشریک مانتا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا اس کے بیسچے ہوئے وین کوتول کرتا 'افظام کے ساتھ اسکی عباوت کرتا نماز کے ارکان اور اعمال اواکر نے میں خوبی اختیار کرتا خشوع وضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہم ل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے یاک رکھنا اور

جس طرح جس عمل سے اواکر نے کا علم ہوائی طرح عمل کرنا لفظ 'احسان 'ان سب کوشائل ہے۔ جولوگ مفت احسان سے ستھف جیں وہ محسین جیں ان کے بارے عمل و اللہ فیجٹ المحصوبین آ اور وَبَشِو المُحَصِبِینَ فر مایا اور یہاں سورہ عنہوت میں فر بایا ہے گہ واق اللہ کھٹو المحصوبین (اور با شباللہ محسین کے ساتھ ہے ) اللہ تعالی کی معیت ہے کہ وہ مدفر باتا ہے اور آ فات ومصائب سے محفوظ رکھتا ہے مجابیت دیتا ہے۔ سورہ عنکوت کے ابتداء میں فرمایا آسکیت الحاص آن بیٹوگو آ آن یکھُولُو آ المنا و مقائم الایک المحتوف (کیا لوگوں نے یہ خوال کیا کہ کرچھوٹ جا کمیں سے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آ زمائش شرکی جائے گی کو ہاں میں تاویا تھا کہ اہل ایمان کو ایمان کو تعلق کی اور اور معیت کا دعدہ فرمایا۔

فالحمد لله الذي بنعمته وعزّته تتم الصالحات وقد تم تفسير سورة العنكبوت بحمدالله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام عَلىٰ سيد الاولين والأخرين وعلى اله واصحابه اجمعين

| · <del>···</del>    | <del>*************************************</del>                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ٩                                                                                                    |
|                     | سورة روم مكه مرمه شين ازل بوني اس كى سائحة يات اور چدركور ايس                                        |
|                     | يئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               |
|                     | مشروع الله ك تام سے جو يوا مبريان نهايت رح والا ب                                                    |
|                     | الْمَرَةَ عُلِبَ الرُّومُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُ مُ مِنْ بَعَدِ عَلِيهِ مُسَعَدً                  |
|                     | الكون دوم والي فين عرقريب والي صعيري مغلوب مومي كورووات مغلوب بون كربعد وتقريب چندسال يس عالب        |
| رِبْوُن ٥٠ <u>٥</u> | فِي يضْعِ سِنِينَ أَوْلِلُهِ الْأَمْرُمِنَ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ بِإِيكُورَ الْمُوَّهِ       |
|                     | اللہ تی کے لئے اختیار ہے پہلے میں اور بعد ش بھی۔ اور ایمان والے أس دن خوش موں سے اللہ كى مددك        |
| ر رور<br>دوغل       | بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَوَعَدُ اللهِ لَا يُغْلِفُ الله |
| میں قربا ا          | وه عدوقرما تا بي جس كى جا ب اوروه ز بروست برحمت والاب الشرق وعده قرمايا براللداي وعده كوخلاف         |
|                     | وَ لَكِنَّ ٱكْثُرُ الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا مِنَ الْعَبُوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُ |
| 10, 11              | اور کیل اکثر لوگ نیس جائے ہے لوگ ویا والی زعری کے ظاہر کو جائے ہیں                                   |
|                     | الْإِخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ®                                                                          |
|                     | آ خرت ہے مافل ہیں                                                                                    |
|                     |                                                                                                      |

اہل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو بکرصد لیں کا اُنی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

قصد میں اور دم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی الل فاری جن کا بادشاہ کسر کی تھا ہے کہ اور دمیوں فارس اور دم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی الل فارس جن کا بادشاہ کسر کی تھا ہے کہ کا بادشاہ قیمر تھا ہے لوگ الل کتاب ہونے کی صورت بن گئی تھی الل فارس جن کا بادشاہ کسر تھا اللہ ہونے کی کی کہ الل دوم الل کتاب مقال ہونے کی کی کہ الل دوم الل کتاب مقال میں کی خواہش تھی کہ فارس والے الل دوم الل کتاب مقال میں کی خواہش تھی کہ فارس والے الل دوم بر عالب ہونے کی کہ وہ الل شرک سے قریش مکہ ہے ہم خد ہم کی خواہش تھی کہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کر کہ جھیڑ ہوئی ۔ یہ شام کا علاقہ ہے جو سرز مین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ میں الل فارس دومیوں پر عالب آگئے جب بہ خواہد کا دورت کے دولت کا دورت کے مسلمانوں سے بیجی فالب آگئے جب بہ خواہد کی ایک کا دورت کے دولت کے دولت کے اللہ کا دورت کے دولت کے دو

کہا کہتم اہل کتاب ہواورنصاری لینٹی روی بھی اہل کتاب ہیں اور ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے روی بھائیوں پر غالب آ گئے اس سے معلوم ہوا کہ اگرتم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب ہوجا نیس گے۔ اس ونت اللہ تعالیٰ نے بیآ یات نازل فرما کیں جن ٹیں بٹاویا کہ منظریب ہی روی اوگ اہل فارس پر چندسال ٹیں غالب ہوجا کیں گے۔

ر پیشین کوئی فرماتے ہوئے لفظ بِسِصَّع سِنینَ فرمایا ہے کفظ بسطُع عربی زبان میں تین سے لے کرنو تک کے عدد کے لئے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔اللہ تعالی جل شاند نے بتا دیا کہ جس دن اللّ روم الل فارس پر غالب ہوں سے اس دن اللّ ایمان خوش ہوں سے۔

جب فدكورہ بالا آیات نازل ہو كيں تو ابو برصد ہيں رضى الله عندنے كفار كمدے كہا كہ تم آئ اس بات برخوش ہو رہے ہو كہ تبدارے ہم فد ہب غلب پاسكتا تم خوشی نہ مناؤ الله كی تم ہم فارس برعالب ہو تلے جبیبا كہ ہمارے ني تعلقہ نے ہميں خبر دى ہے۔ اس بر ابى بن خلف نے كہا كہ تم جبوٹ كہتے ہو خضرت ابو بكر صد ہيں رضى الله عند نے جواب ميں فر بالا كہ اس اور دى دى كہا دو تم الله كے در ميان ايك ميعاد مقرد كر ليس اور دى دى كہا دواكہ الله فارس غالب ہو گئے تو ميں دى اوف دول كہا ہى ميں اس كا معاجہ كر ليا ميا اور تمين سال كى عدت مقرد كركى گئى۔ دعفرت ابو بكر صد بي رضى الله عند من مقرد كركى گئى۔ حضرت ابو بكر صد بي رضى الله عند بي كر فر مال كے عدت اور جو معاملہ اور معاجہ كي تقاوہ خدمت عالى ميں ہيں كرديا ميا اور جو معاملہ اور معاجہ كيا تقاوہ خدمت عالى ميں ہيں كرديا ميا اور جو معاملہ اور معاجہ كيا تقاوہ خدمت عالى ميں ہيں كرديا ميا والله تعلق اور خوا الله تعلق اور خوا الله تعلق اور خوا الله تعلق الله عند بين قول الله تعلق الله عند من قول الله تعلق الله عند من قول الله عند الله عند من قرايا ہے جس ميں تمن سے ليكو ممال ميں جو سے كي خور دى ہے لہذاتم اليا كروك دعدت بوا عالوجو آئيں ميں ليكا و ينا ہے كہا ہيں ہي اصافہ كر لوحش من الله عند بين قرايا ہيں خور ہيں ہوں التي بات به تاكم الله عند بين قرايا ہيں خور كور منال كرديا ہوں بيكو من الله عند بين قرايا ہيں خور كور كور منال كرديا ہوں بيكور من اور ديا تور ديا تور ديا تور ديا تور ديات ہوگئى۔

بعض دھزات نے قربایا ہے کہ سات سال کے اندر ہار جیت ہونے پر معاجہ و معالمہ کیا گیا تھا اتی بن خلف کو یہ خوف ہوا کہ بین ابو بکڑ کمہ معظمہ سے باہر نہ چلے جا کیں وہ ان سے آ کر کہنے لگا کہ جھے ضائمن دے دو اگر شرط میں تم بارے تو تہارے ضائمن سے مقررہ تعداد ہیں اونٹ لے لول گا اس پر حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنے عبد اللہ کو ضائمن بنا دیا ( کم پھے عرصہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ اجرت کر کے جہیئہ طیبہ تشریف لے آئے ) اس کے بعد ابی بین خلف کو کم معظمہ سے نظنے کی ضرورت بیش آئی وہ قریش کمہ کے ساتھ جنگ احدے موقع پر مکہ معظمہ روانہ ہونے لگا اس پر عبد اللہ بن ابی بکڑنے اس سے کہا تو جھے ضائمن دے وے آگر تیری ہار ہوجائے تو تیرے ضائمن سے سواونٹ لے لول چیا تھا رہ ہی کوضائمی بنادیا اس کے بعد سے ہوا کہ واقعہ صدیب ہے پہلے سال اہل ضائمین سے سواونٹ لے لول چیا تھا رہ ابی بن طاف ذیر سرچا تھا رہ ابی بن طاف ذیر سرچا تھا اب ہے جبکہ مشارطہ اور معاجہ کو جھسال گذر مجھے تھا ورساتو اس سال شروع ہو چکا تھا ( ابی بن طاف ذیر سرچا تھا اس سے پہلے مقول ہو چکا تھا ( ابی بن طاف زیدہ نے اور ساتو اس سے جسلے مقول ہو چکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پرغلہ بایا تو اس سے حضرت ابو بکر حدیثی وضی طاف زیدہ نے تھا اس سے جسلے مقول ہو چکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پرغلہ بایا تو اس سے حضرت ابو بکر حدیثی وضی

لے معالم التزیل میں عبداللہ بن الی بکڑا دروح المعانی میں عبدالرحمٰن بن الی بکڑے

الله عند کی جیت ہوگئی اور انی بن خلف کے وارثوں ہے سواونٹ وصول کر لئے مجھے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند ہید مال کے کررسول النتائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کداس مال کوصد قد کردوں۔

چونکہ خکورہ مشارطہ قمار لینی جوا ہے اس لئے آتخضرت اللے نے اس کو صدفہ کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہدہ کیا تھا اس وقت قمار کی تھا جب مال وصول ہوا اس وقت قمار کی حرمت نازل ہو بھی تھی ہے وجہ مدفہ کا تھم فرمانے کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں بی مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں خرج کرنے کا تھم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جوافظ حرام وارد ہوا ہے آگر روایة مسلم جوتو محروہ اور این میں اس کے لئے جوافظ حرام وارد ہوا ہے آگر روایة مسلم کھروہ اور ناپندیدہ کے معنی میں لیا جائے گا ( کہما قال صاحب الروح )

الله الأفرون قبل فرمن بيعن جو يحد بها بواكدائل الله على الله الله بها بهي المربعد من بعن جو يحد بها بواكدائل فارس غالب بوس قبل فرمن بيعن جو يحد بها بواكدائل فارس غالب بوت اورومي مفلوب بوئ اورجواس كے بعد بوگا كروي غالب بون كے اور اس كے علاوہ جو يحل ميكھ موگا وجود من آسكادہ سب الله تعالى بى كے افتيارے بوگا اوراس كى قدرت كامظا برہ بوگا۔

وَيُوْمَيِنَ يَغُوْمُ النَّهُ فِيتُوْرَا يَعْفَعِ اللَّهِ (اورجُس ون روى اللَّ فارس پرغالب بول مے مومن بندے الله كى مدد كے ساتھ خوش بول مے ) مؤمنین كى خوش الله قارس خوش بول مے کا مؤمنین كى خوش ايك قواس اعتبارے ہوگى كه انہوں نے كفار مكہ كوجو بتا يا تھا كه مُقريب الله وم اللّ فارس پرغالب ہوں مے اس بات كى سول ہوركا واقعہ چش برغالب ہوں مے اس بات كى سول بدركا واقعہ چش آئے گا خوش ہوگى كه انہوں سے ہوسكا ہے كوئكه ان عمل الله تعالى كى مدد آئے گا خوش كا مؤرف ہوگى كى الله تعالى كى مدد ہوئى ۔ يَنْصُرُ مُنْ يَدَيْدَا فِي الله عَلَى الله تعالى كى مدد ہوئى ۔ يَنْصُرُ مُنْ يَدَيْدَا فِي الله عَلَى الله تعالى كى مدد ہوئى ۔ يَنْصُرُ مُنْ يَدَيْدَا فِي الله عَلَى الله تعالى كى مدد ہوئى دورونى كى طرف اشارہ ہوگيا چنا تي بعد شرا الله تعالى كى طرف سے ہما ہم مدد ہوئى دائى ۔

وَهُوَ الْعُرَاثِ لَا لَهُورِهِ مِنْ ﴿ اللهُ وَهِ وَسَتَ بِ رَحِمَ فَرِمَانِ وَالله بِ ﴾ جے جائے فلبددے دے اور جس پر جائے وقع افر مادے کوئی اسے روکنی اسے روکنی الله و وقع الله الله

جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاص لہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يعُلَمُونَ طَاهِمًا شِنَ الْعَيَاةِ الرَّبِيَا (يلوك دنياوالى زعمَى كفابركومات بن) وَهُمُوعَن الْمَعِدَةِ هُمُعَ عَلَيْلُونَ (اوروه آخرت سے عافل بیں) يهال جن لوگوں كے تعمل كا يَعْلَمُونَ فرايا الله كون عمل يَعْلَمُونَ طَاهِمًا

لے پینسیل ہم نے معالم المتو الی جلوا حدے کا سیانس کی ہے اس سلسیں اور بھی متعدد روایات ہیں جنہیں حافظ این کیڑنے نے اپنی تغییر عمی ذکر کیا ہے کروج العانی میں شعن ترفری سیلنس کیا ہے کہ فرو کا بدر کے موقد ہر وجول نے الل قارس پرغلب بایا الم مرتدی نے اس کی سند کوشن بتایا ہے فراو ا یدر ساجے میں ہوا تھا اس بات کوسا سندر کھتے ہوئے ہیں کہا جائے گا کہ معرف ابو بھر مدینی میں اللہ عند نے آئی بین طف بھی ہے مواد شدہ وصول کئے کے تکرآئی بین طف کی موت رمول الشہ تھا تھے کے نیز وہار نے سے ہوئی تھی ہوا تھ دکھ کے جو ساجے میں جیش آیا تھا۔ <u>قِينَ الْعَبُوعَ الْأَمْنِيَا</u> لَيْ يَصِي فرما ديا 'اس ہےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغات اوراس کے تصرفات کونہ چانٹااوراس کی معرضت حاصل مذکرنا میہ جہالت ہے اللہ تعالی کی ذات کی معرفت حاصل نے ہواور و نیاوی زندگی کے آلات اور اسباب کو جانے ہوں ٹی تی چیزیں ایجاد کرتے ہوں دنیادی ترتی میں آ کے بڑھ گے موں ادر مال جمع کرنے کے طریقوں سے والَّف مِيں ليكن الله تعالى كي ذات وصفات كونہ جانتے ہوں اور آخرت سے عاقل ہوں (جہاں واكى زندگى ليے گى جس کی خبرانلد تعالی کی کتابوں اور رسولوں نے وی ہے ) تو ایسے لوگ امحاب علم نیس ہیں۔انسان کی اصل ضرورت آخریت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعمتوں ہے مالا مال ہونا ہے۔ جو خص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا اور اپنی آخرت کے لئے فکر مند نہ ہوا وہ مخص دنیا کے اسباب کو کتنائل جانتا اور مجھتا ہوصاحب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔ سورة آل عران شرامايا إِنَّ فِي حَلْق المَعَمُونِ وَالْأَرْضِ وَاعْتِلَافِ الْيَلِ وَالْبَالْمِ لَالْيُوالِدُولِ الْأَلْبَابِ الدِّيْنَ يَكْكُرُونَ اللهَ يَهِ كُنَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ وَيَتَكُكُرُونَ فِي حَلْقِ التَعَاوِي وَالْأَرْضِ (بلاشِهَ سانون اورزمينون ك بيوافران من ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جواللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹے بھی اور لیٹے بھی اور وہ آ سانوں اور زمینوں کے بارے شن فکر کرتے ہیں )اس آیت شریف میں ان لوگوں کوعش والا فر مایا ہے جواللہ کی یاد میں ملکے رہے جیں اور آسان وزمین کی مخلیل کے بارے شر فکر کرنے ہیں بینی ان کے وجود کود کھ کر خالق تعالی شاند کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرتے ہیں جولوگ دنیا بی پردل دیے ہوتے ہیں خواہ در کیسی ہی شینیس ایجاد کرتے ہوں اور دنیا کوتر تی دیے ش مشہور موں وه عَنْ صاحب عَقَلْ بَيْن بِين يسورة زمر مِن فرمايا فَلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ بَعَلَمُونَ وَلَأَ مِنْ يَنْ الْأَوْلُوا الْأَبْالِينَ ( آپ فر ما دیجئے کیا د ہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جونبیں جانتے <sup>ا</sup>ئیں عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں ) جس کاعلم الله تعالى كي توحيد ندسكما ع اوراس كرسول الله يرايمان لان يرآ ماده ندكر عدورة خرت كالكرمندند مناع اس كا و نیاوی علم اس لائق نہیں ہے کدا سے علم کہا جائے۔

بِالْبِيِّنْتِ فَبَّاكَانَ اللَّهُ لِيَعْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانْوَآ اَنْفُسَهُ مُريَظْلِمُونَ ۚ ثُمَّرَكَانَ عَاقِبَةَ

واضح دہلیں لے کر آئے سوافتہ ایسانہ تھا کہ ان پڑھلم کرتا' اور کیکن وہ لوگ آئی جالوں پڑھلم کرتے تھے چرجن لوگوں نے میں میں میں ایسانہ میں میں میں میں میں اور کی اور کی اور کی ایسانہ کی جالوں پڑھلم کرتے تھے چرجن لوگوں نے

الْكِنِينَ اَسَأَءُوا السُّوَّاكِي أَنْ كَذَّبُوا بِالْبِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَا لِيَسَمَّرُءُونَ ٥

برے کام کئے اُن لوگول کا براانجام ہوا۔ اس وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اوروہ ان کا نداتی بناتے تھے۔

## ہ سان وز مین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

قسف در بھی ان کواران کے بعدا نے والی ن خاصین مشرکین عرب سے دان آیات شمان کواوران کے بعدا نے والے ہوری و بیا ہماں کو انسانوں کو نورو کھن اندوں کو مورو کھن اندوں کا کورو کا کات ہے اس کو وجود بخشان سب بول تی ہیں ہے کہ بدجو تعالیٰ نے پیدا فرمائے اوران کے درمیان جو کا کات ہے اس کو وجود بخشان سب بول تی ہیں ہے کہ اند تعلیٰ نے نالہ کوتی کے ماتھ بیدا فرمائے ہیں ہوگا کا کات ہے اس کو وجود بخشان سب بول تی ہیں ہے کہ ان کوالے معین بدت تک کے وجود بخشان ہو سب بول تی ہیں اور ہا ہے کہ بدک معین بدت تک کے وجود بخشان ہوں ان کے بدا فرمائے ہوں کا کا کات کے بچائے کے لئے جی اس وجود کی بقاء کے لئے معین بدت تک کے لئے جی اس وجود کی بقاء کے لئے ایک معین بدت کی کے بیا اور بھی کہ ان کو جود کی بقاء کے لئے اس باہرڈ ال دے گی بھا اور دی کھالوں کی طرح اور تے بھریں گئے ذمین کو بوران کے درمیان کی کا کات کو بدا فرمائے ہو کہ اس میں کہ بھراند تعالی کے حضور بیٹی ہو کہ اس کے اور ایک کی کات کو بدا فرمائے ہو میں بندے ہیں وہ اس پر ایمان استے ہیں اور بھی بھراند تعالی کے جومومن بندے ہیں وہ اس پر ایمان استے ہیں اور بھر ہو گئی گئی گئی موسوت و کی گئی کو بیا اس نے زعر کی بخش کی موسوت و کی گئی ہو کہ ہو کہ اس میں اس کے اور اس کے دان سب لوگوں کو تھینے فرد پر بنائے بینی آوراکوں کو تعین میں اس کے خوالی کا مقیدہ تر آئی دکھی ہو کہ کہ ہو کہ کہ کہ کہ کہ اس سب لوگوں کو تھینے مرادی بانوں کو ایک کو کون کا مقیدہ تر آئی دکھی اور آئی دی گئی آور گئی کی کہ اس سب کو کول کو تھینے مرادی بانو بدنیا اس کے فالتی کی مشاتی اور قیا مت کے دن کی نوال میں بیٹی موگی البذا الرحض گئی مشردہ کی سائتی اور قیا مت کے دن کی نوال کی نوال کی نوال کی سائتی اور قیا مت کے دن کی نوال کی نوال کی مسائی اور قیا مت کے دن کی نوال کی نوال کی سائی ہو گئی ہو اس کی نوال کی نوال کی نوال کی سائی ہو گئی ہو گئی البذا الرحض گئی مشائی کی سائی ہو گئی البذا الرحض گئی میں بیٹی موگی البذا الرحض گئی ہو گئی ہو اس کی سائی ہو گئی کہ بات کی سائی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

# زمين پر چلنے پھرنے کی تلقین اوراً مم سابقہ سے عبرت حاصل کرنے کا تھم

اس كے بعد قرمایا: اُولَسَمْ يَسِينُسُواْ اَفِسَى الْاَرْضِ (الآية) كياان لوگوں نے زيمن مِن چل پيم كرنبين ويكھا تاك پرانے لوگوں كے احوال سے عبرت حاصل كرتے ان سے پہلے جولوگ يتھوه ان سے زيادہ توت والے تھے انہوں نے زيمن كوجوتا اور بويا فِي ڈالا اوراس كى بيدا واركوا پے تصرف مِن لائے نيز كيتى باڑى كے علاوہ بھى انہوں نے زيمن كوآباد كيا' اپنے مكانات بنائے تلاقع مركة باغات لگائے نهري جارى كين اور بہت بچوكياليكن وواس سب كوچھور كر چلے مكے اللہ تعاتی جل شاندنے اپنے رسول بیسیج جوان کے پاس دعوت تن کے کرآئے کیکن ان لوگوں نے نیس مانا بلآخر فنا کے گھا شاتر گئے ان کے قلعوں اور محلات کے کھنڈرات ابھی تک و نیاش سوجود ہیں دیکھنے والے انیس و کی کرعبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعاتی نے جوان کو ہلاک فرمایا اس کا سبب ان کا اپناظلم تھا وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے انہوں نے اپنے خالق کوئیس مانا ' اسکے دسولوں کو جنلایا 'معجزات سامنے آئے پر بھی برا بر کفریراڑے دہان کے اعمال ہی ان کی بریادی کا سبب ہے۔

فيم كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ (الآية) يُمردناوي بلاكت كا بعد موت كا بعد مي بركامون ش كَلْنُوالون كابرا انجام موكا كونكدان لوكون في الله تعالى المن المن كالماق بحي الرابا ان كالماق الله المن موكا كونكدان لوكون في الله تعالى المن كان عاقبة الله بن المناقية "المعاقبة" كا بعد عداب شاب بن كم قولة تعالى الله كان عاقبة الله بن السوء "المعاقبة" الاسوء واحسافته الى السموصول ونصبها على انها نهم كان وهذا على قواة حفص ومن وافقه كالمحسن تعانيث الاحسن وهي مو فوعة على انها اسم كان وهذا على قواة حفص ومن وافقه وقوء المعرميان وأبو عنصوو "عاقبة" بالموقع على انه اسم كان و"المسوّة" بالنصب على المنجوية. (الله تعالى كارشاؤ كم كان عاقبة الملهقة الملهق أسالة والمسوول كالمنواق عاقبي المنافقة بالاسوء كان و"المسوّة بالنصب على المنافقة بالاسوة عندول كالمنافقة بالمنافقة المنافقة ألله المنافقة في المنافقة بالمنافقة ب

الله بنیل فاالخیکی تھ یعید کا فقر النه سُرجعون ویوم تقوم النائه بنیل المجرمون و الله بنیل فاالخیرمون و الله بنیل فاالخیرمون و الله بنیل فالخیرمون و الله بنیل المجرم الله المجرم الله الله بنیل الله و الله بنیل اله بنیل الله بنی

وَحِيْنَ تَعَلِّمُونَ ﴿ يُخْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْمِينَةِ وَيُخْرِجُ الْمِينَة مِنَ الْحَيْ وَيْخِي الْأَرْضَ المدد يمر كدفت س كا عليان كوره بالدار كوبان عام الرابا بادر بالوكوبا عدات الله بادر عن كواس كرده مونة كالمورد الله المعالم المورد الله المعالم المورد المورد الله المعالم المورد الله المعالم المورد الله المعالم المورد الله المعالم المورد المور

# قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی مؤمنین باغوں میں مسر در ہوئگے 'مجرمین بدحال ہو نگے

قسط عدم ہیں: ان آیات میں اوّل توریبیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کلوق کو پیدار فرما تاہے پھر جب سب مرجا کیں مے تو دوبارہ زندہ فرماد ہے گا اور پر دوبارہ زندہ ہونا تیا مت کے دن ہوگا مرنے والے زندہ ہوکراس دن حساب کماب کیلئے اللہ تعالی بی کر طرف لوٹائے جائیں ہے۔ اس کے بعد مجر مین کی حالت بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نا امید ہوجا کیں سمئے ان بخرموں میں مشرک بھی ہوں مے جنہوں نے و نیا میں کلوق کو عبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا تھا اور پر بھتے تھے کہ میہ ہمارے لئے سفارش کریں گے ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا نہ کر سکے گا بلکہ شفاعت کے امید وارخود بی م مشر ہوجا کیں میں کے اور ایوں کہیں می کر ایم تو مشرک تھے ہی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے مختلف حالتوں بیں ہوں سے اٹل ایمان کی حالت الل کفر کی حالت سے مختلف ہوگی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ تو بہشت کے باغوں بین سرور اور خوش وخرم ہوں سے اور جن لوگوں نے کفراختیار کہا اور اللہ تعالی کی آیات کو جنٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کونہ ماتا 'یہ لوگ عذاب میں حاضر کردیتے جائمیں ہے۔

# صبح وشام اوردن کے بچھلے اوقات میں اللہ کی تبییج کرنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالی شلائی پاکی بیان کرنے کا تھم دیا کہ شام کے وقت اور میں کے وقت اور وان کے بچھلے اوقات میں اور ظہر کے وقت اللہ کی پال کروا وقات نہ کورہ ش اللہ کی تھے اور تنزید بیان کرنے کا تھم دیتے ہوئے درمیان میں یہ می فرمادیا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ ایمان اللہ تعالی کی حمد ہے بعثی آسانوں میں فرشتے اور زمین میں اللہ ایمان اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جولوگ الل تفریق بین ان کا وجودی اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے کے لئے کافی ہے کو زبان سے اس کی حمد بیان کرنے کے لئے کافی ہے کو زبان سے اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں ( ملا حظہ ہوا وار البیان جلد ہیں ۱۳۸۸) جیسا کہ مورۃ النور میں فرمایا: الکھ تورائی الله کی تھیں ہے کہ فرمان کے اللہ میں اللہ کی تھیں کہ تھیں اللہ کی تھیں کہ تھیں کہ تھیں ویکھا کہ اللہ کی تھیں کہ تھیں کرتے ہیں بین اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلا ہے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی نداز اور تیج کو جان لیا جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلا ہے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی نداز اور تیج کو جان لیا

ے) یوں قرروقت می الشرقائی کی تیجے اور تھیدی مستنول رہنا جا ہے لیکن چونکہ بداوقات تجدد الاست اور آ جار قدرت طاہر

ہونے کے تصوصی اوقات ہیں اس لیے ان ہیں تیجے کا تھم دیا گیا ہے۔ صاحب روح المعانی جار الاس کے دفتر سے این عماس رضی اللہ عند سے سوال کیا گیا کر قرآن مجید میں پائی نماز وں کا کس جگہ ذکر ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر تایا کہ قدمسون کی سے مغرب کی نماز اور تفسیر پڑھ کر تایا کہ قدمسون کی سے مغرب کی نماز اور تفسیر پڑھ کر تایا کہ انہ منظور وُن سے طہری نماز وار ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور تفلید کو فون ایک منظور اور مختل کے اور ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت ابن عباس فور التور کی ایک الفقات میں عام ذکر کے علاوہ فرض نماز وار کا ایت کرنے کے لئے انہوں نے کو کو ایک الفقات میں عام ذکر کے علاوہ فرض نماز وار کا اہتمام کی کو کہ انسان الاعمال ہے اور میں اللہ عند سے دروایت ہے کہ درسول اللہ میں اللہ میں اللہ علی ہے نماز وی کو ایک اللہ میں اللہ میں اللہ عند سے دروایت ہے کہ درسول اللہ میں اللہ میں اللہ عند سے دروایت ہے کہ درسول اللہ میں اور ایک اللہ میا ہے کہ ایک منظر سے فران اور اس کے اللہ اللہ اللہ میں اللہ ہو کو ایک اللہ میں کہ اور اللہ ہو کہ ایک اللہ اللہ کو اور اور اس میں میں اللہ کو اور کہ میں اللہ کو اور اس اللہ کو اور اللہ ہو کو ان کہ کہ اللہ میں اللہ کو ایک اللہ اللہ کو وہ کہ کہ ایک اللہ اللہ کو اور اللہ ہو کہ کہ کو ایک اللہ اللہ کو اور اللہ اللہ کو اور اور اس سے اللہ کو اور اللہ کو اور اللہ اللہ کو اور اور اللہ کو اور اللہ کو اور اللہ اللہ کو اور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اور اللہ کو اللہ ک

بعض اکابر نے اس میں بیکتہ بتایا ہے کہ نمازعصر چونکہ صلوۃ وسطی ہے اور اس کی اوائیگی کے لئے خاص تا کید دارد ہوئی ہے اور چونکہ میدونت عمو آکار و بار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے غافل ہوجاتے ہیں (جبیبا کہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں نماز وں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کوچھوڑ بیٹھتے ہیں ) اس لئے اس کاذکر مقدم فرمایا۔

بغیر پرائی من البت (الآیہ) (اللہ تعالی مردہ کو زعدہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے) اس آیت ش اللہ تعالی کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جاندار کومروہ سے اور مردہ کو جاندار سے نکال ہے۔ منسرین نے آسکی شرح میں فرمایا ہے کہ مروہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض معزات نے اس کی مثال بچداورا نڈ سے دی ہے کہ چوز ہے کو انڈ سے سے اورا نڈ سے کو پرغے سے نکالیا ہے۔ وَیُغِی الْاَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا (اور زین کواس سے مردہ ہونے کے بعد زغہ فرماتا ہے) لیعنی جب زیمن فشک ہو کرمردہ ہوجاتی ہے اس میں ایک جان ہی جیسی دہتی جس سے بھیتی اور گھاس وغیرہ پیدا ہوتو اللہ تعالی اس کوزندہ فرماتا ہے وہ تروتازہ اور شاوا ہوجاتی ہے اس میں سے تھیتیاں فکل کراہا ہائے تی جس آخر میں فرمایا وگڑی اِلگ تُغریجُونَ ۔ (اور تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ سے ) یعنی قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کراٹھو کے موت کے بعد وگڑی اِلگ تُغریجُونَ ۔ (اور تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ سے ) یعنی قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کراٹھو کے موت کے بعد زندہ ہونے کی پرنشانی تمہارے میاسے ہے چوبھی قیامت کا انکار کرتے ہواور قیامت کے دن زندہ اور خوب ان کے دوسے کے موت کے بعد فاقد ندہ این عماس منے ہے چوبھی تیامت کا انکار کرتے ہواور قیامت کے دن زندہ در اور مایا کہ جو میں ہو کہ جوبھی کو بیسیمان آیات (فَسَبَعُنَ اللهِ ہے وَ کَذَلِکَ مُغَرِّجُونَ کَک) پڑھ لے اس کا جوور دچھونٹ جائے گا اس کا تُواب پالے گااور جوفض بیآیات شام کو پڑھ سے اس رات کو جواس کا وردچھوٹ جائے گا اس کا تُواب یالے گا۔

وَمِنُ الْبِيَّهُ أَنْ خُلُقًاكُمْ مِنْ تُرَابِ تُمَّرُ إِذَا أَنْ تُمْ بِئُلُ تَنْ تَيْمُ وُنْ وَمِنْ إِلَيْ أَنْ خُلَقَ اورال کی شناخوں ش سے بیرے کیاں سے جمیل کی ہے بیدا فرمایا کھرا جا تک تن کر پہلے ہوئے جرتے ہوئے واس کی قدرت کی مثنانیوں ش سے لَكُوْ مِنَ ٱلفُسِكُوْ أَذُواجًا لِتَنكُنُوْ آلِيُها وَجَعَلَ بِيُنَاهُمْ مُؤَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ الأَيْتِ ک اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تا کہم ان کے پاس آ مام کرداور تمہارے درمیان بحبت اور بھدروی پیدافر ہادی اس جس فَقُوْمِ يَتَعَفَّلُرُوْنَ®وَمِنْ آيتِهِ خَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَاثُ الْسَنَتَكُمُّ وَالْهَائِكُ الت اوگول کے لئے نشانیاں میں جو گر کرتے ہیں۔ اوراس کی نشاندل میں سے آسانوں کا پیداخر مانااور تہاری ہولیوں اور رنگتوں کا مختلف جوما ہے كَ فَيْ ذَلِكَ لَآلِيتٍ لِلْعَلِمِينَنَ ®وَمِنَ اليِّيةِ مَنَامُكُفُرِ بِالْكِيلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَيْعَآوُكُمُ بلاشباس میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔اوراس کی نشاندیں میں سے تمہاراسونا ہےرات میں اورون میں اور تمہارا حلاش کرنا ہے صِّنْ فَضَيْلَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ يُرِيِّكُمُ الْهِ فَي خَوْق اس کے منتل کؤیلا شباس شی نشانیال ہیں اُن اوگوں کے لئے جوشتے ہیں۔ اوراس کی نشانیوں میں سے پر وجمہیں بکی و کھا تا ہے جس سے ڈرموتا ہے وَ طَمَعًا وَمُنَذِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيَغَى ياءِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا أَنِ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ اورة مية مح أورده آسلن سے بانی آثارتا ہے جمراس کے دربیدز بین کوزندہ فرماد بتا ہے اس کی موت کے بعد باشیاس بیں ا عَوْمٍ يَعْقِلُونَ®وَ مِنْ الْمِيَّةِ أَنْ تَقُوْمُ التَهَامِ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ "ثُعَرِ إِذَا دَعَا كُوْ دَعُوكًا" یا ہے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشاندل میں ہے ہیہ ہے کہ آ سان اور زمین اس کے تھم ہے قائم ہیں ، چر جب وہ تم کو پکار کر ضَ الْأَرْضِ إِنْاَ اَنْتُمُ تَعَرِّجُونٌ ۗ وَلَهْ مَنْ فِي السَّمَا فِي وَ الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو ز مین سے بلائے گاتو تم أی وقت نکل پر و کے۔اورای کے لئے ہے جو بھمآ ساتوں میں ہے سب أی سے علم کے نافع میں۔اوروی الَّذِي يَبُدُوُّ الْمُعَلِّنَ ثُمَّرَ يُعِينُهُ هُ وَهُو اهْوُنُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثِلُ الْاَعْلَى فِي السَّلَوْتِ ب جو تكول كو يدا فرماتا ب مراح لوائ كا ادر دواس ير زياده آسان بادراى كيل شان اعلى بي آسانون بي وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْزِيْزُ الْعِيَائِمُ ٥

الروز شن شن أورد وعزت والايب عكمت والاي

#### الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہراً ورتوحید کے دلائل

اقل تور فرمایا کراند تعالی نے جہیں مین شہارے باب آ دم علیہ السلام کوشی سے پیدا فرمایا ہے تم لوگ أنبيل كى نسل سے مؤسورة نساء من فرمايا: يَالَهُا الكَاسُ الْقُوْارَةُ كُو النَّهِا مُ خَلَقَكُمُ مِنْهَا زُوْجَهَا وين منه مناب الأكثيراً فينسكم (العالوكواالله عداروجس في تهيس ايك جان سے پيدا فرمايا اوراى ايك جان سے اس كاجوز ابزايا اوران دونول سے خوب زيادہ مرود ورت كھيلائے ) نفسس وَاحِدَةٍ (ايك جان ) سے معزت آ دم عليه السلام مراد ہیں ان کی تخلیق مٹی ہے تھی للبغراسب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہو گیا۔ ای لئے یہاں سورۂ روم میں تحلقَتُحُمُ مِنُ فسراب فرمايا معزت آدم عليه السلام كي لهلي النائع جوز ابيداكيا لعن معزت حواعليبا السلام وجود من آسمي بمردونول میاں بوی نے سل چلی نسلیں جلتی ہیں مردود تورت پیدا ہوتے ہیں "مدریجی طور پرنشو دنما ہوتی ہے ہوش سنجالتے ہیں ا جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں پھیل پڑتے میں مٹی جو ہانگل بے جان چیز تھی ا الله تعالى في اس مصرت ومعليه السلام كايتله بنايا جراس من جان وال وي اس طرح سب سے بہلے انسان كى تخليق ہوئی۔اس کے بعد برابر مادہ منوبیہ سے تخلیق ہورہی ہے جس نے بے جان منی میں جان ڈال دی اور ہے جان مادہ سے جاندار کو بیدا فرمادیا۔اُے تقدرت ہے کہ وہموت وینے کے بعدود بارہ پیدا فرمادے جبکہ مٹی ش رَل مل بچکے مول کے۔ يمكيدكوع كفتم يرجو وتحذف تُعُور جُونَ فرماياتهاس كاحريقتهم اسدكوع كالهلى آيت شافرمادك-دوم بيفرما كوالله تعالى في تمهار بوز بيرافرماد في جوتم عي ش سه بين تعني عودت مرد جوآ ليس من شرق تکاح کے ذریعیہ وجیش بن جاتے ہیں ہی اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے۔ اگر وہ بیویاں بیدا نہ فرما تا تو انسان کوزندگی گذار تا و وجر بوجاتا۔ بولول کے تذکرہ میں جو منگنگ انگر میں انگیسکٹ فرمایا اس کا مطلب سے کہ بیر ورشی جو تمہاری ہویاں میں میتمباری ع جنس سے بیں اگر میہم جنس نہ ہوتیں تو اُلفت والفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی ای لئے لِتَنظَنوا اللها ا فرمایا مطلب بہے کہان بیوبوں کی تخلیق تمہارے لئے ہے تا کہتم اُن کے پاس جاؤاوراُن سے تبہیں سکون حاصل ہو۔اس ے معلوم ہواکہ بیوی وہ ہونی جائے جس کے پاس جانے اور دہنے اور زندگی گذار نے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے آرام دراحت کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی طرح زندگی گذرتی ہے جن مورتوں کا پہار ایقہ موتا ہے کہنا فرمانی کرتی ہیں بات بات میں لڑتی جگڑتی ہیں دوسرد کے لئے وہال بن جاتی ہیں۔

مزید فرمایا: وَبَعَکُلَیْنَیُمُ مُوَدُدُو کَیْنَدُیْ (اوراللله تعالیٰ نے تہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمادی) پیدائند تعالیٰ کا بیدالله تعالیٰ کا بیدائند تعالیٰ کا بیدائند تعالیٰ ایک دوسرے کے بیدائند الله تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں اُلفت بھی پیدافر مادیتا ہے اور رحمت بھی پیدافوں ایک دوسرے کے جانے والے اور ایک دوسرے کے فیرخواہ اور میں اُلفت بھی پیدافر مادیتا ہے اور رحمت کا برتا کو کرنے والے بن جانے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کہاں کا بیدی کہاں کی جب تکاح ہوجاتا ہے تو ایک دوسرے میں بیدا ہوجاتی ہے۔

نکارے کے برخلاف جونفسانی تعلق مرددل اور عورتوں میں بیدا ہوجاتا ہے جس کا مظاہر و ذنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہے اس سے آبل میں محبت پیدائیں ہوتی 'آیک نفسانی اور مطلب برآ ری کا تعلق ہوتا ہے یہ تعلق کشار بتا ہے جہاں جس سے مطلب نظا و یکھا اُس سے جوڑ نگالیا بھر جب تی جا ہاتھ تو ڑویا۔ جبیبا کہ انگلینٹر میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے و ہال زنا کار مزد اور مورت جو آبل میں ورست (فرینڑ) بنتے جی وہ جھوٹی دوئی ہوتی ہوتی ہے آبس میں محبت اور رحمت کے دوجہ دیا ہے جس

رسول الشعظی فی بول سے بڑھ کو کو فی بندہ کو خوف خدا کی انتمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بڑھ کرکوئی انتمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بڑھ کرکوئی انتمت حاصل ہیں ہوئی اگر اس بیوی کو تکم دے تو فرما نبرداری کرے اوراس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اورا گروہ اس سے متعلق کوئی تھم کھا بیٹھے تو اُسے تیم میں بچا کردے (ایسا معاملہ ندکرے جس ہے اُس کی تیم ٹوٹ جائے) اورا گرشو ہر کہیں جلاجائے تو این جل اوراس کے مال میں اس کی خیرخوائی کرے (یعنی اس کی خیانت شکرے) مردکو بھی

عاع على مناعة اورا رام بنجان كالكرر كها كركوني بات تا كوار ووقو أس ثال د ،..

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علقے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی موس مروا جی موس ووق نفنہ سے جس سے کرنٹر ایس میں میں تنہ سرخہ اور میں میں اس کے مساور

ے بغض ندر کھ اگر آس کی کوئی خصلت تا کوار ہوگی تو دوسری خصلت بیند آجائے گی۔ (رواہ مسلم)

نشانیاں مجھ میں آ<sup>سکتی ہ</sup>یں۔

سوم آسان اورزین کی تخلیق کا اور چھاری انسانوں کی بولیوں اور دنگتوں کا تذکر وفر بایا اس بی بھی اللہ تعالیٰ کی فقررت کی نشانیاں ہیں۔ آسان وزبین کی تخلیق کا دیگر آبات میں بھی تذکرہ ہے ان دونوں کا وجود سب سے سامت

عمال ہے ظاہر ہے آ سان آورزین بوی چزیں ہیں بی آ دم آ سان کے نیچ دہتے ہیں زین کے فرش پر بستے ہیں۔ انسانوں کی زیانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت سے منصف فرمانا اور

اصالوں بی ریابوں 6 سنف ہوتا ہی اہندیوں بی تعدرت مطیمہ 6 سمتا ہم اس اول اور بھے مست سے مصف سے اور اس اُسے الفاظ وکل اے سکھانا اور بات کرنے کی قوت اور استعداد عطا فرمانا ریالند تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس میں قدرت

الہیدکا مظاہرہ بھی ہے جس کسی کو کو نگابتادیا وہ پول نہیں سکتا اور جس کسی کو ہو لنے کی قوت دی ہے وہ حروف اور کلمات کی اوا بیگی میں خود مختار نہیں حروف کے جومخارج اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیتے ہیں انسان اُنہی مخارج سے حروف اوا کرنے پرمجبور ہے۔ ب

ا میں ورف رئیں کروٹ کے بول وی الدیمان کے سرور اور کیے ہیں، میان بین کاروں کے روٹ اور اور چاہیں۔ ووٹوں ہوٹوں کے ملنے سے اوا ہوتی ہے اور میسم کا مخرج بھی یہی ہے لیکن ب پُری ہے اور میسم بحری ہے (اسے اسمحاب تجوید وروٹوں کر سرور کر کے ملنے سے اور میسم کا مخرج بھی یہی ہے لیکن ب پُری ہے اور میسم بحری ہے (ایسے اسمحاب تجوید

عبائے ہیں)ایک کودوسرے کی جگدے اوائین کر سکتے جب ب اور میسم کابیعال ہے جو بہت زیادہ قریب اکر ج ہیں۔ (بلک دونوں کا تخرج ایک ای بتایاجاتا ہے قوب کو جیم کے تخرج سے اور جیم کوح کے تخرج سے کیسے اوا کر سکتے ہیں)

پھرانند تعاتی نے جوقوت کویا کی عطافر مائی ہے بیٹھنف افات میں اور بے ثار بولیوں میں ٹی ہوئی ہیں مشرق ہے۔ مغرب تک انند تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی زیانیمیں ہیں' ہرزیان کے لغات علیحہ ہیں' طرز تکلم مختلف ہے کسی زیان میں مضاف

معرب سے الد معان کی جاتیا ہے می رہا ہی ہیں ہر رہان کے تعات میحدہ ہیں طرع مستقد ہے می رہان میں مصاف الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے بعض زبانوں میں مذکر مؤنث کے لئے ایک ہی تعل ہے۔

(مثلاً فاری میں )اور بعض زبانوں میں مثنیے کا صیفہ الگ ہے اور جمع کا صیفہ اس سے مختلف ہے بعض زبانوں میں وہ حروف میں جودوسری زبانوں میں نہیں میں مثلاً می اور ظاور تی اور ذاور ث عربی زبان میں میں اور کھ اور کھی ہندی زبان میں

میں جود وسری زبانوں میں نیس میں اور بری زبان میں آ نہیں ہے۔اور ساتھ بی ہے کہ جو حرف جس زبان کا میں جود وسری زبانوں میں نہیں ہیں اور بری زبان میں آ نہیں ہے۔اور ساتھ بی ہے ہیں۔ انگر موسوی نہیں ہیں اور اس

ہے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آ دمی کواس کا بولنامشکل ہوجا تاہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی ٹیپس بول مجمد مدر مرب میں منافل میں جا حوال ' میٹ تا اس کا کلفتر میں مصروبات الکریٹر میں کیچر میں اس میں اس

سکتے۔ان امور کا برابرمظا ہرہ ہوتا رہتا ہے ہیرسب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہے اور اس کی فعمت کا بھی اورانسانوں کے عاجز ہونے کا بھی۔

فلال نسب نسل مے تعلق رکھتا ہے؛ مجرمرووں کی آوازالگ اور عورتوں کی آواز جدا کہ بچوں کی آواز علیحدہ مجرمرووں کی آ

آ وازعليده أيسب الله تعالى كى قدرت كالمدكى نشانيان إن ي

زبانوں کا اختلاف بیان فرمانے کے بعدر نگتوں کا اختلاف بیان فرمایا سمارے انسانوں کی صورتیں اس اعتبارے تو ایک بی میں کد مرفض کے چیرہ برناک ہے اور ناک کے اوپر دوآ تکھیں ہیں اور ناک کے بیچے منہ ہے اور اس کے اندر دانت ہیں جو ہوننوں کے کھو گئے سے نظر آئے ہیں لیکن صورتوں میں اتنا اختلاف ہے کہ نسب وسل کے اعتبار سے بھی صورتين بخلف ہیں اورعلاقوں کے اعتبار ہے بھی مردا نەصورتیں علیحدہ ہیں اور زنا نەصورتیں الگ اور باہمی اخیاز بھی ہے ہمر شخص اور ہر فروی صورت جدا ہے' بیتو ہواصورتوں کی ہیئتوں کا اختلاف' بھران صورتوں کا مزیداختلاف رنگوں کے اعتبار ہے جس ہے کسی کارنگ کالا ہے کسی کا موراہے بھران میں بھی تفاوت ہے۔ بیالوان واشکال کا فرق صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق ے ہے۔ آیت کے تم برفرمایا: إِنَّ فِنَى ذَلِكَ لَائِنِ لَلْعَلْمِينَ (باشباس من جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) بعنجه اور ششه النداورالوان كي فعت كانذكره فرمان كے بعد انسانوں كے سوتے اوررزق الماش كرتے كا تذكر وفر مايا ہے۔ بات يہ ہے كمانسانوں كاسونا ادرسونے كے لئے مجبور موتا اور نيند كا آجانا اور آرام يا تا جوعمو مأرات كو موتا ہے اور بہت ہے افرادون میں بھی سوجاتے ہیں خاص کر جنہیں قیلولہ کی عاوت ہوتی ہے بیمونا اور آ رام یا ناسب الله تعالی کی نعت بھی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی بھی انسان بعض مرتبہ سونا نہیں جا بتا لیکن نیند کا غلب اسے سالا ہی دیتا ہے اور بہت مرتب ابیا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت سے لیٹا' د ماغ تھکا ہوا ہے جسم تھکن سے بے جان ہور ہا ہے آ تکھیں میچاہے كروثيس بدلتا بيرى رات كذر جاتى بيكين فيندنيس آتى الشاتعاني عي جابتا بتوسلا ديتا ب اور واي جابتا ہے تو جگا ویتا ہے۔ای لئے تو سوکرا شخنے کی دعا میں ویوں نعتوں کی یاود بانی کرائی گئ ہے اور نیند چونکہ موت کی بہن ہے اس لئے اسيموت سيتعيرفرماياب سوكرا خين وعارب: ٱلْسَعَدَ لَدَلُهِ الْدِئ ٱحْسَانَا بَعَدَ مَا اَمَا ثَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوُد (سب تعریف الله کیلئے ہے جس نے ہمیں موت و کرزندگی بخش دی اورای کی طرف زندہ ہو کر قبروں سے فکل کر جاتاً ب) كيونكه بهت باوك رات من بهي كسب كرت إن اوروزق الأش كرت إن اس لئ منكفكفة عاليك والنَّهُ إلى وَالْبِيْنَا وَكُونُونِينَ فَضَيْلِهِ فَرِمايا - بس طرح ون من مي سونا بوجاتا بي كوعمو في طور برسون مح ليرات بي كوافتياركيا جاتا ہے ای طرح رات میں بھی تخصیل رز ق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عموم نے دو باتیں بنادی ہیں۔

ون کا نظام بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہونا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں آ دمی نہ سونے میں مقار ہے نہ جا کئے میں ندرزق کمانے کے لئے گھر ہے جاہر نظنے میں اللہ تعالیٰ بھی کی مشیت کا اراوہ ہوتو یہ سب چیزیں وجود میں آئی چیل آخر تاریخ رایا: اِن فی ذاک کا اُرایٹ لِکُوْلُو کِنْسُمْکُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو شنتے ہیں )

ھفت م و ھشت م ہے ہیں کورندہ فرمانے کا تقدیم ہے جگئے اور آسان سے پانی نازل فرمانے اوراس کے ذریعے دین کوزندہ فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ جب بخلی جبکتی ہے جو انسان ڈریتے بھی ہیں اور بارش ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ عام طور پر بکلی جبکتے کے بعد بارش ہوجاتی ہے اور جب بارش ہوجاتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی آجاتی ہے زمین مرسز ہوجاتی ہے اور کھیتیاں لہم انسان ہیں محتلف ان کے بال میں فور کریں اور سوچیس بکل جبکی کہا تھی جن ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں محتلف دوں کوچا ہے کہاں میں فور کریں اور سوچیس بکل جبکی کہا

خوف وہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پانی برساز مین سر بنر ہوئی میسب کیے ہوا؟ کس کی قدرت ہے ہوا؟ اِنَّ بِنْ ذلاکَ اَنْ بَیْتِ لِفَوْدِ یَکْفِلُونَ ( بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوعقل سے کام لیتے ہیں ) اگرغور کریں گے تو بھی مجھے میں آئے گاکہ بیسب انڈ تعالی کی قدرت اور مشیت اور اراوہ ہے ہوا۔

بية سان قائم ہے اس كے فيج جيتے لوگ ہيں ذهن كاو يہ ليتے ہيں اس كے بقاكى الشرقعالى كے علم ميں أيك مت مقرر ہے وہ جب تك اس ونيا كو باتى ركھ كا باتى رہے كئ جب فنا كرنا جا ہے كا فنا ہو جائے كى صور پھو تكا جائے كا الشرقعالى كا بلاوا ہو كا قبرول ہے تكل كمر ہے ہو گئے اور حساب كے ميدان ميں جمع ہو جا كيں گے اس كو فر بايا: الله كا أذ و كفو تا كا بلاوا ہو كا قبر الكر بن كا كى كو فر بايا: الله كا أذ و كا كا كا فر كا بايا كا كا فر كا بايات كا فر مين ہو جا كيں كا كا فر بايا: الله كا أن الله كا الله كا كا فر بايا: الله كا فر بين على جو كا فر بين ہے ہے ہے سب الله تعالى بى كى تكو ق ہے اور سب اس كے الله بين سے بين سكو في طور بيروہ جو جا بتا ہے وہ به وہ بين ميں جو بھى ہو ہے سب الله تعالى بى كى تكو ق ہے اور سب اس كے تعلم كے تا بع بين سكو في طور بيروہ جو جا بتا ہے وہ به وتا ہے)

آ خرى آيت ش ابتداء اوراعا ده كا تذكره فرمايا و كُولان يَبْدُ وَّالْفَ لَقُ تُعَرِّيْهِ وَلَا اللهُ ال

 سي محى مروى بيادر معزت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كيمسحف من بهى الله طرح تها)

ضرب لگفته متناك من انفسكة هل لكفر من ما ملكت ایمان فرق شركاء فی الله فرق ا

#### ایک خاص مثال سے شرک کی تر دیداورتو حید کا اثبات

قد فللمبيد: مشركين جواللد تعالى كاعبادت بين مخلوق كوشريك كرتے بين أن سے الله تعالى نے مثال كے طور يرايك سوال فرمايا اور دومي كدتم لوگوں كو بم نے مال ديا ہے اس مال بين تمبارے غلام اور بائدياں بھی بين تم ان كے مالك مو مال تو تمبارے پاس غلام بائد يوں كے علاوہ بھی ہے ليكن غلاموں اور بائد يوں كے پاس بجھ ہے كيونكہ وہ انسان بين ان سے تم خدمت لينتے ہو دوسرے مال كے أشانے اور ركھنے اور فرج كرنے بين أنبين استعال كرتے ہو ان غلاموں اور بائد يوں سے كام تو لينتے ہوليكن تم نے أنبين اپنے مالوں بين شريك تو نبين كيا؟ اگر تم أنبين اپنے مالوں بين شريك كرليتے تو سيمى اختيارات بين تمبارے برابر بوجاتے اور تم سے پوچھے بغير فرج كرتے اور جب وہ شريك ہوجاتے تو تم أن سے اى کے اپنے شرکاء سے دریافت کر کے اور مشورہ کے راسوف کرتے ہو۔

جب جمہارے غلام تہارے مانوں میں اور مال فرج کرنے کے اختیار میں شریک نمیں جو تہاری طرح کی گلوق ہیں و وجوئم نے اللہ کے سوا معبود بنار کھے ہیں اُن کوئم اللہ تعالیٰ کی صفیع خاص کیٹی معبود بیت میں شریک کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کا محلوق ہیں اپنے مانوں میں تو تم اپنے غلاموں کوشریک کرنے کو تیار نیس اور عبادت میں تم نے کلول کو خال کے ساتھ شریک کرویا کہ میں ہونڈی بات ہا اور اُلٹی مجھ ہے۔ گذاللہ نکوش اُلایٹ لِکوئر پیغیفر کوئی (جولوگ بھے ہیں اور اپنی عقل کو کام میں لاتے ہیں ہم اسی طرح ان کے لئے واضح طور پر آیات بیان کرتے ہیں) بیل انگیاتو الکہ نیو اُلٹی نکوئر کی ایک کوئی اور کوئی کے جہالت کے ساتھ اُلٹی نیک کوئی ہوں کو فواہشوں کے چیچے نے بی جانوں پڑھم کہا آیات میں خور دیا لیا کوئی اور حقیقت کی طرف متوجہت ہوئے جب کم ابنی کو قصد آ اور اور اور قوت کی اور حقیقت کی طرف متوجہت ہوئے جب کم ابنی کو قصد آ اور اور اور قوت کی اور حقیقت کی طرف متوجہت ہوئے جب کم ابنی کوقصد آ اور اور اور قوت کی طرف متوجہت ہوئے جب کم ابنی کوقصد آ اور اور قوت کی طرف متوجہت ہوئے جب کم ابنی کوقصد آ اور اور قوت کی اس کم ابنی کی خواہشوں کے جب اس کم ابنی کوقصد آ اور اور کوئی ہی مددگا را اور عذا ہ سے چرانے والا نہ کے گا۔

مذاب ہونے کھی انہیں کم رائی میں چھوڑ دیا ہوں وہ کون ہے جوائے جوائے والا نہ کے کا میت کی انگر کوئی کوئی کوئی کوئر کوئی کوئی کوئر اور عذا ہ سے چرانے والا نہ کے گا۔

# فاقعم وخهك لللدين حنيفها

قضصه بین: بیدا قبل کے منمون پرتفریع بے بظاہراً تخضرت علیہ کو فطاب بے کین تناطب سب عی انسان ہیں۔مطلب بیہ بیادر بیہ ہے کہ جب شرک کی ذرت رہا ہے آئی آو جولوگ موجد ہیں سچی داستہ پر ہیں وہ سید ھے داستہ پر بی قائم رہیں اور اپنا اُن قوین قیم کی طرف دیمیں اور پراہرائی پر جے رہیں اور تمام دینوں ہے ہٹ کر یکسوہ وکر ابی وین میں گئے رہیں جودین اللہ تعالیٰ نے جیجا ہے بعنی دین آق حید جس پرائس نے اپنے بندوں کو بیدا فرمایا ہے اور جولوگ کا فروشرک ہیں وہ میں ای دین ہم آجا کمیں۔ فِظُرِتُ اللّهِ سے کیا مراد ہے؟ بعض حفرات نے فرمایا کداس سے دین اسلام مراد ہے اور بعض حفرات نے فرمایا کداس سے دین اسلام مراد ہے اور بعض حفرات نے فرمایا کداس سے دین اسلام قبول کرنے کی قابلیت مراد ہے ترجمیش ای کوافقیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عند سے دوارت ہے کہ درسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بھراس کے بال باپ اُسے بہودی یا تقرافی یا مجدی (آکش پرست) ہتا دیتے ہیں جیسا کہ نچو پار کا بچہ بالکل شخصی مالم بدا ہوتا ہے کیا تم اس میں ویکھتے ہوکہ اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو؟ اس کے بعد آپ نے جی آبت فیظرت الله والی فیکورالٹائس عَلَیْ الْاَبْدِیْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قبول جن کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے نیے قابلیت ہوش اختیار کرنے سے کے کر بوڑ ھاہوکر مرنے تک باتی رہتی ہے۔ اگر انسان اپنے مال باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کا فرومشرک ہو گیا ہوا گروہ مجرائی عقل کوکام میں لائے اور کسی ونیاوی رکاوٹ سے متاثر نہ ہوتو و مضرور میں کوتیو ل کر لے گا اور دین حق برآ جائے گا۔ مندرجہ بالانشراع سے الانتیان بلک الله الماسل میں واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر جوانسان میں دین جن پرغور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ تبیں برلتی ۔ کیسائی کا فریامشرک ہوا گرا پی عقل ہے لے گا اورغور وقکر کرے گا تواہے وین اسلام تبول كرنے كى طرف توبيہ موسى جائے كى اگر غور وفكر كى طرف متوجہ نه بهواور فت سے اعراض كرنار ہے توبيد ومرى بات ہے۔ حضرت تکیم الامت قدس سرہ نے گرنتگیزیل کینگی اللہ کوئمی کے معنی میں لیا ہے (''کووہ بظا برنغی ہے )اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنانہ جا ہے اگر بیمعنی لئے جا کمیں تو اس سے ہرائس چیز کوممانعت ابت ہوگئی جس ہے دینی ماحول خراب ہوتا ہو مثلًا محدوں اور زید یقوں کی کما ہیں پڑھتا اور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور اُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں ہے تبول میں کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان الحدول اور زند يقول كى بى كن كاف لكما ب- فلك الماين الفيتر (بيدوين تيم بسيدها راست ب) وكلكن الكُوُ التَّالِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ اورليكِن اكثر لوگ نبين جائة )غوروفكر نه كرنے كى وجدے ؤور بھا محتے ہيں۔ فينينين الكِير (الشُّكُ طَرَفَ رَجُوعٌ كُرِتْ موعُ فَطَرَت كَا اجَاعٌ كُرُو) وَالنَّفُولُةُ [اورالله عدُّرو) وَالْجَنُواالطُّلُوةُ (اورنماز قائم كرو) وكَلْكُونُوامِنَ التَّهِيكِينَ (اورمشركين على سامت موجاءً) الَّذِينَ فَرَقُوا دِنْهُمْ وَكَانُوالينِكَا (جنبول في اليه وين على پھوٹ ڈالی اور جو دین انقیار کیا اُسے گلڑ ہے گلڑ ہے کیا) دین تن تو ہمیشہ ہے ایک بی ہے اس کے گلڑ ہے تہیں ہو کہتے جو لوگ اے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان راہوں میں ہے کسی راہ کوانقیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہے توسب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلُنُ جِزْبِ بِعُالْدُ بُومُ فَرِمُحُونَ (ہر جماعت اُسے خوش ہے جوان کے یاس ہے) حالانکہ ان باطل والول من سے مس كى راه بھى حق نبيس ہے اور اگر الله كے بيسيج ہوئے دين پر ہوتے تو افتر ال بھى نہ ہوتا اور اللہ کے دین بر بی خوش اور نازاں ہوتے۔

شاید بهان کوئی میروال کرے کے مسلمانوں میں بھی تو بہت نے فرقے ہیں؟ حقیقت میں بیفرقے اسلام سے تعلق رکھنے والے نیس والے نہیں ہیں اسلام سے ہے تو بیفرقے ہے ۔ جولوگ اللہ تعانی کی کتاب کواوراس کے رسول کرم سیانی کی سنت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بچھتے ہیں جیسا کہ چاروں غدا ہب کے مقلدین ہیں۔ جواشخاص قر آن و صدیث کوچیوڑتے مجے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے مجے اگر چد تو کددینے کے لئے قر آن وصدیث کادم جرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدَ عَوْارَبَّهُ مُ مِنْ يَهِ إِنَّ النَّهِ الْذَا الْفَاحَةُ مِنْ أَوْ الْمَاسَ

اور جب لوگول کو کوئی تکلیف مینی ہے تو اپنے رب کو بکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ اُٹیس اپنی رحمت کا

إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُ مُرِيرِ يَهِمْ لِمُرْكُونَ فَ لِيَكُفُرُوا بِمَ النَّيْهُمْ فَتَسْتَعُوا أَفْسُونَ تَعْلَمُونَ ٥

مجرو چکھادیتا ہے اوا کسیان جمل سے بعض اوک اسے دب کے ماتھ ترک کرنے گئے ہیں تاکہ داس کے عمروجا کی جو ہم نے آئیں دیا ہے موسو سازالا

امُ النَّوٰلَانَا عَلَيْهِ مَ سِلُطَنَّا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِهِ اكَانُوابِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا الْاَفَاسِ رَحْمَةً مُعْرِيبِ بِالله كِرِيامَ فِاللهِ يَعَلَّى مُنادِلُ لَ عَمِومانِ عِلى كِالدِيمُ بِالرَّامِ مِن الْمُراكِمَةِ ع

فَرِحُوْايِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسَيِّنَا يُكَا لَكُنَكَ أَيْدٍ يُومَ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ٥

مجموع و بكمات بيراة الريزش موت بير المراكران كالمال مك بدية أيس كلّ معيب كالله بالمقولها عدوما أميه وجات بين-

#### رحمت اورزحبت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاج

شرک اور ناشکری کا انجام دیکیلو سے ) مضمون سور اعظیوت کے فتم کے قریب بھی گذر چکا ہے۔ پیلوگ جوشرک کرتے ہیں خودان کے نز دیک بھی ان کے باطل معبود کمی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں اگر ان

باطل معبود وں سے انہیں کوئی نفع ہوتا یا ذکھ در دین کام آئے والے ہوتے تو مصیبت کے وقت میں انہیں کیوں جھوڑ دیتے اور صرف رہ بتعالیٰ شائے میں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ۔ان کی عقل خود بیر بتاتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش اور اپوجا بالکل حماقت سے عقلی طور برہھی باطل معبود وں کا باطل ہونا ان کی سمجھ میں آچ کا ہے اور اس اعتبار سے بھی بیلوگ باطل پر ہیں کہ

الله تعالى كى طرف سے ان كے پاس كوئى سندنيس آكى يعنى كوئى كتاب نازل نيس ہوئى، جس فے شرك كرنا بتايا ہو يا ان كے شرك كرنے كى تحسين كى ہو؟ بدلوك ہرا متبار سے مرابى بيس بيں ،شرك كے درست ہونے كى ندأن كے پاس عقى دليل

ے اور نہ خالق کا نامت جل مجد فی طرف سے أمين معلى بنائ كوفر ما يا: أمر النوان الكيف ف المطال (الآية)

پر فر مایا: وَالْذَاكُ مُعُنَّ الْتَاسَ دَحْمَةً فَرِحُوَّ إِنِهَا (الآبة) كرجب بم لوكون كوابلى رصت چكھا ديتے بين تواس پرخوش بوتے بين اور پھولے نيس ساتے أن كى بيخو تى خفلت اور ستى كى حد تك يَنْ جاتى سباور خست دينے والے كو بعول جاتے بين اور اُس کی نافر مائیوں میں لگ جانے ہیں ای خوتی اور ستی کے بارے میں <u>اُن اللهٔ کا یُوسی اَلْغَیْرِ مین</u> فرمایا۔ (بلا شبہ الله تعالی اِسْرانے والوں کو دوست نہیں رکھتا) بیاتو ہوار صت الّبی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ جب اُنہیں اُن کے اسپے کرتو توں کی دجہ ہے کوئی مصیبت بھتے جاتی ہے تو نا اُمید ہوکر آس تو زکر ہیٹھے رہے ہیں 'کویا کہ اب اُن کوکوئی فعت نہ ملے گی اور کوئی خیر نہ ہیٹھے گی۔

او كفرير فا ان الله يبسط الرزق ليمن يشآء ويقنوار ان فى ذلك لايت القوم يُونون المائيس في ديار فان الله يبدل في في في المائيس في ديار التعلق المن التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق المن التعلق المن التعلق المن التعلق التع

رشته دار بملين اور مسافر كوجين كأحكم الله كى رضامين خرج كرنيكي فضيلت

قسط معد بھی : بیجار آیات ہیں کہلی آیت ہی توبہ بتایا کہ کالشاتعالی شاند اسے بہدوں کورز ق ربتا ہے اور در ق دیے ہی وہ جس کو جا بتا ہے در ق میں وہ جس کو جا بتا ہے در ق میں گئی فرما وبتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے افرائیمان اس سے جرت حاصل کرتے ہیں ویکھنا جا تا ہے کہ بعض لوگوں کو تعوزی می محنت سے اور بعض لوگوں کو تعوزی میں محنت کرتے ہیں بعض لوگوں کو بلا محنت بن میراث یا جہد کے ذریعہ بہت زیادہ مال مل جا تا ہے اور بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں محضل کو کول کا اصل مال بھی ختم ہوجا تا ہے ایک فض طرح طرح کی تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں بڑی بڑی بڑی اسکیس سوچتے ہیں لیکن ان کا اصل مال بھی ختم ہوجا تا ہے ایک فض تجارت سے کر بیشت اور ارادہ سے ہوتا تا ہے ایک فض تجارت سے کہا تھوڑ اسامال لگا تا ہے اُس کا مال فوب زیادہ ہوجا تا ہے ہیں سب پھوالندگی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی محکمت سے جس کے لئے جا ہتا ہے در ق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے تک کر دیتا ہے اس میں

د دنوں فریق کا استحان بھی ہوتا ہے۔ مال دالا مال کی کثرت کی وجہ ہے احکام البید سے غافل ہوا اور گنا ہوں میں لگ گیا تو استحان میں قبل ہو کیا اور ناشکروں میں شار ہو گیا اور جس پر رزق میں تنگی کی گئ اس پر صبر لازم ہے جزع فزع نہ کرئ ہے نہ سے کلمات نہ نکالے تنگدی کی وجہ سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کر ہے جواس سے متعلق ہیں کسب مال کے لئے حرام طریعے افغیارنہ کرے۔

دوسری آیت میں ارشادفر مایا کہ ڈاانگڑئی لینی رشتہ داروں کوان کا تق دے دوادر سکیفوں کو بھی دوادر مسافروں کو بھی۔ علما تیفسیر نے فر مایا ہے کہ اس سے صلار تی کے طور پر ٹرچ کرٹا اور نظی صدقہ دنیا سراد ہے کیونکہ سور قالروم مکیہ ہے اور زکو ق کی فرضیت مدینہ منورہ میں جو کی تھی ان لوگول پر اللہ کی رضا کے لئے ٹرچ کیا جائے اللہ کے لئے ٹرچ کریں مجے تو سے بہتر ہوگا' ریا کاری کے لئے ٹرچ نہ کریں اور جس کو مال دیں اُسے عمل سے یا تول سے تکلیف ندیج پی کیس اور اس پر احسان نہ دھریں محض اللہ کی رضا کے لئے دیں اللہ سے ٹو اب لیلنے کی نہت رکھیں اُس کو فر مایا: فران کے بیٹر الکہ بن ٹویڈڈون وَجُدہ اللہ وَ اِسان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللہ کی رضا جا جے ہیں ) و کو لڑھ کے اُلٹہ کو ٹر مایا: وار بھی لوگ کامیاب ہیں )۔

ذوی الْفُونِی الریَتَامِی اور یَتَامِی اور مُسَاکِین اور مُسَافِرِینَ یَرْمَجَ کُرنَ کَا تُوابِکُی قدرِنْسِیل ہے سورہ یقرہ کُ آیت شریف لَیْسُ الْمِیَّانُ تُوَافُ اُونُہُوْ مَکُلُمْ قِیْلُ الْمُنْفِرِیِ وَالْمَعُوبِ کَوْیلِ مِساور سورہ بن الرائِل کَا آیت وَاٰتِ وَاللَّفَوٰ فِی اللَّهُونِی اللَّهُ اللَّهُ فَی اللَّهُ اللَّهُ فَی اللَّهُ اللَّهُ فَی اللَّهُ اللَّهُ فَی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَی اللَّهُ اللَّكُونُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ الل

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند ، دوايت ب كدرسول الله عظافة في ارشاد قربايا كدبها شبداً كرجيسود

بهت بوجائي اس كاانجام كى بى كى ظرف بوگا\_(مظلوة المعاجع ص ٢٣٦)

سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت توجع ہوجاتے ہیں لیکن سکون واطمینان سلب ہوجاتا ہے سودی
اموال ہلاک ہوجاتے ہیں جیکوں کا دیوالیہ ہوجاتا ہے مالوں سے بھر نے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں گھرا کر کسی سودخور کا
مال دنیا ہیں ہلاک و ہر باونہ ہواتو آخرت ہی تو پوری طرح ہر بادی ہے بی وہائو ہالی الکل بن کام ندوے گا بلک دوز خ میں لے جانے کا ذریعہ ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سعودرضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ
جو بھی کوئی محض حرام مال بھا کرصد قد کرے گا تو دہ تبول نہ ہوگا اور جو بھواس ہی سے خرج کر ہے گا اس میں بر کست شہوگ اور اپنے جیسے جھوڈ کر جائے گا تو دہ اس کے لئے دوز خ کی آگ ہی میں لے جانے والا توشد ہے گا۔ (رواہ اجمد کم ان المشکو ہوس ۱۳۳۳)
مزید توضیح کے لئے سور و بھر در کوع ۲۸ کی تفصیل کا مطالعہ کر لیا جائے۔ (انوار اکبیان ج

بعض مغرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ ش وہ بخش اور علیہ مراوے جس ش وین والے نے بینیت کی ہوکہ جے میں بخش کر دہاہوں وہ مجھاس نے زائد دے گا۔ اپنے کی عزیز برکویا کسی استاذیا ہے گئے کو یا کی دوست کو جو بھی بھی بیش کیا جائے اس سے مال ملنے کی نیت ندر کے اگر وہر کی جانب سے مال ملنے کی نیت ندر کے اگر وہر کی جانب سے مال ملنے کی نیت ندر کے اگر وہر کی جانب سے مال ملنے کی نیت ندر کے اگر وہر کی جانب سے مال ملنے کی نیت کی تو یا اللہ کی دخیا کی در ما کے لئے خرج کرنا نہ ہوا لہذا یہ مال اللہ کے نزدیک فی وہ کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا جانب سے مال ملنے کی نیت کی تو یہ اللہ کی دخیا کی دوسر کی اور اس کا جائے ہی ہوئے مال کا برصنا اس کی استوں نہ مرد الی بھی جے ہے البت آئی بات یا در ہے کہ ہدید والے کو تو مرد اللہ کی دخیا ہوں ہے کہ دیا جائے ہوئے کہ ہدید والے کو تو مرد اللہ تاتی بات کا در ہو کہ کہ بھی اللہ کی دخیا ہوں کے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا جائے ہوئے کہ دیا ہوں ہے کہ ہدید کی دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہوں کے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہوئے کہ دیا ہوں ہوئے کہ دیا ہوں ہوئے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہے کہ دیا ہوں ہوئے کہ دیا ہوں ہوئے کہ دیا ہوں کہ ہو ہوئے کہ دیا ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ دیا کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ ہوئے کہ کہ دیا ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ کہ دیا ہوئے کہ کہ کہ دیا ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ک

ت موجود الموجود المستقبال المستقبل المستقبل المستقبال المستقبل المستق

آیت کے ختم پر فرمایا: وَمَا آَثَهُمُ آَثِنَ ذَکُولَا تُرُیدُهُ اَنْ وَجْهُ اللّٰهِ مُالْآلِلَةَ هُمُولِكُمُولِهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حال کمائی ہے ایک کھور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کہ محبور کے برابر معرفہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُسے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے محوثہ سے بچر کی تربیت کرتارہ تا ہوئے صدقہ جو مجبور کے برابر کیا تھا ہز معتے بہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواہ ابخاری) جب معدقہ دینے والے کوتیا مت کے روز تو اب دیا جانے کے گاتو اُسے اس تعوثہ سے صدقہ کا تنابر الواب ملے گاہیے اُس نے بہاڑ کے برابر معدقہ کیا ہو۔

چوتی آیت میں چھرتو حید کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فرمایا ہے پھر تہمیں رزق دیا اس رزق کو کھاتے ہیے ہے تہمیں رزق دیا اس رزق کو کھاتے ہیے ہو تھراس زیر کی کے بعد تہمیں موت دے کا پھرزندہ فرمائے گا اس کی قدرت کے بیسب مظاہرے جی اور وہ ستحق عبادت ہے جیں کیا اُن میں مظاہرے جی اور وہ کہ تحق عبادت ہے دور کا اللہ تعالی کے مواکوئی بھی بیکام نیس کرسکتا 'جب اُس کے علاوہ سے کوئی ایسا ہے جھے ان چیز وں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے مواکوئی بھی بیکام نیس کرسکتا 'جب اُس کے علاوہ کوئی بھی قدرت رکھنے والانیس ہے تو پھرعبادت میں دوسروں کوئر یک کیوں کرتے ہو میں میں کہ اُن کے مقالیت کی دوسروں کوئر میک کیوں کرتے ہو میں میں کا کہ اور برتر ہے )

ظَهُرِ الْفَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَعْرِ بِمَاكُمْ بِنَ أَيْرِى النَّاسِ لِيْنِ يُقَعَّمُ مُ يَعْضَ الَّنِ يَ عَيلُوَا نابر و کما ناوقی بن ادر دریا بن نوکول کے اعمال کی وجہ ہے تا کہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مرہ بجمادے ایک ا لکتا ہے میں اور دریا بن نوکول کے اعمال کی وجہ ہے تا کہ اللہ انہیں عالی عالی کے اللّٰ بن من اللّٰ اللّٰ مِن آب فرما و بجے زمین من جو ہم و بحرہ کیمو ان لوکوں کا کما انہام ہوا جو تم ہے پہلے بینا آن میں ہے گان اگر مُن مُن اللّٰ ا مِن الله يَوْمَرِ إِيصَلَ عُونَ هُمَن كَفَر فَعَلَيْ وَكُفُرة وَمَن عَيلَ صَالِعًا فَلِا تَغَيْبِهِ مَر جاجاء اووا مِن كَ جِحْم مُرَاسَة رَك كَاوَان كَامَرُان بِهِ عَالد وَهُن نِك كَام رَن كَام الله وَكُل إِن عَاف ك يمه كُون هُوليَ عَلَيْ إِيمَة مِن الْمَانِينَ الْمَنْوُ الْوَعِلُو الصَّلِينَ مِن فَضَلِ إِلَيْ لَا يُحِبُ الكَفْرِينَ هُو يَعِلُوا الصَّلِينَ مِن فَضَلِ إِلَيْ لَا يُحِبُ الكَفْرِينَ هُو يَعْمُوا الصَّلِينَ مِن فَضَلِ إِلَيْ لَا يَعْمِي الكَفْرِينَ هُ راه موادر رب بن مَا كالشَان الوكول وَ عِنْ مَا يَدَاد عِوا يَدَان الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن مَا اللهُول وَ

## لوگوں کے اعمال بدکی وجہ ہے بحروبر میں فسآد طاہر ہوگیا

خصصيعي: الشنعالي في انسان كودنيا من بعيجا ورأسه ايمان اوراعمال صالحان تنياد كرف كانتم فرمايا امتحال كرك اس میں جبر دشر کے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اعد السے جذبات ہیں جوائے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف مینیجے ہیں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کوابمان سے اور اعمال صالحہ سے بٹا تا ہے اور کفراور شرک کی را ہ پر ڈالیا ہے۔ الله تعالى نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ریبتا دیا کہ تعراد رشرک اور برے اعمال کا متبجہ ٹراہے کفراورشرک کی سزاد نیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرے میں بھی ملے گی اور كفر اور شرك كے علاوہ جو برے اعمال ہیں الكی سر البھی وولوں جہاں میں ٹل سكتی ہے۔انسانوں کاحراج مجھابیا ہے کہ عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور یہ کر اٹیاں طرح طرح کی مصیبتوں کا سب بن جاتی ہیں' دنیا میں امن وامان قائم نہیں رہنا اور ایسے انتلاب آتے رہے ہیں جن کی وجہ ہے وُنیا مصیتوں کی آ ماجگاه بني رجى بيد آيت كريمه طفير الف أدفى اليزوالبيت من ال مضمون كوميان فرمايا ب كدفتني (جس غير) واوال اور جنگل سیدنال ہیں )اور سندریس فساد ظاہر ہو کمیا "آئیں میں آل دخون ہوتا اور قبط آتا ہے مہلک امراض کاعام ہوجاتا' نے نے امراض کا بیدا ہوجاتا ا آ عرمیوں کا جلنا بھیتوں کو کیڑوں کا کھا جاتا اور زلزلوں کا آ تا اور بخت سروی سے تباہ ہوجاتا ( جے بعض علاقوں میں بالا مارنا کہتے ہیں)اوراس طرح کی بہت کی مصیبتوں کاظہور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسز اکمی دى جاتى بين ناكه بندے ہوش ميں آئي كفروشرك اور كمنا ہوں كوچھوڑيں اور الله تعالى كى طرف رجوع كريں اور بيان انوں ك بور اعال كى مزائيس بهلك بعض اعال كى مزاب اى ك فرمايا ب المؤينة مُوسَفَى الَّذِي عَمِلُوَا لَمَا لَهُ مُعْتَوفَونَ ( یا کہ اللہ انہیں ان کے بعض بھال کا مرہ چکھائے ) اگر تمام اعمال برگرفت کی جائے تو زیمن پر کوئی بھی چلنے چمرنے والارتدہ نديج \_ سورة فاطريس فرمايا: وكؤيوًا بين للته التالس عِمَاكُ يُولِياكُ عَلى ظَهْرِهِ كَامِنْ دَابَتِهَ وَالْأِن يُوفِرُ فَهُ إِلَى الْمُسَمَّعُي (اوراكر الله لوكول كامواحد وفرمائ أن كاعمال كي وجد توزين كي بُشت بركسي بيلي بمرف والي كونه بجوز ساوركيكن وه أَنِين مقرره ميعاد كل مؤخر فرماتا ب) اور سورة شوري من فرمايا: وَعَمَا أَصَالِكُمْ فَيْنِ مُصِيبُ فَي أَكْسَبُ - این ایکٹر و یکفوا عَن کینو \_ (اور جو برحمه میں کوئی مصیبت بھن جائے جائے سودہ تمہارے اعمال کے سب سے ہاورانشد بہت ے اعمال کومعاف فرمادیتاہے)۔

ز بین کے خنگ حصہ میں جوفساداور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے مما سے ہے سندر میں جوفساد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تغییر قرطبی میں مصرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں جوسیاں ہیں اُن کا منہ کمل جاتا ہے اور جس ہی میں بارش کا قطرہ گرجائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گناموں کی وجہ سے ذک جاتی ہیں للبذا موتوں کی پیدائش بھی کم ہوجاتی ہے اور بیموتی جوانسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان محروم ہوجائے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد (تابعی) سے بون نقل کیا ہے کہ فالم نوگ غریب کشی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ (اور یہ کشی چھینا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہازوں میں جولوگوں برظلم ہوتے ہیں ٹیکس لئے جاتے ہیں اور ملکوں کی آئیس کی لڑا کوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے جہاز جاتے ہیں کہ جانے ہیں ہوئے جہاز تابوں کی جہاز تابوں کی اس برفریق کے آدی مرتے ہیں اور سامانوں سے بحرے ہوئے جہاز ڈبود سے جاتے ہیں ہیں۔ نہرے خیاد ٹی بورکے جاتے ہیں ہیں۔ نہر کے فیاد فی البحرے ذیل میں آتا ہے)

یا در ہے کہ آیت کر بمہ بیں عمومی فساد کا ذکر ہے جب گنا ہوں کی دید ہے عمومی مصبتیں آتی ہیں تو ان کی دید ہے مومن اور کا فر'نیک اور بدحتیٰ کہ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ تعالی عند نے سنا کہا کہ مخص یوں کہدرہا ہے کہ ظالم مخص صرف بی بی جان کونتھاں بہنیا تا ہے اس پر حضرت ابو ہر رہ ڈنے فرمایا کہ سے بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں بک کہ حہاری (ایک پر ندہ کا نام ہے) بھی ایپ تھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ ہے ڈبلی ہوکر مرجاتی ہے۔(مشکلو قالصائی ص ۲۳۷) جب بارش ندہوگی تو زمین میں بانی کی بھی کی ہوگی۔ بارش کا بانی جوجگہ جگھر جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سب میں چیتے ہیں وہ ندہوگا تو بیاسے مریں مے اور بارش ندہوئیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیدا وار ندہوگی تو انسان اور جانورسب ہی چیتے ہیں وہ ندہوگا تو بیاسے مریں مے اور بارش ندہوئیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیدا وار ندہوگی تو انسان اور

یادر ہے کہ آ بت کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے جو نیک بندوں کو ان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند کرنے کے لئے چیش آتی ہیں۔ان حضرات کو آلام دامراض سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیان کے قی ہیں مفید ہوتی ہے اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ چربیلوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی تو اب پاتے ہیں اور گنا ہوں پر متنبہ ہو کر قوب داستعفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں البذا یہ تکلیفیں اُن پر بطور قبر نہیں ہوتیں اُن کے حق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہر پانی ہوتی ہے اور مبر اور تو بدواستعفار کا متعلق تو اب ملاہے۔

الله المراب الم

جائيس من نيك الحال والله الك اورير الحال والله الك بول ك-

پھر فرمایا: مَن کَفَرُ وَعَلَیْ مِ کُفُرُونَ وَ کَدِ وَضَ کَفر کرے اس کا دبال ای پر پڑے گا) وَ مَن عَبِلَ صَالِحا فَالِ اَنْفَیہ ہِ فَر اور جو حُض نیک کام کرے سوا سے لوگ اپنی ہی جانوں کے لئے راہ بموار کررہے ہیں) لین پیشکی سامان کر رہے ہیں۔ اِنْجَیْزی الْکُنْوْنَ اَنْ فُواْ وَ عَلَیْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

ومِنْ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِيَامُ مُبَيِّراتٍ وَلِيْدِيْقَكُمْ مِنْ تَدْمُتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِةِ ادراس کی ختا نیول میں سے بیدہ براؤں کو بھیجا ہے جوخو تجری وی بین انا کھیمیں اپنی رصت کا مزد چکھا ہے اور تا کر کشتیال اس سے تھم سے وَلِتَنِتُغُوامِنُ فَضَيلِهِ وَلَعَكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ وَنَ۞وَلَقَلُ أَرْسُلُنَامِنَ قَيْلِكُ لِيُلَا إِلَى قُومِهِ مَر ہاری ہوں اور تا کرتم اس کے فعنل کو تلاش کر واور تا کہتم شکر اوا کرواور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی آدم کی طرف بھیجا لَهَاءُ وُهُمْ بِالْهَيِنَاتِ فَانْتَقَنَنَامِنَ الَّذِينَ آجُرُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَانَصُو الْمُؤْمِنِينَ ٥ مودوان کے پاس مکی ہوئی نشانیاں لے کم آئے بھرہم نے اُن اوگول سے انقام لے ایا جنہوں نے جرم سے اُدوالی ایمان کوغالب کرنا جارے ذمہ ہے اَللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيمَ فَتُشِيِّرُ سَمَا كَا فَيَجِسُطُهُ فِي السِّمَا أَرِكَيْفَ يَشَأَءُ وَيَجْعُلْ كِسَفًّ الله وه تل ہے جو مجینجا ہے موادک کو جوا نھاتی ہیں باول کو بھر وہ اس کوآ سان میں پھیلا وہی جی جیسے اللہ میا ہے اور وہ باول کو کلزے کر دیتا ہے فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِهُ ۚ فَإِذْ ٓ اصَابَ بِہٖ مَنْ يَتَآ ۗ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمْ جمراے ناطب تو ہارش کو دیکھا ہے کہاس کے اندر سے نکتی ہے مجروہ اس جد کواپیے بندوں میں سے جس کو جاہے پہنچا دیتا ہے مجم نَبُيْتِهُ رُوْنَ®وَ إِنْ كَانُوُا مِنُ قَبُلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِيينَ° وہ خوتی کرنے گئے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر بانی انارا جائے ؟ اُمید ہو گئے سے فَانْظُرُ إِلَّى أَثْرِيَ مُمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُعْيَى الْأَرْضَ بَعْثُ مُوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ عِي الْهُوْتَى ۚ وَهُو سور کچولوائند کی رحمت کے قارکؤوں کیے زعرہ فریا ناہے زیمن کواس کی موت کے بعد بلاشیہ دہی مردوں کوزندہ فریانے والاے اور وہ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَلَيْنَ ارْسَلْنَا رَبِيًّا فَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا لَظَلْؤُامِنَ بِعَيْ بِيكُفُرُ وَن برچیز برقادر بنادرا کریم آن پردومری تم کی ہوا جادی بھریا تی بھی الی صالت میں دیکھیں کہ بیلی بڑی ہوسویہ شکری کرنے فکیس مج

# الله تعالى مواول كوبهيجنا بادربارش برساتا بخوبى مردول كوزنده فرمائكا

قصصير: ان آيات شاول قومواؤل كاذ كرفر ماياجن ك يلخ سے بيا عدازه موجاتا ب كدبارش آن والى بئيد ہوا کمیں بارش آنے ہے میلے بارش کی خرتخری دے دینی ہیں کھر جب بارش ہو جاتی ہےانسان ان کےمنافع ہے مستفید ہوتے ہیں ان منافع میں سے سیمی ہے کہان کے ذریعہ بادبانی تشتیاں جلتی ہیں۔ جب ان کشتیوں میں سوار ہوکر سفر کرتے جیں تو ان سفروں میں اللہ تعالیٰ کا رزق بھی علاش کرتے متجارت کے لئے بھی مال لاتے جیں اور آ ک اولا د کے کھانے یہے کے لئے بھی ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اوراس کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ان و ذائل کے ذریعہ اُسے پیچانیں اور اُس کی جو متیں ہیں اُن کا شکر اداکریں۔ اُس سے بعدرسول اللہ علقے کو کسی و سیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے مہت ہے رسول بیسج جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیغام پہنچایا ً واضح ولائل چیش کے لیکن جنہیں ماننا شرقعا انہوں نے نہ مانا انہوں نے رسولول کو جھٹلا یا اور کفر پر جےرسے اُن کے جرم کی دجہ ہے ہم نے انتقام لے لیار و دانقام بیقا کہ بیجر مین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔ جولوگ آب سی اللہ کی مخالفت کر رہے مين وه بهى بحرم مين ان سي بعى انتقام لياجائ كا- وكان كالكافك الناف والمؤمنيان (اورائل ايمان كي مدوكرنا جارے ذم ہے )اس میں اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیے بیان فربادیا اور بیوعد وفربایا کہ جس طرح ہم نے گذشتہ زبانوں میں ہوسنین کی مدد کی ہے ای طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مدوموتی رہے گی البته مدوش مکست کے موافق ور بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انبیاء سابقين عليهم الصلوة والسلام كي أمتول كرماته مواب للبذاالل ايمان كونا أميداوراً واس شهونا جاب أوربيهم بمحساج اب كديي شروري تمين بكرة نيابى من مدوموجات سب بوىدوييب كموت كي بعدانسان دوز خسى جائ جائد جنت میں چلاجائے۔ دنیا علی جومبرشکر کے ساتھ زندگی گذاری اور نیک اعمال کے بیرجنت میں داخل ہونے کا ڈریعے بنیں گے۔ حصرت ابوالدرداءرمنی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی آبروکی طرف ہے وفاع کیا ( یعن بے آبروکرنے والے وجواب دیا) توبہ بات اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اس دفاع كرنے والے بے قيامت كےون الله تعالى جنم كى آگ كودور ركيس كے۔اس كے بعدرسول الله علي كے بيا يت وَكَانَ حَقًّا عَلَيْهَانَصُو الْمُؤْمِنِينَ لَا وت فر مانى (مَثَلُوة المصابح ص ٢٢٣)

 آن يُنَكُلُ عَلَيْهِ مِرْقِنْ قَبِيْ إِلَيْهِ لِلْبَيْلِينِينَ (اوربد بات واقعي ہے كدوه لوگ اس سے پہلے نا أميد ہو بيكے تھ) نا أميد دل كو أميديں برانا ناميانلند تعالى كا افعام ہے بارش آنے پرخوشى بھى مناكيں اورشكر بھى اواكريں۔ (قرطبى)

پھر فربایا: فَانْظُوٰلِ اَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ الله

اس کے بعد فرمایا: وَکَیْنَ وَمُسَلَنَا لِمِنْکَ اَلاَیۃ )ادراگر ہم خاص تتم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی تصیتیاں زردنظر آ نے لگیس بعنی اُن کی سرسبزی ادر شادا بی جاتی رہے اور پتے پہلے پڑھا کمیں سواس کے بعد ناشکری کر بے لگیس سے یعنی پچھلی نعمتوں کو بھول جا کیں سے ادری صورتمال دکھے کر ناشکری برائز آ کمی سے۔

# وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُونَى وَلَا تُمِّعُ الصُّمَّ الدُّي عَلَمَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ﴿ وَمَا آنْتَ عِلْدِ الْعُنِّي

موہ پ مردول کوئیس سنا کتے اور ند بہرول کو بکار سنا کتے ہیں جبکہ دو پشت پھیر کر چل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی محمرات سے ہنا کر

عَنْ صَلَلَتِهِمْ ﴿ إِنْ تُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِتَا فَكُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

بدایت میں دے سکتے آب أی كوسا كتے میں جو حارك آيات برايمان لائے سودہ مانے والے ميں

## آپ مردوں اور بہروں کوئیں سناسکتے اور اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے

قسط معد بيو: لين آپ كے جوئ طبين ميں آپ ان كے سامنے الله كى آيات الاوت كرتے ميں أن كے سامنے دلاك هي كرتے ميں أيہ سننے كا اراده عى نيس كرتے - جس طرح آپ مردوں كواور بہروں كوئيس شنا سكتے جبكہ يہ برے پہنے كھير كرجل ديں اور اشارہ كوئيس شو يكھيں اى طرح يوگ ميں ان كاسنے كا اراه عى نيس ہے مردوں كی طرح ہے ہوئے ميں ، پھر يوگ اندھے بھى ہے ہوئے ميں راہ برآنے كوتيار ق نيس لہذا آپ كى بدايت ديے ہوايت برشآ كميں كے۔ (صُنّم بُكُمْ عُمْمَى فَهُمُ كَا يَوْجِعُونَ)

آ پ تو بس انہیں لوگوں کو سائے ہیں جواللہ کی آیات پریفین رکھتے ہیں اور اس یفین کی وجہ سے وہ فرما نبر دار ہے جوئے ہیں۔ اس میں امام الا نبیاء جنا پ محدر سول اللہ علیات کوٹسلی ہے کہ جولوگ آپ کی با تیں سنگر اُن سی کر دیے ہیں اور مگو نظے بہرے ہے جوئے ہیں آپ اُن کی عالت پرخم نہ کریں اور اُن سے ایمان کی اُمید نہ رکھیں آپ کا کام دعوت و ینا اور میں کوظا ہر کردینا ہے جولوگ دعوت میں قبول نہ کریں اور اُن کی اپنی گمراہی ہے۔ آیت کریمہ میں جو وَلَدُكُ لَا تُسْفِعُ الْمَوْتَى فرمایا ہے اس كے بارے میں سورہ ممل كى آیت اِلَكَ لَا تُسْفِعُ الْمَوْتَى وَلَا الْمُوْتَى وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّاللَّمُ

بعد ضعف اور برها یا پیدافر بادیا وه جوچا بهتاب بیدافر با تا به وخوب جائے والا ب برگی قدرت والا ہے

انسان ضعف وقوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے جوصرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتا ہے

ﷺ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ مِهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ويوم تقوم السّاعة يُقيم المُعُرِّمُون مَّمَالِيَثُوا غَيْر سَاعَة كُلُوك كَانُوا يُوَ فَكُون اللهُ المَّدِين اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ ع

# وقال النين أوتوا العالم والإيمان لقن ليشتر في كتب الله إلى يوفر البغية فهان ايوفر البعث فهان ايوفر البعث فهان ايوفر البعث والمراب الله المراب ا

قيامت كيدن مجرمين كي جهوئي قسمادهري اورابل ايمان كي حق بياني

فضف ہے۔ یہ تین آیات ہیں ہیلی آیت میں بہتایا کہ جب قیامت قائم ہوگا اور زعدہ ہوکر قبرول سے لکیں سے قائل اور قت ہے بعد قبرول میں تعوثری ہی عن دیررہ ہیں۔ اور بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے دنیا کی زعدگی مرادلیں کے اور ان کے کہنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ دنیا میں ہم ذرادیر بی رہے تھے مفسرین نے بتایا کہ اس سے دنیا کی زعدگی مرادلیں کے اور ان کے کہنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ دنیا میں ہم ذرادیر بی رہے تھے اس نے فع شامحایا جائے تو وہ قبل مانی جائی ہوئی ہے۔ اور نیک عمل نہ کے آئی بوئی زندگی ہے کار بی جی گئی جو چیز زیادہ ہواور اس نے فع شامحایا جائے تو وہ قبل مانی جائی ہوئی ہے۔ اور نیک عمل نہ کے آئی بوئی زندگی ہے کار بی جی کار بی جی گئی ہو چیز زیادہ ہواور اس نے فع شامحایا جائے ہے۔ (ذکر وصاحب الروح) ان نوگوں کا یہ کہنا کہ ہم دنیا میں بارز بی میں سرف ذورادیر بی رہے جموث ہی ہوگا اور بیان کا مہلا جموث نہیں ہوگا ہو رہاں کا مہلا جموث نہیں ہوگا ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگئی ہوگا ہو کہنا ہوگا ہو گئی ہوگا اور ایمان دیا (ان جی فرشے ہی ہوگا اور ایمان دیا (ان جی فرشے ہی ہوگا اور ایمان کے لئے فتی فرالی کی مطابق ہو ہو کو ہو جو مفوظ میں گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہ

الل علم وائمان بحر مین سے خطاب کر ستے ہوئے ہول کہیں سے کہید یُؤٹم الْبَغیث ہے قبروں سے زعدہ ہو کرا شائے جانے کا دن ہے تم جس کے منکر ہے وہ سامنے آئی اور آج واضح ہو گیا کہ تہارا اٹکار کر ناباطل تھالیکن تم نہیں جانے تنے جو حضرات قیامت واقع ہونے اور وہاں کی شرقی ہونے کی ہاتیں کرتے تھے تم ان کو جنٹلاتے بتھے اور خداق اڑاتے تھے ان کی بات مانے تو تہمیں آئی کے دن کا اور آئی کے دن کے حالات کاعلم ہوتا۔

تیسری آیت بین فر مایا کرجن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ' کفراهتیار کیا' قیامت کے دن پرایمان نہ لائے اب جو بھی کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اورمعذرت آئیں کوئی لفع نہ دے گی اور نہان کواس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کورائنی کرلیں کیونکہ تغریر مرنے کے بعد تو بکرنے کا کوئی موقع نہیں اورا بسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی رائمی نیس ہوگا۔ و لقد ضربناللتاس في هذا القران من كل مثيل و كين حِمْته م باية ليعُولَى الديات والى ضربناللة الدين عِمْته م باية ليعُولَى الديات والى بديم الاراكرة بال كياركول بي التعالى الدين كالوراكرة بال كياركول بي التعالى الكذين كفرو الدين كالمعلمة والمنافي الكذين كفرو الدين كالمعلمة والمنافي الكذين كالمعلمة والمنافي الكذين كالمعلمة والمنافي المنافي المنافي الكذين كالمعلمة والمنافي المنافي المنافية والمنافية والمنافي المنافية والمنافية والمن

قرآ ن عمدہ مضامین پر شتمل ہے معاندین کوحق ماننانہیں ہے آ ہے مبرسے کام لیں اللہ کا وعدہ حق ہے

قصعصی : یشن آبات کار جمہ ہے۔ اوّل توبہ تنایا کہ ہم نے اس قر آن ش ہر طرح کی عمدہ باتمیں بتادی ہیں ان میں جو کوئی فض خور وقکر کرے گا تو آس کے ذہن پر یہ دارد ہوگا کہ قر آن تن ہے اور قر آن کا ہر بیان تن ہے قر آن ادر صاحب القر آن ملائے کی دعوے ہیں ادر ضد وعناد ادر بہت دحری پر کمر باند صرکی ہے وہ بات مائے کی دعوے ہیں ادر ضد وعناد ادر بہت دحری پر کمر باند صرکی ہے وہ بات مائے دار کے تناور کی جنوں ہے آب کے تناوہ میں جنے مجز سے ادر آبات آپ ہیش فرمادین کا فرلوگ آپ بات کے تناوہ کی جنے مجز سے ادر آبات آپ ہیش فرمادین کا فرلوگ آپ بات کے تناور کی بارے میں ایوں ای کہیں سے کہ تم لوگ باطل والے ہو۔

الل باطل کار طریقہ ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں النالوکوں کے بارے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جیسے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اسی طرح الندان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا ویتا ہے جونیس جانے لیعن جانتائیس جانتے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپنی خرافات پر ای مصرر ہے ہیں۔

رسول الله علی کو کمذین و معاندین کی باتوں سے تکلف ہوتی تھی اللہ تعالی نے قر مایا کہ آپ مبر سیجے بازشہ اللہ کا وعدہ جن ہے اُس نے جو آپ سے مدد کا اوردین اسلام کو عالب کرنے کا اور کلمہ جن کو بلند کرنے کا وعدہ فر مایا ہے وہ ضرور اپورا ہوگا آپ سے مبرین فرق نہ آئے پوری طرح تابت قدم دہیں نہ یوگ جو یقین نہیں کرتے آپ کی دعوت کوئیں مانے 'اُن کے اس طرز عمل سے کہیں ایساند ہو کہ آپ کے پائے ثبات میں اخرش آجائے کہ وقی آپ کو بے مبری پر آمادہ نہ کردیں۔



| <del></del>                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مِنْ أَلِيْنَ كَيْنَةً كُنْ مُنْ أَنْكُمُّ قَاعِلُونَ إِنَّ مَا كَانَكُونُ لِكُونَ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ  |        |
| موره لقمان کم معظمہ میں تاز ٹی ہو گیا اس میں پونیس ( ۳۳ ) آیات اور چا ررکوئ میں                                 |        |
| يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرّ   |        |
| ﴿ شروع الله كے نام ب جو برا ميريان نهايت رحم والا ب                                                             | _      |
| لَمْ ﴿ يَلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُكِيْمِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۗ الْكِيْنِ يُقِيمُونَ الصَّلْوَة | _      |
| ون يرقر آن كيم كي آيات ين جو اين كو مك كم كرف والول ك لئ بدايت ب اور رحمت ب جو نماز قائم كرت بيل                | ĵ.     |
| يُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿ أُولَالِكَ عَلَى هُدَّى قِنْ رَبِّهِمْ            | ر<br>و |
| ور زکوۃ اوا کرتے ہیں اور آخرت پر بیشن رکھتے ہیں ہے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہوایت پر ہیں                           | ,J<br> |
| وَ أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞                                                                              | •      |
| اور کی لوگ کامیاب میں                                                                                           |        |

## قر آن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

خصصه بين : حضرت اين عباس رضى الله تعالى عند كافر مان بي كرسورة لقمان مكر معظم ين نازل بول أوران كاليك تول بيب كه يورى مورت من سے تين آيات وَكُوْكَ مُكُنْ الْأَرْضِ بِنَ تَبَيَّرَةَ اللهُ مَا اللهُ بِهَا الْعُمَاوَنَ عَبِيرٌ تَك مدينه منوره من نازل بوئيں ..

الآن استراک الکینی الکینی الدول کے معنی النداعالی ای کومعلوم ہے۔ یالک ایک الکینی الکینی الکینی کی ہوایت ہے اور آن کریم کو آیات ہیں پر حکمت ہیں۔ ہوگئی کا رہند کا گرائی ہیں ہوتا ہے ہیں پر حکمت ہیں۔ ہوگئی کا رہند کا ہوایت ہے الکین سب اسے قبول تیس کرتے اولوں کے لئے ہوایت ہول اور حمت ہے۔ ہوایت اور رحمت او سازے انسانوں کے لئے ہیں سب اسے قبول تیس کرتے تھول کرنے والے وہ می لوگ ہیں جوصف احسان سے متعلق ہیں اُن کے قلوب صار لح ہیں نیوں میں اخلاص ہے اس لئے قرآن کو سکراس کی ہوایت کو مطابق زندگی گذار نے ہیں اور یہ قرآن کے مطابق زندگی گذار نے ہیں اور یہ قرآن کے مطابق زندگی گرزار ناون کے لئے براہیت کو قبول کر گئے ہیں جو تا ہے ان محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ' الکین کی توجہ کو کہ اور یہ لوگ آن کر سے بیل کرتے ہیں۔ و کھنے نی کو گئے گؤر کی اور یہ لوگ آ خرت پر یفتین قائم کرتے ہیں۔ و کھنے ڈی کو گئے گؤر کی اور یہ لوگ آخر ہیں ہوں کا درجہ تو حید اور رسالت پر ایمان مرکب ہیں۔ و مسلم کے اہم زکن ہیں جن کا درجہ تو حید اور رسالت پر ایمان است کے ایمان اور زکو آئی دوئر کی بینی صیام رمضان اور جی بیت انشا سلام کے ایمان تو ہیں لئے نیان کا درجہ تماز اور زکو آئی بیانہ کی ہی ہوں اسلام کے ایمان تو ہیں لئے نیان کا درجہ تماز اور زکو آئی کی اسکان ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہے نے نماز اور زکو آئی بیابندی ہی درہ ہوں آئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی سکن اس کو درم سے ادکام پر با سانی چل سکن ہوئی انسان اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن کو درم کو اسلام کے درمرے ادکام پر با سانی چل سکن کو درم کو تو کو بیانسان اسلام کو درم کے درم کے درم کو درکور کو تو کی سکن کو درم کو تو کو بیانسان اسلام کو درم کو تو کی کو تو کور کو تو کو

ادران کی ادائیگی کے لئے اپنے نفس کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ایسے حضرات کے بارے میں فر مایا کہ اُو آئینک عَسلسی هَدَی مِنَ رَّبِهِمْ مِی حضرات اپنے رب کی طرف سے ہمایت پر بیں وَ اُو آئینک هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اور میدوہ لوگ بیں جو کامیاب ہیں۔ (اصلی کامیاب آخرت کی کامیا بی ہے بیٹی دوزخ سے آج جاتا اور جنت میں داخل ہوتا) جنہیں و نیابی میں اس کی بشارت وے دی گئی ان کا تنظیم مرتبہ ہے میشمون موروک بقروع میں می گذرچکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں ذکو قادینے کا بھی ذکر ہے اس لئے بعض معترات نے فرمایا ہے کہ بیآ یات بھی مدیدہ مورہ میں نازل ہوئیں اور اس بات کی بنیا داس پر ہے کہ ذکو قدیدہ منورہ میں فرض ہوئی۔ اور جن حضرات نے ندکورہ بالا آیات کوئی کہا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ذکو قابھی مکہ معظمہ میں فرض ہوگئی تھی البتہ اس کے تعصیلی احکام مقاد پر نصاب وغیرہ مدید منورہ میں نازل ہوئے کئی اگر ذکو قاسے عام صدقہ مرو لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت کو مَا اَنْیَاتُهُ نَوْنَ ذَکُو وَ ہُنَا اللّٰہِ کَوْنِ مِن گذر چکا ہے تو بھران آیات کو بھی کی کہنے میں کوئی تا کل نہیں رہتا۔

وحن التاس من آيتُ تُرِى لَهُو الْحُرِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيثِ اللهِ يعَنَّيرِ عِلْهِم عَنْ اللهِ يعَنَّيرِ عِلْهِم عَنَّ اللهِ يعَنِّيرِ عِلْهِم عَنَّ اللهِ يعَنِّيرِ عِلْهِم عَنْ اللهِ يعَنِّيرِ عِلْهِم عَنْ اللهِ يعَنِّيرِ عِلْهِم عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ يعَنِّيرِ عِلْهِم عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُومِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِي عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ ع

وَيَتَيْنَ هَا هُزُوًا الْوِلْمِ لَهُ مُعَدَّابٌ شِهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ إِلَّنَا وَلَى مُسْتَلَيْرًا

اوراوكون ك النيخ وكسل كرف والاعذاب بي أورجب السي تضمير بماري آيات كى الدوت كي جاتى بين تحكير كرف بورة بين يعيرويتا ب

كَانْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا فَبَيْتِنْ فَي بِعَنَ إِبِ الِّذِمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا

کویا کداس نے قان کوسنائ نیس کویا کداس کے دونوں کا نوق میں ہوجہ ہے سوآ پ اس کورودنا کہ عقراب کی خوشخری سناد بینے بالماشہ جولوگ ایمان لائے

وَعَلُواالصَّلِعْتِ لَهُمُ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَلِينَ فِيهَا وَعَنَ اللهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْكَلِيْمُ

اور نیک مکل کے ال کیلے تعتول والے باغ بیں وہ ال میں ہیشہ دہیں سے اللہ تے سچا وعدو فرمایا ہے اور دہ عزیز ب ملیم ہے

## قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں' اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

قسف مدین : قرآن پرایمان لان والول کے اعمال اوران کے بدایت پریون اورا فرت پرکامیاب ہونے کی بٹارت دیے کے بعد قرآن کا اتکار کرنے والول اوراس کے مقابلہ میں بعض چیزی اختیار کرنے والوں کا شغل چران کے عذاب کا تذکر وفر مایا ہے جو قرآن کے مخالف روبید کھتے ہیں اور قرآن ہے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کا تذکر وفر مایا ہے جو قرآن کے مخالف روبید کھتے ہیں اور قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں۔ فوالحد بت ہو وہات جواللہ کی یاوے نافل کرے اور کھیل میں لگا ہے۔ معزت حسن بھری رہمة اللہ علی ہو اللہ کی بروہ علی ما شغلک عن عبادة اللہ تعالی و ذکو ہ ایعن ہروہ چیز جواللہ کی عمادت سے بنائے دہ لھو المحدیث ہے مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس سے غناء یعنی کا نا بجانا مراد ہے۔ اور معزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنی ہات منقول ہے۔ معزت کھول تا بعن نے فر مایا

كرلَهُوَ الْمُعَدِينَةِ سَ كَانْ يَهَافُ يَهَافُ واللَّالوَثْرِيال مِرَاد بين (روح المعالى)

حضرت حسن بھری رحمۃ الشعلیہ نے یہ جوفر مایا کہ لَھُ وَا الْسَحَدِیْثِ سے ہروہ چیز مراد ہے جواللہ تعالی کی عبادت
سے اور اُس کے ذکر سے ہٹائے یہ لفت کے اعتبار سے بالکل سی ہے اور صدیث شریف سے بھی اس کی تا تریہ وتی ہے اور اللہ علی ہے نے فرمایا: کمل مسیء یَلھُوبه الرُجُلُ بَاطِلا اِلّا رَحْیَهُ بِقَوْسِهِ وِ تَادیبَهُ فَرَبَهُ وَ ملا غبته اِمر اُتَهُ فَانَهُ مِن الحقّ (رواہ التر قدی وائن ماجہ کما فی اُستی و سے سے سے کہ میں چیز وں کے علاوہ جو بھی کوئی لہوکا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تمن کمیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے حربی عظیمی کمش کرتا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تمن کمیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے حربی عظیمی کمش کرتا کے موجود کی کم ساتھ ول گی کرتا (۲) گھوڑ سے کوسم حاتا (سیدونوں جباد کے کام عی آتے ہیں جود یخ ضرورت ہے) (۳) اپنی یوی کے ساتھ ول گی کرتا (جوئش ونظر کو یاک رکھنے کاذر بید ہے)

گانے بچانے کی مذهب وحرمت: لبرولعب میں برطرح کاجوااورتاش کھیلنااور بروہ شغل آجاتا ہے جوشر با ممنوع ہواور جونمازے اوراللہ کے ذکرے غائل کرتا ہو کی فخص کواللہ تعالی نے اچھی آ واز دی ہواوروہ قر آن جمید کی حلاوت کرے یانعت کے اشعار بڑھے (جس میں بجانے کا سامان بالکل ندہو) یا عبرت کے لئے بچھا شعار پڑھے تو ہے جائز ہے۔ گندے کانے عشقیہ غربی اگر چہان کے ساتھ بجانے کا سامان ندہو یہ سب منوع بین اس قتم کے گائوں کو بعض اکا برنے دُفیہ الوّناء (زنا کا منتر) فر بایا ہے۔

حضرت جاہر رضی القد عنہ مدارت اس رواہت اس رواہت کے ارشاد فرمایا کہ اَلْفِ اَلَّهُ اَلْفَاق اِلَى الْفَلْبِ
تَحْمَا يُنْهِتُ الْمَاءُ الزَّرْعُ ( کرگانادل بیں نفاق کواگانا ہے جسے بالی بھتی کواگانا ہے) (مشکل الممانع می اس)
اگر عشقیہ غزلیں نہ ہوں تو پھر شعر پڑھنے ولاخوش آواز ہوتہ بھی اسے بید کچھ لیمنا جا ہے کہ میرے آس پاس کون
ہے اگر عور تیں آوازین رہی ہوں تو پھر شعر نہ رہے ہے جاری ہیں ہے کہ انجشہ آیک صحابی بھے دوسفر میں جارہ ہے۔

عرب كا طريقة تفاكر سنر من اونون كومست كرنے اور الحجى رفارے چلانے كے لئے بلندا واز ہے شعر پڑھتے ہوئے ، اس كا طريقة تفاكر بنوش اور نون كومت كرنے اونوں كى رفار جارى ركھنے كے لئے اشعار پڑھنا شرول كے جے صدى بر معنا كہتے ہيں رسول اللہ علقہ نے ان كى آ واز من كى اور فرما يا كدا ہے انجشہ باتھم جاؤشيشوں كو شاؤ و - رادى قارة نے شرح كرتے ہوئے تا يا كرشيشوں ہے ورش مرادي جو جلدى متاثر ہو جاتى ہيں ۔ (مقالوة المعان ميں اور ميں جو جلدى متاثر ہو جاتى ہيں۔ (مقالوة المعان ميں ١٠٠)

دیکھو حضرت انجنٹ اونوں کوسنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں حورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ علقے نے ان کووک دیا۔

آ جکل تو گانا بھانا جزوزندگی بن چکائے طل سے لقمہ ہی تب اتر تا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔اور آ جکل تو ہر کھر کوئی وی نے ناچ گھر اور گانا گھر بنادیا ہے چھوٹے بڑے ٹل کرسب گانا ہنتے ہیں جس کی وجہ فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور انٹذکی یاد ہمی مشخول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو بھی شریف گھرانہ جھا جاتا تھا آج ان گھر انوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فزکار کے القاب و بے جاتے ہیں کھراویر سے نفسب ہے کہ اے اسلامی ثقافت سے تعیمر کیا جاتا ہے۔

حضرت آبوا بامدرضی الله عند بروایت به کهرسول الله علی بند ارشادفر بایا که گانے والی اور ایول کی فروخت نه کرواور انہیں (محانا) نه سکھاؤ اور ان کی قیمت جرام ب- اور فر بایا ای جیسے معاطمے کے لئے آبت کریمہ وکین للگائیں من بیٹ نیکی لفوالٹی بیسی نازل ہوئی۔

حضرت ابواصبهاء نے بیان کیا کہ بن نے اس آیت کے بارے ش حضرت ابن معودرضی انڈ تعالیٰ عندے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کرتم اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نیس اس آیت بی عناء یعنی گانے کی خدمت کی گئی ہے۔ (معالم التو یل جسمس ۴۹۰)

سراور جہانوں کے لئے ہواہت بنا کر بھیجا ہے اور میرے دب نے جھے تھم دیا ہے کہ گاتے بجائے کے آلات کو اور بنوں کو اور صلیب کو (جے عیسائی بوجے بیں) اور جاہلیت کے کاموں کو منا دوں۔ (مشکلوۃ المصابع ص ۳۱۸) اب تام نہاد مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور رحمۃ للعالمین میں تھا تھے جن چیزوں کو منا نے کے لئے تشریف لائے انہیں چیزوں کو آخضرت تھا تھا کہ کہ مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور رحمۃ للعالمین میں تھی تھا دیا ہے کہ کہ نوب سنعال کرتے ہیں کی اور ہے تو اب کی امید کرتے ہیں۔ نئس وشیطان نے ایسا سزاج بنا دیا ہے کہ قرآن وحدیث کا قانون بنانے والوں کی بات تا گوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہار موجم اور سارتی پر اشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مضول رہجے ہیں جس کے منا نے کے رسول اللہ علی تشریف لائے اور رات بھر تو الی سنا اور ساری رات اس کام میں مضول رہجے ہیں جس کے منا نے کے کئے رسول اللہ علی تشریف لائے اور رات بھر تو الی سنا میں خون نمازوں کو جاگنا ہی اگر میں حسب نبوی کے متو الے جنہیں فرض نمازوں کے عارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خوار النساف کرویہ راتوں کو جاگنا ہی اگر میں تھالی کی نعت سننے کے لئے ہے با آپ کا اسم عمال کرکئش وشیطان کولذیذ گانے کی نفذا دیے کے لئے ہے؟

رسول الله علی کا ارشاد ہے: المنجوس مؤ امینو المشیطان ( گفتیاں شیطان کے باہے ہیں) اور یہ می ارشاد فرمایا ہے کہ: الا تسطیحات المفاؤی کا ارشاد ہے گا۔ المفاؤی کا ارشاد ہے گا۔ المفاؤی کا ارشاد ہے کہ: الا تسطیحات المفاؤی کا رفقہ فینھا کلک و کا جو س شیطان کے راتھ کی ہور حت کے شیخان ہوتا ہے) کے ساتھ شیطان ہوتا ہے) حضرت عاکتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لڑکی داخل ہونے گئی اس کے باؤں میں بہتے والاز بورتھا محضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قربایا کہ اس لڑکی کو ہرے باس ہر گزندا کی جب تک اس کے جھا نہی ندکا ان دیے جا کی میں نے دسول اللہ علی اللہ عنہا ہے جس کھر میں کھی ہواس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

بات ہے ہے کہ گانے بجانے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جولوگ شیطانی انٹال کرتے ہیں آئیں بجنے بجانے والی چیزوں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے ای لئے دیکھاجا تا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصاری کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کاراج ہوگانے بجانے کا نظام اورا ہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گوا تا ہے اور باجے بچوا تا ہے اور خود بھی شنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

جائل پیرول کی بدگی ایستان کرتے ہیں اور جیب بات سے کہاں کو کار فیر بھتے ہیں اور قبروں پر ساز سازگی اور ہار موقیم اور طبلہ بجانے کا خاص ایستام کرتے ہیں اور جیب بات سے کہاں کو کار فیر بجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بناتے ہیں حالانکہ جن بزرگوں ایستام کرتے ہیں اور جیب بات سے کہاں کو کار فیر بجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بناتے ہیں حالانکہ جن بزرگوں سے نعتیہ اضعار سنامنقول ہے انہوں نے قربایا ہے کہ ایسی محفلوں ہیں بتر کی ہوئے کی شرط سے ہے کہ '' بجانے کا سمانان شرووں نے کہ میں گانے بجانے کے سن کی (اگر چہ ہیر بنتا ہو) تو اس کا بیٹمل کیسے دلیل بن سکتا ہے جبکہ رسول اللہ تافیاتی نے فرمادیا کہ ہیں گانے بجانے کے سامان کومٹانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بجانہ واز پورگوار آنہیں اور جانوروں کے گلے ہیں گھنٹی وال دی جاتی ہے سامان کومٹانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بجانہ واز پورگوار آنہیں اور جانوروں کے گلے ہیں گھنٹی وال دی جاتی ہو جس کر دواشت نہیں تو گانے بجانے کا اہتمام کرناوراس کے لئے جمع ہوتا کیسے گوراہ وسکتا ہے؟

حضرت نا نغ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے ساتھ جار ہا تھا انہوں نے مز مار کی آ واز سی (جو

بجانے کی چیزتنی ) یہ واز شکرانہوں نے اپنے کانوں میں اٹھیاں دے دیں اور ایک جانب کوراستہ سے دور ہو گئے بھردور چلے جانے کے بعد دریافت فر مایا کراے نافع کیا آ واز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کراب آ واز نیس آ رہی اس پر انہوں نے اپنے کانوں سے اٹھیاں مٹاویں اور فر مایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عقاقہ کے ساتھ جارہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آ واز سی اور یکی ممل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے مطرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا بیواقعہ ہے میں اس وقت کم عمر تھا (مشکلو ڈالمصافع ص اسماز احمد وابو واؤد)

حعرت عبداللہ بن عرورضی اللہ عندے روایت ہے کہ بلاشرد سول النظافیہ نے شراب ہے جوے سے طبل سے اور عبر اور متع فرمایا۔ بیالل جش کی ایک شراب کے ہر نشروالی چزجرام ہے۔ (مقلوق المصافع ص ۱۳۱۸)

فیر اور متع فرمایا۔ بیالل جش کی ایک شراب تھی اور فرمایا کہ ہر نشروالی چزجرام ہے۔ (مقلوق المصافع ص ۱۳۱۸)

فیر اور کھی نے بیانے کی چزوں کا بھی ذکر ہے اور بیاللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنے جس سب سے زیادہ پڑھ کر ہے اور بعض لوگ ساز اور سارتی کے ساتھ تو الی سنے کو تو اب بھتے ہیں اس لئے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اجتمام سے بیان کیا ہوا رکھنے ہیں اس کئے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اجتمام سے بیان کیا ہوا رکھنے کر دیا ہے جولوگ کمی بھی ایسے کام جس مشخول ہوں جوائدگی یوں ان کو جھ کردیا ہے جولوگ کمی بھی ایسے کام جس مشخول ہوں جوائدگی یا دے ہنائے بیس۔ فرق الْحدیث ہے۔

یا در ہے کہ لالیعنی یا توں میں مشغول ہونے میں بینتصان بہرحال ہے کہ جتنی دیر میں ہیدیا تھی کی جا کیں گی تلادت قرآن اور ذکر اللہ سے محروم رہے گاجو بہت بڑا نقصان ہے مہاح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسر کی چیز ہے اور غیبت اور چنلی مجموشاتو بہر حال حرام ہی ہے۔

لَهُوَ الْحَدِیْتِ مِن بِعِن پیزیر برام بی بن میں قاریعی بواکھیانا بھی شائل ہاور بعض پیزیر ہر مروہ ہیں جن میں گناوتو نہیں گروقت ضائع ہوتا ہے اگر فعیافت طبح اور دماغ کی تفریع کے لئے کوئی شعر پڑھاجائے جو گندانہ ہوتو یہ مہارے ہے۔
مشطر کی وغیرہ کا مذکر ہو: فطر نج کے بارے میں معرت ایوموی اشعری رضی اللہ عند نے فرمایا کہ شطر بج سے وہی شخص کھیلے کا جو گنبگار ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ باطل چیز ہاور اللہ تعالی کو باطل چیز پہند تین ۔ (مشکلو الله المعانی ص ۲۳۸) معرت ایوموی اشعری ہی ہو ایا کہ بی موان کے یہ کی موان ہے یہ کی روایت ہے کہ درسول اللہ تعالی کی از مرایا کہ جو فض فرد سے کھیلا (جو شطر نج کی طرح کھیلنے کی ایک چیز تھی ) سواس نے اللہ اور اس کے درسول کی نا فرمانی کی۔ (مشکلو المعانی ص ۱۳۸۳) معرت ایس معلق میں اس معلق میں اس موان ہوتا ہے کہ درسول اللہ تعالی کو المعانی ص ۱۳۸۹) دوایات صدیت میں کرا ہے تعلی کا ذرائیس ہے ۔ ایس معلق موتا ہے کہ اس ذرائے ہیں بیس تھا آگر ہار جیت کی شرط کے ساتھ ہوتو تماریونی جو اس میں میں تھا آگر ہار جیت کی شرط کے ساتھ ہوتو تماریونی جو اس میں میں تعالی کے ذرائیس ہوتا ہے کہ اس ذرائی تھیں تھا آگر ہار جیت کی شرط کے ساتھ ہوتو تماریونی جو اس میں تعالی کے ذرائیس ہوتا ہو کہ اس درائر تمار کے بغیر ہوتو ہم موان اللہ تعالی کے ذکرے عافل کرنے والاتو ہے ہی جیسا اس کہ تاش کھیلئے والوں کود یکھا جا تا ہے۔

قراً ن مجيد ش وكرن الكان من يَنتُ مَن يَنتُ مَن يَنتُ مَن يَنتُ مَن يَنتُ مَن الله عَن الراب السُنوي كانوي من الاراب

کام کے بدلہ دوسرے کام کوافقیار کرنے کے لئے بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ آولیا کہ اُلڈ کا اُن اللّہ کا الفظ لگا تا ہم استعمال ہوا ہے۔ یہاں آ بہت کر پر بیس جو یک شخصوی فرمایا ہے اس می اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوگ قرآن کو جھوڈ کر اس کے گوش فھو المحدیت کوافقیار کر لیتے ہیں بینی کھیلئے کی چیزوں بیس لگ جائے ہیں اور قرآن کر بم کی طرف متوج نہیں ہوئے جس کی نصیاحت مور قرآن کر بم کی طرف متوج نہیں ہوئے جس کی نصیاحت مور قرک شروع کی دوآ بھوں میں بیان فرمائی فیال المبعنوی فی صعالم المتنزیل ای یستعدل و استحداد المبعناد ف علی افقران ۔ (جسم ۲۹۰) (علامہ بغوی نے معالم المتنزیل میں کھا ہے ۔ استحداد کا اللہ بھی کا اللہ کو ترآن کے بدلے میں لیتا ہے اور انہیں قرآن کے مقابلہ میں ترجے و بتا ہے )

حَلَقَ السَّمُونِ بِعَدِّرِ عَهُ بِي تَرَوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي اَنْ يَمْيِدُ بِكُوْ
الله فِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

مملی ہوئی کراہی میں ہیں

ڞؘڵڸۣڡؙؠۣڹڹؖڽؘ

# آ سان وز مین اور بہاڑ سب اللہ نعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے سواکسی نے پچھ بھی پیدانہیں کیا

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بوے بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے۔ تا کہ دہمیس لے کرحر کت نہ کریں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو سمندروں کے پانیوں کی دجہ سے جواسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت نیز ہواؤں کی دجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آ دم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے کرتے بڑتے اور کوئی کام نہ کریا ہے ہوں واللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو ملتے بطئے ہے محفوظ رکھ لیکن اس نے اسباب کے طور پراس پر بہاڑ پیدا فرما دیے۔ اس لئے جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو بہاڑوں کے ہوئے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جے الدار کے الدر میں کی ترکمت میں بیان فرمایا ہے۔ یا در ہے کہ آ بت کر بر میں جس حرکمت کی فنی فرمائی ہے اس سے ذلزلہ میسی حرکمت مرادہ ہا کرزمین کی حرکمت میں در وہ وجیسا کہ الل سائنس کتے بھے ہیں تو آ بت کر بر میں اس کی فنی نیس ہے۔

پھر فر مایا کہ انڈ تعالی نے زمین میں ہر طرح کے جو پائے ہدا فرماد ہے ہے جو پائے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ہم سے پھر پھرتے ہیں اور کھاتے ہیے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آسان سے زمین پر پانی برسایا جو بار با برستا ہے اور برستار ہتا ہے اس پانی کی وجہ سے مختلف انواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جوانسانوں کے بھی کام آتی ہیں اور ان کے جو بایوں کو بھی ان میں سے جارو ملتا ہے۔

ودسری آیت میں فر بایا کہ جواد پر خکور ہوا پیسب اللہ تعالی کی تحلیق ہے جوان چیزوں کا خالق ہے صرف وق عبادت کے الاکن ہے مشرکین نے اللہ اللہ تعالی کے مواج معبود تجویز کرر کے بیں وہ تو عاج بحض بیں اگرانہوں نے کوئی چیز بیدا کی ہوتو دکھاؤوہ کیا ہے۔ جب کا ناے کا قرق وڈرہ اللہ تعالی نے بیدا فر مایا اور تمبارے تجویز کئے ہوئے باطل معبود بھی ای کا گلوق بیں افوران کے عاجز ہوئے کا بیعالم ہے کہ سب لی کر آیک می بھی پیدائیں کر سکتے (کن کی فاق و بُرایا اور کہ اس میں مواج کی اور ایس اللہ تعالی کا شرکے کیوں مغیراتے ہو؟ اللہ تعالی کا شرکے کیوں مغیراتے ہو؟ اللہ تعالی کا شرکے کیوں مغیراتے ہو؟ اللہ تعالی کا شرکے کیوں معیراتے ہو؟ اللہ تعالی کا شرکے کیوں مقیرات کو واضح فرمانے کے سائے

آيب كريمه كو مَلِ الطَلِمُونَ فِي حَسَالَ مُبِيْنِ كُنْمَ فَرِايًا-

#### 

كَفَرُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي حَمِيلٌ وَإِذْ قَالَ لَقَمِنُ لِإِبْدِهُ وَهُويعِظُهُ بِينَى لَا تَصْوِلْهُ بِاللهِ الله المري عرى رَعَة الله عن من كالله بي الرما في جاريد الله والمعدر المديد عن المباريد عن الله عن مقرك من ال

إِنَ الشِّرُادِ لَعُلُدُ عَظِيْرُ وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةُ حَكَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلِي

ائر الكريب عداهم معدد من خدان كين كوري كيار عن الكرين الكرين الكريان في مند بالمسترة و الكريد عن المعالم المركز و المركز المر

ادراس كادور مي و الدين المراكز المراكز الدين كالمجي يرى على المرف اوك كرآ الم ينود اكر تير سدال بال يتحد برزودي كرة

عَلَى أَنْ تُشْرِكِ فِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا أ

میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے یاس کوئی دلیل تہیں تو اُن کی فر با جرواد کی شکریا اوران کے ساتھ و نیا میں خو لی کے ساتھ و ہنا ا

#### وَالتَّبِيهُ سَيِيلُ مَنْ آنَابُ إِلَى تُعَمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْتِ مُكَّمَّ بِمَأْكُتْ مُوْرَعُهُ لُون ادر وَهُم يرى طرف عند مال كا اجراع كرا يُرمَّ سبكري المرف لوناب ومي همين ان المال عبافر كرور لا يوم كيار ية تع

# حضرت حكيم لقمان رحمة الشعليه كفصاسح

**قنصمه بیں**: اس رکوع میں معزے تھمان کا اوران کی تصبحتوں کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ورمیان میں ۔ ریکی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کووصیت کی کہ اپنے مال باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔

حضرت لقمان کا تعارف : لقمان کون مضاور کس زماند میں ہے؟ اس بارے میں اسحاب سر اور علائے تغییر فی باتیں گھی ہیں ہی سب باتیں اسرائیلیات میں سے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے جئے تضاورا کی قول یہ ہے کہ ان کی فالہ کے بیٹے سے والد کا نام باعوراء اور عنقا لکھا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بیآ زرکی اولا دمیں سے سے ایک ہزار ممال تک زندہ رہاور واؤ دعلیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کی واقعدی سے نقل کیا گیا ہے وہ حضرت عمیلی اور حضرت میں مالی اور داؤ دعلیہ السلام کا زمانہ تھا اس میں گذر سے ہیں ۔ بھراس کی واقعدی سے نقل کیا ہے کہ وہ تھی ہے بعض لوگوں نے انہیں مبتی بتایا ہے۔ ان کے آزاد اور غلام ہونے میں بھی اختیابی اعلم بالمصواب۔

یہ جوفر مالیا کرہم نے لقمان کو تعکست دی اس تفکست کی تشریح میں بھی متعد داتو ال ہیں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تفکست سے عقل وقعیم اور بچھداری سراد ہے۔ اور ملا صدراغب اصفیمانی ٹنے فرما یا کہ اس سے موجو دات کی معرفت اورا پچھے کام کرنا مراد ہے۔ امام دازی سے فرمایا کہ علم سے مطابق عمل کرنا مراد ہے۔ اور لیعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم قبل دونوں کی پچنگی مراد ہے۔ (روم المعانی)

أن الشكر ولية (كرتو الله كاشكراداكر) جونعتين تهنين دي بين ان سب كااور خاص كرحكمت جوعطا فرمائي باس كا

شکراداکرو کومن کیننگز وَاَیْکَارِیْکُنُولِیْفُیدِ (ادر جوفض الله کاشکراد اکرتا ہوہ اپنی ہی جان کے لئے شکرکرتا ہے) کیونکہ اس شکرکا نفع خودای کو بینے گا۔اللہ تعالی قواب بھی عطافر مائے گا اور جوفض ناشکرکا نفع خودای کو بینے گا۔اللہ تعالی قواب بھی عطافر مائے گا اور جوفض ناشکری کرے گا تواس میں اس کا اپنائی نقصان ہے میں واضح فرمادیا ہے وَمَنْ شکفورَ فَاِنَّ اللهُ غَنِی حَدِیدَ اور جوفض ناشکری کرے گا تواس میں اس کا اپنائی نقصان ہے اور اللہ تعالی کوکئی کے شکر گذار ہوئے کی نفر ورت نہیں۔وہ ساری تلوق سے اور ساری تلوق کے اعمال سے اور طاعات سے بے نیاز ہے اور وہ حمید ہے تمام خوبیوں والا ہے اس کی ذات کا ل ہے مفات عالیہ سے تعصف ہے کوئی فض اس کی حمد و شاہ بیان کرنے میں مشخول ہویا نہ ہو وہ بہر طال جے سے اس کی ایک خوبیان کرنے میں مشخول ہویا نہ ہو وہ بہر طال جے۔

شرک طلع معظیم ہے اس کے بعد حضرت لقمان گا ایک اہم تھیمت کا تذکرہ فر با یا وروہ یہ کرتو کسی کوالڈ کا شریک نہ بنانا دام تقادیات میں ندع باوات میں اُن النِّرُ وُلَا كُفَائُو عَظِیمَ ہے اللہ علی ہے جس کسی چز کو بے کل استعال کیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں اوراس ہے بڑا کیا تھا ہوگا کہ اپنے فالق اوراپ ما لک کوچھوڈ کراپے جیسی تلوق کی عبادت کی جائے۔ واللہ مین کے سماتھ حسن سلوک کی وصیبت: وَوَضَیْنَا الْاِنْسُانَ (اللّه یہ )اورہ م نے انسانوں کوتا کید ک کہ اپنے واللہ مین کے ساتھ الحج کہ میں وہ عالی کہ اور است کے انسانوں کوتا کہ کہ کہ وہ واللہ میں کے ساتھ الحج کہ میں وہ عالی کہ داشت کیا کہ وہ است کو کھوا اس کے اس کی خدمت کی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور اس کے لئے تکلیفیس برواشت کیا کہ کوئی اور است کیا کہ وہ کہ جسے علی مدت پڑھتی جل کی مدت پڑھتی جل کی مدت پڑھتی جل جا اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ کا خیال رکھا اور اس کے لئے تکلیفیس برواشت کیا کہ وہ کہ سے حسل کی مدت پڑھتی جل جا اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ کا ذیال میں بوجہ جلے جسے میں کی مدت پڑھتی جل جا بات ہے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کا ذیال میں بوجہ جلے جھیلے میں بالا ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کی محت وہ شعت کا ذکر ہے ارشاد ہے ، وہ قال گئے الے میں کا کوئی اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اس میں بالا ہے اس میں بال اور باپ دونوں پر دے قربا وہ بالہ وہ نے جھی چھیلے میں بالا ہے )۔

(اے انسان تو یوں دعا کر کے اے درب ان دونوں پر دے قربا جیسا کہ انہوں نے جھے چھیلے میں بالا ہے )۔

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (اورانسان) کادووھ جھون دوسال ہیں ہے) بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پانے کاسلسلہ چلا ہے اس زمانہ ہیں بھی ماں باپ کو تکلیف اٹھائی پڑتی ہے بچدودوھ بیتا جاتا ہے جسم بڑھتار بتا ہے توانا کی آتی رہتی ہے اس دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہے باپ مال کسب کرتا ہے بچہ سوتے سوتے ڈرجا تاہے بھی بخارآ جاتا ہے بھی کی اور تکلیف میں جتال ہوجا تاہے ماں باپ جان شاری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اسے آرام سے سلاتے ہیں اپنی غیز کھواتے ہیں اور اس سے سلاتے ہیں اپنی غیز کھواتے ہیں اور اس سے بیٹے سے لگا ہے لگا کے گھرتے ہیں میتو جھھنے کی باتی ہیں اور اس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی برورش اور پرواضت میں گئی میں رہتے ہیں۔ ان کی گونوں اور مشقتوں کوسا سے رکھا جائے تو ایک شریف انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہوگاتی ہوئی آرام ہی بیٹیا کے اور ان کی خدمت کرے اور ان کی خدمات کا شکر گذار ہو۔ شرافت انسانی کا فیا سے کہ جب بڑا ہوگاتی ہوئی اس کا تھم فر مایا ہور اس کے مقامت کو میں اس کو بیرا فر مایا اور اس کے مان باپ کو بھی اور ماں باپ سے دل میں بورش کی ان کی بی ہوئت اور مشقت ماں باپ کو بھی اور ماں باپ کا کہ ساتھ بی ان آل کی بی ہوئی آلی الکھ بھی کہائی کی در اس کے خوا مایا کی بیات اور مشقت کی باتھ کی ان کی بی ہوئی آئی الکھ بھی بھی تو ان کی ان کی بی ہوئی آئی الکھ بھی بھی نورش کی ان کی بی ہوئی آئی الکھ بھی تھی میں بار بار کی کا رہا تھ بھی آئی الکھ بھی بھی نورش کی ان کی بی ہوئی آئی الکھ بھی بھی فر مایا (کر سب کومیری طرف اور نوانہ کی بھی تاسرا بالے کا رہا تھی کی آئی الکھ بھی بھی فر مایا (کر سب کومیری طرف اور نوانہ کی بھی تاسرا بالے گا۔

اس كے بعد فر مایا: وَانْ جُاهَدُكَ عَلَى أَنْ تَخْرِكَ فِي مَالْمِيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَالْأَقِيلَةُ مَا (اورا كرتيرے والدين تحديراس

بات کا زور ڈالیس کے قریم سے ساتھ کسی کوشریک تھیجائے جس کی تیرے پاس کو کی دلیل ٹیس ہے تو ان کی فرما نیر داری نہ کرنا )۔ دنیا ش اللہ کے ساتھ شریک تھیجانے اور غیراللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے ، بیدا یک بھش اندھی تقلید
کے طور پر ہے ماں باپ کو مشرک پاتے ہوئے شرک کا روائ و کھنے ہیں تو خود بھی شرک میں جٹلا ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جب شرکیین کو تغییر کی چالی ہے اور شرک ہے رو کا جاتا ہے تو کہدو ہے ہیں کہ ہم نے اپنے آ با دُاجدا و کو اس پایا علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شائد نے ارشاد فرمایا کہ جوچیز ہے دلیل ہے وہ غلاہے ' ہمراہی ہے اے اختیار نہ کرڈاگر ماں باپ زوروی کہ اللہ کے ساتھ شرک کروتو اس میں ان کی اطاعت نہ کرتا۔ انہیں بیش خیمی پہنچا کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کا حکم ویں سب سے پڑا اللہ تعالی کا حق ہے کھی کہ خطہ وہ خالق اور مانک ہے کسی کے کئے ہے اس کی نافر مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے کہنے ہے نہ شرک اختیار کرتا جا کڑے نہ کسی بھی تھم کا گفر نہیں بھی حتم کا گناہ ۔ اس لئے حدیث شریف بیس فرمایا کہ طباعہ لمدے سلوق فنی حدصیہ المعالق کہ خالق کی خالق کی نافر مانی میں خوالق کی خالق کی کو خالی میں کی خرما نی دارہ کی سے۔

وَهُمُنْ لِينَهُمُنَا فِي الدَّنْ مُنَامُعُونُونَا (اور دینا بیس ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا سہنا رکھو) بینی مال باپ کے ساتھ دسن سلوک کا برتا وُ رکھونموئن ہوں یا کافر حسن سلوک کے ساتھ چیش آتے رہوا آگر وہ کافر چیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان ک خدمت اور حسن سلوک سے مند ندموڑ وابس اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تافر مانی نہ ہو۔

وَالْقِيمُوسَيِينَ مَنْ اَذَابَ إِلَى (اور جولوگ مير است كى طرف رجوع كرين ان كااتباع كرنا) اس بين نيك بينے اور نيكيوں پر تابت قدم رکھنے كا طريقہ بنا ويا اور وہ بير كہ جو بندے الله تعالى كى طرف رجوع كرتے ہيں ان كا اجاع كيا جائے ۔ انسان كا عزان ہے كدہ محبت سے مناثر ہوتا ہے كرے آ دميوں بين آتا جانا ركھتا ہے تو ان كااثر لے لين ہا وراگر صافحين كے پائن آتا جاتا ہے ان كى مجلسوں بين المعتا بين تعتا ہے تو يكى كی طرف جيدت چائے تي ہائي ان كى مجلسوں بين ان كى بتائى ہوئى داہ پر چائے آئيس كے ساتھ درہے اور ان كا اتباع كرے ورث جولوگ الله تعالى كى طرف رجوع كرتے ہيں ان كى بتائى ہوئى داہ پر چائے آئيس كے ساتھ درہے اور ان كا اتباع كرے ورث شيطان ال كيا وربرى راہ برؤول دے گا۔

تُنگراَنَ مُوسِطُنُو فَانْتِ كُلُو بِهَاكُنُ فَوْتَهُمُونَ ( مجرير فاطرف تم سب کولون ب ويس تهيس ان کاموں سے باخر کر دول گا جوتم کيا کرتے تھے ) ہرائي اپنے عمل سے باخر ہوگا اور اپنے اپنے عمل كے مطابق سز اوجز ا كاستى ہوگا۔والدين ف خدمت اور فر ما نبر دارى كے بارے بل سورة الاسرا و كركوع نبر الله ميں اور سورة العنكبوت كركوع نبر ابيل تفصيل سے تكھا جا چكا ہے اسكا بھى مطالعہ كرليا جائے۔

يبنى إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَةِ مِنْ خُرُدلِ فَتَكُنْ فَ صَغُرةِ اوْ فِي السّبوتِ المعرب يَدُا بِ عَلى إِن السّبوتِ المعرب يَدُا بِ عَلَى إِن السّبوتِ المعرب يَدُا بِ عَلَى إِن اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

نماز فائم كرنے اور امر بالمعروف اور نہي من المنكر كى تاكيد

قسف معین : انسانوں کو دالدین کے ساتھ صن سلوک کے ساتھ رندگی گزارنے کا تھم فرمانے کے بعد پھر حضرت لقمان کی وسیتوں کا بیان شروع ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بہت وسیع ہے و واپنی مخلوق کواورمخلوق کے بڑمل کوخوب جھی طرح جاندا ہے جب قیامت کے دن حاصر ہوں گے تو دہ چھوٹے بڑے کمل کی جزادے گا اگر کی مختص نے بہت ہی چمپا کرکوئی عمل کیا ہو جوچھوٹا ہونے میں رائی کے داند کے برابر ہواوراس کے بیشیدہ ہونے کی بیصورت ہو کدوہ کسی پھر کے اندر چھیا ہوا ہویا آ سانوں کے اعدم وجود ہویاز مین میں ہوتو اللہ شانہ کواس کا بھی علم ہے جو چیزیں چھی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے بوشیدہ نہیں ہیں۔حضرت نقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کسی کا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہو قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرما دے گا۔ کوئی مخص بیانہ سمجھے کہ میں جوٹمل جیسبے کر کرلوں گا اس کی جزاسے نگ جاوَل گا الشبالله تعالی اطیف ہے باریک بین ہے ہر ہر چیز کو جانتا ہے اور تبیر بھی ہے اسے ہر حق ہر قر داور بر ممل کی خبر ہے۔ حصرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز قائم کرنے اورامر بالمعروف اور نبی عن انسٹر کرنے کی بھی وصیت فرمائی نماز کو قائم کرنا انچھی طرح پڑھنا' ونیاوی دھندوں ہے دل فارغ کر کے نماز بیل لگنا' نماز ای کی طرف متوجدر ہنااورنما زکوسمج طریقتہ پر ادا کر تااورخود نیکی پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کوبھی بھلائی کاعلم کرناادر برائیوں ہے رد کنابیسب بہت بڑاادرا ہم کام ہے۔ بجرجب کوئی مخص توگوں کوفرائض وواجبات کی طرف متوجہ کرے ٹیک کا موں کی تلقین کرے اور گناہوں پر متنبہ کرے تو اس کے مخاطبین بعض مرجه آ ڑے آ جاتے ہیں ہے تکے جواب دیتے ہیں طرح طرح کی باتیں ساتے ہیں جس سے تکبی وروحانی تکلیف ہوتی ہےاور بعض مرتب معاند جاہل جیٹ مخاطب مبلغ اور داعی کوجسم کی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اس برصبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہےاس لئے ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہنے اور جو تکلیف <u>پنچے اسے س</u>نے اور اس پرصبر کرنے کی ہمت بیان کرتے ہوئے اِنَّ ذال کُلِین عَزْمِر الْأَمُوْرِ فرمایا کہ بلاشہ بیسب کھ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر كرنے كى اہميت وضرورت اور تواضع ہے پیش آنے كى تاكيد: وَصَدِعَلَ مَا أَصَالِكَ جَو فرمایاتمو بیامر بالمعروف اور نهی عن انمنکر کے سیاق میں واقع ہے لیکن الفاظ کاعموم ہرطرح کی مصیبت پرصبر کرنے کوشال

ے۔دور حقیقت کی بھی تکلیف برمبر کرنا تین وقت پر قربواٹ کل جونا ہے گئیں اس کا کھل پیٹھا اور انجھا ہی سامنے آتا ہے جے

اِنَّ الْلَهُ مَعُ الْصَّيِولِيُنَ عَلَى بِيَانِ فَر مَا يَا ہِ حَصْرِتُ اَمْمَانَ نَے اَبِعَ ہِی مِنْ مَا يَا کَوگوں ہے اپنارٹ من پھر لینی اُن کَورُواورا بِیاا اُنداز دکھوجس ہے اپنی بوائی اور لوگوں کی حقارت کا برنہ ہوتی ہوا بین لوگوں کے ماتھ بٹاشت کے ماتھ پیش آؤ میں پر قائم دہتے ہوئے گئی بڑائی اور لوگوں کی حقارت کا برنہ ہوتی ہوا بین لوگوں کے ماتھ بٹاشت کے ماتھ بیش آؤ میں پر قائم دہتے ہوئے گئی بڑائی اور لوگوں کی حقارت کا بالیا عبد والی جاتے ہوں کو اُن کُونُون کو جی ہے جہنے کہاں کے ماتھ انجی بینی بین کے ماتھ لوگئی کو اللہ میں بیان کے ماتھ لوگئی کی اللہ میں بینے کہا ہوائی والی کے ماتھ لوگئی کی اللہ میں اُن کے ماتھ لوگئی کی گذارت تھے۔ شائل ترفری بین آپ کے اخلاق میں کہ جو کے ماتھ لوگئی کا گذارت تھے۔ شائل ترفری بین آپ کے اخلاق کر جو کی کی ماتھ لوگئی کی ماتھ لوگئی کی موان کے ماتھ لوگئی کی ماتھ لوگئی کی موان کے معالم فریا ہے۔ موان کی ماتھ لوگئی کی موان کو بین کے معافی فریا ہے تھی ایک کے دول اللہ میں کہ جو ایک کے موان کی موان کی موان کی معالم فریا ہے۔ حضرت انس ومنی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ دول اللہ میں کی ماتھ لوگئی اور جس کے مصافی فریا ہے تھی اس کی موان کی اس کی موان کی ایک کے دول کیا تھا تہ بھر اینڈ تھا کہ جب کی سے مصافی فری اس کی موان کے ایک کے دول کیا تھا تہ بھر اینڈ تھا کہ جب کی سے مصافی فری اس کی طرف کے ایک کے دول کیا گئی تھی انہ کی دول کو تھی کیا تھا تھی تھی اس کی دول تھی اس کی کے دول کو تا لیک کے دول کیا تھا تھی تھی کیا تھی تھی کی کھی کے دول کیا گئی تھی کو تا کہ دول کو دول کو دول کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ دول کیا تھی تھی کی کو دول کو تا کہ کو دول کیا کو تا کہ کو تا کہ دول کو تا کہ دول کو تا کہ دول کو تا کہ کو ت

حصرت الوجريده رضى الله عند في بيان كيا كدر مولى الله عليه في في في ارشاد فرمايا كدمون الفت والا بوتا باوراس بمي كوئى فير منيس جوالفت نيس ركمتا اورجس سيادك الفت نيس ركمتا اورجس الاساعة عند في المناطقة المصابع من ١٣٢٥ المراحد وبيتى وجمع الزوا كدجله والمساعة عن منيس جوالفت نيس ركمتا المرحد في المدمسة والمناح المناطقة في المناحد في

معنرت لقمان نے اپنے بیٹے ہے یہ بھی کہا کہ اپنی رفبار میں میاندوی افقیاد کرولیتنی اس طرح چلو کہ دوڑ بھا گ نہ ہو کیونکہ وقار کے خلاف ہے اوراس میں خودا پی ذات کواورز مین پررہنے اور بہنے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے مجھی خطرہ ہے اور نہ بہت آ ہت چلو کہ تکبراور نصنع والے چلتے ہیں تا کہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیار اور ضعیف ہے تو وہ دوسری بات ہے۔

آ واز کو پست کرنے کا حکم: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یا تصحت بھی فرمائی کدائی آ واز کو پست کرویعی شورند کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آ وازند نکالؤ ساتھ ہی ہی فرمایا کہ آ واز ول میں سب سے زیاد و کمروہ آ واز گرھوں کی آ واز ہے جس طرح گدھوں کی آ واز سے تکلیف ہوتی ہے ای طرح انسانوں کے چینے اور چلانے ہے بھی وحشت اورازیت ہوتی ہے۔

زِتُرُوْ إِنَّ إِذَاكَ سَغُورًا كُنُو مَا فِي التَّهُوبِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْ بجرا بواغز فرودی از کادولوگول شریعتس اوگ ایسے بیل جوبغو کھے کے اور بغیر جارے کے دوبائز فرودی کا کہا ہے کا اسے شریع بھرائے بیر اراد و بسب قِيْلَ لَهُمُ إِنَّيْعُوْا مَآ أَنْزُلُ اللَّهُ قَالُوَا لِلْ نَتَّبُعُ مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ أَبِآءَنَا ۚ أَوْلَوْكَانَ الشَّيْطُ ان سے کہا جا تا ہے کہ آئی چڑکا ہوں گر ہو ہوئنے نے اول کو کہتے ہیں کہ منکریم کا آئی کے کریریم نے اسٹے باب مدور کو بیا ہے کیا ہے مادول کا تتابع کریے ۥۼؙۅ۫ۿؙؠٞٳڵٵؽؘڒٳڔٳڶۺۼؠ۫ڔ؈ۅڡڹؽؙٮڵؠؙڔۏڿۿڿٛٳڶٳڵڵۄۅۿؙۅۼؙڛڹۢۏؘڡۜۯٳڛڲ۬ هلادي كوشيطان عذاب ووزخ كي طرف بلار بايمد اورجو تفس دي وات كالذكافر بالبرار بالوس بابرده تتلعي بمي بهود اس ترمينبوط كزيركو مْرُوَةِ الْوُتْفَيِّ وَإِلَى اللَّهِ عَأَقِيَهُ ٱلْأُمُوْكِ وَمَنْ كَفَرُفَلَا يَعَزُنْكَ كُفُّرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ رة سے پوئوالداللہ قا کی المرف سے کامول کا انجام ہے۔ اور جو کئی فض کفرانعیّاد کرسینۃ اس کا کفرا کے دیجیدہ وزکرے ان اسب کو ہمارے تا ہا اس الوزا ہم آئیں وہمل بنادیں کے جوانبوں نے کئے بلاشیانڈ کودلول کی یا تھی خوب معلوم ہیں ہم آئیں چندروز ہیش دیں ہے پھرانیس مخت عَزَابِ غَلِيْظِ ﴿ عذاب کی طرف مجبور کریں مے۔

الند تعالیٰ نے انسان کو تھر بور ظاہری اور باطنی نعتوں نے نوازا ہے منکرین آباؤ اجدادی تقلید میں کمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو پکڑر کھاہے

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے صحت وعافیت عطافر مائی ہے طری طرح کی غذا کیں دی ہیں جواس خسہ
( لیمنی قوت سامعداور باصرہ اور شانہ اور ذا لکتہ اور الاسمہ ) عطافر مائی اور عقل وقیم سے نواز ا ہے اچھی صورت دی ہے جسم ہیں جو ڈر کھے ہیں جن کے ذریعہ اُٹھتا ہوں لئت ہوا ہوا پھر تا ہے اور میں گرتا ہے اور میں گرتا ہے اسر سر اللہ تعالی کی تعتیں ہیں۔ طاہری نعتوں سے کون کی تعتیں مراد ہیں اور باطنی نعتیں کون کی ہیں؟ اس کے بار سے میں صاحب روح المعانی نے معتوں سے کون کی تعتیں مراد ہیں اور باطنی نعتیں کون کی ہیں؟ اس کے بار سے میں معاملے میں فتح یاب ہونا اور وشمنوں کے مقابرہ ہے کہ طاہری نعتوں سے اسرام کا عالب ہونا اور وشمنوں کی المداد آ نامراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ فم طاہرہ سے معاملے کو نام ہو ہوں ہوں اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ظاہری نعتوں سے معاملے ہوں اور باطنی نعتوں سے تعاملے اور عقل وقیم مراد ہیں اور باعث اور باطنی نعتوں سے تعاملے اور عقل وقیم مراد ہیں اور باعث مراد ہیں اور باطنی نعتوں سے تیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں سے تیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں وہ ہیں جو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں کے سامنے ہیں ہو مرحض کے سامنے ہیں ہو مرحض کے سامنے ہیں اور باطنی نعتوں کے سامنے ہیں ہو مرحض کے سامنے ہو سامنے ہیں ہو مرحض کے سامنے ہو کو سامنے ہو سامنے ہوں کو سامنے ہو کی ہو کر اور سامنے کی سامنے ہوں کی سامنے ہوں کے سامنے ہو کر اور سامنے کی سامنے ہو کر اور ہو کر کو سامنے کی سامنے ہو کی سامنے ہو کر کی سامنے ہو کر کی سامنے ہو کی سامنے کی سامنے ہو کی سامنے ہو کی سامنے ہو کی کی کو کی کی کو میں کی کو کر کی کر تو کر کی کی کی کی کی کو کر تو کر کی کی کی کر

تعتون کا تقاضا ہے ہے کہ جس ذات پاک نے پیشتیں دی ہیں صرف آس کی عبادت کی جائے لیکن بعض لوگ تو حید کے بارے ہیں جھڑتے ہیں انٹد تعالیٰ کو معبود حقیقی مانے کو تیار میں شان کے پاس علم ہے نہ ہوایت ہے تہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناز ل فرمودہ کتاب ہے جس کی برد تی ہیں کوئی بات کرتے بحض باب داووں کی اند حی تقلید کر رکھی ہے۔ جب آئیس تو حید کی دعوت دی جاتی ہے ہوں کہ بروسے ہیں کہ ہم نے جس کی دعوت دی جاتی ہے ہوں کہ ہم نے جس کی دعوت دی جاتی ہے ہوں کہ بات کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جہالت اور حافت پر تنجید کرتے ہوئے فرمایا:

وین ہوا ہے باب دادوں کو پایا ہے آس کا اجام کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جہالت اور حافت پر تنجید کرتے ہوئے فرمایا:

اولوگان النفید کی ناز کی خوام کے اللہ جات کی دعوت کو قبول کر کے (جوشرک اور کفر کی دعوت ہے) دوز تے ہیں شیطان دوز نے کے عذاب کی طرف بلاتا ہو ) اوروہ اس کی دعوت کو قبول کر کے (جوشرک اور کفر کی دعوت ہے) دوز تے ہیں جاتے ہوئے ہوں۔ مطلب ہے ہے کہ ہوٹن گوٹس سے کا م لؤہ نیاوی نفسان اور خسران کے بارے ہیں تو کسی کا اجام کرنے کو تیار مبیل ہوتے اورصاف کہ دویت ہیں کو کسی کا اجام کرنے کو تیار مبیل ہوتے اورصاف کہ دویت ہیں کہ طلال خوش کو یں ہیں گرنے گئے تا ہم کیوں گریں گئین باپ دادوں کی تھاید کرے دوز نے کے دائی عذاب ہیں جائے کو تیار ہیں۔

الل شرك اورانل کفر کی حماقت اور ضلالت بتائے کے بعد اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا و مَن بُنیانہ وَ جُنهَ مَذَائِلَ الله وَ عَلَيْ اللّهُ وَ اَلْهُ وَ اَلْهُ وَ اَلْهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

اس کے بعد رسول الشطیعی کوسل دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ وکمن کُفروَلا بھڑائی کُفرُو (جو تفس کفر کرے اُس کا کفرآ پ کور نجیدہ نہ کرے ) آپ اپنا کام کرتے رہیں اور داختے طور پرٹن کو واضح فرماتے رہیں آپ کی آئی ہی ذصد داری ہے بھر آپ کس کے نفر سے رنجیدہ کیوں ہوں؟ جو فض کفر پررہ گا اپنائی برا کرے گا۔ الکنا کمڑ جہ کھ کھ فران کے بھر آپ کس کے نفر سے کو فرنا ہے سووہ جو اعمال کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے ) ہرا یک کافل سامنے آجا ہے گا جراس کے مطابق جز اس اپنے گا۔ ان اللہ کافر کی اسل ایمان کے مطابق جز اس اپنے گا۔ ان اللہ کو کی کاکوئی فل اور عقیدہ اُس سے ڈھکا چھپائیں ہے۔

دنیا بھی کا فروں کو جو پکھ مال ملا موا ہا اوراس کی وجہ سے اُن کی ڈنیا دی زندگی اعتصامال بھی گذررہ ہی ہے اُن کے بارے بھی فرمایا کہ نفیقٹھ کھ کھالیا ہی جہ اُنٹیں چندروز پیش دیں کے ) تھو تک نفیظ کو کھٹے لیے میڈاپ نواپی کے ان عذاب کی طرف مجبور کریں کے )جب قیامت کے دن حاضر ہوں کے تو دنیا کا چندروز وعیش آئیس وہاں ڈرامجی فائدونہ دے گا اورانیس دوز خ کے تحق عذاب میں داخل ہونے پر مجبود کیا جائے گا جس سے نیجے کا کوئی راست شروگا۔

وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ التَهُوٰتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوٰلَنَ اللَّهُ قُلِ الْحَدُدُ لِللَّهِ بَلْ آكَثُرُهُ مُ لِا العاكماً بسان سيميال كري كما سافول كلهذ عزادك فريدافر لما أوية فرد فرد بيناب ي كالشف يدافر لما آب فراديج كرسر تويف الشرى كرك ب يَعُلَمُوْنَ ۗ لِلْهِ مَأْ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْنُ الْجَرِيْرُ ۗ وَلُوْاَنَ مَا فِي الْأَرْضِ بكسان شرا كثرلوك تبنى جائعة كورالله كالكسائ بجريحة الول عى بادر عن عي بالشيده بتاز بسبخوي واللب كورد عن عن مِنْ تَجَرَةِ أَفَلَامٌ وَالْمِسْرُيكُ لَهُ مِنْ يَعْدِهِ مِسْبَعَهُ أَجْمُرِ فَأَنْفِكَ تَكُلِمْ فَاللّهَ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ جنة بحي وخت جي اكروسب فلم من جا كيم باور يهوسندر سبال كے بعد سات سندال شريادر شال دوجا كي اواللہ كے كلمات فتم ندو تكے بالشيان عزيز ہے حَكِيْمُ ۗ ٱخَلَقَكُمُ وَلَامَعُنَّكُمُ إِلَا كَنَفْسِ وَلَحِدَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ نَصِيْرُ اللَّهُ إِل وشين بيتهادايها كريانوموت كريسانها ذعمايك ي ميان كالحراج باشبان شك والماسية بكيضطالب استغاضب كميانو فيضي ويكعا كرافسا أل كزاب الَّذِلَ فِي النَّهُ إِرِويُولِهُ النَّهُ أَرِفِ النَّيْلِ وَسَغَّرَ الثَّهُ سُ وَالْقَكْرُ كُلُّ يُجْرِئَ إِلَى أَجَلِ مُسَعَّرُ الثَّهُ سُ وَالْقَكْرُ كُلُّ يُجْرِئَ إِلَى أَجَلِ مُسَعَّرُ الثَّهُ سُ رات کودن میں اور داخل کرتا ہے ون کورات میں اور اس نے جا شراور سورج کوسخر فرمایا برایک اسے وقعی مقررہ تک چا ہے اور أنَّ اللهُ بِمَأْتَغُمُكُونَ خَمِيْرٌ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحُقُّ وَ أَنَّ مَا يَكُعُونَ هِنْ دُوْنِهِ بلاشہالشان كامول سے باخرے ہوم كرتے ہوئياك وجدے ہے كمالاشہالشاق ہاد بناشبهاوگ س كے علاق جن چزول كي عبادت كرتے ج الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَيْرُهُ ووباعل بن اور بلاشهالندعالي شان باور براسي

# الله تعالى كى تخليق اور تشجير اور تقر فات تكويديه كاتذكره

﴿ كلما تُ اللَّهُ غِيرِ مِنَّا بِي مِينَ ﴾

اس کے بعد فرمایا کرزین بیل جینے بھی درخت ہیں اگران سب کے قلم بن جا کیں (جوکروڑوں کی تعداد میں ہوں گئے ) اور سندر کوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے اور آیک سمندرختم ہو جائے اور اس کے بعد سات سمندر اور ملا دیئے جا کیں لینٹی اُن کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ جوں کے کیونکہ اس کے کلمات فیر متنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ بیس کہیں ہینچ کر اس کے کیونکہ اس کے کلمات فیر متنائی کی جگہ استعال ہوتے ختم ہوئی جائے گا۔ اور سات وریا جوفر مایا یہ بھی ابطور فرض ہے ان کے علادہ جتنے بھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے دہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے دہیں گئے تھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے ہا کھی دوستے جا کھی گئے دوستا کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کھی ساتھ کی در اور ساتھ کی سا

کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم کا م نیسی مراد ہے اور بعض حفزات نے متابق حضزات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلویات اور مقد ورات نیر متابق حضزات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلویات اور مقد ورات نیر متابق بیل جتنے بھی قلم تیار کر لئے جا کیں اور جتنے بھی سمبندروں کی روشنائی بنا لی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالیٰ کی معلویات و مقد ورات فتم نیس ہوسکتیں اُن کا احصابیس ہوسکتا اور بعض حضزات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مقان میں ہو سکتے اُن کو لکھتے کا سے انتہاء کہ دور واقع اور کروڑ وں ہوئے برائے ہوجا کی شکے کیکن اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں لکھا جا تا کہ وہ

ختم ہو جا کیں اس کا چھ بیان سورہ کہف کی آیت ۔ قان توکان البخر میداڈالیکیٹ دیکی سے ذیل میں گذر چکا ہے۔ اِنَّ اللَّهُ عَنِیْ اَلِیْ اِللَّهِ اللَّهُ وَسَد والا ہے حکمت والا ہے )۔

ال کے بعد فرمایا: مَافَتُنْفَا وَلَا بِعَنْکُو اِلْاَنْتَفِی وَلِحِدَةٍ (تہارا کہلی بار پیدا کرنا اور موت دے کردوبارہ زندہ فرمانا بید اس کے بعد فرمایا: مَافَتُنْفَا وَلَا بَعْنُ سَارے اَسَانُوں کو دوبارہ زندہ فرمانا اللہ تعالی کے لئے بچریجی مشکل نہیں ہے جس نے کثیر تعداد میں جانمی پیدا فرمادی وی دوبارہ ان سب کوزندہ اٹھادے گا ابتدا فریدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور بہت بھاری تعداد میں جانوں کا پیدا کرنا اور ان سب کوموت دے کردوبارہ زندہ فرمانا اس قادر مطلق کے لئے کیماں ہے لئہ ابعث کا انکار کرکے اپنی جانوں کو ہلا کت میں شرو الو۔ اِنَّ الله انکید و بُرہ و زندہ فرمانا اس قادر مطلق کے لئے کیماں جانوں کو ہلا کت میں شرو الو۔ اِنَّ الله انکید و بُرہ و لوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دیکھنے والا ہے کہ والے کہ اور تولوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دیکھنے دائی اللہ و کیمانے اور جولوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دائیال کود کھیا ہے اور جولوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دائیال ہو کے کہا ہے اور جولوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دائیال ہو کیمانے کے مطابق جز اور مردادے گا۔

اس کے بعدار شاد فر بایا: اَلَمْ مَنَ اَفَهُ اَنْ اللهُ اَلَایة) اے تفاظب کیاتو اس کوئیں دیکھا کہ اللہ تعالی رات کودن میں اور دن کورات میں داخل فر ما تا ہے (بیرسب نظروں کے سامنے ہے) اور اس کے عفاوہ کی کوئی اس نصرف پر قدرت نہیں ہے اور اس نے عادہ ورس کو مقرر بین ان کے لئے جو کور مقرر اور اس کے میانہ اور اس کے کرنے پر مجبور بین ان کے لئے جو کور مقر و فرمایا ہے اس کر بی ہے ایک امر مواس سے بحث نہیں سکتے ان کے لئے جو اللہ تعالی نے ایک اجمل مقرر فرماوی ہے اس اس کا اپنا ذاتی کوئی تصرف نہیں۔ وَانَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الفرر ان الفلك تبجرى في البحر بنغمت الله ليريك فرين ايته إن في ذلك كليت لكل معلى الله المريك فرين المية الله الكورية الله المريك فرين المية الله الكورية الله المريك فرين المية الله الكورية المريك فرين المريك في الميت من من المناه المريك في المنطق المريك المريك

انوار البيان جلدك

## سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مشرکین کو جب موج گھیر لیتی ہے تواخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

قد فعد میں : اللہ تعالی نے اپنا انعام بیان فرمایا ہے کہ سندر ش جو سے پائٹہ تعالیٰ کا فضل واقعام ہے اس بیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو آ دھا تو لہ او ہا سندر شی ڈالو تو ای وقت ڈوب جائے گا اور سوس کا لکڑ جو سنی کی صورت بیس ہو وہ نیس ڈو ہٹا' ہے کشتیاں ایک شہر سے دوسر سے ہرا عظم سے دوسر سے برا عظم سنگ لے جاتی ہیں سامان لیا تی فیرورت کی چیزیں ان کے آئے جائے کی وجہ سے فراہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اُنہیں ہواؤں کے تھیٹر وں کے ذریعہ اس مال کی جائے کہ ان کا چانا تیما مشکل ہوجاتا' پھراللہ تعالیٰ ہواؤں کا زُن بدل دیتا ہے تو آ رام سے چلتی ہیں این کے ذریعہ خالق کا نبات جل جو ڈکی معرفت حاصل کرنی چاہئے جو لوگ مبر اور شکر کا حزاج رکھتے ہیں وی اللہ تعالیٰ کی آ بیات سے جرت حاصل کرتے ہیں۔

وگاریجنگریانینتگالاکن ختار کفار می آیول کا ہروی تحقی انکار کرتا ہے جوعہد کا بہت بھوٹا بہت تاشکرا ہو ) ان جھوٹے عہد کا بہت بھوٹا بہت تاشکرا ہو ) ان جھوٹے عہد کرتے ہیں چرکشتی ہے باہر خشکی جھوٹے عہد کرتے ہیں چرکشتی ہے باہر خشکی عمد کرتے ہیں چرکشتی ہے باہر خشکی عمل آکر تو ژوسیتے ہیں بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ولائل اور آیات کو دکھے کہ بھی ایمان نہیں لاتے اور عمل کا جھوٹ کو تیول نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی تاشکری ہمی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی تاشکری ہمی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی تاشکری ہمی کرتے ہیں آئیت کے آخر میں ای کو بیان فر مایا ۔

يَالَيْهُ النَّالُسُ الْعُوْارِيَّكُمْ وَاخْسُوا يَوْمُ الْالْمَجْزِي وَالِنَّاعَنَ وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجازِعَنَ اعْلَوْ الْهِ سِهِ مَعْدُولُ مِن عَدْدِ مِن اللهِ إِلَيْ عِنْ مَرْفَ عَبِلَهُ مَا اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْ وَالْهِ إِنَّ شَيْئُا اللَّهِ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعُرُ كَلُوالْعَيْوةُ الرَّنْيَ وَكَلِيعُوْكَ رِبَاللّهِ الْعُرُوكَ مِنْ اللّهِ الْعُرُوكَ مِنْ اللّهِ الْعُرُوكَ مِنْ اللّهِ الْعُرُوكَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَكُمْ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله تعالٰی ہے ڈرؤ قیامت کے دن کی حاضری کافکر کرؤشیطان دھوکہ بازتہ ہیں دھوکہ نہ دیدے

قیامت کے بارے میں جو کی جہان کیا جارہ ہے کوئی فض اُسے یون بی چنی ہوئی ہات تہ سمجھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آل ہے۔ ضرور دافع ہوگا۔ اب جرفض کو اپنے دافعی اصلی مفاد کے لئے تشکر ہو تا ضرور دافع ہوگا۔ اب جرفض کو اپنے دافعی اصلی مفاد کے لئے تشکر ہو تا ضرور دافع ہوگا۔ اب جرفض کو اپنے دافعی اصلی مفاد کے لئے تشکر ہو تا ضرور کے ہم ہرا آخرت کی کی مشغولیت آخرت کی جی جنوب کے بین کرنے دیت ای کو فر فرایا فکر کنٹی کی کی مشغولیت آخرت کی جو دیت کے دول کو بھی شامل میں ہرگز دنیا والی زندگی دھو کہ میں نہ ڈال دے ) الفاظ کا عموم ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم ہے جو دنیا کا جاہ و مال چھوٹ جانے کے ڈر سے اسلام قبد ل جیس کرتے اور ان کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم بھرتے ہیں ایک و نہوں نے نہوں نے منصود حقیق بنا درکھا ہے اور ان کے ہو جو زیے ہیں اور دنیا جی تھے ہیں اور اس کے لئے جیتے ہیں اور اس کے لئے مرتے ہیں اور دنیا جس شامل دیا رسب بھے کر گذر ہے ہیں۔

لفس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہے دونوں انسان کو دموکر دیے رہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کرانسان کو دموکر دیے ہیں اور اللہ کا نام لے کرانسان کو دموکر دیے ہیں اور ورغلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دوئروز ہوڑ دوا گھے سال زکؤ ہوے دیا اس سال کچ کو نہ جاؤ انجمی تو جوائی ہے گناہ کر کے حرے آڑا الواللہ تعالی ہوا مہریان ہے گناہ کر لیا تو کہ اس طرح کی ہاتی لفس اور شیطان اور کم ابنی کے لیڈر سامنے لاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ دموکہ دیے والا تہمیں دموکہ ہیں نہ ڈال دیا اپنی تکر خود کر و موس بنواللہ کی عبادت میں لکواس کی فرما نبرداری کر فرموشیار بندہ وی ہے جوائس و شیطان کے کہنے میں نہ آخرے سیاہ نہ کہنے میں نہ آخرے سیاہ نہ کرے۔

اِنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنِزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِرُ وَمَاتَكُ رِي نَفْسُ

بلاشہ انند کے پاس تیا مت کاعلم ہے اور وہ بارش کوناز ل فرما تا ہے اور وہ جانتا ہے جوماؤں کے ارسام میں ہے اور کو کی فض خیس جانتا کہ

عَادُ التَّلْيِبُ عَنَّا أَوْمَاتُكُرِي نَعَشَّ يَأْتِي آرْضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ فَيِيدً

وہ كل كوكيا كرے كا اوركوئي مختص بين جان كا كما ہے كس ذين عن من موت آئے كي بلاشياللہ جائے والدب باخبرب

### یا نیج چیزوں کاعلم صرف الله تعالی ہی کو ہے

قسف میں : قرآن مجید میں جگہ جگہ میڈر مایا ہے کہ الشغیب اور شہادہ کو جائے والا ہے اور یہ می فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کوئیں جائنا جس کمی کواس نے غیب کا پہر علم دیا ہے جس قدرعطا فرمایا ہے اُسے اُسی قدر علم ہے۔ یہاں پانچ اُمورغیبی کا تذکرہ فرمایا ہے مسلم میں ہے کہ جب حضرت چرتمل علیہ السلام نے رسول اللہ علی ہے ہے وریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ فیلے نے فرمایا کہ یو چھے والا اور جس سے بوچھا کیا ہے اس بارے میں دونوں پراپر ہیں اور ساتھ ہوئی آپ نے بیمی فرمایا فیلی محمد س کا یَعْلَمُهُنَّ اِلّا اللہ ﴿ کربان پانٹی چیزوں میں ہے جنہیں اللہ تعالی کے سوا کوئی ٹیس جانتا) اس کے بعد آپ میں تھا تھے نے مورہ افعمان کی بھی آخری آ بت تلاوت فرمائی۔ (میمی سلم)

جب ہے و نیاجی آلات کاروان ہوگیا ہے اس وقت ہے ایمانیات بی فرق آئے لگا ہے اورلوگ ہوں کہتے ہیں کہ فضا بھی جو آلات نصب کردیتے ہیں وہ بتا ویہ ہوگیا کہ بارش کب ہوگی اورا بکسرے کے ذریعہ معلم ہوگیا تاہم کہ مامل ہوگان کا کر نیس محورت کے پیٹ بی نرے یا اوہ ان لوگوں کو یہ پہتر نیس کہ آبت شریف اللہ کے ذریعہ جو مامل ہوگان کا کر نیس ہے۔ اللہ تعالی کا جو علم ہوگان کا در نیس انسان نہیں آیا تھا اس وقت بھی اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ انسانوں کی سلیس چلیں گی اور فلاں فلاں عورت عالمہ ہوگی اور اس کے پیٹ بین نہوگایا مادہ ہوگانا اور کھلاں فلاں عورت عالمہ ہوگی اور اس کے پیٹ بین نہوگایا مادہ ہوگانا تھی بیدا ہوگایا کا تل اللہ تعالیٰ کا علم بزر فلا اور فلاں فلا سے بعد چلانے والوں کی پیشین کو ٹیاں فلط بھی ہوجاتی ہیں لہذا ہے کہتا کہ بندے بھی جو ان نے کا وقت بتا وہ یہ ہیں اور حالمہ عور توں کے پیٹوں میں جو جاتی ہیں لہذا ہے کہتا کہ بندے ہیں فلوں کی جا اس میں جو بائی چیزوں کی جات ہیں جو بائی چیزوں کا حالم ہوگائی ہی جو بائی چیزوں کی جات ہیں جو بائی جیزوں کا میں جو بائی جیزوں کا حالم ہوگائی تھی جو بائی جیزوں کا میں جو بائی جیزوں کا میں مطلب تیں ہیں جو بائی جیزوں کا میں مطلب تیں ہے کہاں چیزوں کی جات کی وجہ سے صاور ہوتی ہیں۔ واضی دے جین غیب کی تام جیزوں کو مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں جو بائی جیزوں کا مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں جو بائی جیزوں کا مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں جو بائی جیزوں کو مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں جو بائی جیزوں کو مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں ہو بائی جین کی جات کی جات ہوں کو مرف اللہ تعالیٰ تی جات ہیں جات ہیں جو بائی جات ہو گائی تعالیٰ تی جات ہو جات ہو تھیں جو بائی جیزوں کی خور میں کو بائی ہو تھائی تھیں جو بائی جیزوں کو میں جات جات جین خور میں کو بائی ہو تھائی تھیں ہو تھائی تھیں ہو تھائیں کی جات ہو تھوں کی جو بائی کو جات کی جات ہو تھائی ہ

وهذا احر تفسير سُورة لُقمن والله المستعان وعليه التكلان

الْمَوْنَ الْمُوْنِ الْمُوْنِ الْمُورِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قرآن مجیدی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے آسان اورز مین اور جو بچھان کے درمیان ہے چھودن میں پیدافر مایا

قصصه بین : یہاں سے مورة المبعد و شروع ہے اور چند آیات کا ترجمہ لکھا گیا ہے ان بیں سے البقر و قشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی صفیف قدرت اور صفیف فدرت اور صفیف فلارت اور صفیف فلارت اور صفیف فلارت اور صفیف فلارت اور صفیف فلایت بیان فرمائی ہے۔

مشركين مكرجوبوں كمتے تق كرير آن جناب محررسول الله علي في فرد بنالي باس كى ترد يرفر ماتے ہوئے فرمايا: بن هُوَالْمَكُنُ مِن دَيْكُ (بلكدوه حَنْ بَ آبِ كرب كى طرف سے ب) لِلْنَافِذُ فَوَالْمَا أَنَّهُمْ مَن تَذِيْرِ مِن فَيَلاَكُ (تاكد آبِ دُراكي اُن لُوكوں كوجن كے پاس آب سے مہلے دُرانے والا بعنى رسول اور ني نيس آيا) اُسلَقَمْ مُسَنَّدُونَ (تاكده مدايت يرا جاكي)

اول توبیفر ملیا کریفر آن اللہ جل مجدہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک دشہ نہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس کے باس میں کوئی شک دشہ نہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس لئے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیر جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائے والانہیں آیا' ان لوگوں سے اٹل مکہ مراد ہیں ان کے باس براہ راست کوئی رسول نہیں آیا تھا البنة دوسر سے انہیا ، کرام کی بعث کا نہیں علم تھا اوران کی طرف سے دھوستہ تو حدید پڑی تھی۔ بیلوگ وائل تو حدید حضرت ایرائیم اور حضرت اساعیل علیجا السلام کی اولا دی میں اوران کی طرف سے دھوستہ تو حدید تھی اوران لوگوں کو اس کا اوجود می اشاعب تو حدید کے لئے تھا اوران لوگوں کو اس کا

ایک بزارسال ہوگی

الله تعالیٰ آسان سے زمین تک تدبیر فرما تاہے ہرامراس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدارا یک ہزار سال ہے

 وقت گذراہو۔ (کسماورد فی المحدیث ) اور فاسٹین کے لئے بہت مصیبت کاون ہوگا اور کافروں کے لئے تو بہت بی زیادہ معیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے بیدان بچاس بزار سال گذرنے کے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقير عفا الله تعالى عنه: ان المفسرين الكرام ذكروا الوالا كثيرة في تفسير قولةُ تعالَىٰ: يُذَبِّرُ الْآمُرَ (الآية) واحتنازوا في مرجع ضمير اليه لمَّ في تطبيق قوله تعالى: ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ . وقوله تعالى: فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَّةُ. حتى ان صاحب الرّوح جعل الأية الكريمة من المتشابهات والذي القي الله تعالى في روعي هوان الله تعالَى ينبَر الامور التي تجري في السّماء والارض وما بينهما حسب ما قنره ويرجع الامور كلها اليه تعالى في يوم القيامة والامور التكوينية ليس لهاصلة بالعباد لا يشابون عليها ولا يعاقبون قاما الامور التشريعية التي امروا بامتثالها بعد عروجها اليه تسعالي في يوم القيامة تعرض على العبادلا يخفي عليهم خافية فيعاسبون فمنهم مثابون واخرون يعاقبون فاما التوفيق بين الف سنة وخمسين فعلم بذلك تخفيفه على المعرِّ منبين الدِّين يصلون عاما العصاة من اهل الايمان احو الهم مختلفة فمن مقل من المذنوب ومكثرمتها فيهون او يصقب حسب حالم فيمند لبعضهم إلى مقدار الف سنة واما الامتداد الاكبر فهو على الكفرة الفجرة اعنى خمسين الف سنة ثمّ الله لم يقيد الله تعمالي حمسين المف سنة بقوله مما تعدون٬ وكذلك لم يقيدها بذلك النَّبيُّ عُلَيُّهُم في ذكر تعليب من لا يؤدي زكوته كما رواه مسلم فيمكن أن يكون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عدآخر ومن الاكابر من قال ان هذا الاختلاف يمكن باعتبار اختلاف الآفاق كما هو موجود في هذه الدّنيا فان ما يقع على خط الاستواء يتم فيه المليسل والنهار في أربع وعشرون ساعة واما مأيقع على عرض التسعين فيمتد فيه اليوم في سنة واحدة وهذا يتم اذا كان في ذلك الحين للسّماء حركة دولابيّة اور حوية ولم يشت ذلِكَ. والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع الماآب. (بنده عاجزعاش البي عقالة عزكبتا ب كمنسرين كرام فالشرتعالى كارشاويستبو والأموكي تغييريس بهت مارساقوال وكرك بي اور الكيكي صمير كرم في شريعي الي الي الي التي ترجيحات كاذكر كياب مجرالله تعالى كارشادالف سنة مِمّا تعلون (تهاري الي ا فِي لَغَيْ كِي مِطَالِينَ بَرُوْرِ مِالَ) اور فِني يَوْمِ كَانَ مِقْلِنَارُهُ خَمُيسْيَنَ (البِيدن مِن جس ك مقدار بيجاس برار سال ہوگی) میں تعلیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کہ تغییر رون المعانی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت كريمه كونتشابهات من شاركيا ب-ووبات جوالله تعالى في مريدول من دالى ب- ووي بكر الله تعالى ا بنی تقدیر کے مطابق آسان وز مین اوران کے درمیان کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے ون اس كى طرف لوٹيس سے۔جوامور تكويني ہيں ان كے ساتھ بندول كاكو كي تعلق نہيں ہے ندان بركسي كوثواب ہوگانہ

ان پرسی کوٹو اب ہوگا نہ عذاب کین شرق امور جن پر عمل کرنے کا بندن کو تھا دیا گیا ہے وہ امور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف و بینے کے بعد بندوں پر چیل کے جائیں گیا گان میں کوئی ذرہ بھی پوشیدہ جیس رہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف و بینے کے بعد بندوں پر چیل کے جائیں گانا اور پھوٹا ہوگا مرگناہ گار مؤمنوں میں تطبیق کا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکو کارمومنوں پر قیامت کا دن الن کے بینوال مختلف ہوں کے کئی تعوار کے گئا ہوں والے ہوں گئی زیادہ والے لہذا قیامت کا دن الن کے میا ہوں اور چیلوں کے مطابق الن کو باکیا ہوئے معلوم ہوگائی کہ بعض کے لئے وہ دن ہزار سال کا ہوجا کی اور اس کی تعویر کے مطابق النہ تعالیٰ کے بیاس ہزار سال کا ہوئے کے ہوگا زیادہ لیے سے مراد پیچاس ہزار سال کا ہوجا کے ہوگا دیا دو کا مربی کی تعریر کی گئی اور اس کی گئی ہورا کی طربی کی ہوئی کی جو گئی اور اس کی گئی ہورا کی طربی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی اور کی گئی ہورا کی گئی ہورا کی طربی ہوگائی ہورا کی طربی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کہ مطابق کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کہ مطابق کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی

فَلِكَ عَلِيمُ الْعَبْبُ وَالشَّهُ وَ الْعَزِيْرُ الرّحِينَةِ وَالدّنِ الْحَسَنَ كُلّ شَكَى عِلْمُ لَقَالَ وَ بِهِ اللّهِ وَهِ مِن يَشِده اور فاهر جزول كا جائ والا ہے زروست ہے رحت والا ہے اس نے جرچ جان خوب جان اور الْاِنْدَ أَن مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ سَوْلَهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره اور منکرین بعث کی تر دید

قسط معمولی: جس ذات پاک کی صفات او پر بینان ہوئیں دوغیب اورشہا دہ کا جانے والا ہے بینی جو پھی بندوں سے عائب ہے اور جو پھی آئندہ ہوگا اُسے اس سب کاعلم ہے اور جو پھی موجود ہے اور بندوں کے سامنے ہے دہ اس سب کو جانا ہے اَلْ عَوْمَ مُؤْمَ اِنْ وَالا ہے ) آئی بی آخستن کُلُ مُنْ وَخَلُقَا (اس نے برج مُؤْمَ اِنْ وَالا ہے ) آئی بی آخستن کُلُ مُنْ وَخَلُقَا (اس نے برج برکو پیدافر مایا ایجا بینا کی مطابق بیدافر مایا اور حکست کے مطابق ایساری مخلوق خالق جلامی میں میں گایا ساری مخلوق خالق جل مجدہ کی حکمت کے مطابق وجود شرق کی ہے اور حکست کے موافق اپنے ایسے اعمال میں مشغول ہے۔

تعکمت کے مطابق پیدا فرمانا کام میں لگانا پراللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفسہ بنتیج ہوتو پیا حیان الخلق کے منا فی نہیں ہے کیونکہ احسان الخلق کا تعلق حکمت ہے۔

<u> وَيَكَلَّكُنَّكُ لِانْتُكَانِ مِنْ طِلْقِ (اورالله نے انسان كى ابتدائى پدائش ثى سے فرمائى كاس كى تغییر سورة جمر سے دكوع فمبر</u> ٣ ش گذر چک باورسورة ص كة خرى ركوع ش بحى اس كا تذكره فرماياب تُحْبَعَلُ مُسَلَّدًا مِنْ سُلَلَةِ مِنْ مَلَوَعِ شِ بحى اس كا تذكره فرماياب تُحْبَعَلُ مُسَلَّدًا مِنْ سُلَلَةِ مِنْ مَلَوَعِ مِنْ وَيَعر اس کنسل کوز کیل یانی سے نکالی موئی چیز بناوی ) معنی می سے ابتدائی تخلیق کے بعد جوانسان کنسل جان کی اس کا سلسلہ اس طرح جاری فرمایا که نطقه منی جوایک مسایه میوین سینی دلیل پائی ہے باپ کی بشت سے نکل کرماں کے دم میں جا تا ہے (جےسللة تيمرفرمايا بجو سَلْ بَسُلْ عَ فَعَالَة كاوزن ب)ينطفدح اورش قرارياتا بي براس الكايا الرى كى كاين موتى جاتى ب- تَعُمَون فَوَلَفَهُ وَلَفَهُ وَيِدُون أَوْجِهِ وَجَعَلُ لَهُ التَّعَةُ وَالْأَبْدَرُ وَالْأَفِدَةَ (مجرالله في السوع السوع السوع السوع السوع السوع السوع السوع السومي طرح بنا دیا یعنی و بیں اندراندر رحم مادر میں اس کی شکل وصورت بنا دی اعضاء بنا دیئے بھراس میں اپنی طرف سے روح م کو تک دی اس روح کے پھو کے جانے کے بعد جیتی جا گئی تصویرین گئی اس تصویریش کان بھی بنادیئے اور آ تکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تووہ ہاتھ یاؤں کے اعتبار سے سیح جاندار شیئے ادر دیکھنے والا اورایئے دل کوادراک اور فہم میں استعال کرنے والا سامنے آھیا ' کو پیٹو ک اورا درا کات بندر ت کنشو ونما کے ساتھ ترقی پذیر ہوتے ہیں لیکن ابتداء تل سے اس بيدامونے والے بچه يس بير ين وديعت ركودى جاتى ايس فين كائتكنون انسانوں برلازم بركرووان خالق و ما لک کاشکرادا کریں جس نے نطفہ ہے رحم بادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اور اس میں اپنی روح پیوئی اوراس میں قوت سامعہ و باصرہ ود بعت رکھی اوراس کے اعدرونِ جسم دل بھی مرکب فرمادیے جس کے دو کام میں ، ایک تورگوں میں خون کو برابر چینے رہنا ووسرے سوچنا سجھنا ان سب انعامات کا تقاضایہ ہے کہ بی آ دم اپنے خالق کے شکر گذار ہوں لیکن شکرا داکرنے والے کم بیں اور جوشکرا داکرنے والے میں وہ بھی بقدیرا سنطاعت شکرادائیں کرتے اور يوراشكرنو ادا ہو بى نېيى سكتا\_

اس کے بعد منکرین قیامت کا ذکر فرمایا: وَقَالُوْآءَ اِفَاصَلَنْتُانِی الْاَنْ مِنْ اِیَّالَیْقَ مُنْ اَنِیْ اِل ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم زین میں زل مِل جا کیں مے تو کیا ہم سے طور پر پیدا ہوں کے بلکہ وہ اپنے رب کی ماا قات کے منظر ہیں ) وقوع قیاست کے منظر میں جو باتیں کیا کرتے تھے اُن باتوں ٹس سے ایک بات نقل فرمانی ہے وہوں کہتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں مے ذہان بیل وفن ہوجا کیں گے بھر بٹریال ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی اور زشن بھی ان کے ذرات زل آل جا کیں مے اُس وقت بھلا کیسے ذعرہ ہوسکتے ہیں؟ اُن کا میاستیعاد دوسری آیات بھی بھی ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا قیامت آنے کے انکار پرٹنی تھا اِک لئے فرمایا بھٹ کھٹر بیلٹائی رتب فرکنی اُن ریک وہ اپنے رب کی ملاقات کے منظر ہیں )

قُلْ يَتُوَلَّمُكُونَ الْهُونِ الَّذِي وَقِلْ يَكُفُرُنُفُولُ لَكِنْ أَرْبَعُونَ ( آپ فر ما و بَحِيَّا ملک الموت تمهاری جانوں کوقبض کرتا ہے جوتم پر مقرر ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے ) اس میں یہ بتایا کہ جمیس مرنا بھی ضروی ہے اور زندہ ہوکر اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے اور موت واقع کرنے کا پیطر ایقہ مقرر کیا گیا ہے کہتم پر ملک الموت کو مسلط فر ما یا ہے وہ متہیں مقررہ وقت پر موت دے گا' جان کورگ رگ ہے تکالے گا' کافر کا عذا ب اس وقت سے شروع ہوجائے گا۔

وَلَوْتُوْكِي إِذِ الْمُعْرِمُونَ تَأْكِمُوْ ارْمُ وْسِهِ مْعِنْدُرُدُونَ كَالْمُ مُنَا أَنْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمُلْ

م نیک قبل کریں کے داشین میں بیٹن آ کیا اور اگریم جائے تر برائس کو ای کاری اس میں العول موجی کے العال میں العول موجی کے اللہ

كَمْ لَأَنْ جَمَّنَهُ مِنَ الْجِنَاةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ® فَذُوْقُوا بِمَالْسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِ كُمْ فَلَا

ردر خردر درجهم کوجنات سادرانسانوں سے مردد کا جوائی میں استضادی کے سیم آج کندن کی انا تاریخ مول جانے کی دید سے جواؤ اِنگانیسیٹنگٹر کو ڈو ڈو گوا سکا آپ الحثالی بیما گئٹ موقعہ کوئ

بلا شبربم في تمييس بملاديا ا درتم جوا ثمال كيا كرت متح أن كي دجه بينتي والاعذاب بجلور

قیامت کےدن مجرمین کی بیصالی اور دُنیامیں واپس <u>ہونے</u> کی درخواست کرنا

قضعه بيو: يتين آيات كاترجم كيا كياب كلي آيت بن مجرين كاليك الت بنائى بكديدوك دنيا بن وقوع قيامت كانكاركرت تقاور يول كية تقد كوافات كذائا في الأنف الأنف بكي بنيد بب بدلوك قيامت كون عاضر بهول كانكاركرت تقاور يول كين محكاة بول كاور يول كين كريم في ديديا اور اور بارگاوالي شريق موكي قور موائى اور ذلت كه مارے بوئ مرجمات بول كاور يول كين كريم في ديديا اور شن الياجس بات محمد مقرقة و المجويل آكي للذا بهي وائي وائي وائي البذا بهي وائي وائيل المحتاج و يجدي اب وائيل بهوكرا يحق كري كي بميل بورى طرح ان باتول كايقين آم كيا جود منزات انبياء كرام عليهم العلوة والسلام اوران كرنائين سنات اور سمجھاتے تھے۔

دومری آیت میں ارشاد فر مایا کہ اگر ہم جاہتے تو ہرنٹس کو ہدایت دے دیے لیکن میری طرف سے یہ بات محق ہو پکل ہے کہ دوز خ کو جنات سے اور انسانوں سے مجردیتا ہے دونوں گردہ کے افراد کثیر تعدادیس دوز خ میں جا کمیں مجے جنموں نے دنیا میں کفرانقیار کیا بہلوگ وہاں اکٹھے ہوں گئیہ بات از ل سے مطے شدہ ہے اور کا فروں کے لئے مقدر

تیسری آیت میں فرمایا کہ بحر مین کی واپسی کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے کہ تم آئ کے دن کی ملاقات کو جوبھول گئے تھے (اوراس بھولنے کی وجہ سے نافر مانی پر تلے ہوئے تھے )اس بھولنے کی وجہ سے عذاب چکھ لو۔

### إِمَّا يُؤْمِنُ مِا يَايِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَالِهَا خَرُّ وَاسْجَدُ اوَّسَبَعُوا بِعَدْ دِرَتِهِ هُ وَهُ مُلَا

ته کی آیات بردی افک ایکان بائے ہیں کہ دب کن کا بات یا دا الی جاتی ہیں آورہ مجدہ می گریز نے ہیں بارائے جار بارک آیات بردی افک ایکان بائے ہیں کہ دب کن کا بات یا دا الی جاتی ہیں آورہ مجدہ می گریز نے ہیں بارائے جار کی سیاری سی

يَسْتَكُورُونَ فَانَجَافِي جُنُوبُهُ مُعَنِ الْمُضَاعِمِ يَنْعُونَ رَبَّهُ مُرْخَوُفًا وَطَمَعًا وَمِثَارِزُقَنَّهُمُ

كريس كرت بان كريماولين كالجروب سيادوت إلى وورت وسفاد أميد بالدهة دوئات وسكولات إربادهم فأيس جو يحدو بالريس

يُنْفِقُونَ۞ فَلَاتَعُلُونُفُسُ مَا أَخْفِي لَهُ مُرِّنْ قُرُوا عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

خرج كرت يں سوكى مخض كوال كاملى بين بين كے لئے أنسكى كى كائن كى كى كى كائن بائىدە ركھا كى بال الكال كابدال دۇ جوزان كى كى كرت تھے

اَفَهُنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَهُنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوْنَ ۚ اَمَّا الَّذِينِ اَمَنُوْا وَعَيِهِ لُواالطنبِ لِي موجوفي مون ہو ميا دہ فاس كى طرح ہو سكتا ہے؟ برابر نين جي۔ جولوگ ايمان لائے ادر نيک ممل كے

فَلَهُ مُ جَنَّتُ الْمَأْوَيُّ نُزُلًا بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فِي أُولِهُمُ النَّارُ

ت كے لئے ابن اور سے تقریب کے جارہ الی ان اور اللہ میں الل

كُلُّكا أَرَادُوَّا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا أَعُينُ وَافِيها وَقِيل لَهُ وَدُوْ قُوْاعَلَ البَالتَّإِر الزَّيْ لُنْتُوْ جب من اس میں نے تفخا ارادہ کریں گئی میں واہی اون کے جائیں گاوران سے کہا جائے گئی آکے خواجی کو پہ تُکُلُنْ بُوْن ﴿ وَلَمُنْ يُقِنَّهُ وَمِن الْعَذَابِ الْاَدُ فَى دُوْن الْعَذَابِ الْاَكْبِرِ لَعَلَهُ وَيَرْجِعُون ﴿ مَعْ جَلائِ عَدِ اور مَرور ہم اُئیں بڑے مذاب سے پہلے قریب والله عذاب بجما دیں کے جاکہ وہ باز آجائی اور مَن الْعَلْمُونَ فَی الْعَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

> اہل ایمان کی صفات ٔ مونین کا جنت میں داخلۂ اہل کفر کا دوز خ میں براٹھ کانہ

جوش تبید کا ایتمام کرے گا طاہر ہے کہ فرائض وسنن کی اوا کیگی کا اس نے زیادہ فکر مند ہوگا لہذا اس ٹس نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرماوی اور ساتھ ہی وَجِمْثَا دَوْقُانُ مِیْنُوفُونَ کِسی فرماویا کہ بدلوگ نمازوں کا استمام بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ویا ہے اس ٹس سے فرج بھی کرتے ہیں لفظوں کاعموم زکو ہ اور نفلی صدقہ اور صدقہ واجب سب کوشائل ہے اور قلیل و کیٹرسب کچھاس میں آ کیا ایعنی یہ جوفر مایا کہ ہم نے جو پھے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ایں۔اس میں ایک پیسے سے لیکر لاکھوں فرچ کر ناسب داخل ہو کیا اللہ کی رضائیں فرچ کرنے کے لیے بالدار ہونا ضروری نہیں جس کے پاس تخوز اسامان ہووہ ای میں ہے خرچ کرئے خرج کرنے کا ذوق ہوتو زیادہ مالیت اور کم مالیت ہے کچھ فرق نہیں بڑتا اور تموز امال مونا مجی خرج سے مانع نہیں ہوتا العض محابہ ہے تو یمیاں تک کیا کہ اپنے پاس پجھ نہ ہوا تو عزد وری کر کے چھوماصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے رسول اللہ منطقہ کی خدمت میں چیش کردیا۔ تمازِ تبجدكی قضیلت: تَصَعَالَی جُنُوبَهُمُ عِنارِ تبجدمراد بجیها كریم نے ادیرو کرکیا مدادب معالم الز بل (جاری فرماتے ہیں کہ بیاشہرالاقوال ہے اوراس کی تائید میں مفترت معاذ بن جبل رمنی اللہ تعالیٰ عند ہے ایک روابیت ہمی نقل کی ے وہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ سفر میں ساتھ چلتے ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ایسائل بنائے جس کے ذراید جنت میں داخل موجاول اور دوز خ سے دور روسکول سیدوو عالم عظی نے فرمایا کرتم نے بہت بری چر کا سوال کیا اور حقیقت میں کچھے ہوئی بھی نیس جس کے لئے اللہ تعالی آسان فرمادیں اُس کے لئے بے شک مغرور آسان ہے اس کے بعد فرمایا که (وه عمل به ہے که ) تو الله کی عبادت کراور کسی کواس کا شریک نه بنا اور نماز قائم کراور زکو ۃ اوا کراور رمغمان کے روزے رکھاور بیت اللہ کا مج کر پھر قرمایا کیاتم کوخیرے دروازے نہ بتادوں؟ (سنو!)روز و دھال ہے ( بولنس کی شہوتوں کوتو زکر شیطان کے ملہ ہے بچانا ہے ) اور صدقہ گزاہ کو بجھا دیتا ہے ( یعنی اس کی دجہ سے جو دوز خ کی آگ جلاتی اُس ے محفوظ کردیتا ہے کو با کدائ آم مک و بجما دیتا ہے جیسا کہ آم کو بانی بجمادیتا ہے) اورانسان کا رات کے درمیان نماز پڑ صنا ( تبجد کے دقت ) نیک ہندوں کا اقبیاز کی نشان ہے اس کے بعد سرور کا نئات علیجے نے بیر آیت تلاوت فرما کی (جس هِي تَهِيدِ رِرْ مِعَنَهُ والول كَي تَعْرِيف كَي كُلْ بِ ) مَنْهَاكُلْ جُنُونِهُ هُرْعَنِ الْمُصَالِحِ بِلَاعْنَ رَبِّهُ هُرْحُوا فَاقْتَعَالُمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ فَلَا عَلَمُ نَغَنْ مَآ اَخْفِىٰ لِعُنْوِينَ فَوْدَوْ أَغَيْنِ مُنِوَآ تَعِمُا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ان كي كروثيل (بستر ع جوز كر) لينته كي بتكبول سے جدا ہوتی جن وہ ا ہے رب کو اُمیدے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیتے ہوئے میں سے فرج کرتے ہیں سوکی فض کوخبر نہیں جو آ تحمول کی شنڈک کا سامان اُن کے لئے چمیاد یا گیا ہے خزانہ بداُن کواُن کے اعمال کا صله ملاہے ) مجرفر مایا کیا تم کو احكام البيكى جراوران كاستون اوراس كى جوفى كاعمل مديناوون إيس في مرض كيايارسول الله إضرور بتايية ! آپ في فرمایا احکام البیدی جز فرمانبرداری ہےاوراس کا ستون نماز ہےاور جوٹی کاعمل جہاد ہے۔ پھرفرمایا کیاتم کواس سب کا جز واصلی ندبتادول (جس کومل میں لانے سے ان سب چیزوں برعمل کرسکومے) میں نے عرض کیایا ہی الشر ورارشاد فرمائے! آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کرفر مایا اسے قابو میں رکھ کرا چی نجات کا سامان کرو میں نے عرض کیا اے اللہ ک

خاموثی دہتے ہومحفوظ رہتے ہواور جب بولتے ہوتو تمہارا ہول تمہارے لئے ثواب یاعذاب کاسبب بنا کرلکھ دیاجا تاہے۔ صاحب معالم المتز بل نے بیرحدیث اپنی سندے ذکر کی ہے اور صاحب ملکلو ۃ المصابح نے من ہم اپر مسندا حمد اور سنن ترندی اور سنن ابن ماجہ سے نقل کی ہے خواہگا ہوں سے پہلو جدا ہوتے ہیں اس کا مصدات نماز تہجر بتا کرصاحب معالم

ني! (مَنْ اللَّهُ أَنْ ) جوبا تيس بهم بولتے ميں كيا أن ربيمي بكر بوگ ؟ آپ تَنْ اللَّهُ فَ فَر مايا اے معاذ! تم مجي جيب آوي بوا دوز خ

میں مند کے بل او تعصر کے جو چیز لوگوں کودوز خ میں گرائے کی وہ ان کی زبان کی با تمی بی تو ہوں گی۔ پھر فر مایاتم جب تک

التزیل نے دیگرانوال بھی تقل کے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ بیآ یت افسار کے

ہارے میں نازل ہوئی پر حضرات مغرب کی نماز بڑھ کر تغیر جاتے تھے اور جب تک رسول اللہ عظیمی کے ساتھ عشاہ کی نماز

نہ پڑھ لیتے تھے گھروں کوئیس جاتے تھے حضرت انس رضی اللہ علاسے سیجی مردی ہے کہ بیآ یت اُن صحابہ کے بارے میں

نازل ہوئی جومغرب کی نماز کے بعد عشاہ تک برابر تماز پڑھتے رہیجے تھے اور حضرت ابوالدرداء اور جعش ابوز راور حضرت

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اس آ یت میں ان حضرات کی تعریف فر مائی ہے جوعشاء اور فجر جماعت

ہے پڑھتے ہیں۔ (معالم التزیل جلد میں ص ۱۰۰)

ورحقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ صلوٰ قاللیل یعنی نماز تہد مصداق ہوتا متبادر ہے اور صدیث شریف سے اس کی تا سیر بھی ہوتی ہے البت ہوں کہا جا سکتا ہے کہ جب نماز تہد کے لئے خواب گاہ جھوڑنے کی نصیلت ہے جونش نماز ہے۔ جونش نماز ہے۔ حضرت ہے تو نماز نجر کے لئے گری اور سردی میں بستر چھوڑ کرنماز فجر اوا کرنے کی نصیلت کیوں ندہوگی جونرض نماز ہے۔ حضرت عرضی اللہ عندنے فرمایا کہ اگر میں نماز فجر جماعت سے بڑھاوں قرید جھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو بوری دات نماز میں کھڑا در ووں۔ (مشکوٰ قالمصانع)

حضرت اساء بنت یزیدرسی الله عنبات روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک بنی میدان میں ترح کیا جائے گا (اس موقعہ پر الله تعالی کی طرف سے ) آیک منادی پکار کر کہے گا کہاں ہیں وولوگ جن کے بہلوخوا بگا ہوں سے جدا ہوجائے سے بیشکر پچھلوگ کھڑ ہے ہوجا کیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی ہوگی ہوگی۔ جنت میں داخل ہوجا کیں کے بعد باتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکلو قالمعمائے میں ہے) میں جنت میں داخل ہوجا کیں گئی ان کے ایمان ہوئی ہیں اُن کا الله کی وجہ سے ان کے جن تھوں کی صفات اوپر بیان ہوئی ہیں اُن کا الغام بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعدل کی وجہ سے ان کے جو آ تھوں کی صفات اوپر جنت کی تعمقوں کا مرتبہ لئے جو آ تھوں کی صفات اوپر جنت کی تعمقوں کا مرتبہ لئے جو آ تھوں کی صفات اوپر جنت کی تعمقوں کا مرتبہ بے کہ درسول الله علیہ نے فر مایا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے کہ ہیں نے بتا ہوں کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جے نہ کی آ تھے نے دیکھا نہ کی کان نے شااور نہ کی انسان کے ول پر اس کا این بیندوں کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جے نہ کی آ تھونے دیکھا نہ کسی کان نے شااور نہ کسی انسان کے ول پر اس کا

گذر ہوا اس کے بعد راوی صدیث حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عند نے فر مایا کہتم چاہوتو بیا آیت پڑھ نو فرکا تَعْلَوْ نَفْلْ فَالنَّفَافِي َ اَلْهُ فِينْ فَرُوْ اَعْدُنِي - ( صحح بخاری ج ۲م م ۲۰۰۷)

در حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے اس میں کمی نفت کی بوری کیفیت

بیان نیس کی ٹی جو کچھ بیان فر مایا ہے وہاں کی نعتیں اس ہیں باندیں اور بالا ہیں اس لئے فر مادیا کہ تکھوں کی شنڈک

کا جو سامان اہل جنت کے لئے تیار کیا گیا ہے کوئی آ تکھو و نیا میں اُسے کیا دیکھ پاتی کسی کان نے اس کی کیفیت کوسنا تک

نہیں اور کسی کے دل میں اس کا نصور تک تیم آیا۔ جنت کے متعلق جو پچھ من کراور پڑھ کر بچھ میں آتا ہے جب جنت میں

جا کیں گے تو اس سے بہت بلندو بالا پا کیں گئے بھر جنت کی جن نعتوں کا تذکرہ قرآن وحدیث میں موجود ہے وہاں اُن

کے علاوہ بہت زیادہ نعتیں ہیں نیز کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقعیت حال ہوتی ہو وہ کھن شینے
سے حاصل نہیں ہوتی البندا اس دنیا میں دستے ہوئے تھا ہے جنت کی واقعی حقیقت و کیفیت کا ادراک نہیں ہوسکتا ہے۔

انوار البيان جلاك

حفرت سعد بن الى وقاص مع روايت بكرسول الله عظافة في ارشاوفر مايا كداكر جنت كي نعمتون يس مع اتني تعوزي ي كوكى چيز ونيا والول برطام موجائ جي ناخن برأهما كيت بي تو آسان اورز من كے كناروں ميں جو يجھ بوو سب مزین ہوجائے اوراہل جنت میں ہے کوئی مخص ؤنیا کی طرف جما تک لے جس ہے اس کے نکن ظاہر ہوجا نمیں تو اس کی روشی سورج کی روشی کوختم کرد ہے جیسا کہ سورج ستارول کی روشی کوختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علی نے نے میسمی ارشاد فر مایا کہ جنت میں ایک کوڑ ار کھنے کی جگہ ساری دنیا اور جو پکھید نیایس ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ ابنجاری)

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کردنیا کی چیزوں ہیں سے کوئی چیز بھی جشت میں نہیں ہے صرف ناموں کی مشابهت ہے۔مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعتول کے تذکرہ میں جوسونا جاندی موتی اریشم ورشت مجل میوے تحت مكذ ك كير عوضره آئے بيں بيزيزيں وہال كى چيزيں ہول كى اور أسى عالم كے اعتبار سے ان كى خوبى اور بہترى ہوكى ونیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی چیز کے پاسٹک بھی نیس ہے۔

متنبير: نيك بندول كالعريف فرمات بوك وكفنولا يكتكوون بهى فرمايا بسلى صغت بوكر مغات ا پہانی ایں۔ بات سے سے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپل برائی جمار ناشہرت کا طالب ہونا دوسروں کو تقیر جاننا دکھاوے کے لئے عبادت كرناتا كولوك معتقد بول أيرسب تكبر ك شعب بين يحبرعبادات كاناس كلوديتاب كياكراياسب ملى بين ال جاتاب ریا کاری کی دیدے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور دہ مستوجب سزاہمی ہے جیسا کدا حادیث شریف شر اس کا تذکر ہ آیا ہے مومن بندول پر لازم ہے كہ تكبر سے دور رہيں توامنع اختيار كريں فرائض بھى اداكريں واجبات بھى بورے كريں توافل بھى يرحيس أزكؤة بمى وين معدقة بحى كريس مب سالله كارضا مقعود بودكه الالدكرين اورند بندول سي تعريف كي خواجشند وال-موس اور قاسق برابر تبيين: مؤمنين صالحين كاجروانعام جائے كے بعدار شاوفر مايا: أَكْمَتْ كَانَ مُؤْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَالْمِيعَا كيا جو مخص مومن جووه فاسق كي طرح جوسكتا ہے؟ بعرخود عي جواب دے ديا الكينتيك (مؤمنين اور فاسفين برابرنبيس مو سکتے )اس کے بعد دوبارہ اہل ایمان کی نعتوں کا تذکرہ فر مایا اور ساتھ ہی کا فروں کے عذاب کا بھی ارشاد فرمایا: اَعَاٰ اَلْکَیْانِیْ المُتُوادَ عَيد الطَّيْلَاتِ فَأَلَّهُ مَ مَنْ الْمُأْوَى (جولوك ايمان لائے اور نيك عمل كے أن كے لئے باخ موں كے تمريخ كي جَكَبُول مِن ) مُزُلِّدُ وَمُعَاتَ الْوَالِعَمْلُونَ (يدِ بطور مهماني أن اعمال كابدله مون كرجووه دنيا ش كياكرتي يتعي وَكَمَا الْهَدَانَ مُسَعُّوا فَا وَلِهُمُ النَّالَ (اور جن لوكول في تافرماني كي أن كالحفكان ووزخ ب) كُلُبًا أَزَادُوَا أَن تَعْرَبُوا مِنْهَا أَيْمِينُ وَافِيهَا (جب بھی اس مین سے نکلنے کا ارادہ کریں مے اس میں واپس لوٹا ویئے جا کیں) وَقِیْلُ لَکُمُدُوْفُوْا عَذَابُ النَّالِ لَاِنْ كُنْتُوْ پیدنگر آن ۔ (اور اُن ہے کہا جائے گا کہ آم کے کاعذاب چکموجس کوتم جمٹلاتے تھے) جب ایمان والوں اور نا قرمانوں کے انعجام میں فرق ہے کہ ہائی ایمان بمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں سے اور وہاں اُن کے ساتھ مہما نوں جیسا برتا دُ ہوگا اور نا فرمان دوزخ میں جائیں محم تو دونوں قریق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل کفری والت کا بیمالم ہوگا کہ جب اس میں سے لکلنا جا ہیں تو ای میں تھکیل دیئے جا ئیں مے اور ان ہے کہا جائے گا کہ جوتم جبٹلائے والاعمل کیا کرتے ہتے اس کی وجہ ہے آ محسكاعذاب بيكية ربور

معالم المعزيل من العاب كما يت كريم الكن كان مؤورًا لكن كان فايسةًا حضرت على منى الله عنداوروليد بن عقبه بن الي

معیط کے بارے شی نازل ہوئی دفوں ہیں پھر تعتقو ہوری تی ولید نے حصرت بلی منی اللہ عنہ ہے کہ دیا کہ جب ہوجاتو بچہ ب اور ہیں ہولئے ہیں بھی تھے ہے بہتر ہوں اور نیز وہی زیادہ تیز ہادر دلا در بھی تھے سے زیادہ بول اس پر حضرت بلی منی اللہ عنہ نے فر ملیا کہ چپ ہوجاتو فاس ہاس پر آ ہے بالا نازل ہوئی (فی صحت کیلام طویل لاکرہ صاحب الووح فواجعه ان شیف قال صاحب الووح وفی روایة الحوی انها نزلت فی علی اکرم اللہ وجهه ورجل من فریش ولم یسمه ) دس بات کے بھی مونے ہی طویل کلام ہے جے دوح المعانی والے نے ذکر کیا ہا آگر آپ جا بیل آواس دیکھ لیس دوس المعانی کے مصنف نے کہا ہے کہ ایک دوسری دوایت ہیں ہے ہی آ ہے حضرت کی کرم اللہ وجہ اوراکیک دوسرے آ دی کے بارے شربازل ہوئی ہے۔ دوسرے آ دی کانام ذکر تیس کیا)

صاحب زوح العانی فرماتے ہیں کہ بہلے اُن صرات کی تعریف فرمانی جواللہ تعالیٰ کی آیات می کر جدے می گریز تے ہیں اوران آیات میں اُن لوگوں کی زمت بیان فرمانی جن کے سامنے اللہ کی آیات آئیں پھروہ ان سے اعراض کریں۔

وَلَقَالُ الْيَنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَكُلَّكُنْ فِي مِرْيَاةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُلَّى لِيكِنَى الدِيادِ مَ مِن كِرَاكِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُلَّى لِيكِنَى اللهِ اللهُ ال

بنایا تھا۔ اور ہم نے ان میں سے پیٹوابنا کے جو اور سے تھا۔ دیتے تھے بکہ انہوں نے مبرکیا اور و اداری آیٹوں پر یقین ارکھتے تھے۔

إِنَّ رَبِّكَ هُويِهُول بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَ فَيْ فِي الْفَاوِيْ وَيَمَا كَانُوْاوِيْ وَيَعْتَلِفُونَ \*

بلاشباك بكارب قيامت كيدن الن كيدرميان الن جيزول بن تصليفرما ين عمل عمل على وه اختاا ف كرت تق

#### جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن قیصلہ فرمادے گا

قف معدید : بیشن آبات کا ترجمہ بے کہا آبت میں فرایا کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو کتاب دی تھی (انہوں نے اس کی اشاعت میں تکلیفیں پر داشت کیس ) اور اب آپ کو یہ کتاب دی ہے بینی قرآن مجید عطافر ایا ہے آپ اس کتاب کے طنے میں کچھٹک ند کیجے بیخی آپ صاحب کتاب ہیں اللہ تعالی کی طرف ہے آپ پر دی آئی ہے آپ کا بلندم ترہے اس بلندم تبدیکے ہوتے ہوئے اگریج فیم آپ کی دعوت پر دھیان نددی تو آپ نم ندگرین موئی علیہ السلام کو کتاب دی گئوہ محنت کرتے دہاور ایڈ ادینے والوں کی باتوں پر صبر کرتے دہے۔ صاحب دو م المعانی فرماتے ہیں کہ فکار کتان فی فیولیک قرن ایک نامی میں جنہیں قرآن قرن افتا ہے کا خطاب کو بطاہر حضور آکرم کو ہے لیکن مقصود خطاب آپ (علیکہ) کی امت ہے اور وولوگ ہیں جنہیں قرآن کے مجید کے بارے میں کتاب اللہ ہونے ہیں شک تھا۔

حضرت من فرمایا کرلفاته کی خمیر جمرورشدت اور محنت کی طرف راجع ہے جو کلام سے مغیوم ہور اقاب فیکانه قبل ولفد الدینا موسی هذا العب ۽ اللہ انت بسبیله فلا تعتبر انک تلقی ها لقی هو من المشارة والعجمة بالناس. (ذکره صاحب روح) (گویا کہ کہ آگیا ہے کہ بم فی حضرت مول علی السلام کو بی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چل رہ ہے جس بی بی آپ گھرا ہت میں نہ پڑی الوگوں کی طرف سے جو تکالیف و پر بیٹانیال صفرت موئ علی السلام کو پہنچیں وہ یقینا آپ کو بھی پہنچیں گی صاحب بیان القرآن نے اپنی تغییر می خمیر کا مرجع تو کتاب بی کو بنایا ہے البیتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اجام کیا ہے آگر چدصاحب روح المعانی آخر می فرمات ہیں و لا یعنفی بعدہ۔ (اوراس تو جی کا بعید ہونا فا ہر ہے)

میں و است میں اور تھا ہے گئے۔ اور ہم نے اس کتاب کو (جوموی طیدالسلام کودی تھی) نی اسرائٹل کے لئے سب موایت بنایا تھا ای طرح آپ ملک کے بیان کہ است کے لئے سب ہے۔ موایت بنایا تھا ای طرح آپ ملک کے بیان ل ہونے والی کتاب ہی آپ کی اُمت کے لئے ہوایت کا سبب ہے۔

تیسرگ آیت ش بیفر مایا که قیامت کے دن آپ کارب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلے فرمادے گاجن ش بیلوگ آپی ش اختلاف کرتے تنے یعنی افل ایمان کو جنت ش اور افل کفر کودوز خ ش داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول اللہ عقاقہ کو کی ہے کہ جولوگ آپ کے تنالف رہے ہیں اگر کفری پر جے دہوتو قیامت کے دن سز ال جی جائے گی۔

فِي ذَلِكَ لَا يَتِ أَفَلَا يَمْ مُعُونَ ٥ أَوْلَمْ يَرُوا أَكَالَمُونَ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَكُوْرَجُ بِهِ

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعًا مُهُمْ وَأَنْفُ هُوْ أَفُلا يُتِحِرُونَ

مجين لكافي بين جس بن سعال كم ولتى اورخود يوكك كهات بين كيايدوك مين ويجعة

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید تھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آ دم اور مولیثی کھاتے ہیں

چران لوگول کو تھے۔ فرمانی جو قیامت کے مشکر متھاور ہیں کہتے تھے کیدد بارہ زندہ ہوتا ہماری مجھ شن نیس آتاان کے بارے شی فرمایا کیا پیالوگ بیٹین دیکھتے کرزمین خٹک پڑی رہتی ہے اس میں ذرائجی ایک میز پید کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پانی مدانہ کرتے ہیں جو بادلوں سے بھی برستا ہے اور نہروں اور کنووک سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ پانی زمین میں اُر تا ہے تہ ہم اس سے بھیتی نکال دیتے ہیں نہیستی اُن کے کام آئی ہے اس سے ان کے جانوروں کا جارہ بھی ہمآ ہے اور خود تھی سے لوگ اس میں ہے کھاتے ہیں نہیروہ زمین کورندہ کرنا انسانوں کورو بارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہے آگر جھتا جا ہیں تو سجھ سکتے ہیں یہ سسب بھی نظروں کے سامنے ہے کیوں نہیں دیکھتے ؟ سورہ زوم ہیں فرمایا وَانْظُوٰ اِلَّى اَنْوَرَسُرَۃ اللّٰهِ کَیْفُنْدُ عَنَی الْاَرْضُ بَعَنْدُ مَنَی الْاَرْضُ بَعَنْدُ مَنْ وَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ کَاللّٰهُ مَنْ مُعْلَى مُلِّلْ مُنْ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ کَاللّٰ مُنْ اَلْاَ اِللّٰهُ کَاللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ وہ زمین کواس کی محت کے آٹاد کو دیکھے اور وہ زمین کواس کی محت کے آٹاد کو دیکھ لے وہ زمین کواس کی محت کے بعد کہے زندہ فرما تا ہے بلاشیدہ مشرور مردول کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے )

وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالْفَتْمُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ قُلْ يَوْمُ الْفَيْتِهِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوَالِيُنَاثُهُمُ

اربيلوك كتة بين كدير في سبه ولي الرمت والمان والمنظر والمنظر

اور نائيس مبلت دي جائے گا سوآ پان سائراض يجيئ اور انظار يجيئے بيشك وه محى انتظريس-

#### فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دیے گا

قصف مي المنافر المنافر المعالدين كراسات في المت كواقع بون اوروبال فيل كئي بان كافر كربونا تحاقو كافر الول بطور خال بني المرائح المرائ

فَاعُوصْ عَنْهُمْ (سوآب ان سے عراض فرمایئے) ان کی تکذیب اور استہزاء کا ویال انہیں پر پڑے گا ان کو بھنے کا ارا وہ نیس ہے اور افہام وتقبیم بھی ان کے حق میں مفیر نیس ۔ وَ الْتَوَالِ اِنَّامُ لِمُنْتَوَادُونَ (آب اِنْظار کیجئے وہ بھی انتظار کرد ہے ہیں ) آب ہماری مدد کے منتظر میں وہ غیر شعوری طور پر عداب کے منتظریں ۔

ولقد تم تفسير سورة السجدة بحمدالله تعالَىٰ وحسن توفيقه لليلة الثاني عشر من شهر شعبان المعظّم من شهور السنة السادس عشرة بعد الف والربعمانة. مُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِيْنَ.

| * <del>* * * * * * * * * * * * * * * * * * </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المُوَالْكُورُونَ وَمُنْ السِّمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِدِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْمُلَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالَّاللَّالَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّلَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِ |
| سورة الراب ين من الله على الله على عام سے جو بدا ميريان تهايت رح والا ہے ال من تو توال عددوركون ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يَأَيُّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُولِمِ الكَلْفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيبًا فَوَاتَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اے نبی اللہ سے ورتے رہے اور کافرول اور منافقول کا کہنا نہ مانے بال شدالله عليم ہے اور آب آس كا احتاع سيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مَا يُوْخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمْلُوْنَ خَيِيرًا فَوْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جوآب كرب كي طرف ع آب يروى كياجاتا ع بلاشبالله ان كامول عد باخر بجوتم كرت بواورالله يرمروس يجي اوروه كافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بالله وَكُلُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہادرکارماذ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### الله تعالی <u>نے ڈرتے رہئے</u> اوراس پرتوکل <u>سیج</u>ے' کا فروں اور منافقوں کی بات نہ مانئے

قف العبير: يبال سے سورة الزاب ثروئ بوری ہے آخو اب جؤب کی جن ہے جوگروہ کے منی شن آتا ہے ہے ہے اس فرائی مکداور بہت سے قبائل اور جماعتیں سبل کر سلمانوں کوئم کرنے کے لئے مدین طبیعہ پر جڑھ آئے تھے۔ چونکہ الن کے بہت سے گروہ تھاس لئے اس فروہ کا نام فروہ الزاب معروف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خنرق بھی کھوری گئی تھی (اور طاہری اسباب میں وی تمام کروہوں کے جملہ سے تحقوظ ہونے کا ذریعہ بنے ) اس لئے اس فروہ کو فروہ وہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تنمیر روح المعانی میں معزب این عباس رضی اللہ تعالی عند سے سورة الاجزاب کا سب زول نقل کرتے ہوئے لکھا ہا تا ہے۔ تنمیر روح المعانی میں معزب این عباس رضی اللہ تعالی عند سے سورة الاجزاب کا سب زول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہا تھی کہا کہ اگر آپ اپنی وعزت کو چھوڑ و ہیں؟ تو ہے کہا تا ہے کہا تا کہ دیں گئی وی کہ آپ نے آگر اپنی بہت ہے کہا تا ہوئی اور منافقوں نے بید حمکی وی کہ آپ نے آگر اپنی بات نہ چھوڑی تو ہم آپ کو آپ کر دیں مجان پر سورة الاجزاب تازل ہوئی۔

اوپر تین آیات کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے ان میں رسول اللہ مقطعہ کو خطاب ہے کہ آپ برابر تفوے پر قائم ووائم رہے کا فرول اور منافقوں کی جات نہ لیے اور آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر جو وی کی جاتی ہے اس کا اجاع کرتے رہیں۔ اور منافقوں کی جاتی ہے اور آپ کے رب کی طرف ہے اللہ کا ذریاز ہونے کے لئے کائی ہے اللہ تعالیٰ کو جرچیز کا علم ہے اُسٹہ بر جو رہی دی ہے اُسٹہ بر کی اللہ تعالیٰ کو جرچیز کا علم ہے اُسٹہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو آل کی وجم کی دی ہے اُسٹہ کی اللہ تعالیٰ کی تعملی میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعملی ہے جو پھی دجو دہو دیں آتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعملی ہے جس میں ہے ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعملی ہے انسانہ کے دین پر جے رہیں اور وی کا انتہا کا کرتے رہیں تا کہ مسلم ہے انسانہ کے دین پر جے رہیں اور وی کا انتہا کا کرتے رہیں تا کہ ایک ہے انسانہ کے دین پر جے رہیں اور وی کا انتہا کا کرتے رہیں تا کہ آپ کے انسانہ کو دین پر جے رہیں اور وی کا انتہا کا کرتے رہیں تا کہ آپ کے انداز کو کی شان بیدا ہوجائے۔

مند بولے بیٹے تمہار حقیقی بیٹے ہیں ہیں ان کی نسبت ال کیابوں کی طرف کرو

قصعه بي : تغير قرطبی جلد قبر ۱۱ اس ۱۱۹ شراکها ہے کہ جمل بن معرفيری ايک وی تقائل کی ذکاوت اور قوت حافظ مشہور تھی قریش اس کے بور معتقد تھا در کہتے تھے کہ اس کے بینہ جی دودل ہیں اور وہ خور جس بول کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں ان دونوں کے ذریعہ جو بھی بھتا ہوں وہ محمد (عقیقہ) کی عقل سے ذیادہ ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی با قول کی تر وید فر مائی اور قرمایا مائی کا اور قرمایا میں دودل تیں ہے جو فی کہ ان اندر دودل ہیں۔ قصہ بیہ ہوا کہ بیٹھی ہی جنگ بدر ہیں شریک تھا جب کے ساتھ بھی ایسا تھی ہوا جو یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دودل ہیں۔ قصہ بیہ ہوا کہ بیٹھی بھی جنگ بدر ہیں شریک تھا جب مشرکین کو گئست ہوگئی تو ابوسفیان نے اُئی سے بو چھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ تو گئا ایس ایس ہوا ہے کہا کہ بیٹھی ہو گئا ہے ایس ہوا ہے ہو گئا ہو ایس ہوا ہے ہو گئا ہو ایس ہو گئا ہو ایس ہو تا ہے کہا کہ بیٹھی ہو گئا ہو ایس ہو گئا ہو ایس ہو تھا کہ وہ بیرے ایک ہی جو کہا کہ تو ایس ہو گئا ہو ایس ہو ہو گئا ہو ایس ہو تھا کہ ہو گئی ہو تھا ہو گئا ہو ایس ہو ہو گئی ہو گئی ہو تھا ہو گئی ہو

ظہرا رکیا ہے: الل عرب بین ظہار کا طریقہ جاری تعالیمی مروا پی ہوی ہے ہوں کہد یتا تھا کہ: آنستِ ..... تحظیہ بِ اُجَسیٰ ( تو میرے لئے ایسی ہے جیسی میری ماں کی کمرہے ) ایسا کہد ہے ہے اُس کورت کواہے او پر جیشہ کے لئے ترام سمجھ لیتے تھے۔ اسلام میں اگر کوئی فض ایسا کہد ہے تو اس کے لئے کفارہ مقرد کردیا گیا ہے جو سورة المجاولہ کے مسلے دکوئے میں خاکور ہے اہل عرب جوابے او پر کورت کو ہمیشہ کے لئے ترام مجھ لیتے تھائن کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: و کا کھیکل کے ۔ اُذُوا بَعَثُمُ اِنِّى تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَ اُمْمَا يُعَلِيدُ (اورانشرتعالى نے تمہارى بيو يوں کوجن سے تم ظهاد کر ليتے ہوتمہارى حقیقی اور واقعی ماں نہیں بنا دیا ) لہٰذاا کرکوئی محص ظِهاد کر لے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہوجائے گی مقررہ کفارہ دے دے تو مجرمیاں بیوی کی طرح رہیں۔

و بي في مران دي كي طرح رياب بعمًا بناليمًا: الل مرب كاليه على طريقة تعاكد جب كل الكومند بولا بينا بنالية تص (جوابنا بيناتين دوسر يحف كابينا موتا تقاد ہے ہمارے مادرہ میں لے بالک کہتے ہیں) تواس لڑ کے بیٹا بنانے والاجنس اپنی می طرف منسوب کرتا تھا لیعن حقیقی بیٹے ك طرح سے أے مان اور محمد اتفااوراس سے جیسامعالم کرنا تفااس كومبراث بھى دینا تفااوراس كى موت يا طلاق ك بعداس کی بیوی ہے نکاح کرنے کو بھی حرام مجھتا تھااور عام طورے دوسرے لوگ بھی اس اڑ کے کو اُسی خض کی طرف منسوب کرتے تھے جس نے بیٹا ہنایا ہے اور این فلال کہ کر پکارتے تھے ان کی ترویدی کرتے ہوئے ارشا وفر مایا: وَمَلْجَعُلُ أَدْعِيكُوكُو <u>اکنکاء کیو</u> ( کیاللہ نے تہمارے منہ بولے بیٹوں کوتہمار ااصلی اور واقعی بیٹا قرار نہیں دیا )تم جوانہیں بیٹا بنانے والے کا بیٹا سجھتے ہواوراس رحیق بینے کا قانون جاری کرتے ہو پی غلط ہے۔ ویکٹو قُولکٹر پانڈاوکٹرٹر (پیمہارے الی منہ بولی یا تیں ہیں ا الله كي شريعت كفلاف إلى وللفريع والعكي وهو يقيدى البيل (اورالله ي بات فرماتا باور في راه بتاتا ب) اى مين سے يہ من بول بيول كوفقى بيان مجا جائد أدعوه مراني بيان مانين الله (تم أبين الله والمسلم من من من الله والم بالإل كاطرف نبست كرك يكاره سالله كزر يك انصاف كى چزب) فَكِن الْفَيْعَاكُوا الْأَوْ فَالْكُولُو الْكُلُو فَ الدِّينِ وَمُوالِيَكُورُ (سواکر تہیں ان کے بابوں کاعلم نہ ہومٹلا کی لڑ کے کو پال لیا جس کا باب معلوم نہ تھا مثلاً کسی لقیط (بڑا ہوا بچہ) کو اٹھا لیا۔ اس كم باب كالمنبس نديرًا بنائ واللوع بنستى والول كو أس يسا أجسى مير ابعائى كدكر بلاو كونك ووتها رادين بھائی ہے یادوست کہ کر بلاؤ مؤالی مؤلی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی ہیں ان میں سے ایک این اہم یعن جیا کے بیٹے كمعن من مي الما المال المن المالين في مواليكم كارجم بوعمكم كياب ين جيازاد كريكاراو وكيس عَلَيْكُ فِي مِنْ أَغْطَالُتُو بِإِ (اورجو كَهُمْ سے خطا موجائے اس كے بارے مِن ثم پُركونی گنا ہمیں) تم ہے بحول چک ہوجائے اور مندسے بیٹابنانے والے کی طرف نسبت كر بیٹوتواس برگنا وئيس ہے۔ وكرفن مَا تَعَمَّدُ اَتَّ وَالْوَبْكُورِ (ليكن اس عَم كي خلاف ورزي قلبي اراده كے ساتھ قصد أجو جائے توبيہ مواخذہ كي بات ہے ) وَكُانَ اللَّهُ عَلَيْوَ النَّهُ تَعَالَى بَخْتُ والا ہے مہر بان ہے ) گناہ ہو جائے تو مغفرت طلب کرواورتو پیکرو\_

#### ضروری مسائل

مسئله: قرآن مجيدين بتاديا كه مُعَنَّبَنِي تعيَّمَ بولا بينا حقق بينائيس موجا تالبداس كو بالنوا المردياعورت كاميرات نيس مكى بعض مرتبه كى كوينا بني بنالينے كے بعدائي اولا دبيرا موجاتی بادراولا دے علاوه ديكر شرق ورتاء بھی ہوتے ہیں ہیں بجھ لیا جائے کہ میراث اس اصل ذاتی اولا داور دیگر شری ورنا وکو لیے گی منہ ہولے ہیئے بیٹی کا اس میں کوئی حصر نہیں البتہ منہ ہولے بیٹے کے لئے ومیت کی جاسکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہواوراس ومیت کرنے میں اصل دارٹوں کوئر دم کرنے یاان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

المست الله: مند بولا بینا بنی چونکدا پی حقیق بینا بنی نیس بن جائے اس لئے اگر دہ مرم نیس بیں تو ان سے دہی غیر محرم دالا معاملہ کیا جائے گا اور مجھدار ہوجانے پر پر دہ کرنے کے دکام نافذ ہوں کے ہاں اگر کسی مردنے بھائی کی لڑکی لے کرپال لی تو اس سے پر دہ متہ ہوگا یا گر کسی عورت نے بہن کالڑکا لے کرپال لیا تو اس سے بھی پر دہ نہ ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں محرم ہونے کارشتہ سامنے آئے گیا ہاں جس کارشتہ محرمیت نہ ہوگا اس سے پر دہ ہوگا مثلا کسی عورت نے اپنے بھائی یا بہن کی لڑک لے کرپال لی جس کا عورت کے شو ہر سے کوئی رشتہ محرمیت نہیں ہو آس مردے تن میں دہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

ے دوہاں میں ورب ہے وہرے وہ ارسے سرمین است ہوا استرائی ہے۔ استروے کی میں وہ میر ہوں استے بردہ ہوں۔ مسئلہ: سمی نے کمی کومنہ بولا بیٹا بنایا اور اس بیٹا بنانے والے کی اڑکی بھی ہے واس اڑے اور اڑکی کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے بشر طیکہ ترمت نکاح کی دوسر اسب نہ ہو۔

المستنگ فی اگری نے کسی نامرم کواہنا بیٹا بنایا اوراس اڑکے کی کسی لڑی ہے شادی کردی چربے لڑکا مرکیایا طلاق دے دی قواس بیٹا بنانے والے فیفس ہے مرنے والے کی بیوی کا نکاح ہوسکتا ہے بشرطیکہ کوئی دوسری دوبہ حرمت ند ہور رسول اللہ علی نے نظرت زید بن حادثہ رضی اللہ عند کواہنا بیٹا بنالیا تھا گھر بردا ہو جانے پراچی کچوچی کی لڑکی حضرت زینب بنت بخش رضی اللہ عنہ اللہ عند ہے ان ہوں نے طلاق دے دی تو آپ ملک نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا اس پر حرب کے جا بلوں نے اعتراض کیا کہ در کچھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس پر حرب کے جا بلوں نے اعتراض کیا کہ در کچھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس پر حرب کے جا بلوں نے اعتراض کیا کہ در کچھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس پر حرب کے جا بلوں نے اعتراض کیا کہ در بی میں اللہ تعالی نے در کہ بھٹ کر کھڑ آئے کہ گؤرائی آئے گھڑ اندی کا کہ من اور کہ ہاتھ تھائی ہے تشہارے منہ ہوگی ہوئی تو ہم نے ایسا کہنا چھوڑ دیا۔

کوزید بن محمد اور خواجی کہا کرتے تھے۔ جب آیت و کہ کہ کور کو کہ گھڑ اُؤنیا آئے گھڑ اُؤنیا آئے گھڑ ہم نے ایسا کہنا چھوڑ دیا۔

مسئلة: دوسرول كر بحول كوشفقت اور بيارش جوبياً كهدكر بلا لين بين جبكهان كاباب معروف ومشهور بوتوبيه جائز توب كين بهترنيس ب-

مست علی : جس طرح کی کے مند اولے بینے کو اپنا بینا بنائے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے ای طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی فیص اسپینہ باب کے علاوہ کسی کو اپنا باب بنائے یا بتائے یا کاغذات میں کھوائے۔ رسول الله علی ہے نہا کہ جس تھوائے۔ رسول الله علی ہے نہا کہ جس تھوائے ہے علاوہ کی دوسرے کی طرف نبست کی حالا نکہ وہ جانا ہے کہ بیر براباب نہیں ہے تو اس پر جنوائی براباب نہیں ہے تو اس پر اپنا نسب بدلئے میں ہے تو اس پر جنوائی تو موقع یا ہے ہے دام ہے ایسا کرنے جبوٹا سید بینے یا بی تو موقع یا ہے بیرام ہے ایسا کرنے والے حدیث نہور کی وعمد کے مستق ہیں۔

هستله: اگر کسی مورت نے زنا کیااوراس سے مل رہ گیا ہم جلدی سے کسی سے نکاح کرلیااوراس طرح سے اس شوہر کا بچہ ظاہر کردیا جس سے نکاح کیا ہے تو سے می حرام ہے اور اگر کسی خض کا واقعی بچہ ہے اور وہ اس کا اٹکار کرے تو یہ می حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیاتی نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی عورت کمی قوم ش کسی ایسے بچے کوشامل کردے جوان میں ہے نہیں ہے تو اللہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اوراللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں واخل نہ فرمائے گا اور جس کسی مرونے اپنے بچے کا انکار کردیا حالا تکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالی اس مجنس کواپٹی رحمت ہے دور فرمادے گا درائے (قیامت کے دن) اولین وآخرین کے سما ہے رسوا کر سے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

> مؤمنین سے نبی کا تعلق اس سے زیادہ ہے جواُن کا اینے نفسول سے ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں

قف مدین : اس آیت میں بظاہر جارہا ہیں بتائی ہیں اول یہ کہ نبی اگر مظاف کو و منین ہے جو تعلق ہے دوائی تعلق ہے ہی زیادہ ہے جو مؤسنین کو ای جا اس میں بہت ہے مضامین آجاتے ہیں اول یہ کررسول اللہ علی کو ایمان والوں کے ساتھ جو رصت اور شفقت کا تعلق ہے وہ اتنازیادہ ہے کہ مؤسنین کو بھی اپنی جانوں ہے رہمت اور شفقت کا اتنا تعلق میں میں ہے اس کا بھی بیان سورہ تو بدی آیت کر یہ انگر کہ ایک وہ ان ایس کی ایس کے دیل میں گذر چکا ہے وہاں آپ کی رصت اور شفقت کے بارے میں بعض احادیث گذر چکی ہیں آپ علی کا دویا کو ایس کو اورہ نہ تھا کہ سی مؤسن کو کوئی بھی تعلیم جو بال میں مؤسن کو کوئی بھی تعلیم جو بال میں مؤسن کو کوئی بھی تعلیم جو بالے ان آپ علیم کے اورہ نہ تھا کہ سی مؤسن کو کوئی بھی تعلیم جو بال کا تعلیم کا اس کو کی بھی اورہ نہ تھا کہ سی مؤسن کو کوئی بھی تعلیم جو بالے تا آپ علیم کے بارے میں کورٹی میں مؤسن کی کوئی بھی تعلیم کوئی بھی ان کا بھی دیا تھا کہ کوئی ہی رحمت بنادیا۔

رسول المتدعلية كاشفقت عامد: حفرت ابوبريره رضى الشعند يمي روايت بكرسول الشعك ك

عاوت شریف تھی کہ جب کسی ایسے مخص کا جنازہ پڑھنے کے لئے لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آ ب عَصَافِ وریافت فرماتے تنے کہ اس نے ادائیگی کا انظام چھوڑا ہے یائیں؟ اگر جواب می عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا تظام چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ بڑھا دیتے تصاورا گریہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائی کا انتظام نمیں چھوڑا تو فرمائے تھے کہتم لوگ ا بنے ساتھی کی نماز جناز دین دولو (بیطریقہ آپ علیہ نے اس لئے اختیار فر مایاتھا کہ لوگوں پر قرضدار ہو کر مرنے کی شناعت وقباحت طاہر بروجائے کددیکھو حضور نے اس کی تماز جناز ہ تک تبیس پڑھی ) بھرجب اللہ نے آپ پرفتو حات سے وروازے كلول دينوا ب تلا بالله بطور خطيب كالمريد و اورفر مايا أنّا أولني بسالْ مُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ ( مجصره منين ے اس سے زیادہ تعلق ہے جتنا آئیں ان کی جانوں ہے ہے ) للغام وسنین میں ہے جس کسی مخض کی وفات ہوجائے اوروہ اسے او پر قرضہ چھوڑ جائے تو اس کی ادا میگی میرے ذمہے اور جوکوئی مال چھوڑ جائے وہ اس سے وارتوں کے لئے ہے۔ آپ ملاق واتے تے کہ کی مسلمان کوکوئی می تکلیف ند ہوندد نیاش ندآ خرت میں آپ ملاق نے جو مجھ ارشاد فر ما یا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس بھی مؤمنین کے لئے خبر ہی خبر ہی خبر ہے جبکہ خود موسن بند ہے بھی اپنی رائے کی فلطی ہے اور مجھی کئی خواہش سے متاثر ہوکر دنیاوآ خرت میں اپنی جانوں کو تکلیف بہنچائے والے کام بھی کر گذرتے ہے آپ عظیما نے اپنی مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کہ میری مثال ایس ہے کہ جیسے کسی فض نے آگ جلائی جب آگ نے الیے آس یاس روشی کردی تو بروانے اور بیچھوٹے میموٹے کیڑے جوآگ میں گراکرتے ہیں اس میں گرنے آگئے آگ جلانے والا ا مبیں روکتا ہے اور و واس پر غالب ہوجاتے ہیں اور اس میں داخل ہوجاتے ہیں میری اور تمہاری مثال اسی ہے میں دوزخ سے بیانے کے لئے تمہاری مرول کو پکڑتا ہوں کہ آجاؤ آگ سے بچوا جاؤ آگ سے بچوا پھرتم مجھ پرغلب یاجاتے مورالعنی ایسے کام کرتے ہوجود وزخ بی جانے کاسب ہوتے ہیں) (رواہ سلم جلد ہم ۲۲۸)

ب م رسی بردروروں میں جب مب بہ برسے ہیں کر دورہ میں بہ برسی کا کوئی خض دوزخ میں شدجائے کیکن و نیا واری کی وجہ سے اورنفس کی خوا بہتوں کے دباؤ سے لوگ گناہ کرکے عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں بیباں تو آپ عالیہ نے اپنی امت کی خبرخواہی کے لئے محنت کی ہی تھی آخرت میں سفارش بھی کریں گئے آپ عالیہ کی شفقت میں نہ یباں کی رہی نہ وہاں ہوگی البت امت کوبھی اپنی جانوں کوعذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر رکھنا چاہئے۔

 وفات کے بعد آمت کے کسی فرد کے لئے بیرطال نہیں کہ آپ علی کے کا از دائ مطہرات میں سے کمی سے نکاح کر سکے جیسا کہ اس کے بیرطال نہیں کہ آپ علی کے از دائے مطہرات میں ردہ کے اعتبار سے دہ تھم نہیں جیسا کہ ای سورت کے دہ تھم نہیں تھا جو اپنی ماؤں سے ہے جیسا کہ ای سورت میں فران کے ذائی اساکٹ ٹوٹوئن میں اُٹا کے فران سے کوئی سامان طلب کروتو ہردہ کے جیسے سے ماگل ) ان سے کوئی سامان طلب کروتو ہردہ کے جیسے سے ماگل )

رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے: تیراہم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَاوَلُواالْاَلْهُ اَوْلُواالْاَلْهُ اَوْلُواالْاَلْهُ اَوْلُواالْاَلْهُ اَوْلُواالْاَلْهُ اَوْلُوا اِلْمُ اَوْلُوا الْاَلْهُ اَوْلُوا الْلَّالْهُ اَوْلُوا الْاَلْهُ اَوْلُوا الْاَلْهُ اَوْلُوا الْاَلْمُ اَلْمُ اَوْلُولُوا الْاَلْمُ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي

چنتی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الآن قلمگر آآل کا البیکر کے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کروں کیے بات میں کر سے ہوئی البتہ جس کو سلوک کروں کین غیررشتہ داروں میں بھی جاری نہوگی ( بلکہ سب رشتہ داروں میں بھی جاری نہوتی ) البتہ جس کو سمی شری اصول سے میراث نہ کہنچتی ہوائی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے الی المداد کر دی جائے اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے (مشل بطور جبدیا صدقہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے (مشل بطور جبدیا صدقہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے ) تو یہ دوسری بات ہے کہر نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب وستحسن اور باعث اجرو تو اب ہے۔

گُلُ ذَلِكَ فِي الْكِنْتِ مَنظُوْرًا (بیالله کی تمک شی المعامواہ ) لبض حضرات نے یہاں تماب ہے اور محفوظ مراد کی ہے اور مطلب بیر بتایا ہے کہ اور محفوظ میں بیلکھا ہے کہ جمرت کی وجہ سے جونوارث مشروع ہوگا و مضوح ہوجائے گا۔ اور آخری تھم توارث بالارحام بعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دینے کا تھم باتی رہے گا اور ابعض حضرات نے تماب سے آیت المواریث اور بعض حضرات نے بھی آیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتیال نکالا ہے وہ فرماتے ہیں: او فیسما تحتید سیسحانہ و تعالی و فوضۂ و قضاہ کینی اللہ تعالی نے فرض فرمادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب میراث رشتہ داری کے اصول عی پر مخصر رہے گی کہ کہ باللہ ہے۔

عَذَابًا لِلِيْكَاة

دردناک عذاب تیارفر ایا ہے۔

#### حضرات انبياءكرام عليهم السلام سيعهد لينا

قسف معدی : الله تعالی نے مطرات انبیاء کرام ملیم المسلؤة والسلام سے جومبدلیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے تمام انبیاء کرام علیم السلام کاعمومی اور مطرت خاتم الانبیاء سیدنا محدرسول الله علق اور مطرت نوح اور مطرت ایرا ایم اور مطرت عیدی بن مریم علیم السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے ان مطرات کی تعتیں اپنی اپنی اُمتوں کوئیل کرنے سے متعلق بہت زیادہ تھیں صاحب روح المعانی کیستے ہیں کہ ان مطرات کی نصیلت زائدہ ظاہر فرمانے اور سے بتانے کے لئے کہ سے مصرات کا خصوصی تذکرہ فرمانیا ہے۔ حضرات کہ شتہ اصحاب شرائع والے انبیا علیم السلام میں مشہور ہیں ان مصرات کا خصوصی تذکرہ فرمانیا ہے۔

صاحب روح المعانی "ف حضرت رسول اکرم علی کا ذکر مقدم کرنے کی دہد بیان کرتے ہو کھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ کی خلیق مقدم تھی اس لئے ذکر میں آپ علیہ کی تقدیم فرمائی اور اس بارے میں ضاء الدین مقدی کی کہ آب المختارہ ہے ایک اور اس بارے میں ضاء الدین مقدی کی کہ آب المختارہ ہے المختارہ ہی المختارہ ہے المخت

حضرت انبیاء کرامی السلام سے کیاع بدلیاجس کا اس آیت شریف ین ذکر ہے اس کے بارے میں صاحب دوح المعانی (جلدا ۲۳ سر ۱۵۳ سر ۱۵۳

جارے رب بین آئ موقعہ پر معزات انبیاء کرام ملیم السلام سے ایک تصوصی عہدلیا گیا جورسالت اور نبوت کے بارے من تماجو آیت (خرکورہ بالا) فراؤ اُنفذ مَا اُن النبرائ النبرائ مِنفائق مِن فرکور ہے۔

لیکنگ الفید قائن عن صدر قائم (تا کداللہ بول ہے اُن کی جائی کے بارے ش سوال فرمائے) اس میں بیٹان لینے کی تعکست بیان فرمائی اور مطلب سے کہ نہ بیٹان اس لئے کی تک کداللہ تعالی قیامت کے دن نبیوں ہے دریافت فرمائے جو عبد کرنے میں اپنے تھے کہ تم نے اپنے عبد کے مطابق اپنی اُمتوں کو تبلغ کی یانیس؟ سمجے بخاری جلداس ۲۵۵ میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت اُوح علیہ السلام کو لا یا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلغ کی ؟ قووہ عرض کریں کے کدارے رب میں نے واقعہ تبلغ کی مجران کی اُمت ہے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تبلغ کی ؟ قووہ عرض کریں کے کدارے رب میں نے واقعہ تبلغ کی مجران کی اُمت ہے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تمہیں میرے احکام بہنچا ہے؟ وہ کہیں گئے نیاں اُنہوں نے تمہیں میرے احکام پوچھا جائے گا کہ تبارے دو حضرت اور علیہ اُنہوں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ معفرت میں میں اُنہوں کے اُنہوں کے کہ معفرت میں دوران کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آ مخضرت سید دو عالم علی اُنہوں کے آئی آمت کو خطاب کرے فرمایا کہ اور ان کے اُنہوں کو تا اور آگوں دورکے کہ بیک معفرت سے دوران کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آ مخضرت سید دو عالم علی انہوں کے آئی آمت کو خطاب کرے فرمایا کہ اُنہوں کے اُنہوں کو خطاب کرے فرمایا کہ اُنہوں کو اُنہوں کو تا کو اُنہوں کو تا بھوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا کہ کو تا ہوں کو تا ہم کو تا ہوں کہ کہتے کہ کو تا ہوں کو تا کہ کو تا ہوں ک

منداحدوغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ ویکر انبیاء کرام علیم السلام کی اُستیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کوتیلی نہیں کی گئ ان سے نبیوں سے سوال ہوگا کہتم نے تبلیخ کی؟ وہ اثبات میں جواب ویں مجے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی اس پر اُن ہے گواہ طلب کئے جائیں کے تو وہ بھی حضرت محمد رسول عظیمتا اور آپ کی اُمت کی گوائی چیش کریں مے۔ (دُرمنٹو رجلداس ۱۳۳)

حضرات انبیاء کرام علیم السلوق والسلام سے بیسوال اُن کی اُستوں کے سامنے ہوگا تا کداُن پر جُت قائم ہوجائے۔
حضرات انبیاء کرام علیم السلوق والسلام سے شے اوران کے مانے والے اپنے ایمان میں سے شے ان کے بارے میں سورة
مائدہ کے آخری رکوع میں فرمایا: قَدَالَ اللهُ هندا اِنومَ يَنفَعُ الضّدِقِيْنَ صِدْفَهُهُ (بدوه ون ہے جس میں ہجوں کو اُن کی
سے اِن نفع و ہے گی) جن لوگوں نے بی کو تبطلایا اُن کے بارے میں فرمایا: وَاَعَدُ وَلِلْكُونِينَ عَدَا إِلَالَيْنَا (اور کا فرول کے لئے
دورو تاک عذاب تیار فرمایا) سورة زمر میں فرمایا: فَمَنْ اَنْفَاکُهُ مِنْ اَنْ کَانَهُ اِللّٰهِ وَسَحَدُ وَالْدِینَ اِنْدُ اِنْ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ وَسَحَدُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ وَانَ مَنْهُ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ وَانِ اللّٰهُ وَانِ مَنْ اَنْهُ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ وَانِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ وَلِيَا اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ الْهُ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ اللّٰ اِنْهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ

يَالَهُ الْكَوْبِينَ الْمُنُوا الْمُكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْمَا عَلِيَهِمْ رِيْعًا اعان والوااشكافت وتمين لي جأت ياوكرو بجرتهار عالى الكرة كان ربوا بحج وي اولكر مج ويجنون

#### غزوۂ احزاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدداورکفار کی جماعت کی بدحالی اور بدحواس

**قىغىمە بېيو** : اس ركوع بىل غزوۇا تراپ كاذكر ہے جھے غزوۇ خندق بھى كہاجا تا ہے بيہ ھے يېجرى كاواقعہ ہے تھوڑى ئى تمہيد كے بعداس غزوہ كى تفصيل نقل كى جاتى ہے۔

مدید منورہ بیں زبانہ قدیم ہے بہودی رہتے تھے اور دو تعبلے یمن ہے آ کرآبادہ و گئے تھے جن بین ہے ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا 'انہیں خبروی گئی تھی کہ بی آخرالز مان خاتم النہین مقبلتے اس شہر بیل تشریف لا کی گئی گئی ہے نیے لوگ آپ مالی ہے جب مقبلتے پر ایمان لانے اور آپ کی اجاع کرنے کے لئے بہاں آکربس گئے تھے۔ جب حضورا اور مقبلتے نے ج کے موقع پر اوس اور خزرج کو کئی بیس ایمان لانے کی وجوت دی تو اوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور مدینہ منورہ آکر اپنے اپنے اپنے کی وجوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بہود ہوں کے سامنے حق طاہر ہوگیا تب بھی ایمان نہ لائے (فَلَمْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ عَلَٰ اُوا بِهِ اَلَٰ مِنْ اِللّٰہ عَلَٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے ایمان نہ لائے تو ان تینوں سے ایک بی تو اور دوسرا بی نفشیر اور تیسرا بی خریظ تھا۔ جب آپ علیات میں مورہ تشریف لائے تو ان تینوں سے تیادن اور تناصر کا معاہدہ فرمالیا تھا۔

 غر وہ احراب کا مقصل واقعہ: ابغروہ اور استان کی ابتداواس طرح ہوئی کہ بونفیر کو جب حضور
انور عَلِیا ہے نہ بینہ منورہ سے جا وطن کر دیا تو دوہ ہاں جا کر بھی شرارتوں سے ادرائی بہود دالی بینود کیوں سے باز نہ آئا اور عَلِیا ہے نہ بینہ دیوں کے جودھری مکہ معظمہ میں بہنچے اور قریش مکہ ہے کہا کہ آؤ ہم تم ل کر دائی اسلام عَلِیا ہے جنگ کریں اور اُن کو اُن کے کا م کو اور ان کے ساتھ وی کہ تم تو اہل کتاب ہوئی بولو جارا دیں بہتر ہے یا اور ان کے ساتھ وی سے بہتر بنایا اور قریش نے کہ دیا تھر المقالی کتاب ہوئی بولو جارا دین بہتر ہے یا تھر المقالی کے ساتھ دین شرک کو دین تو حید ہے بہتر بنایا اور قریش نے کہ دیا کہ تم اراد یں محمد (عَلِیْتُ کے اِن کے اور سول اللہ عَلَیْتُ ہے جنگ کر نے کہ کہ اس کے اور اسول اللہ علیا ہے جنگ کر نے کہ کہ کہ اسلام اور کے اس کے اور انہیں بنایا کہ دیکھ وی اور اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش کہ نے اور سے اور مول اللہ علیا کہ دیکھ وی اور اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش کہ نے اور سے اور مول اللہ علیا کہ دیکھ وی اور اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش کہ نے میاں سے اور کئی ہا تھی ہوئی کہ مار کرنا ہے قریش کہ نے جارا ساتھ دیے کا وعدہ کر آئی کی جامتیں بھی جنگ کرنا ہے قریش کرنے کے لئے آئادہ ہو گئے ان کے طاوہ دیکر قرآئی کی جامتیں بھی جنگ کرنا ہے تیاں ہوئی اور دو گئی ہوئی ہوئی ہا کہ اسلام اور مسلمانوں کا قصدی فتم ہوجائے ان کے علاوہ دیگر قرآئی کی جامتیں بھی جنگ کرنے کے لئے تا رہ ہوگئے ان کے علاوہ دیگر قرآئی کی جامتیں بھی جنگ کرنے کے لئے تا رہ وگئی ہا

و شمنول سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا: رسول الشائلی کو ان اوگوں کے ارادہ بدکی اطلاع ملی تو ایٹ منورہ کے امادہ بدکی اطلاع ملی تو آپ منظی کے دخترات سماری الشائلی کے دخترات سماری الشائلی کے دخترات سماری الشائلی کے دخترات سماری الشائلی کے دارد بدر اختیار کرتے ہیں چنانچہ خندق کے داہر خندق کھودی کئی جو مدید منورہ کے آپ جائب تھی جدھرے دشمنوں کے آئے کا اندیش تھا اس خندق کی کھودائی میں سید دوعالم مالی مندور کے دورش کی موری کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف می خوف تھا سید دوعالم مالی نے نوری خطر تھی کے خندق کی حدود مقرر فرما کمیں اور ہردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف می خوف تھا سید دوعالم مالی نے نوری خطرت کی اس خندق کی المبائی ساڑھے مقرر فرما کمیں اور ہردی آدمیوں کو چاہیں ہاتھ کا اندی نوی اور تکدرست آدمی تھے اُن کے متعلق مہاجرین والمساری اختراف ہوا ہرین والمساری اختراف ہوا ہو ہیں دو المساری اختراف ہوا ہو ایس کے بین ان کو مارے ساتھ قطعہ اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ مم میں سے ہیں ان کو مارے ساتھ قطعہ اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ مم میں سے ہیں ان کو مارے ساتھ قطعہ

محودت كي النه وياجاع اليمن كرسيده وعالم الله في فرمايا سَلْمَانُ مِنَا أَعَلَى الْبَيْتِ (ليتي مسلمان ندمهاجرين عن س جیں نہ عام مہاجرین میں سے بیں بلکہ وہ ہمارے الل بیت میں سے بیں ) جب دشمنوں کی جماعتیں مدین طیب کریب مینچیں جن کی تعداد دس بارہ ہزار تھی تو انہوں نے ختد تی کھدی ہوئی یائی اور کہنے لگے بیاتو عجیب دفای مذہبر ہے جصائل حرب نہیں جانے تنے وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ مکے اور رسول الشفائی خندق کے اس طرف میں ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع كى طرف يشت كرك قيام بذير بو محدًا در مورتون ادر بجل كونفاهت كى جكمون يعنى قلعول مس محفوظ واديار وشمنوں کا خندق یار کرنے سے عاجز ہونا: خدق کوریکی کرمٹر کین ملمانوں تک بھی تو نہ سکے جس ہے آ منے سامنے ہو کر دونوں تشکر دن کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگدے جلدی واپس بیس ہوئے اپنی جگد پر جے رہے اُن کا اپنی جكدير بندر بنا تقريباً أيك مبينة تك تفا "كوده خندل ك يارنيس أسكة تقليكن أنيس جمود كريط بان كابعي موقع نيس تهار رسول الله منطقة البينة محابد كرساتها بي جكد برغيم ربيئاس موقعه برمسلما نول كوبهت زياده تكليف يخبى سردى بحرثتى کھانے مینے کا انظام بھی شرقااور خندت بھی اس حال بٹل کھودی کر بھوک کی وجد سے بیٹوں پر پھر بند سے ہوئے تنے بھر دشمن ك مقابله بين الناكمبارية او والنارية الدجائ ما عدن نه بائ وفت أس وفت جو محت معيبت كاسامنا تما أسه الله جل ثلاث في آیت بالای بیان فرمایا کروشن مهارے اوپرے پڑھ آئے اور نیچی جانب ہے بھی آ مے اور آسمس میں رہ کئی اور ول طنوم کو ای محصے جے آردو سے محاورہ میں کہتے ہیں کلیجہ مندکو آعمیا اُس وفت مسلمان آ زمائش میں ڈالے محت اور تخی کے ساتھ مجھوڑ دیے محتے مفرین نے فرمایا ہے کہ مِٹْ فَوَقِحُمْ ہے وادی کا اوپر کا حصد مراد ہے جومشرق کی جانب تھااس جانب ے بنوعطفان اوران کے ساتھی آئے تھے جن میں الی نحد بھی تھے اور بنو تر بظر بھی تھے اور بنوٹھی ہی اور اَسْفَ لَ مِنتَكُمُ سے وادى كاينچوالاحد مراد بيجومغرب كى جانب تماس جانب سيقريش كمكنى كنانداورالى تباسآ كتے تھے۔

و تغلقون بالله المنافية المنا

لبعض **کا فروں کا مفتول ہوتا**: وحن نے حدق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی البتہ پھر حیراعیازی ہوتی رہی <del>'</del> مشرکین میں سے چنداَ دی این محوڑ کے کیر خندل میں اُر محے جنہیں نا کائی کامند دیکھنا پڑا ان میں سے ایک فض عمر و بن عبدؤ وبھی تھا' جنگ بدریں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ أحدیث شریک نہ ہوسکا تھا غز وۂ خند ق کے موقعہ يرده خندق من كودااوراس في الى بهاورى وكهاف كے لئے يكاركركها كه هل مَنْ يُبَادِدُ لين جمه كون مقابله كرتا ہے؟ (اس دفت دہ جھیاروں ہے لیس تھا)اس کوائل عرب ہرار سواروں کے برابر بچھتے تقے حضرت علیٰ آپ علیہ ہے اجازت لے كراس كے سامنے آئے عمرو بن عبدود نے كہا كہم كون ہو؟ آب نے جواب ميں فريايا كديش على بن ابي طالب بهون! اُس نے کہا کہ تبہاری عمر کم ہے میں اچھانہیں مجھتا کہ تمہارا خون بہاؤں تمہارے بچاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جوعمر میں بچھ سے بڑے ہیں اُن میں سے کمی کوسا منے لاؤ معفرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کرلیکن مجھے توبیہ پہند ہے کہ تیرا خون بہاؤں یہ بات س کر وہ عصد میں بحر گیا اور تکوار نکال کر حضرت علیٰ کی طرف بڑھا اور حضرت علیٰ نے اس سے مقابلہ کیا اور وْ حالَ آئے ہو عادیٰ اُس نے ایسے زور ہے کوار ہاری کہ وْ حال کٹ گی مجرحفرے علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مونٹر ھے كة ريب الوار مارى جس مده الرحميا عبار بلند موااور حفرت على رضى الله عند في ورس المله الحبو كما بحبيرك واز میں مسلمانوں نے مجھ لیا کہ حفرت علی نے دشمن کوشم کردیا ہے مشرکین نے رسول اللہ علی ہے یاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس کی تعش دے دی جائے ہم اس کے موش لطور دیت کے دس ہزار درہم دے دس مے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار درہم کی چینکش کی' آپ بڑھنے نے جواب میں کہلوادیا کہتم اس کی نعش کو لے اوہم مُردوں کی قیمت نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دواس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ عمروبن عبدود کےعلاوہ دشمن کے اور بھی تین جارادی مارے محتے جن میں سے ایک یہودی کو حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضى الشعنبائ تتل كياجومسلمان عورتول كي قلعه كے باہر چكر زگار ماتھا مسلمانوں ميں ہے معزت معد بن معاذرض الله تعالى عدكوايك تيرة كرنكاجس في الله كاكل ناى رك كاث دى انهول في دَعا كى كدا سالله جمعياتى زندگی اورنصیب فرما کہ بی قریظہ ( فقبیلہ یہود ) کی ذات اور ہلا کت دیکھیرا پنی آ جھیس شنڈی کرلوں انڈرتعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی جس کا تذکرہ غزوۃ احزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔شہید ہونے والوں میں انس بن اوی اور عبدالله بن مهل اور طفیل بن نعمان تفلید بن غنمه اور کعب بن زیدرضی الله عنهم کے اسائے گرامی ذکر کئے مسئے ہیں۔ جهاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہو جاتا: غزدہ احزاب بے موقعہ پرای قدرمشولیت اور رِیشانی رسی کدایک روز رسول الله علی عمر کی تمازیمی ندیز دسک آپ نے بدؤ عاویتے ہوے فرمایا: علاء الله علیهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلوة الوسطى حتّى غابت الشمس (الثران رشمنول كمكرول اور قبروں کو آگ ہے جبرے جبیہا کدانہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی ہے ایبامشغول رکھا کہ سورج بھی غائب ہو گیا ) اس کے بعدآب نے وضوفر مایا پھرآپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غز وہ خند ق ك موقع بررسول الشيطية كي جارتمازي تضاء بوكئ تعين ظهر عمر مغرب عشاراً ب علية في رات كوايك حصه كذر جانے بران کوائ ترتیب سے بڑھا جس ترتیب سے تضاء ہوئی تھیں (عشاء تو وقت عشاء بن میں بڑھی کی کونکہ رات باق

تھی البیتہ جس وقت پڑھی جائی تھی اس ہے مؤخر ہوگئ تھی۔

رسول الله علی کی و عاد رسول الشعظی عادت شریفه تحق که جب کوئی مشکل ویش آتی تحقی نماز میں مشغول ہو جاتے تضاغز و و خندق کے موقعہ پر بھی آپ علی تھا کی عادت شریفه تحقی کہ جب کوئی مشکل ویش آتی تحقی نماز میں مشغول ہو تمین دن تک خوب زیاد و دعا کا اہتمام کیا مجمع بخاری می ۹۰ میں صفرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عند سے نقل کیا ہے کہ

رسول الشرقطينة في مقابل من آفوالى بماعتولى كلست كيار من يول دعاكى الملهم مُنسولَ الْكِسَابِ سَوِيْعَ الْحِسَابِ الْهَوْمِ الْاَحْوَّابَ اللَّهُمَّ الْهُومْهُمُ وَزَلْوْهُمُ (الساللُهُ كَاب كَنازَل فرمان والله كالدى حماب لين والله النابها عنول كوكست و اوران كود كما در)

صحابہ کرام نے عرض کیایا رسول اللہ جمیں بھی کوئی وُ عامیّا ہے آپ عَلَظَتُه نے قرمایا کہ بیدعا پڑھو اَلَلَهُم اسْتُرُ عَوْرَائِماً وَ اَمِنَ رُوْعَاتِمَا (اے اللہ جاری آبروکی حفاظت فرمااور جارے خوف کو ہٹا کراس عطافرما)

عِرقر لین بھی عِلْے سے قبیلہ بی عَطفان کوتر لیش کی بیر کمت معلوم ہوئی تو وہ بھی واپس ہوگئے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنا انعام یا دولا یا اور فر مایا: یَالَّهُ اللّٰهِ بِنَ الْمُتُوالْؤَلُوْ فَاقْدَ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مَا اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَرَاؤُ مِنْ اللّ

عَلِيْهِ وَيَعَالَوْ الْفَرِوَّوُهِ آ - (اسےابمان والواللہ کی نعت جو تہمیں کی اُسے یاد کروجبکہ تہمارے یاس نظکرا سکے سوہم نے اُن پر ہوا بھیج دی اور لشکر تھیجد ہے جوتم نے تہیں دیکھے )''جن لشکروں کوئیں دیکھا'' ان سے فرشنے مراد ہیں' اس موقعہ پر فرشنے نازل تو ہوئے بتھ لیکن انہوں نے قبال میں حصہ نہیں لیاالبتہ و شمنوں کے دلوں میں زعب ڈالنے کا کام کیا' جب ہوا کے تھیٹروں سے عاجز آ کر شرکیوں بھاگ رہے تھے تو فرشنے تھیمیر بلند کرد ہے تھے اور بول کہتے جارہے تھے کہ بھاگ جلو

یہاں تقبر نے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہوا کے ڈریعیدہ شمنانِ اسلام کو دالیس کردیا رسول اللہ عظام نے فرمایا کہ اب بیلوگ ہم سے لڑنے کے

الدخان سے اور سے درجیور سمان ہما ہودہ ہی طویا کر ہوں الدخطے سے برمایا کہ ایس بیروٹ ہی سے رہے ہے۔ لئے ندآ کئیں کے اور ہم می ان سے لڑنے کے لئے جا کیں سے لیٹا نچیفڑ وہ خندق کے بعد دشمن مدید منورہ پر کڑھائی کا ارادہ نیس کرسکئے ہے جی مکہ معظمہ فتح ہوگیا اور اس کے بعد عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے جوق درجوق مدید منورہ میں ان کے وفود آئے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

لبعض اُن واقعات کا تذکرہ جوخندق کھود تے وقت پیش آ ئے سخت بھوک اور سر دی کا مقابلہ: جس دنت دشن چڑھ کرآئے تھائں دنت بخت سردی کا زمانہ تھا' کھانے

لے البدایہ والنہار سیرت این بشام معالم المتر ک

پینے کا بھی معقول انظام نہ تھا ' بوک کی مصیب بھی در پیش تھا رسول اللہ بھائے بھی نئیس خندت کود نے بھی شریک سے ا صفرت محابہ کرام بھی اس کام میں مشغول نیٹے پیٹوں پر پھر بائدھ رکھے تھے خندت کھود نی بھی پڑتی تھی اوراس کی مخی بھی انظل کرنی پڑتی تھی ہوا ہے گئے ہیں ہوئے جو ایسے تمل یا چر پڑتی تھی ہوا ہے کے لئے ایک مٹی جو الائے ہوئے جو ایسے تمل یا چر بی کے ساتھ سامنے رکھ لئے جاتے تھے جس میں ہوا جاتی تھی اوراس کو کھٹا بھی آ سان نہ تھا مشکل ہے گئے ہے آتر تا تھا۔ رسول اللہ تھا ہے اس موقعہ پر بدیز سے جاتے تھے:

اللہ اللہ تھی اوراس کو کھٹا بھی آ سان نہ تھا مشکل ہے گئے ہے آتر تا تھا۔ رسول اللہ تھا ہے اس موقعہ پر بدیز سے جاتے تھے:

اللہ اللہ تھے ان الم تھی شن عیش الا بحر آج فا غیور الا انہ تھا جو آجر السار اور مہاجرین کو بحث و ایک تھے ہے۔

السار اور مہاجرین کو بخش دین بھی آبایہ کی اس بات می کر صحابہ کرام جواب میں یوں کہتے تھے ۔۔

السار اور مہاجرین کو بخش دین کے ایک باین کو الم تحد گذا ۔۔ جہ علی المجھادِ مَا بَقِیْدًا اَبَدًا

(ہم دہ بیں جنہوں نے جہاد رہ کے بیعت کی ہے ہم جب تک بھی زندور بیں ماری بیت بال ہے)

رسول الله علی خدق کمود نے بین شریک شے اور ٹی ننقل کرنے کی دجہ ہے آپ علی کے کے کم مبارک پر اتنی ٹی لگ کئی کہ کھال دیکھنے بین نہیں آتی تھی اس موقعہ پر آپ علی کہ پر اشعار پڑھتے جاتے تھے جو حضرت عبداللہ بن رواحد رشی اللہ عنہ کے شعر ہیں ۔۔۔

- (١) ﴿ اللَّهُمُّ لُو لَا انت ما اهتدينا ﴿ وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا
- (r) فانزلن سكينة علينا ﴿ ولبت الاقدام أن لاقينا
- (٣) ان الا لي قد بغوا عَلَيْنًا ﴿ وَان ارادرُ فَعَنْهُ أَبُيْنًا
- (۱) اے الله اگرآب بمایت دویتے توہم برایت ندپاتے اور ندم دقہ دیتے اور ناماز پڑھتے۔
- (۲) سوہم پراطمینان نازل فرما ہے اور مارے قدموں کو ثابت رکھے اگر ماری فی جھیڑ موجائے۔
- (۳) بلاشبان لوگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے اوراگر بید فتنے کا امادہ کریں گے تو ہم ان سے اٹکارکردیں ہے۔

آخرى كلمد أنبينا كورسول الله عليك بلندا وازب برصة تصل ادراس كلم كود برات من س

رسول الند علیت کی پیشینگونی کرمسلمان فلال فلال علاقوں پر قابض ہو گئے: خدن کھودتے وقت ایک سدوا قد وی آیا کہ ایک خت چان برآ مدہوئی جس کا توڑنا حضرات محابر منی الشخیم کے بس سے باہر ہوگیا محابر کرام نے آخفرت آئے گئے کواس کی طلاع دی تو آپ نے فرایا کہ بیس اس بی اُر تا ہوں آ آپ تھا ہے نے جاوڑہ کے کراس میں اُر تا ہوں آ آپ تھا ہے نے جاوڑہ کے کراس میں مارا جس سے دوریت کا ڈیمر بن گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آ مخضرت علی نے اس چنان میں جواڑہ مارا تو ضرب کلنے کی دونوں جانب روشی طاہر ہوگی جس سے مدید منورہ کی دونوں جانب روشی ہوگی ایسا معلوم ہور ہاتھا ہیں اُر قرب ہو سے ایک ایک جزر آئی اور سلمانوں معلوم ہور ہاتھا ہیں اُر مری رات میں جاغ جل گیا ہواس پر آپ مالی ہو گئی ہو اُن جو کہا حضرت سلمان فاری دخی الله تعالی عزاور دیگر محابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ کیا دوئی تھی جو اُن ہو کہا محضرت سلمان فاری دخی بار دونی ہوئی قواس میں جھے جرہ شہر کے محلات اور کسری کے شہر فاہر ہودی تھی جریل نے بتایا کہ آپ کی اُمت ان پر غلبہ یائے گی اور دومری بارجو چک طاہر ہوئی آئی سے زوم کی سرز مین طاہر ہودی تھی جریل نے بتایا کہ آپ کی اُمت ان پر غلبہ یائے گی اور دومری بارجو چک طاہر ہوئی آئی سے زوم کی سرز مین طاہر ہودی تھی جریل نے بتایا کہ آپ کی اُمت ان پر غلبہ یائے گی اور دومری بارجو چک طاہر ہوئی آئی سے زوم کی سرز مین

ل صحيح بخارى ج٢ ص ٥٨٨ ص ٥٨٩ ٢ مشكوة المصابيح رباب البيان والشعى

ے سرخ محلات فلاہر ہو گئے مجھے جریل نے بتایا کہ میری اُست ان پرغلبہ پائے گی اور تیسری بار جوروٹن پھکی اس سے مجھے صنعاء کے محلات فلاہر ہوے (جو یمن کامشہور شہرہ) جریل نے مجھے بتایا کہ میری اُست ان پر بھی غلبہ پائے گی لبنداتم خوش ہوجاؤ اس پرسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کاشکراوا کیا اور یقین کرلیا کہ یہ جاوعدہ ہے اور پورا ہوکررہے گا۔

رسول الله علی نے جب ندکورہ بالا شہروں کو شتے ہونے کی خبردی تو منافقین کہنے لئے کہ اُن کود کیولو بیٹر بے ان کو خیرہ اور کسریٰ کے کل نظر آ رہے اور پی خبروی جاری ہے کہتم آئیں شتح کرو گے اور حال بیرے کہتم لوگ دیم ق کھودرہے ہو بیعنی مصیبت میں گرفتار ہو۔

اور بعض روایات میں یوں ہے کہ جب آپ نے ہم اللہ یزھ کر پہلی بارضرب ماری تو اس چنان کا تہائی حصد نوٹ کیا آپ نے فرمایا آفٹہ انٹخب کو جھے ملک شام کے فرانے وے دیے گئے گھرد وہارہ ضرب ماری تو اس کا ایک تہائی حصہ اور نوٹ گیا اور فرمایا آفٹہ انٹخب کو جھے ملک فارس کی جا بیاں و سے دی کئیں گھرتیسر کی بارضرب ماری تو باتی چھربھی نوٹ کیا آپ ملک نے فرمایا کہ اللہ اکبر جھے ملک میں کی جا بیاں و بیدی کئیں ساتھ ہی آپ سلک کے اور فرمایا کہ اللہ اکبر جھے ملک میں کی جا بیاں دیدی کئیں ساتھ ہی آپ سلک کے اور مدت کی مرت کی اور مدت کے دروازے ایمی میں ای وقت دی کے دراہوں۔

حسرت عمراور حسرت بھان رضی الله عمر ای جان ہے اس کی جب بیٹیمرٹ ہوتے جاتے تھے وحسرت الا ہمریہ وضی الله عنظم کے کرتے ہوئے کہ جس ذات کے قبضہ میں الا ہمریہ کی جان ہے اس کی شم کھا کر کہتا ہوں کرتم نے جن شہروں کو جن کرنیا اور قیامت تک جن شہروں کو بیٹے کرو سکان سب کی چاہیاں جناب بھر رسول اللہ علیقہ کو پہلے تی ہے و دے دی گی تھیں 'یعن آپ علیقے کو الله تعالیٰ کی طرف سے بیخو شخری و دے دی گی تھی کہ آپ کی اُمت ان کو فٹی کرے گی ۔ حضرت الوہر یہ وضی اللہ عند ہی فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیقی قواس و نیا ہے تشریف لے جن بی اب آن کو حاصل کر رہے ہو۔ (البدایدة و النہایدة جن اس 10 و اس اللہ علیقی نے قرمایا تھا کہ جب قیمر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا اور جب کری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا اور جب کری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا اور جب کری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا اور جب کری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا اور جب کری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کری خاری کے فرائے اللہ کی داو بھی خرج کی اللہ تو اللہ کی داو بھی خرج کی اللہ تو اللہ کی اللہ تو الی نے زیمن کے مشارت اور مخارب بجھے عظا فر ماد یے ہیں اور جو بچھ اللہ تو اللہ تو اللہ کی اللہ تو اللہ کی دار بھی خوالی نے تر میں کے مشارت اور مخارب بجھے عظا فر ماد یے ہیں اور جو بچھ اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی اللہ تو اللہ تو اللہ کی داور بھی خوالی نے بھی عوالے میں کی مشارت کا ملک و ہاں تک کینے جائے گا۔

حسن کیار منی الند عند کے ہاں میافت عاقمہ: حسن الله عند نے بیان کیا کہ خدق کود تے اور منی اللہ عند نے بیان کیا کہ خدق کھود تے دست جب ایک بخت چٹان چٹی آئی تو محلہ کرام رضی اللہ عنم نبی اکرم علی کہ خدمت جس عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ الیں جگہ نکل آئی ہے جس کی مٹی بہت مخت ہے (جو ہارے قابول اس کے بعد آپ علی آئی ہے جس کی مٹی بہت مخت ہے (جو ہارے قابول اس کے بعد آپ علی آئی ہے جس کی مٹی بہت مخت ہے گئی ہوں اس کے بعد آپ علی تھا تھا آپ نے بھا اور آپ علی کی مٹی مبادک پر پھر بندھا ہوا تھا اور بھوک کا بہ عالم تھا کہ ہم نے تمن دن سے بھر بھی بھی تھا تھا آپ نے بھا اور آپ علی ہودہ میں مارا جس کی وجہ سے دہ ایسا ہوگیا جسے رہے کا وجہ ہودہ خود بی بھسلا جارہا تھا۔ حضرت جا بروشی اللہ عند قرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ علی ہے کہ کوئی چڑ ہے؟ جس نے آپ نے اجازت دے دی جس ایس کہا نے ہوئی کوئی جڑ ہے؟ جس نے آپ نے اجازت دے دی جس ایس کی اس کے اجازت دے دی کوئی جڑ ہے؟ جس نے محسوس کہا ہے کہ رسول اللہ علی کے کوئی جڑ ہے؟ جس سے محسوس کہا ہے کہ رسول اللہ علی کے کہ کوئی جڑ ہے؟ جس سے محسوس کہا ہے کہ رسول اللہ علی کوئی جڑ ہے کہ میں ایسا کہ اس میں جس کہا کہ جموری نے چڑے کا ایک تھیا ایکالاجس میں ایسا کہ موجہ کے درسول اللہ علی کوئی جڑ ہے کہ میں ایسا کہ اس کے کہ درسول اللہ علی کھیا ایک تھیا ایکالاجس میں ایسا کہ درسول اللہ علی کوئی جڑ ہے کہ میں ایسا کہ ایک تھیا ایکالاجس میں ایسا کہ دورس کہا ہے کہ درسول اللہ علی کھیا ایک تھیا ایکالاجس میں ایسا کہ دورس کہا ہے کہ درسول اللہ علی کھیا ایکالاجس میں ایسا کہ دورس کہا ہے کہ درسول اللہ علی کہ دورس کی مارہ میں ایسا کہ دورس کی جانس میں ایسا کہ دورس کی ایک تھی ایکالاجس میں ایسا کہ دورس کی کھی دورس کی میں کہ دورس کی میا کہ دورس کی میں کھی کے دورس کی میں کے دورس کی میں کیا تھی کی کوئی ہوئی کے دورس کی میا کہ دورس کی کھی کے دورس کی کھی کے دورس کی کی کہ دورس کی کے دورس کی کھی کے دورس کی کے دورس کی کہ دورس کی کے دورس کی کی کی کے دورس کی کھی کے دورس کی کھی کے دورس کی کی کی کی کھی کی کھی کے دورس کی کا کی کھی کی کھی کی کوئی کیا کے دورس کی کھی کی کھی کے دورس کی کھی کی کھی کے دورس کی کھی کے دورس کی کھی کے دورس کی کی کھی کے دورس کی کھی کی کھی کے دورس کی کھی کے دورس کی کھی کی کھی

صاع لین تین کیلو کے لگ بھگ جو تنظ اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی کی پالتو بحری بھی تھی میں نے اُسے ذیح کیا اور میری المبيائے جو پينا شروع كئے اپنے بيں ميں نے بحرى كى بوٹياں بنا كر باغرى ميں ڈاليں وہ جو مينے سے فارغ ہوگی ميں رسول الشيطية كي خدمت من جانے لكا تو و كينے كي جا تور بي بورسول الشيطية كرما من جمير سوامت كرما (ايساند مو ك زياده افرادا جائيس) مين حضورانوركي خدمت بين حاضر موااور مرض كياكهم في تعوز اسا كهانا تياركيا ب آشريف لے چلیں اورائیے ہمراہ ایک دوآ دی اور لے لیں آپ علی نے نے مایا کتا کھانا ہے؟ میں نے بوری صورتحال عرض کردی آپ علی نے فر مایا بیرتو بہت ہے چرآپ نے زورے اعلان فرمایا کداے خندق والوا آجاد جابر نے کھانا تیار کیا ہے آ یے ملک مہاج میں والصارکو ساتھ لے کرروانہ ہو گئے آپ آ کے تشریف لارہے تھے اور حضرات محابراً پ کے پیچھے چل رہے تھے میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس پہنچااور بوری کیفیت بیان کردی ( کہ جمع کثیر آ رہاہے )اس پروہ ماراض مونی اور کہا کہ وہی ہوانا! جس کا مجھے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوامت کرنا! پھر کہنے تھی اچھاتم نے رسول اللہ عظیم كوسب بات بتادى تقى؟ يس نے كماك بال بس نے سب كھ بتاديا تھا آ بتشريف لائے توجو كوندها بوا آ القااس بس ا پنالعاب مبارک ڈال دیااور برکت کی ڈعافر مائی پھر ہانڈی کی طرف توجفر مائی اوراس میں جھی لعاب مبارک ڈال دیااور ا بركت كى دعا فرماني كمرفر مايا كرايك روقى وكان والى اور بلالواور باغرى كوچو ليسيمت أتارو حضورا كرم منطقة في صحابہ سے فر مایا کہتم محمر میں آ جاؤ تھی نج میں مت بیٹھو چنانچہ سحابہ کرام میٹھ کئے اور روٹی مجسی رای جوآ پ ملاق کی خدمت میں پیش ہوتی رہی آئے۔ روٹی تو ڑتو ڑ کراس پر گوشت کی ہوٹیاں رکھ کراور شور یا بھر بحر کر حاضرین کو دیتے رہے یہال تک کہ سب نے بیٹ بحر کر کھانیا مصرت جابروض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ کھانے والے بزار آ دمی تھے میں اللہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہوکروا ہیں چلے مکئے اور ہماری ہا تھی کا بیدحال تھا کہ جیسی تھی اُ سی طرح اُنل رہی تھی اور جارا آنا جيسا تفاويداني ربا ( كوياس يس يحريمي خرج نيس جوا) آپ علي في في مرى يوى في رمايا كديد بجابوا كهانا خود کھالواور (نزد دسیوں کو بھی ) بدید دو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیب میں جتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲مس ۵۸۹٬۵۸۸) اسی طرح کا ایک واقعہ حافظ این کثیر نے بحوالہ محمد بن ایخی یوں بیان کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی

ل البدايية التباييبلة ٣٨ ش بحواله و لأل المنوة للتبري يجي اضافه بيكرينتكروه بيني كلي كربس يحرقو الشاوراس كامرول من جائيس-

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مُرْضٌ مَّا وَعَنَ ذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جسب منافقین ادروہ اوک جن کے دلول شر مرض ہے ہوں کہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے دمول نے محض بولو کے کاوعدہ کر دکھا۔ وَإِذْ قَالَتُ طَلَّالِفَةً مِّنْهُ مُ لِأَهْلَ يَثْرِبُ لِامْقَامُ لِكُمْ فَالْجِعُوَّا وَيَشْتَأَذِنَ فَرِيقٌ مِّنْهُ اور جب كسان عمل ستعايك عداحت نے كها كدائے يترب وائوتهارے ليے تعمير نے كاسوقت بيش سياني آم واپس ہوجاؤ اوران عمل سي تيك فريق ؖۑێؽڡؙؙۏڵۏؙؽٳؾؘؠؙؽؙۏؾؽٵٛۼۅۯٷۜٷڡٵ*ۿؽؠۼ*ٷۯۊٵٝؽؿؙڔؽۮۏؽٳڵٳ؋ۯٳڗٳ؈ۅڵٷۘۮڿ نی سے اجازت طلب کررہا تھا ہوگا کہ رہے ہیں کہ ہمارے مگر غیر محفوظ ہیں حالانک وہ غیر محفوظ نہیں ہے بولوگ مرف ہما شخ کا تُهمْ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُواالْفِتُنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَكُبِّتُوْلِيهَا إِلَّاسِيبُرًا ٥ مدين كم طراف سيكف كشكزان يمكس جاسك بمران سيفتفك مول كياجا ساؤية تردر ففتي وعوركس سيحاد كمرول عن بسيراتم وَلَقَلُ كَانُواعَاهُدُوا اللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُولُونَ الْأَدُبَارُ \* وَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مَنْ فُولًا ه کے مربس ذرای دیراوراس ہے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم چیٹیس چیسریں محےاورانشہ ہے جوعہد کیااس کی بازیرس ہوگی قُلْ لَنْ يَنْفُعَا كُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ قِنَ الْمَوْتِ أَوِالْفَتْلِ وَإِذَّالاً تُمَتَّعُونَ الْأَقِلِيْ پے قرما دینچئے اگرتم موت ہے ہاتی ہے جما کو کے تو یہ ہما گئا تھہیں نفع ندد ہے گا اور اس وقت کمن تعوز ہے ہی ون جیو گے۔ قُلُمَنْ ذَالَانِي يَعْضِمُكُمُ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَبِكُمُ اللَّهِ الْخَارَادَ بِكُمْ وَمُوالُوا أَرَادَ بِكُمْ وَرَحْمَهُ \* . قرماد تیجنے کہ و کون ہے جو حمیس انشرے بیاد ہے گا اگر دہتم اربے اربے میں کسی بری حالت کا اراد وفرمائے یاتم برفعنل فرمائے اور ىدُ وْنَ لَهُ مُرْضِنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ۞ قَنْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ا ہے لئے اللہ کے مواکوئی حمایت کرنے والا یا مرد گار نہ یا کمیں کے بلاشیراللہ تم میں ہے اُن الو کوں کو جانما ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں نَكُمْ وَالْقَالِمِ لِأِنْ لِإِخْوَانِهِ مُهِلَمُ إِلَيْنَا وَلَا يَاثَوْنَ الْبَاسَ إِلَّا قِلْيُلَّا ﴿ أَشِعَةٌ اور جواب المائيان سے كہتے إلى ك مادے ياس الم جاؤار بداؤك لزائى عن أم آتے جي بدادك تبدلت بادے عن مختل بيت موت إلى المرجب خوف عَكَنَكُمْ اللَّهُ الْحَاءَ الْعَوْفُ رَايَتُهُ مْ يَنْظُرُونَ الَّيْكَ تَكُورُ اعْيَنَهُ مُرِكَالَ فَي يُغْتَى بیش، آجاتا ہے آپ ان کود کیسے میں کما ب کی طرف بھے دہ میں ان کی آسمیس اس طرح چکرائی جاتی ہیں جیسے کی برموت کے دنت بہوشی عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوْلَمْ بِالْبِينَةِ حِدَادٍ آشِكَةٌ عَلَى الْغَيْرُ أُولِيكَ طاری ہوری مواجع جب قوف چلا جاتا ہے تو تم کو تیز زبانوں سے طبخے دیتے ہیں مال کے حریص ہے ہوئے ہیں ہے دولوگ ہیں جو

## لَمْ يُوْمِنُوا فَالْحُبُطُ اللَّهُ أَعُالُكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِينُرُا ﴿ يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ

ا پیان خیں لاسنے مواللہ نے ان کے اقبال اکارت کردیتے اور بیاللہ کے لئے آسان ہے وہ بھتے ہیں کہ جماعتیں والحی نہیں تمکی

لَمْ يَكُ مَبُوًّا وَإِنْ يَانُتِ الْكَعْرَابُ يَوَدُوْ الْوَانَّهُ مُ بِالْدُوْنَ فِي الْكَعْرَابِ يَمْ ٱلْوُن

ادر اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزد کریں کے کد کاش ہم دیباتیوں علی ہوتے تہاری خریں

عَنْ ٱلْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمْ مِنَا قَسَلُواۤ الْالْقِلْيُلَّاهُ

در باشت كراياكرت ادراكروه تبهار ساغد موجود مول ووالرائي نداري محكر ذراى\_

### منافقول کی بدعهدی اورشرارتیں

قصه بيو: ياوآيات كاترجمه جس من منافقين كي في اور على عدارى كاتذكره فرمايا جاوران كي كالفانداور برولاند حركتون كوبيان كيا ہے۔

پہلی آیت میں بہتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا ( بوضعیف الاعتقاد سے ) انہوں نے یوں
کیا کہ اللہ اوراس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ تھیں ایک دھوکہ ہے مغسرین نے کھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ ہے
نے خندق کھود تے وقت بشارت دی کہ تم تیر ہ کے کل اور کسری کے شہراور یمن کے شہراور دوم کے کل فتح کرو گئے تو اس پر
منافقین نے کہا لود کھے لوا یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خندق کھودی جارہی ہے فررا بھی یا ہر نہیں جاسکتے اگر یہاں سے
جا کمی تو قبل ہو جا کمی حال تو یہ ہے لیکن بشار تیں اور یہ اور شہر لتے ہوں کے اور ایسے محلات پر قبضہ ہوگا ،
کھنیس سب دھوکہ ہی وہوکہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ کی افرائی فیون کا زل فرمائی۔

یماں جو بیا شکال بیدا ہوتا ہے کہ وہ و رسول اللہ علی کے وہ است تی ٹیس سے پھر انہوں نے ماؤعک کا اللہ و رسول آلہ و رسول اللہ علی کے وہ است تی ٹیس سے پھر انہوں نے ماؤی کی اللہ و رسول اللہ علی کہ اس کے مادی کے اس کے مادی کی اس کے اس کے مادی کی اس کے اس کے مادی کو میں انہوں نے بیات کہ درہے تھا کہ اور اس کے دسول میں گئے کی طرف دھوکہ دی کی نسبت کریں سے تو مسلمان ہمیں کے دسلمان ہمیں کے دسول میں کے دسلمان ہمیں کے دسلمان ہمیں کے دسلمان ہمیں کے دسول کی دستوں کو دس کے دسول کی دستوں کو دس کے دسول کی دستوں کو دس کے دستوں کی دستوں کر ہمیں کے دستوں کی دستوں کے دستوں کی در دستوں کی د

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی بہات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بوں کہا کہ اے بیڑب والوبعثی مدینے میں سکونت کرنے والے ایمال تغیر نے کا موقع نہیں ہے لہذا اسپنے اسپنے گھروں کو واپس ہوجاؤ کے وکہ بظاہر تن مرسے کی صورت بن رعی ہے اسپنے گھروں کولوٹ جاؤ کے تو کرنے ہیں ہیں بہی بہی مہیں موت کے مند میں جاتا ہے ہے۔

بعض مغسرین فرمایا ہے کہ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن أبي ادراس كے ساتھيوں نے كئى تى مفسرين نے

الكُمْ الْمُكَافِرَ الْمُعَالَمِ الْمُعَابِ عَلَيْهِ مِن الْمُعَابِ عَلَيْهِ مِن الْمُعَالِمُ الرابِعِن عفرات في قرايا بكراس كامتن مي المنظل المعلام المنظل المنظل

رسول الله ﷺ کے تشریف لانے کے بعد اس شیر کا نام مدینہ منورہ بنی مشہور ہو کمیا اگر چہاں کے علاوہ اس کے ادر مجی نام ہیں۔

آیت بالا بھی پہن منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول اللہ علی ہے موض کیا کہ میں واپس بونے کی اجازت دے دکی جائے کو تک ہمارے کھر غیر محفوظ ہیں چھوٹی جھوٹی دیوار ہیں ہیں چوروں کا خوف ہے جب یہاں آگے تو دہاں کو کی حافظت کا انتظام بھی نیس ادر دہاں وشمنوں کے پہنچنے کا ڈر ہے کو تکہ دختر آئی جگہ ہے دور ہیں۔ مغمر کتا نے بتایا ہے کہ جب منافقوں نے ریکھا کہ اے بیڑ ب والوا یہاں سے چلے جاؤٹھ برنے کا موقع نہیں ہے تو اُن کی مغمر کتا نے بتایا ہے کہ جب منافقوں نے ریکھا کہ اے بیڑ ب والوا یہاں سے جلے جاؤٹھ برنے کا موقع نہیں ہے تو اُن کی باتوں میں آ کرفیلہ بنو جا در اور بنو سلمہ نے آپ کی فدمت ہیں جا خرارہ کروائیں ہونے کی اجازت طلب کر اُن تی اللہ تعالی انتظامی اللہ تعالی ایک تر دیوفر مائی اور فرمایا: وَ مُسَا جِسَی سِعَوٰ رُقِ (یہ بات بیں ہے کہ اِن کے تمریخوظ ہیں) میں نے نورائی اور فرمایا: وَ مُسَا جِسَی سِعَوٰ رُقِ (یہ بات بیں ہے کہ اِن کے تمریخوظ ہیں) میں نورائی اور فرمائی اور فرمائی جا کیں ۔

آ يت كريمك دومرى طرح بحى تغيرك كي سينصاحب دوح المعانى فرمات بين والوجوه المعتملة

فی الأیات كليرة كما لا يخفی علی من لهٔ ادنی تأمل و ما ذكوناه او لا هو الا ظهر فی ما أدی د (آيات ش كی سارے احالات موجود میں جیسا كدة رائعی غور كرنے والے آدى پر ففن میں ہے جوہم نے سب سے پكل آو ديدة كر كى ب ميرے خيال ش وى زياد درائے ہے)

چوتی آیت میں بھی انہیں اوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے طالی ہونے کا بہا نہ کر کے واوفرارا تقارکر نے

کے لئے اجازت طلب کی تھی ارشاد فر مایا ۔ وکائٹ کے اُڈٹا ٹاکٹ والٹ ہون قبانی (الآیة ) بینی ان لوگوں نے اس سے

بہلے عہد کیا تھا کہ بہت بھیر کرنہ جا کیں سے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنو عارشہ کا ذکر ہے

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے قبیلہ بنو سمہ مراو ہے بیلوگ غز دؤ اُحد کے موقع پر برد لیاد کھا بھے بھر تو بہر کہ

ٹر یک ہو سمے سے اور خند ق کا واقعہ بیش آنے ہے بہلے بہد کیا تھا کہ راہ فرارا ختیار نہ کریں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا

ٹر یک ہو سمے سے اور خند ق کا واقعہ بیش آنے ہے بہلے بہد کیا تھا کہ راہ فرارا ختیار نہ کریں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا

مسلمانوں کو فتی عطافر مائی اور کا فرون کو بری طرح مسلمت وی تو یہ کہنے گئے افسوس ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک

مسلمانوں کو فتی عطافر مائی اور کا فرون کو بری طرح مسلمت وی تو یہ کہنے گئے افسوس ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک

موتے تو یوں کر جب و کھاتے اور ایسا کرتے و میسا کرتے آئے تعدہ جب کوئی جہاد کا موقع ہوگا تو ہم اپنی بہا در کی ہو جو بروی اور صحافہ ہے دھرے دورے کے ورزی اور عالم ہے کہ وہم اپنی بہا درگ کے جو بروی اور معالم ہے دھرے دورے کی عبد کی ظاف ورزی اور عبد کھنی کر کے مزالے مسلمت تی ہو سے جو بی ہو گائی عبد کی ظاف ورزی اور عبد کھنی کر کے مزالے مستحق ہو سے بھری ہی جو بیں کر کے اس کی باز پر س ہوگی) عبد کی ظاف ورزی اور عبد کھنی کر کے مزالے مسلمتی ہو سے بھری ہو ہے ہیں۔

پانچے میں اور چھٹی آیت میں راہ فرار افقیار کرنے والوں کو تنبید فرمائی کہ اگرتم موت سے یا آل کے ڈرسے بھاگ گئے تو تہبارا یہ بھا گنا تنہیں نفع ندد ہے گا اگر بھاگ گئے تو کتنا جیو گے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آبی جائے گی اور عمر کا جو یقیہ حصہ ہے اس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے 'بھاگ کرعم نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔

مزید فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار ٹیں ہے اگرتم بھاگ گئے اور جہاں پہنچ وہاں اللہ تعالی نے تمہیں بلاک فرما دیا تو تہمیں اللہ ہے کون بچا سکتا ہے؟ اور وہتم پر اپنا فضل فرمائے مثلاً تمہیں زندہ رکھے جو کہ ایک دنیا وی رحمت ہے قو اُسے اس ہے کون روک سکتا ہے؟

ساتویں اور آخویں آیت بیل بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دوسروں کوشرکت جہادے دوک رہے ہے اور مسلمانوں کے حق بیل است قول اور فعل ہے برا کر دار اداکر رہے نے ارشاد فر مایا الله ان لوگوں کو جامتا ہے جو دوسروں کو جنگ بیل شریک ہونے ہے دو کے بیل اور این بھائیوں ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤے سا حب روح المحالی کھتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤے سا حب روح المحالی کھتے ہیں کہ ایک تفص مسلمان غزوہ خندق کے موقع پراپنے سکے بھائی کے پاس بہنچا تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا کوشت کھارہا ہے اور اس کے پاس بھیا تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا کوشت کھارہا ہے اور اس کے پاس ہے گذر اس کے پاس ہے گذر رمان جی اس ہے ہوں اور کواروں کے درمیان جن اس پر بھنا ہوا کوشت کھانے والے فیص منظمان (اس کا بھائی) جواس کے پاس ہے گذر مان کے باس ہے ہوں اور کواروں کے درمیان جن اس پر بھنا ہوا کوشت کھانے والے فیص نے کہا کہ تو بھی میرے پاس آجا کہ الے گئیرے بیل آگے ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے 'کلفس مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اینڈ کی خسم میں تیری بات کی اطلاع رسول الله علی کوردوں گا بیصا حب امام الانجیا و علی تھا

کی خدمت عالی میں پنچے تو دیکھا کہ جریل علیہ السلام آیت کریمہ قدید کھٹا اللہ اللہ عقابی میں کھٹا کے جی ۔

اور صاحب معالم النزیل نے (جلد الصفحہ ۱۵) کھھا ہے کہ یہودیوں نے منافقوں کو کہلا بھجا کہ تم لوگ ابوسفیان اور اس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کو تباہ کر رہے ہوا گراس مرتبہ انہوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں سے ایک کو بھی نیس چھوڑیں کے جمیس تم برترس آرہا ہے تم ہمارے بھائی ہوا در پڑوی ہو ہمارے باس آ جاؤ (اس صورت میں اخوان سے براور میں بہر اللہ براور وطنی مراوہوں کے ) یہود کی ہاتوں سے متاثر ہوکر دیکس المنافقین عبداللہ بن أبی اور اس کے ساتھی مؤسنین و کھو اس کے مرتبہ ہوئے اور انہیں بنگ کرنے سے دو کئے گے اور خوف زوہ کرنے گے کہ و کھوا گرا ہو مقیان اور اس کے ساتھیوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں ہے کی کو نہ چھوڑیں گئے تمہیں مجمد ( میافتی ) سے کس فیر و کی امید ہے اس کی جنگ کا تو یہ حاصل ہے کہ تم سب یہیں مقتول ہو جا کیں گئے چھوڑیں گئے تہودی بھا کیوں کہ پاس چلے گیا میں منافقوں کی بیات میں کرا ہی ایمان کا ایمان کا ایمان کا ایمان اور مضبوط ہوگیا اور ان میں ثواب کی امید اور زیادہ کی ہوگی۔

پاس منافقوں کی بدیا ہے تن کرا ہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہوگیا اور ان میں ثواب کی امید اور زیادہ کی ہوگی۔

پاس منافقوں کی بدیا ہو تا ہو کی ہوگی۔

وَلَا يَانَوْنَ الْبَائِسَ إِلَا قِلِيْلِا ﴿ (اور بِهِ لُوگ بِعِنْ مَنَانَقِينَ لِرَانَى كَمُوقِعَ بِرِجُو عاضر ہو جائے ہیں اُن كا بِهِ عاضر ہونا بس ذراسانام كرنے كو ہے ﴾ أَوَقِعَة الْمَائِكُو ﴿ لِيعِنَ ان كا ذراسانام كرنے كے لئے آنا بھى تمہارے ہارے ہی بخل افتیار كرنے كے لئے ہے ﴾ جس كا مطلب بہ ہے كہ اگر مسلمان جیت گئے اور انہیں غنیمت كا مال بل گیا تو ہم بھى استحقاق غنیمت كا دال بل گیا تو ہم بھى استحقاق غنیمت كا دول كريكيں گے۔

فَيُلْاَ بِكَالِمَا الْفُوْفُ رَكِيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ الْنِكَ مَنْ وُلُمَ الْفَلْهُمْ كَالَيْنِ فَيْخَى عَلَيْهِ مِنَ الْهُوْكِ أَلْهُو فَ وَكَا مُوقِع عَلَيْهِ مِنَ الْهُوْكِ أَلْهُو فَ وَالْمُعِينَ الْمُؤْفِ اللّهَ عَلَيْ عَلَى الْمُؤْفِقَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُولُكُ اللّهُ عَلْ

اَوَيَهُو كُوْيُوْوُوْ (بِياوْكُ ايمان تَعِين لائِ ) فَكَفَيْطَ لَنَهُ تَعَالُغُهُ (سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کروئے) جن کا آخرت میں بچھ بھی تو اب نہ ملے گا۔ وکال ذائق علی اللہ بینیو (اور بیاللہ کے لئے الکن آسان ہے) یعنی اس سے کوئی تحص مزاحت کر کے اپنے اعمال کا بدائیس کے سکتا۔

نویں آیات میں متافقین کی بردلی کومزید آشکارا فرمایا کہ باوجود یکہ قریش مکہ اور بنی غطفان اور دیگر جماعتوں کے گروہ والیس چلے گئے کیکن ریلوگ ڈرر ہے ہیں اور یوں کہد ہے ہیں کہوہ لوگ ابھی نہیں گئے۔ نہ کورہ گروہ جاتو چکے ہیں کیکن اگر والیس آجا نمیں تو منافقین خوف اور بردل کی وجہ ہے یوں آرز و کرنے کئیس کے کہیا ہی اچھا ،وتا اگر ہم ویبات میں چلے جاتے اور وہیں ہے مسلمانوں کی خبریں معلوم کرتے رہتے کہ جنگ کا کیا انجام ہوا۔ و کو کا کا فیکٹو ایک فیکٹو آز کو کیا گئے۔ گا يا أن كا قربةول فرمائ بلاشرافة غور برديم ب- اوركافرون كوافد في أن كونسد كرماته والبراوة ويا آبول في كولَ خَيْرُ اللهُ عَوْمِيًا عَرِيْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْتَى اللهُ عَنْ مِينًا عَرِيْنُ الْفَاتِينَ الْمِعْتَالُ وكانَ اللهُ قَوْمِيًا عَرِيْنُواْ فَا

فحرنه بالى ادر فمال كى جانب سي وسين كم لئة الله خودى كافى بوكم اادر الله قوت والاست عزت والاست

مؤمنین کے لئے رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی اُسوہ ہے۔ ایل ایمان نے اللہ سے سچاوعدہ کیا اوراس پر پورے اُترے

قط عصب بین : ان آیات میں اول تو اہل ایمان کو تلقین فر مائی کررسول اللہ علیات کا اتباع کرتے رہیں نمز و وَاحز اب میں مجمی سب کو وین کرنا لازم تھا جورسول اللہ علیات نے کیا 'کسی کواپنی جان بچا کر چلے جانا درست نہیں تھا۔ اس میں اہل ایمان کو تعلیم فرما دی کہ جیسے اب رسول اللہ علیات کا ساتھ دیا اور اتباع کیا ای طرح آئندہ بھی آپ کا اتباع کریں اور آپ ک ذات گرامی کواپنے لئے اسوۂ حسنہ یعنی کمی زندگی کا نمونہ بنا کیں جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت کی ڈیٹی کا بھین رکھتے ہیں انہیں ایسا بی ہونا جا ہے ۔ مؤمنین کی تعلیم و تلقین کے ساتھ بی منافقین پر تعریض بھی ہے جنبوں نے ایمان کا وتوئی کرنے کے باوجود را ہِ فرار کو پہند کیا اور لوگوں کوغزوہ کی شرکت سے رد کا۔ بات یہ ہے کہ صرف دعویٰ پڑھ کا م جب کس کام کا دعویٰ کرنے تو اس کوسچا کر دکھائے 'منافقین دنیاوی مصالح کی بنا دیرا بیان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آ زمائش آئی تو وعد ہ کوئھا ہ نہ سکے ان کا اعمال واقوال سے جھوٹا ہونا صاف طریقے پرواضح ہوگیا۔

اس کے بعد مؤسنین صحابی تعریف فرمائی کہ جب انہوں نے کافروں کے گروہوں کود کھیلیا کہ وہ باہمی مشورے کر کے این انہوں نے ہیں تو انہوں نے بین آئہ انہ کو رَسُولُهُ (بیوہ ہے جس کا اللہ نے اوراس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا) بعنی اہل ایمان کی جانچ اوراستحان کا جوقر آن کریم جس کی جگہ ذکر ہے اس جس کا ایک بیابحی استحان وابتلا ہے وشنوں کی آید اہل ایمان کے لئے ایمان جس اضافہ کا اوراللہ تعالی کے احتکام کوزیاوہ بشاشت کے ساتھ تسلیم کرنے کا سبب بن گئی سورہ بقرہ جس استحان کا ذکر فرمایا ہے: وکھنے ایک تھی جن الکھنوالی میں استحان کا ذکر فرمایا ہے: وکھنے انگھنے کی ایک ایک کھنے ایک کھنے ایک کھنے ایک کھنے ایک کھنے ایک کھنے کے ایمان جس فرمایا ہے: ان محربان میں فرمایا ہے: ان مدربان میں فرمایا ہے: ان میں فرمایا ہے: ان محربان میں فرمایا ہے: ان مدربان میں مدربان م

(الآية) اور سورة آل عمران عمل قرمايا ب: المرخوس بنظران تنك خلوا الجنفة ولها يعظم الله الله النفالة المنافظة وكون علم الله الله المنافظة ا

اس کے بعد اُن مؤمنین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان دالے عام عہدادر اقر اُرکے علاوہ بھی پچھ عبد زائد کیا تھا ان کے لئے فرمایا کہ بعض نے تو اپنی نذر پوری کردی لین معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کرکے شہید ہو گئے اُن کے بادے میں فیسٹھنم میں قیضی فیٹ کے فرمایا۔اور ان میں سے بعض وہ ہیں جوابھی انتظار میں ہیں کہ جب موقع ہوگا اپنی جان کواللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔

یبال منسرین کرام نے ایک واقد نقل کیا ہے جود هرت انس بن مالک وضی اللہ عنہ ہمروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پچاائس بن العشر وضی اللہ تعالی عنہ غرو کو بدر کی شرکت ہے وہ بھے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آ ہے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا یہ پہلاموقع تھا بل جس جس میں شرکیٹ نے دوا اب اگر اللہ تعالی نے مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو جس جان ہوگئوں میں ڈال کرد کھا دوں گا۔ جب غزوہ اُ صدکا موقع آیا تو بیاس بھی شرکین سے جنگ کرنے ہول اور جب فاہری فلکست ہوگئی تو بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ ایمان والوں نے جو بچھ کیا جس اس کی معذرت فیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس کی معذرت فیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس سے برائت فاہر کرتا ہوں نے بور سے مشرکین کی طرف جارہ ہے تھے کہ داستہ میں مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس میں میں اللہ تعالی عنہ سے بھی اور اس ہے اس کی معذرت کی کہ جب ان کا فعش خوشہوم میں ہوری ہے اس کی حد ہوں کے اس کی معذرت کی کہ جب ان کا فعش میں بھی تھے کہ بیا ہیں بہن نے آئیں بھی ان شارکیا تو وہ بھا کہ ان کا خور سے بھی تھے کہ بیا ہیں ہی میں اللہ قورت کی بھی تھے کہ بیا ہی بہن نے آئیں بھی ان شارکیا تو وہ بھا کہ اللہ کی کہ بیا ہوں کے بھی اس کے انگیوں کے بوروں سے ان کی بھی میں آئیل کی بھی ان کا جائے کہ بھی تھے کہ بیا ہی بین میں اللہ قورت کی بھی اس کے بارے جس نازل بھی اس کے اس کے بارے جس نازل بھی اس کی ان کا جس کے بارے جس نازل بھی اس کے اس کے بارے جس نازل بھی اس کے بارے جس نازل

﴿...

عولًى. (ذكره البخوى في معالم التنزيل ج٣ ص ٠٠ ° 6 وذكره البخارى في كتاب التفسير من جامعه ج٣ ص ٥٠ ٤ قال انس بن مالك نوى هذه الأية نزلت في انس بن نضر)

فا کرہ : مَنْ فَطَنی خَنْهَ آکِ رَجمیة وہی ہے جواد پر ذکر کیا کہ اپنی نذر پوری کردی۔ اور بعض حضرات نے فریایا ہے کہ پہلفظ بطور استفارہ موت کے معنی میں آتا ہے اور مطلب سے ہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق کام کرکے و نیاسے چلے گئے میدو مرامعتی مراد لینے میں بھی مطلب وہی نکانا ہے کہ وہ اپنا کام کر گذرے اور و نیاسے چلے گئے۔

ﷺ بھر فرمایا وکڈ اللہ النہ کا گفتر ایک بیٹے ہے۔ ( کہ کافر لوگ جو غصے بھی بھرے ہوئے مدیدہ منورہ پر چڑھ کرآئے تھے اللہ تعالیٰ نے آئیں والیس لوٹا دیا) کنویک اللہ اللہ بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آئیں والیس لوٹا دیا) کنویک اللہ اللہ بھر ہے ہوئے آئے گئی اللہ اللہ بھینی الفتالی (اور قال کی جائب سے اللہ و منین کے تھے اس میں سے پچھ بھی تہ ملا اور تاکام وٹا مراد والیس ہوئے و گئی اللہ اللہ فیمینی الفتالی (اور قال کی جائب سے اللہ و منین کے بیٹی ہوئی ہوئی ہوگئے و گئی اللہ اللہ ہوئی ہوئی ہو ہے دی جس کی وجہ سے دیش واللہ ہوگئے و گئا کی اللہ قوی گئے بھی ہوا بھی وی جس کی وجہ سے دیش واللہ ہوگئے و گئا کی اللہ قوی گئے بھی اللہ ہوگئے و گئا کی اللہ تو گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ اللہ ہوگئے و کہ اللہ ہوگئے و گئا کی بھی ہوئے کہ اللہ ہوگئے و گئا کی کہ کے اور مؤسس کی جا ہے مدونر مارے کوئی اس کا مقابلہ بیس کر سکا۔

و اُنزل الّذِين ظَاهُرُوهُ مُرِينَ اهْلِ الْكِنْبِ مِن صَيَاصِيْهِ مُرو قَلَ فَ فَي قُلُولِهِ مُرَ ادر الل كتاب مِن عن بن لوكوں نے ان كل مدوك اللہ نے ان كو ان كة تلول سے ينج اثار ديا اور ان كے واوں مِن الرُّعْبُ فَرِيْفًا تَفْتَلُونَ وَ تَأْسِرُ وَنَ قَرِيقًا اللَّهِ اَوْلَ كُمْ اَرْضَهُ مَ وَدِيارَهُ مُرواكُولُهُ مُو زمب ذال دیا تم ایک جماعت کول کرنے گیادرایک جماعت کونید کرنے گئادر شہریان کی زمن کا اور ان کے اول کا

وَ اَرْضًا لَهُ يَطُونُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًاهُ

اورائی زشن کاما لک بنادیا جس برتم فرقد م بیس رکما تمااوراند جر چز برقادر ب-

## اہل کتاب کوغداری کی سزامل گئی اور اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فر مادیا

قتضعه بيو: جيها كريبل عرض كيا كما كه يدمنوره عن يبلك مديوديول ك تين قبيليماً بادين جب رسول الشعالية کم معظم سے جمرت فریا کریدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے تمام دینے والوں کے درمیان ایک معاہرہ کروا دیا جس میں خود آ یے علاقے بھی مہا ہرین وانصار کے ساتھ شریک تھے اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو بھی شریک فرمالیا تھا۔ اس معابدے بی جو باتیں کھی گئی تھی ان بی میمی تھا کہ آئی بی جنگ ندکریں مے اور سے کہد بند منورہ پرکو کی وشن عمل آور ہوگا توسب ل کر دفاع کریں گئے ان میں ہے تی تعیقاع نے توغز وؤیدر کے بعدی اس عبد کوتوڑ ویا تھا جس کی سزا انہیں ال كى ان كے بعد خيلہ في نفسر نے عهد تو الجنہيں سے جيش مديند منورة سے جلاوطن كرديا ميا اور وہ خيبر بي جاكر آيا وہو م اوروہاں بس جانے کے بعد قریش مکداور بی خطفان وغیر ہم کوریند منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا جس کے نتیج می خروهٔ احزاب چین آیا اب صرف قبیله بوقریظه بدینه موره مین باتی روگها تفاجواین عبد برقائم تفاع جیسا که بهلیموش کیا علیا بی تضیر کو جب مدینه منوره سے جلاوطن کردیا ممیاتو انہوں نے مکہ مکرمہ بیٹج کرفریش مکہ اور بی عطفان کورسول انڈر علقے کے خلاف آبھارا آور یہ بیند منور و برحملہ کرنے کیلئے تیار کیااور بیعزم لے کر چلے کہ سلمانوں کو بالکل ختم ہی کرویتا ہے۔جن یمود یوں نے قریش مکداور بنو عطفان وغیر ہم کواس کے لئے آ ماد و کیا تھا اُن میں جی بن اخطب بھی تھا جو بی نضیر کاسر دار تھا <sup>ا</sup> جب بدوشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کر مدیند منورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ والناپڑا تو وہ موقع با کر کی قریظ کے سردارکسب بن اسد کے باس کیا اور آ سے عبد شکنی برآ مادہ کرنے کی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اسے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا اوراین اخطب کواینے پاس آئے کی اجازت نہ دی اور یہ کہ کرعبد شکنی ہے اٹکار کردیا کر جمع ملک ہے میرامعاہدہ ہے میں نے اُن کی طرف ہے وفائے عہد اور سچائی کے علاوہ بچھینیں دیکھالبندا میں عہد شکنی نہیں کروں کا کیکن این اخطب برابراصراركرتار بااور بالتمس بناتار ما كعب بن اسدنے كها كداچها اكر قريش مكداور بى غطفان نامراد بوكروايس موسيح اور

محد عظیم سی میں میں میں میں رہ گئے تو تیرااور ہمارا کیا معالمہ بنے گا؟ ابن اخطب نے کہا کہ بی تیرے ساتھ تیرے آ قلعہ بیں داخل ہوجاؤں گا چرجو تیراحال بنے گائیں بھی اس تیراساتھی رہوں گائیہ بات من کرکھب بن اسد نے معاہدہ تو ژ دیا اور سول اللہ عظیم سے جو معاہدہ کیا تھا اُس سے بری ہوگیا۔

جب رسول الشعظی کواس کی خرطی تو آپ نے حضرت سعد بن معافی سعد بن عباده اورعبدالله بن رواحه اورخوات بن جبیر رضی الله علی عنه کو بعیجا که جاؤ تخین حال کرو به حضرات بنوقر یظه پنج تو و یکھا که وه واقد عبد تو تر یکھ بیل ان حضرات نے واپس بوکر رسول الله عظی که واصل صورتحال ہے مطلع کر دیا اس کے بعد جب قریش مکہ اور بی غطفان وغیر ہم ناکام واپس بھلے گئے اور رسول الله علیہ شہر مدید منورہ میں واپس تشریف نے آ کے اور جھیا ررکھ کرمشل فر مالیا تو حضرت جرائش علیہ السلام عاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول الله آپ علیہ نے ترمیل علیہ السلام نے عرض کیا الله کا تم ہم نے تو ہتھیا رئیس دیکھ الله تعالی آپ کی تلم فرما تا ہے کہ آپ بی فرمایا قریطہ کی طرف دوانہ موجا کی طرف دوانہ موجا کی الله کی طرف دوانہ موجا کی میں گئی کی طرف دوانہ موجا کی میں گئی کی طرف جارہا ہوں میں اُن کے تلمون میں زلز لدلا و ک گا۔

اس کے بعد آنخضرت علی تی قریظہ کی طرف رواند ہو مجھے اور مسلمانوں کے پاس جُر بھتے وی کہ بنوقریظہ کی طرف رواند ہو جا کھی اور مسلمانوں کے پاس جُر بھتے وی کہ بنوقریظہ کی طرف رواند ہو جا کھی اور و بیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں مطرات صحابہ کرام رواند ہوئے بعض نے بیس بھر کر راستہ بیس عصر کی نماز پڑھ کی کہ وقت فتم ہور ہا ہے انہوں نے آپ کے ارشاد کا میر مطلب مجما کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہواور بعض مضرات نے فعا ہر تھم کود یکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز نہیں کیا 'رسول اللہ مقبیقہ نے دوونوں جماعتوں بیس ہے کہ کوئی کما مہت نہیں گی۔

اس سے علاء نے بیافذ کیاہے کہ مجتبدین کرام کا اختلاف (جواجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں) منکر نہیں ہے ہر جمتبد کو اسپنے اپنے اجتہاد برعمل کرنے میں تواب ملتاہے۔

 السبت ہے لیمنی نیٹر کی دات ہے قلعول سے اُٹر کرہم مجھ عظی اوران کے اسحاب پر چیکے سے حملہ کردیں اُبوسکتا ہے کہ دور سمجھ کر ہمارے تعلیہ سے عافل ہوں کہ آئ کالیا السبت ہے ہم ان پر حملہ نہ کریں شکے کعب بن اسد کی بیردائے بھی ان کی قوم نے تبول نہیں کی اور کہنے گئے کہ ہم سیٹر کے دن کو کیول خراب کریں۔

اس کے بعد بنو تربیقہ نے رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں بیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابیہ کو بھیج دیجے 'بیانصاری محالی ہے ان کا فقیلہ زیانہ جاہیت میں بنو قریظہ کا حلیف تھا 'بہود بنو قریظہ نے آئیں مشورہ لینے کے لئے طلب کیا 'رسول اللہ علی ہے ۔ آئیں مشورہ لینے کے لئے طلب کیا 'رسول اللہ علی ہے ۔ آئیں ہیں ہودی اُن پر نظر پڑی تو ان کی عورتیں اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے گئے بہودیوں نے اس سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ کیا ہم مجہ علی کے فیصلہ پر قلع سے بنچے آئر آ کیں؟ مصرت ابولبا بدرض اللہ عند نے رائے تو وے دی کہ ہاں اُئر آ و اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر ویا لیعنی بدینا دیا کہ آئے وَ کہ کردیتے جاؤ کے اشارہ تو کردیا لیعنی بہتا دیا کہ آئے وَ کہ کردیتے جاؤ کے اشارہ تو کردیا لیکن آس وقت دل میں بیات آگئی کہ میں نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول (علی کہ کی کہ میں اس جگہ سوچا اور سید ھے مجد نبوی میں حاضر ہوئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو با ندھ لیا اور کہنے گئے کہ میں اس جگہ سے ذیلوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میری تو بہتول نے فرائے۔

منسرين نے فرمايا ہے كەسورة الانفال كي آيت: يَأَيُّهُمَا الْكَذِينَ أَمَنُوْا لَا تَعَنُّونُوا الله وَالْوَيْنُولُ وَتَعَنُّونُوا الله وَالْوَيْنُولُ وَتَعَنُّونُوا الله وَالْوَيْنُولُ وَتَعَنُّونُوا الله وَالْوَيْنُولُ وَتَعَنُّونُوا الله

وَالْمُونِيَّةُ اللَّهُ وَلَيْ مَا اللَّهِ مِنْ وَلَ مَعْرِتِ الولبالِيرِضِ اللَّهُ تَعَالَى عَمْدَى كاواقعه بـ-

جب رسول الله وقط کی خدمت میں دینجے میں در بونی اور آپ علیقے کو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ پڑی آیا ہے تو آپ نے خرمایا اگر وہ میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے اللہ ہا ستغفار کرد بتا اب اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالی کے پرد کر دیا ہے۔ تو اب بین نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالی اس کی تو بیتوں نہ فرمائے۔ چھ دن تک وہ ستون سے بند سے رہ نہ ماز کے وقت اُن کی بیوی آئی تھی اور نماز کے لئے کھول وی تی نماز سے فارخ ہو کروہ ہجرائے آ ب کو ستون سے با ندھ لیے سے اللہ تعالی شاما نے ان کی تو بہ کہ بارے میں سور و تو بہ کی آئیت و اُنٹورون اُنٹورون کا میکن اُنٹوری خوالے کا معالی مان مان کی تو بہ کی تو بہ کہ بارے میں سور و تو بہ کی آئیت و اُنٹورون اُنٹورون اُنٹورون کے اُنٹوری کھول اور میں میں کھول اور کو کے وقت موالی ) تو نوگ انہیں کھولے کے لئے دوڑ سے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں کھلوں کارسول اللہ مقاملے میں کھولیس می تو میں کھان منظور کروڈکا پھر جب رسول مقابلہ نماز نجر کے لئے با برتشریف لاے تو اُن کو کھول دیا۔

مویں کے وہیں میں اور رواق ہو رہمے ویوں میں اور است بیٹر کرلیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہیں تو رسول اللہ علاقے ک بوقر بطہ طول محاصرہ سے بلبلا أسٹمے اور انہوں نے بیٹین کرلیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہیں تو رسول اللہ علاقے کے فیصلے برراضی ہو محتے بعنی برکہلوا بھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔

جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پر رامنی ہو گئے تو تبیائہ اوس کے اشخاص آ کے بڑھے (جوانسار میں سے تھے ) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے علیف تھے ان کا معاملہ ہمارے مہر دفر ماد بیجئے 'آپ آنٹے نے فرمایا کیا ان کا فیصلہ تم میں سے ایک فنص کے مہر دنہ کر دوں؟ کمنے نگے کہ تی تھیک ہے 'آپ نے فرمایا میں ان کا فیصلہ معد بن معاذّ کے مہر دکرتا ہوں۔ ( حضرت معد بن معاذر منی اللہ تعالی عدفیہ یلہ بی اوس کے مردار تھے )

میلے گذر چکا ہے کہ جب رسول الله علق وشمنوں کے مقابل اپنے محاب کے ساتھ جبل سلع کے قریب آیا م پذیر منے

اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھود کا کئیں بنو تربطہ کی جماعتیں وہاں پہنچائی جاتی رہیں اور اُن کی گردنیں ماری جاتی رہیں اُن مقتولین بیس کی بن اخطب بھی تھا اور کعب بن اسر بھی جو بنو تربطہ کا سروار تھا جس نے بنو تربطہ پر تین باتن ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ یا در ہے کہ می بن انطب وہی تحق ہے جوا ہے ساقیوں کو بیٹر کئی پر قوم مسلمان نہ ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ یا در ہے کہ می بن انطب وہی تحق ہے جوا ہے ساقیوں کو لے کر مکہ صفحہ پہنچا تھا اور قریش کھا اور یو خطفان کو مدینہ منورہ پر چوالی کرنے پر آمادہ کیا تھا اور آخر ہیں ہیں کہا تھا کہا گران جماعتوں کو تکست ہوئی جو ابہرے آئی ہیں تو ہیں بھی تیرے ساتھ تھے میں داخل ہوجاؤں گا اور جرمصیب تم کوگوں کو پہنچے گی ہیں بھی اس ہی بڑر یک باہرے آئی ہیں تو ہیں بھی تھی ہو گروں کو پہنچے گی ہیں بھی اس ہی تربیک ربوں گا ای عبد کی وجہ ہے وہ دائیں جیسر تیں اللہ تو ائی عنہا کا والد بھی تھا جنہیں ہے جو بھی عزدہ نے بہر کے موقع پر قید کرکے لایا گیا تھا۔

نی قریظہ میں سے صرف ایک عورت کوتل کیا مجیا اور باقی جومقولین متے معز سے سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کے فیصلہ کے
مطابق سب سرو متے جس عورت کوتل کیا گیا اُس نے معز سے خلاد بن موید رضی اللہ عنہ پر پیچل کا پاٹ گرادیا تھا جس کی دجہ ہے وہ
شہید ہو گئے تھے بی قریظہ میں سے معز سے عطیہ قرعی کو بھی آئی ہیں کیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت تک بلوغ کی حدکوئیں ہینچے تھے۔
فیصلہ بہ ہوا کہ جس کے ذیر ناف بال نکل آئے ہول اُسے بالغ سمجھا جائے اور قبل کر دیا جائے اور جس کے بال نہ
نظے ہوں اُسے قبل نہ کیا جائے ۔ معز سے عطیہ قرعی ٹے نہایا کہ میرے بال اُسٹے کی جگہ پر نظر ڈائی می تو دیکھا کہ میرے بال
نہیں نظے جیں ابدا ایجھے چھوڑ دیا گیا اور قبد یوں میں شامل کر دیا گیا ہے بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔

بنی قریظہ کے کتنے افراقیل کئے گئے؟ اس میں تین آول ہیں (۱) چیرسو(۲) سات سو(۳) آٹھ اورنوسو کے درمیان۔ یہود میں سے چندا ہے تو گول نے بھی اسلام قبول کیا جونہ بنی قریظہ میں سے تصاور نہ بنی نفیر میں سے بھے جس رات بنی قریظہ نے رسول اللہ عظیلے کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا اُسی وقت بیلوگ مسلمان ہوئے اُن سے نام بیہ جیں: فعلیہ بن معید اُسد بن معید اسد بن معید یہ کہ کے معدل میں سے تھے۔

بنی قریظ کے مردوں کورسول اللہ علی ہے۔ آئی قربادیا اوران کے ہال اوران کی مورتوں اور پچوں کو مائی غیست بنا کر مجاہرین میں تقسیم فریادیا اوران کے اموال ہے شن لیخی ہے انکال دیا جیسا کہ ہال غیست تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ بنی آئی ظلہ میں ہے جن بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا ان میں ہے بعض کو نجد کی طرف بھیج ویا مصرت سعد بن زید افساری آ ہے بھی ہے تک کم ہے انہیں لے گئے اورانہیں نے کر گھوڑ ہے اورانہ تھیار فرید لئے تاکہ جہادی سلمانوں کے کام آ کی ۔ جب بنی قریظ کا معاملہ فتم ہوا یعنی آئیس کی گروڑ ہے اورانہیں جہاد سے معرفی اللہ تعالی عند کا زقم جاری ہوگیا اور جب بنی قریظ کا معاملہ فتم ہوا یعنی آئیس کی گروڑ ہے اورانہیں جہاد کے موقع پر تیر لگنے کی وجہ سے آ گیا تھا اس لئے خون بہتار ہا جوان کی موت کا طاہری سبب بن گیا ، چونکہ بیر فرانہیں جہاد کے موقع پر تیر لگنے کی وجہ سے آ گیا تھا اس لئے ان کی بیموں ہوا بعض کو گوں نے کہا کہ اس خض کا بدن تو بھاری تھا جناز وا تنا بلکا کیوں ہے؟ یہ بات رسول اللہ علی کو گئی تا تہ ہے گئی تو ان ہے فرانہ ہوا کہ اللہ علی کہ موت کے برخری ہوئی اوران کے لئے موش ہے اس فرات کی جس کے قید کہ قدرت ہی میں میری جان ہے فرشان کو سے تارہ واٹھانے والی تہارے علاوہ وو سری تعلوق بھی تھی قسم ہے اس فرات کی جس کے قید کے موش بھی محرک ہوگیا۔

میں میری جان ہے فرشان کو معد گی روح مینے پرخوش ہوئی اوران کے لئے عوش بھی محرک ہوگیا۔

حضرت جابررضی القد تعالی عند نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معافی کی وفات کے موقع رسول القد تقطیع کے ساتھ روانہ موسے رسول الفد تقطیع نے دریک تبنی پڑھی بھر جب انہیں وفن کردیا گیاتو آپ تقطیع نے دریک تبنی پڑھی بھر جب برحی اس پڑھی اس پر ہم نے بھی تعبری پڑھی اس کی کیا وجبھی؟ آپ نے نرمایا اس نیک بندہ پراس کی قبرتک ہوگئی (جس برارت کے پہلے بیج پڑھی اس کی کیا وجبھی؟ آپ نے نرمایا اس نیک بندہ پراس کی قبرتک ہوگئی (جس برابرت کے پہلے بیج پڑھی اس کی کہ الفد تعالی نے اس کی مشکل دور قرمادی) اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد تھ نے فرمایا کہ بیدو ہوش ہے جس کے لئے عرض تحرک ہوااور آسان کے درواز کے کھولے کے اور سر بڑار فرشنے حاضر ہوئے تجرمیں اس کو چھود بایا گیا پھر تکلیف دور کردی گی۔ (جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کوز مین نے دبایا جوشہید ہوگے تھے تو و دسرے لوگ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں گیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں آب یہ بین

غزوہ بن قریظہ کا مفصل قصہ بیان کر دیا گیا ہے جوسیرت ابن ہشام سے اخوذ ہے ان میں سے بعض چیزیں کتب حدیث میں بھی ہتی ہیں ۔ تفصیل کے ساتھ پورا اواقعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پر دوبارہ نظر ڈال لیس ۔ ممکن ہے بعض قارئین کو ساشکال ہو کہ بنو قریظ نے رسولی اللہ عظیقے کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا اسے انہوں نے تو ڈویا تھا جس کی سزایا کی لیکن ابوسفیان نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جوعہد کیا تھا ہنو قریظہ اس عہد کوتو ڈیچکے جیں حالا تکہ مِنْ فَوْقِتُکُمْ کی تغییر جی سے بتایا گیا ہے کہ اوپر کی جانب سے بنی قریظہ آگئے تھے اور ان لوگوں کوئی بنی اخطب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آ مادہ کر لیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بو قرط قریش کے ساتھ سے اس کا جواب ہے کہ ٹی قریظ نے قریش کم کے ساتھ بنگ بیس بھر یک ہونے کا وعدہ تو کرایا تھا کہتی تھے ہوئے ہیں ہے ساتھ بنگ بیس کے اللہ اور اس کے ساتھ وال کا اور اور ہیں ہے کہر گئے جواب کے جمع ہور کے سے جو کہتے کہ ہور کے سے جو کہتے کہ اس معود نے عرض کیا یا رسول اللہ تھا تھے میں نے اسلام قبول کرایا ہے کہتی میری تو م کواس کا پہنیس ہے آپ جھے جو کہتے کہ فرما کس بیس حاضرہ ول آپ تھا تھے نے فرمایا کوئی ایک صورت تکالوجس سے پر جماعتیں آیک دور سے کی مدو سے خرف ہوجا کیں۔ حضرت تھے ہو کہتے کہ مواس کی معافرہ بھر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کہتے ہو کہتے ہو اس میں مواس تھے ہو کہتے کہ اس کے جالمیت میں توان کے ساتھ بیٹھنا المعنا تھا ان کے ماتھ بیٹھنا المعنا تھا ان کے ماتھ بیٹھنا المعنا تھا ان کے ماتھ بیٹھنا المعنا تھا ان کہا کہ واقع تم محمومی تعلقات ہیں؟ بوقر بھر بھر ہوا کہ مواس ہیں کہا کہ واقع تم محمومی تعلقات ہیں۔ بوق ہو کہ کہتے ہیں ہور کہتے ہوں کہ کہتے ہوں ہو کہتے ہوں ہو کہتے ہوں ہیں تہا کہ مواس ہیں ہے ہور کہتے ہوں ہور کہتے ہوں ہور کہتے ہور ک

اس کے بعد نیم میں مسعود رضی اللہ عدقر ایش کے پاس محتے اور ان ہے کہا کہ کیا تہمیں پہتہ ہے کہ میروی اس بات
پر پچھتا دہ ج بیل کہ انہوں نے تمہارا ساتھ دینے کا دعدہ کیوں کرلیا اور قررسول اللہ علی ہوجا کیں کہ ہم قریش اور بن
اب انہوں نے تحدرسول اللہ علی ہے کہ پاس تجربی ہے کہ آپ ہم ہے اس بات پر راضی ہوجا کیں کہ ہم قریش اور بن
عطفان کے سرداردں پر بضد کر کے آپ کے پاس بھی دیں اور آپ ان کی گردیم ہاردیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ
مطفان کے سرداردں پر بضد کر کے آپ کے پاس بھی دیں اور آپ ان کی گردیم ہاردیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ
مطالبہ کریں کہ بطور رائن ہمیں اسے آ دی دے دوتو تم بات مت مانا اور انہیں ابنا ایک آ دی ہو بنا بھر معز سے بہودی بطور رائن ہمیں اسے کے اور ان سے بھی بی کہا کہ دیکھوٹر ہارے سرداردں بی سے بہودی بطور رائن ہودی بطور رائن ہی جی ان کے حوالے نہ کرنا۔
سعود رضی اللہ عندی غطفان کے باس آسے اور ان سے بھی بی کہا کہ دیکھوٹر ہارے سرداردں بیں سے بہودی بطور رائن ہودی اور اوطاب کریں میں میں اپنا ایک محفی میں ان کے حوالے نہ کرنا۔

اس کے بعد ابوسفیان نے اور بی خطفان کے چودھر ہیں نے بی قریظ کے پاس تکرمہ بن ابی جہل کو قریش و خطفان کے چند افراد کے ساتھ پیغام دے کر بھیجا آنہوں نے بہود سے کہا کہ دیکھو جارے تغیر نے کا موقع فیس رہا ہمارے پاس جوادث اور گھو قراب تھے وہ بلاک ہو بھیجا آنہوں نے بہود سے کہا کہ جر مقابق پر تملہ کردیں اور معاملہ کوئمنا دیا ہے بود ہواں نے جواب بھی کہا کہ بم اس وقت تک تہاماساتھ نہیں دیں کے جب تک تم اپنے چندا وی بطور رہی جس ندے دیل کم برویوں نے جواب تک کہا کہ بم اس وقت تک تہاماساتھ نہیں دیں کے جب تک تم اپنے چندا وی بطور رہی تھیں ندے دؤ جب تہاماساتھ نہیں درج کا جس کہ برت کے اور اور اس کے جس تک تم اس کے جواب کے اور مقابل میں فکست کھا کے تو جس بھوڈ کر اس کے باس واپس پنچاتو کہنے گئے کہا کہ کہا تھا کہ بوقر بطری کا جواب لے کر قریل اور بنی خطفان کے پاس واپس پنچاتو کہنے گئے کہا وہ کہا تھا کہ بوقر بطری تر بطری میں دیں مجال بھا کہ بوقر بطری تا ہوا ہو کہ کہا تھا کہ بوقر بطری میں دیں مجال بھا بوقر بطری تو جواب دے دیا کہ بم اس کے بغیر محمد ( مقابلی کے سا جواب بھوا دیا کہ بم اس کے بغیر محمد ( مقابلی کے ساتھ کہ بوقر بطری میں دیں مجال بھا بوقر بطری ہے اس دے دیا کہ بم اس کے بغیر محمد ( مقابلی کہ اور کہ کا دیا کہ باتھ کہ بھور کہ بھور کے بھور کے باتھ کہ بھور کی تھور کر کے باتھ کا کہ بوقر بطری میں دیں مجال بھور کر بھور کوئیا کہ بھور کے باتھ کے بھور کر بھور کے بھور کے بھور کہ بھور کر بھور کہ بھور کہ بھور کر بھور کے بھور کوئیا کہ بھور کر بھور کے بھور کہ بھور کر بھور کے بھور کر بھور کر

يَاتِيُهُ النَّيِيُّ قُلْ لِإِزْ وَإِحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ثُودُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَزِيْتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُرِّغَكُنَّ اے نی! آپ اپنی ہویوں سے فرما و بیجئے که اگرتم ونیا والی زعر کی اور اس کی زینت جائتی ہوتو آؤ میں تمہیں قائدہ پہنچا دول مَرِيْحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلُاهِ وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُّوْلَهُ وَالنَّارَ الْاَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَكَ اور هميس خوني كرساته جيوز وول اور اكرتم الله كو اور اس كرسول كو جائتي مو اور وار آخرت كو تو باشه الله في عْيِيدنْتِ مِنْكُنَّ الْجُرَاعَظِيُّمَا ۞ يننِسَآءَ النَّدِيّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَأْحِسُهُ وَمُبَيِّنَ فَ ان مورتوں کے لئے جوتم میں اچھے کام کرنے والی موں برا اجرتیار فر مایا ہے۔اے نی کی زویو اتم میں سے جو زوی ہے مورکی کرے گ يُضْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيْرًا ۞ وَهَنَ **يَقَانُكُ مِنَكُ** اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم بھی سے جو مورت يله ورَسُولِه وَتَعْمَلُ صَالِمُانُؤُمِ هَا آجُرُهَا مَرَّتَيْنِ ۗ وَاعْتَدُنَالَهَا رِزُقًا كُرِيْمًا ۗ يَلْسَأَ الله اور سول كافر ما خرواري كرے كي اور تيك كل كرے كى بم اس كا كاب و جراديں كے اور بم نے اس كے لئے وز ق كريم تياد كيا ہے اے النَّبِيَ لَنَانَ كَالْمَدِ مِّنَ النِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيُّنَّنَّ فَلَا تَعَنْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فَى قَلْمِ نی کی بیو ہوائم دوسری مورتوں میں ہے کسی مورت کی طرح ٹیس ہواگرتم تقوی اختیار کرواییا تحض لالح تہ کرنے گئے جس کے دل میں رَضُّ وَقُلَنَ قَوْلًا مُنْعُرُونًا ﴿ وَقَرْنَ فِي الْيُوسِكُنَ وَلَا تَكِرُّجُنَ تَكُرُّجُ الْحَاهِ مرض ہوا اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم ایج محرول میں تغیری رہو اور قدیم جہالت کے زُوْلَى وَ الْجِيْمَنِ الصَّلَوْةَ وَالْتِيْنَ الزَّكُوَّةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيُّ اللَّهُ وستور کے سوافق شد مجرو اور نماز گائم کرو اور زکوۃ اوا کرد اور اللہ اور اس کے رسول کی قرماتیرواری کروا اللہ میں جاہتا ہے

لِينَ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبِينَةِ وَيُطَعِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا اللهُ وَالْمُ لَأَنْ مَا يُتُلَى كدائِ بَى كَكُر دالومْ عَ كَنْدُلُ كُو دور فرا دع اور مَ كوا بْكَ طرق باكر دع - اور كمرون عن عادت كا جاتى بين فَ بِيوْدِ بِنَ مِنْ أَيْتِ اللّهِ وَالْمِكْمَةُ إِنَّ اللّهِ كَانَ لُطِيفًا حَبِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ وَالْمِكُمَةُ إِنَّ اللّهُ كَانَ لُطِيفًا حَبِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ وَالْمِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

# رسول الله عليقة كي از واج مطهرات كونصائح ضرورييه

جب آئیس دن گذر محیق آیت تخیر لین الله تعالی الزواید آخریک از در تک ) نازل ہوئی جس میں الله تعالی خس آئیس دنیا کا سامان دے دیتا ہوں اور نے آپ کو تھا ہوں اور نے آپ کو تھا دیا کہ الرقم دنیا جا ہی تاہوں اور ساتھ ہی تہہیں دنیا کا سامان دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی تہہیں خوبصور تی کے ساتھ چوڑ دوں گا لینی اپنی نازل میں تیس رکھوں گا اور اگرتم الله کو اور اس کے رسول کو جاہتی ہوا در آخرت کی طلبگار ہوتو تم مجھو کہ الله نے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لئے اجر عظیم تیار فرمایا ہے لینی نبی اکرم منطابق کے ساتھ دندگی گذارتی رہوا ہے اللہ کرتی رہوتو تمہیں الله تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا (اس صورت میں اسلام اللہ تعالی کے جاتھ کی جدائی کا کوئی مسئلہ تیں) جب آ بہت تخیر نازل ہوئی تو آپ علی کے نہ تہ شریفہ کے صفعون کے مسابق کی جدائی کا کوئی مسئلہ تیں ) جب آ بہت تخیر نازل ہوئی تو آپ علی کے دوں کو افتیار دے دیا کہ اگر جا ہوتو و نیا کا سامان لے لواور ساتھ ہی ہے ہولویں تمہیں طلاق دے دوں گا اور

ا گرچا ہوتو میرے بن پاس رہولیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نیس ایاں بیوعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو می تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرعظیم دیاجائے گا۔

قا مکرہ: بیوی کو اگر طلاق کا انتہار دیا جائے تو اس کی دوصور تیں ایک بیکہ طلاق کا اغتیار تورت کے میر دکر دیا جائے اگر وہ چاہے تو اپنے او پر طلاق واقع کرے آزاد ہو جائے اور دوسری صورت بیرہ کے مرد طلاق کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے یوں کے کدا گرتو جاہے تو میں تجھے طلاق دیدوں۔

رسول الشرطيطة في جوابي يوي بل كوانقيارد يا تفاوه بني دوسرى مورت في يعى بطور شوروا يك بات بيش فر مائي في الرج بعض اكابر فر ما يا ب كرآيت كسياق من دونون باتون كا احتال ب حضرت عائش مديقة رضى الشرعنها ب فر ما يا كرسول الشرطيطة في ميس افقيارد يا تفاجم في آب علي كارسول الشرطيطة في أميس افقيارد يا تفاجم في آب علي كارسول الشرطيطة في افتيارد يوي تاسم بحر كان المنازد يوي تاسم المنازد يوي تاسم المنازد يوي تاسم المنازد يوي تاسم بحر تغيير كوطلاق من شارتين كيا ميا اس كويل من امام نووى رحمة الشرطيم كلفة بين الحد المنافعي وابي حنفية واحمد وجماهير العلماء في هذه الاحداديث ولائة لمسلم على في المنافعي وابي حنفية واحمد وجماهير العلماء والسليث بن سعد ان نفس التخيير يقع به طلقة بائعة صواء اختارت دوجها ام لا وحكاه الخطابي والمنافعي والمنافعي في منافع من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعي والمنافعي من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعي والمنافعي والمنافعي من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعي والمنافعي من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعي والمنافعين من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعين منافعين من على منافعين من على وذيد بن ثابت هالعاملين والمنافعين والمنافعين منافعين منافعين من على وذيد بن ثابت هالحسن والمنافعين والمنافعين منافعين منافعين منافعين منافعين من على وذيد بن ثابت هالعاملين والمنافعين والمنافعين المنافعين منافعين منافعين من على وذيد بن ثابت هالمنافعين والمنافعين منافعين من في في في في في في في في والمنافعين والمنافعين والمنافعين منافعين منافعين من على وذيد بن ثابت ها المنافعين منافعين من على وزيد بن ثابت ها وحكاه المنافعين والمنافعين منافعين من على وزيد بن ثابت ها منافعين المنافعين منافعين منافعين منافعين منافعين منافعين منافعين المنافعين منافعين منافعين منافعين منافعين منافعين المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين منافعين المنافعين منافعين المنافعين الم

(ان احادیث بین حضرت امام ما لک امام شافع امام ابو حفیفدا مام احمد اور جمهور علا مرحمة الشعلیم کے قد بهب کی دلیل به اگر کسی نے اپنی بیوی کو افقیار دیا تو تحض بیا ختیار دیا طلاق نہیں ہوگا اور شاس سے فرقت ہوتی ہے۔ حضرت علی حضرت زید محضرت حسن اور حضرت لید بین سعد رضی اللہ تعالی عنبم سے مردی ہے کہ نفس تخییر سے طلاق ما کہ واقع ہوجاتی ہوجاتی ہے خواہ عورت نے اسے آپ کو اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہوا ور اس بات کو خطابی اور نقاش نے امام ما لک سے بدروایت سے خواہ میں ہے۔ پھرید کہ بد قد بہ ضعیف ہے اور ان کیا ہے۔ قامنی فرماتے ہیں حضرت امام ما لک سے بدروایت سے خواہ دین میں ہے۔ پھرید کہ بد قد بہ ضعیف ہے اور ان فرموری احادیث بین ہجنیں کے قاملین کو بیا حادیث بین ہجنیں کے احداد میں میں موجود ہے۔ شاید اس فدید کی وجہ سے مردود ہے۔ شاید اس فدید کی میں احداد میں نہیں ہے۔ پھرید کی وجہ سے مردود ہے۔ شاید اس فدید کی میں کہ ب

حندیش سے صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ کوئی مخص طلاق کی نیت ہے اپنی ہوی ہے اِختادِ کی (آوافقیار کرلے)
کہدد نے ایوں کہدد نے کہ تو اپنی نفس کو طلاق دے دستوجب تک دوا پٹی جگس میں دہوگی اُسے طلاق دینے کا افتیاد
دہوگا اگر جگس سے ایھی گئی یا وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سجھا جاتا ہو) تو اس کے ہاتھ ہے
افتیار جاتا رہا اگر اِختادِ کی کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو) عورت نے یوں کہدیا کہ اختوت
نفسی (میں اپنی جان کو افتیار کرتی ہوں) تو ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گ۔ (باب تفویض المطلاق)

بیدهٔ هراعذاب دیتے جانے کی وعیداس لئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلند ہوتے ہیں ان کا مواخذہ ذیا دہ ہوتا ہے اس طرح حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام پر بعض ان چیز وں پر عمّاب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عمّاب نہیں ہوتا۔ ایک جامل هخص ایک عمل کرے اورکوئی عالم محض اس عمل کو کرلے تو اُس عالم کا مواخذہ جامل کے مواخذہ ہے ذیا دہ ہوتا ہے۔

صاحب زوح المعانی تھے ہیں کہ ایک مخص فے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ دیا کہ آپ وائل بیت کفرد ہیں جو بخش کے بین اس پر دونتے ہیں کہ ایک میں اس کے فرد ہیں جو بخش کے بین اس پر دونتے ہیں اور ہم جو بچھ فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم منطقہ کی ارواج کے بارے میں جو بچھ فرمایا ہے ہم اپنے کو اُس کا محتق بھے ہیں ہوں ہے جو بحض کوئی مناہ کرے اس کے لئے دوہر سے اجو میں اور ہم میں سے جو محتق ہیں اور ہم میں سے جو محتق ہیں اور ہم میں سے جو محتی ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ

یزیناً النّبی مَن یَانِ مِنکُنَ اوراس کے بعدوالی آیت وَمَن یَقْتُ مِنْکُنَ طاوت فرمانی۔(روح المعانی جلد ۱۸۳) اس کے بعد فرمایا: وَمَن یَقَتُنُتُ مِنْکُنَ مِنْهِ وَرَسُولِهِ وَبَعْمَلُ مَالِمالُونِهَا آبُورُهَا مَرْکَیْنَ وَالْفَالْمُونِهَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

صاحب بیان القرق ن کھتے ہیں علت اس تضعیف اجراورای طرح تضعیف و زرگی جواسکے قبل ارشاد ہے شرف و روجیت نبی ہے جس پر بینسآء النبی وال ہے کیوکدائل خصوصیت کا عصیان ہی اوروں کے عصیان سے اشدہ وتا ہے ای طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے ہی وعدہ ووعید دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں اورخصوصاً مقام کلام میں بیکہنا ممکن ہے کہ حضرات آخ التو مثین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیق کے تو بین اورخصوصاً مقام کلام میں بیکہنا ممکن ہے کہ حضرات آخ التو مثین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیق کے قلب کوراحت افزازیادہ ہوگا ہیں آپ کی راحت رسانی موجب اجری زیاوہ راحت رسانی موجب زیادتی اجر ہوگی علی طذااس کی ضدیش جھتا ہا ہے۔

ایک ہی سرتبہ حضرات از داج مطہرات کی طرف سے خرچہ میں اضافدادر خوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پر آیات بالا نازل ہو گئی ہیں کے بعد کوئی دافغداس تم کا چیش نہیں آیا جس شی خرچہ کی گئی کا سوال اٹھایا گیا ہواز دان مطہرات برابر زندگی مجرائند تعالی ادراس کے رسول عظیمہ کی فر ما نیر داری میں اور عبادت اللی میں لگی رہیں اور آپ عظیمہ کی وفات کے بعد آپ علی کی احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کوآگے بڑھاتی رہیں۔ درصی اللہ عنہیں واد صاحق۔

از والی منظیر است کی فصر است کی فصر است ناس کے بعد فر مایا پینی آبائی آن کا کی بون ایس کی ایس کی بود اتم دوسری عورات کی طرح سے نیس ہو) اللہ تعالی نے جو تہمیں فسیلت دی ہو ہ بہت بزی ہے جوادر کی بھی مورت کو حاصل نیس ہے است نرقی اور بلند مقام کو جھوا وراللہ تعالیٰ شانہ کی خوشنودی کے اعمال میں گی رہو۔ انگیٹ آف کا تقضیٰ منی بالقوال (اگرتم تعویٰ افتیار کرتی ہو) یعنی تقویٰ میں برآ سندہ زندگی گذار تی ہو اس بات کا بھی وھیان رکھو کہ جب کسی نامح م مردے کسی ضرورت سے بات کرتی ہو گا تو بعض ایسے لوگ جن کے طور میں نفاق کا مرض ہال کی کرلیس کے بعین تم ہے باد بار اور بلا ضرورت بات کری گے اور تبہارے لب و لبجہ سے اپنے کو اور مناسب طریقہ پر بات کرو) نامحرموں سے بات کرنے کا مناسب کی لیڈ بیہ ہے کہ درشق کے طور پر دو کھا بان اختیار کر کے جواب دیا جائے بہب ہے مورت اختیار کی جائے گی تو جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہے دوخود بات کر سے کہ اور بلا ضرورت تو بالگل تی پر بیز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے مرض میں نفاق ہے دوخود بات کر سے کہ دوخود بات کر سے اور بعض حضرات نے مرض حضرات نفتیار کی جواب دیا جائے گی تو جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہے دوخود بات کر سے کہ دوخود بات کر ان مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں گی رہ واور جوکوئی بات کرنی ہوتو بوخت مفرورت بات کر اور بوت بوت بات کر بی ہوتو بوخت مفرورت بات کر کی ہوتو بوخت مفرورت بات کر بات کر بی ہوتو بوخت مفرورت بات کر بی ہوتو بوخت مفرور بر میں معزات نے گوالاً تفتی مؤل کا کو بی بی کروٹ کی بات کر بی ہوتو بوخت مفرور بی بیتا بات کر بوتو ہوتات مفرور بوت بات کر بی ہوتو بوخت مفرور بیت کروٹ کی بیتا ہوتوں ہوت بات کروٹ بات کروٹ ہوتوں بات کروٹ بات کروٹ بیت کروٹ بات کروٹ بات کروٹ بات کروٹ بیت کروٹ بات کی بیٹر کروٹ بات کروٹ بات

تا محرمول سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہوا عندالضرورت نامحر سے بات کرنے کی اجازت تو ہے۔ کیونکہ بھی اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے لیکن ایسے موقع پر زیادہ آواز بلندند کرنے ندآواز کو دراز کر سے ندزم کرسے ند آواز کے آثار چڑھاؤ کی صورت اختیار کرنے کیونکہ اس سے نامحرموں کے دل مائل ہوں کے اور نفسانی خواہشوں کوتح کیک ہوگی اس لئے عورت کواؤان دیا اور ج کے موقع پر زور سے تلبیہ پڑھناممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ علامہ ابو

نہ کورہ بالا خطاب کواز واج مطہرات ہوہے کیکن تمام مسلمان عورتوں کے لئے میں تھم ہے کہ جہاں تک ہو سکے کھروں میں رہیں اورا گر با ہرتکانا صروری ہوتو ہرد و شرق کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عند سروايت ب كدرمول الله عظيظة في ارشاد قرمايا المفراء أن عودة فيادًا خوجت استشوفها النشيطان تكن لكاب (رواه الترقدي كما في المستشوفها النشيطان تكن لكاب ) (رواه الترقدي كما في المشكلة المصابح ص ٢١٩)

ا یک مرتبدرسول الله علی مسجدے بابرتشریف لائے تو دیکھا کہ فورت مردراستہ بیں اکٹھے گل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! چیچے ہوتمبارے لئے یہ جائز تبیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلوتم راستہ کے کناروں پر چلو آپ علی ہے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا یہ حال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ ل کرچلتی تھیں یہاں تک کہ اُن کا کپڑا دیوار سے ایک جاتا تھا۔ (رواوابوداؤد)

اگر کسی مورت کو کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہوتو ہن تھن کرخوشبولگا کرنہ نگے اور مردوں سے دور ہوکر گذر جائے حضرت ابو موئی اشعر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ تھا نے ارشاد فرمایا کہ ہرآ کھیزنا کارہے ( بعنی بے جگہ نظر ڈالنا مردکی نظر ہو یا عورت کی زنا ہیں شار ہے ) اور بلاشیہ جب کوئی عورت عطر لگائے اور مجلس پر گذر ہے تو ایسی ہے ویسی ہے بعنی زنا کار ہے۔ ( مشکل قالمصابح ص ۹۲) قولهٔ تعالى: وَقُرُنَ فِي بَيُوتِكُنَ قَال صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقرون فحذفت السراء الاولى والمقيت فتحها على ما قبلها وحذفت الهمزة الاستغناء عنها بتحرك الفاف وذكر ابوالمفتح المهمداني في كتاب المتبان وجها الحرقال: قاريفار اذا اجتمع ومنه القارة الاجتماعها الا تحرى الني قبول عبضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهن انفسكن في البيوت. وقوأ الاكثر (وقرن) بكسرا لفاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله اوقرن فقعل به مافعل بعدن من الاكثر (وقرن) بكسرا لفاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله الوابه الاولى والقيت كسرتها الى المفاف وحلفت المهمزة للاستغناء عنها. إحر (الدُّتَالُ كارشادوَقُرَنَ فِي بُيُوتِكُنُّ الْمِرودَ المعالى كامنون في الموافق كامنون كالمعالى كامنون في الموافق كالمعالى كامنون في الموافق المعالى كامنون في الموافق المعالى كامنون في الموافق المعالى كامنون في الموافق المعالى كامنون في المعالى المعالى المعالى المعالى كامنون في المعالى كامنون في المعالى كامنون في المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى في المعالى ال

پھر قرمایا: وَأَقِسَفَ الْصَّلُوا َ وَالْتِیْنَ الْوَّکُوا َ وَاطِعْنَ اللهَ وَوَسُولُهُ (اورنمازی قائم کرتی رہواورز کو تیں اداکرتی رہواوراطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی نماز اورز کو ہ کی ادائیگی اوراللہ اوراس کے رسول ﷺ کی فرما نبرواری کا عظم تو ہرمسلمان مرد دکورت کو ہے کیکن تصوصیت کے ساتھ ازواج مظہرات رضی اللہ عنہن کو خطاب فرمائے ہیں رہے تھت ہے کہ کئیں وہ اینے رشتہ زوجیت برفتر کر کے نہ جانے جائیں اورا عمال دینیہ ہیں کو تا بی نہ کرنے لگیں۔

 پیر قرمایا اِنْسَائِرِیدُ اللهٔ لِیانِ هِبَ عَنْکُوْالِوْجِسَ آهٰلَ الْبِینِیةِ وَیُعَلَّهِ وَکُمْ تَطْهِیوُا بیت تم ہے گندگی کورور کے اورتم کواچھی طرح یاک کردے)

 روافض جن کو (اپنے ایمان کی فکرنیس اور) حضرات صحابہ ﷺ اوراز واج مطبرات رضی الله عنہن اجمعین سے دشنی بے انہیں ان حضرات صحابہ ﷺ انہیں ان حضرات رضی الله عنہیں ہوتی 'بیلوگ بے انہیں ان حضرات کی دشتر ان حضرات کی دھرات کورد کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی 'بیلوگ کہتے ہیں کہ تمین جار کے علاوہ است محابہ کا فرضے اور (حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے علاوہ) رسول الله علی کے کسب ہویاں کا فرقسیں (العیاز بالله عنہ مقر کفرنہ باشد) میرقر آئی آیات کے مشر ہیں 'چربھی ان لوگون سے نا راض ہوئے جر انہیں خارج عن الاسلام بیجھتے اور جانتے ہیں اور است مسلمہ کوان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روائض کہتے ہیں کہ اُفسل الْمُنِیت ہے رسول الله عظیقہ کے الل قرابت یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی الله عظیم مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات سے بھی محبت ہے اور ہمارے نزدیک بید حضرات بھی رسول الله عظیقہ کے الل بیت میں البتہ قرآن مجید کے سیاتی اور سباق سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں 'بل بیت سے حضرات از واج مطبرات ہی مراد میں اوراس کا افکار کرناز بردی آئی تحصیل بند کرنے اوراندھا بننے کے متراد نے ہے۔

ر داخش کواپنی بات آ مے بڑھانے کے لئے کچھ ندملاتو جا ہوں کو سجھانے کے لئے ریکنہ نکالا کرآیت شریف میں خمیر جمع ندكر عَنكُم اور وَيُطَهِوَ كُومُ لا فَي مِي إِرَاز وج مطهرات مراوه وتيل توعَنكن اور وَيُطَهِو كُن موتا ووسن وال کو جب کیجینیں ملتا تو تنکے بی کاسبار لے لیتا ہے ان لوگوں کو چونکہ از واج مطہرات سے یُغض ہے اور قرآن کے خلاف سوچنے بی کو ہنر مجھتے ہیں اس کئے انہوں نے قر آن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جانا مناسب شدجانا 'حالاتک قرآن مجيد من معفرت موى عليه السلام كالدين سے واليس مونے كا قصد بيان كرتے موسے ارشاد فرمايا ہے كہ قال إلا مديليو فرشتول نے معترت ابراہیم علیدالسلام کی ہوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: آنکے عَجبینَ جِن آخو اللهٰ وَحَمَةُ اللهٰ وَبَوَ كَالَهُ عَلَيْكُم أَهْلَ الْبَيْتِ اس مِن صرف أيك ورت كولفظ عَلَيْكُم كما تحد خطاب فرماياب جوجمع مذكر كي خمير باوراى ورت کواهل البیت کےمعزز لقب ہے بھی نواز اہے ۔معلوم ہوا کہ عمرت کو بھی ندکر کے صیغہ ہے بھی خطاب کیا جا تا ہے اور بیسی بالتسری معلوم ہوا کد یوی ال بیت بیں بھی شامل ہے بھراز واج مطہرات کے یا کیزہ ہونے کا ذکر سورہ اور میں بھی عن وبال ارشاد فرما يا ب: والعَلَيْن العَلِينِين وَالعَلِينِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلْمَالِينَالِينَ العَلَيْلِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلِينَ العَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلَيْنِينَ وَالعَلْمِينَ وَلِيلِينَ وَالعَلْمِينَ وَالعَلْمِينِ وَالعَلْمِينَ وَالعَلْمُ وَالعَلْمِينَ وَالعَلْمِينِ وَالْعَلِيْمِينَ وَالْعَلِيْلِيلِ وَل تھیں اور آ پ منابطہ خودطیب تنے آ پ علیہ کی از وج بھی طیبات تھیں روانض نے صرف <u>عَنْکُمَ اور وَ مُنطَهِرَ کُمُ</u> کی صمیرجع ند کرو یکھااور انیس سِنظرند آیا کہ اس کے بعد پھرجع مؤنث کاصیفہ وَاذَ کُسُونَ مَا یُتُلَی آر ہا ہے اور بیجملہ اقبل پر معطوف ہاور جوحفرات اس کخاطب ہیں وی اس سے پہلے آیت میں بھی مخاطب ہیں۔قال الحافظ ابن تحدیر جا ص ٧ ٣٨ ثمم الَّمذي لا شك فيه من تعدِّر القرآن أن نساء النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم داخلات في قوله: إِنَّمَاكُوبِيدُ اللَّهُ لِيكُذِّهِبَ عُنَكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ البيَّتِ وَيُطَهَرَكُ وَتَطْهِيرًا. فان سياق الكلام معهن ولهاذا قال تعمالي بعد هذا كله وَاذْ كُونَ مَا يُعْلَى فِي بُنُوتِكُنَّ مِنَ اينِ اللهِ وَالْمِحْكَمَةِ ﴿ طَاقِطَا بَنَ كَيْرِ فَرِمَاتِ عِيرَاقُرْ آن يَمْمُ فُورُو فكرر كف واليكواس بات يكونى شك تبيس بوسكما كرحضور عليه كاز وارج مطهرات إنساكيريد الله لايد وب عنكر الزجس میں واخل ہیں۔ چٹا نیمیسیاتی کلام کاتعلق از واج مطہرات کے تعلق ہے اس وجہ سے اس سب کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا كةمبار عكرون الله تعالى كي آيات اور عكست كى جوتلاوت بوتى باستم ياور كهو)

البت يهان الك اشكال بدا بوتا به وه يكسنن ترف ين معزت عربن الى سلم وضي الله تعالى عنها سد وايت نقل من حفرت عربن الى سلم وضي الله تعالى عنها سد وايت نقل من حفرت عربن الى سلم وضي الله تعالى الله وفي اس وقت من أم أن المركب عن الله عنها الله وفي اس وقت آب أم الموتن وعزت ام سلم من عمر من الله عنهم كو بلايا اس وقت حفرت على رضى الله عنه من عمر من الله عنه من عرض كيا الله هم حفرت على رضى الله عنه من عرض كيا الله هم حفرت على رضى الله عنه من عرض كيا الله هم الله عنه عن عرض كيا الله هم الله عن عرض كيا الله هم الله عنه وقت على الله عنه الموجود عنها في على عرض كيا الله على كودور فراد من الله عنها حين الله عنها في الله عنها على الله عنها حين الله عنها عرض كيا إلى الله على عبول آسي فرايا النات على الله على حيو كرفم الى يقيم المواور في مراوور في من الله على حيو كرفم الى يقيم الله على حيو كرفم الى الله على حيو كرفم الى الله على حيو كرفم الى الله على حيو كرفم الله على الله على حيو كرفم الله على الله

رسول الله علی فی بخش ایسے افراد کو بھی اہل بیت میں شارفر مایا جن ہے کوئی نسبی یا از دوا تی دشتہ نہ تھا چنا نجے معفرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فر مایا کہ مسلمسان منا اہل البیت را ور معفرت وائلہ بن ایسی کے بارے می او ذکرہ جماحب المؤوج عن ان عاش وعن فعادة قال علمسون بنصف صلی اخذ تعالیٰ علیه وصلم (۲۳۵ میں ۲۸ کا پردایت میں العالیٰ کے مستفیّ فرصفرت میداندین میں کی سے درصفرت فی دو کی میں میں تا دونے فروا میں نے اللہ البیت کی تینیر منور الحظیفی کے دشان سے کی دوئی میں کہ ب مجمی ابیا فرمایا ہے بس جب بیرحفرات اہل ہیت میں شار ہو سکتے ہیں تو آپ علیقتے کے حمراہ گھروں میں ساتھ رہنے والی بیویاں کو کراہل ہیت میں شامل شہوں گی؟

جس طرح قر آن تکیم کی تعلیم اور قد رئیس لا زم ہے ای طرح رسول الله عظامی ہے آتوال اور اعمال کی تحدیث اور تبلیغی مجمی مغروری ہے کیونکہ قر آن مجید ہے جمل احکام کی رسول الله عظامتی کی احادیث ہے تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔ اگر احادیث شریفہ کوسا سنے ندر کھا جائے تو یا نبچین نمازوں ہے اوقات اور زکوتوں کی مقاد نر اور نصاب معلوم نہیں ہو سکتے اور حدیث نبوی رعمل سے بغیر قر آن کریم رعمل ہیرانہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ علیہ کی از وارج کی کفرت میں جہاں دوسری حکمتیں میں وہاں ایک حکمت رہی ہے کہ حضرات از وائی مطہرات رضی اللہ عنہی وارضاحین کے دریدان احکام شرعیہ کی سمین جو کھر میں دہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کروہ احکام جن کا تعلق از دواجی امور سے تھا۔

لَىٰ اللّهُ كُلُنُ لَطِينُهُ الْحَيْمِيُ لِيمِى اللّه تعالَى مهر بان ہے مہیں بیمر تبہ عطا فرمایا کہ اپنے تک کریم عَلَیْ کی زوجیت کا شرف بخشاا دران گھروں میں تمہیں نصیب فرمایا جن میں اللّٰہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخیر بھی ہے تم جوخیر کے کام کر دگی اللّٰہ تعالیٰ کوان سب کاعلم ہے اور وہ اجروثو اب سے نوازے گا۔

# ان المسيليدين و المسيليدين و المسيليد والمؤين و المؤين و المؤين و الفؤين و الفؤين و الفينين و الفينين و الفينين و المؤين و المؤي

كَثِيْرًا وَالذَّرُرْتِ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيبًا ﴿

كبشرت بإدكرني والفرواور بادكرني والي عور خيل أن محركة الله قد متغرب اوراج عظيم بياد كردكها ب

## مومن مردول اورعورتول کی صفات اور اُن کے لئے اجر کیم کا وعدہ

قد ضعه بید : مفسراین کیر نے (جلد سه ۲۸۷) کب حدیث متعددردایات قل کی بین جن ہے واضح ہوتا ہے کہ آہت بالا حضرت آ مسلمی رفت کے متعددردایات قل کی بین جن ہے واضح ہوتا ہے کہ آہت بالا حضرت آ مسلمی رفتی الله تعالى علیا کے سوال پر تازل ہوئی انہوں نے عرض کیا کہ یا نی اللہ اقر آ آن مجید میں مردول کا ذکر تو آتا ہے ورتوں کا ذکر تین آتا (لیعنی جوادکام بین وه مردول کے خطاب کے ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں عورتوں سے علیحد و خطاب یا مؤنث کے صیفے نہیں لائے جاتے ) اس پر الله تعالی شائد نے آہت کر یمد این الد میلیدین و المؤند المان کی بھی دلداری فرمادی۔ آخرتک نازل فرمائی کے اور تا دیدے کے صیفے لاکران کی بھی دلداری فرمادی۔

ند کورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کی صفات بنائی ہیں جن میں بد بنایا کدموکن مردوں اورموکن عورتوں کوان صفات سے متصف ہونا جا ہے اور آیت کے فتح پرمومنین ومؤمنات کے لئے اجرعظیم کا وعدہ فرمایا۔

لي واخرجها الترمذي في تفسير سورة الاحزاب من كبّابه

خشوع فی الاعمال اورخشوع فی المعاملات سب کوشائل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ پہلاگ تکبر نہیں کرتے کلب وجوارح کو عناوے اور جرارح کوعناوے اور جرائی چیز ہو۔خشوع فی الصلاق کی کوعناوے اور جرائی چیز ہو۔خشوع فی الصلاق کی فضیلت کے لئے آئی ہوئی الکھی الکھیٹری الاعلی النیشوین (سورہ بقرہ) اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ (شروع پارہ ۱۸۰) کی مراجعت کرلی جائے۔

وَالْمُتُعَسَدُ فِيْنَ وَلِلْمُعَسَدُ فِي اللهِ الدِيهِ عفرات مدوّد کرنے والے جي اس عن اللّذي راو عن مال ترج کرنے صحيف اور
مسكنوں کی جاجات پوری کرنے فرض زکو قاور واجب اور تقل مداقات کے اصوال مستحقین کو دینے کی فضیلت آجاتی ہے۔
وکلفٹی کو الفیونی یعنی یہ حضرات روزہ رکھنے والے ہیں۔ رسول الله علیہ نے جن پائی جیزوں پر اسمام کی بنیاد بتائی ہیں۔ رسول الله علیہ نے جن پائی جیزوں پر اسمام کی بنیاد بتائی ہیں۔ رسول الله علیہ نے دوزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلقہ وَ تعلق ہیں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلقہ وَ تعلق ہیں۔ اس من رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلقہ وَ تعلقہ الله الله وَ مَعلقہ الله وَ مَعلقہ وَ مَعلقہ وَ عَلَیْ الله وَ مَعلقہ وَ عَلَیْ وَ مِعلقہ وَ مَعلقہ وَ مَعلقہ وَ عَلَیْ وَ مَعلقہ و مِعلقہ وَ مَعلقہ وَع

مورة المعارج میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالَّذِیْنَ هُمُوْلِفُرُوْجِومْ خَفِظُوْنَ اِلْاَعَلَىٰ اَذَوْلِجِهِ اَوْمَامَلَکُ اَفِهَ اَلْهُمْ وَالْمَامُونِينَ (اورجولوگ اپ شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی جو یوں اور بائدیوں کے کیونکہ جو یوں اور بائدیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے)

وَالذَّاكَوَيَنَ اللَّهُ كُوْيِراً وَالدَّيْوَ اللَّهُ كَانِيرِا وَالدَّهُ كَا وَكُرْزِيادِه كُرِ فَ والسَّمِرِهِ بِينِ اور جوزيادِه وَكُرَكَ واللَّمُورَ مِنَ اللَّهُ كُورَ وَاللَّهُ كَا وَكُرْزِيادِه كُرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

عدیث شریف می می ذکرالله می کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے حصرت ابوسعید خدری رضی

الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علقے ہے سوال کیا گیا کہ بندوں بھی سب نے یادہ کون افضل میں اور قیاست کے دن الله کرنز دیک کون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ علی نے فرایا: الذّاکویئی الله گذیراً کالذّاری کسیہ فغیلت اور مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو (مرد وعورت) الله کوزیادہ یا دکرنے والے ہیں کسی نے عرض کیا کیا ہے لوگ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں ہے بھی افضل ہیں؟ آپ علی نے فرایا کہ جہاد کرنے والا اگر کا فرول اور مشرکوں میں آئی کی راہ میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ای درجہ کے اعتبار ہے افضل رہے گا (مشکور قالمصافیح ص ۱۹۸)

حضرت عبدالله بن بسررض الله تعالی عندے دوایت ہے کہ ایک مخف نے عرض کیا یا رسول الله اسلام کے کام تو بہت بیں جھے کوئی ایسی چیز بتادیجے میں جس میں نگار ہول آپ نے فرمایا کا یَسْوَ اللّٰ لِسَسَانُکُ وَطَبَا مِّسَنَ فِ تُحْوِ اللّٰهِ ( تیری زبان ہروفت اللہ کے ذکرے تررہے )۔ (منگلو قالمصافع ص ۱۹۸)

مومن بندوں کو چاہیے کہ ہرونت اللہ کی یاویس کے رہیں فضول باتوں اور فضول کا موں سے بھیں ذکرہ طاوت کی مومن بندوں کو چاہیے کہ ہرونت اللہ کی یاویس کے رہیں فضول باتوں اور فضول کا موں سے بھیں ذکرہ طاوت کی سے شرت کواپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا کیں طاوت قرآن مجید اللہ کی سیار تھیں ہیں گئے دہیں۔
حضرت ابو ہر یہ درخی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ اگریس بول کہوں صبحان اللہ واللہ واللہ اکبو تو ہے بھے ان سب چیزوں سے ذیارہ محبوب ہے جن برآ فراب طلوع ہوا۔
(صحیح مسلم جلد اس ۱۳۵۵)

ذکر کے فضائل ہم آیت کریر فی اُذکورُونِی اُڈکو کُمُ اور دوسری آیت کریر اِنَّ الْفَلَوْ تَنَافِی عَیْ الْفَسَنَآ وَ الْفَلَوَّ وَلَيْ زُولِهُوا لَكُهُ كَارِيلِ مِن وَكُركر آئے ہیں۔ (الوارالیمان ج اُجے عص ۲۴۲)

زندگی کے مختلف احوال وا عمال کے وقت کی جو دعا کیں، شروع کی گئی ہیں حسب مواقع انہیں پڑھتے رہا کریں تو کشرت وکر کی نعت با سانی ہے حاصل ہوسکتی ہے اللہ کا ذکر تمام عمادات میں سب سے زیادہ سمل ہے لیٹے بیٹھے چکتے پھرتے وضو ہے وضو تلاوت کروالیوج پڑھو درووشریف پڑھوسب درست ہے البتہ قرآ ان جمید کو ہے وضو چھونیمں سکتے اور حالیہ جنا بت میں پڑھ بھی نہیں سکتے ایسا سستا اور آسان شغل تو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑ تا چاہیے جولوگ کاروبارے فار فی ہو چکے ہیں ملازمتوں ہے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو فنول باتوں میں لگا کر برباد نہ کریں براحد کی قدر کریں اور ہروقت اللہ کے ذکر ہیں گئے دہیں۔

اَعَدَاللَهُ لَهُ مَعْ مُعْوَدَةً وَالْبُعُوا عَظِيمًا مِن مردول اور تورتول کے لئے اللہ نے معفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس مؤسنین اور مؤمنات کا بھی شغل ہوتا جا ہے کہ نہ کورہ بالا کامول میں سکے رہیں۔

ومنا كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِن إِذا قَصَى الله ورسُولَة امرا أَن يَكُون لَهُ وَالْخِيرَةُ المَراكِي اللهُ وَالسُولَة المُراكِينَ اللهُ وَالسُولَة المُراكِينَ اللهُ وَالْخِيرَةُ المُراكِينَ اللهُ وَالْخِيرَةُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَا فَقَدْ صَلَّ صَلَا ثُمِينَنَّا ۞ وَإِذْ تَقُوْلُ کام میں اختیار پاتی رہاور چھن انٹداوراس کے رسول کی تافر مانی کرے سود جسرتے ممرای میں پڑ گیا۔ اور جب آب اس مجنوب سے فرمارے تھے لِلَّذِي ٓ اَنْعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَمْتَ عَلَيْمِ امْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهُ وَتُغْفِقُ جس پر الله نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کدائی بوی کوانے پاس رو کے رکھواور الله سے ورا اور آپ این ول میں فِي نَفْيِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِينِهِ وَتَغَنَّمَى النَّاسَ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَغَنُّمُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْلٌ عِنْهَ اس چیز کو چھیار ہے تھے جسے اللہ تعالی طاہر فرمائے والا تھا اور آپ لوگوں ہے ڈرر ہے تھے اور آپ کو برمزا وار ہے کہ اینہ ہے ڈریں عَلَّمُّا زَوَّحْنَكُهَا لِكُنُ لِانْكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَرَةٌ فِيَ أَزُواجٍ أَدْعِيكَ إِيهِ عَر إِذَا فَضَوْا بذيدال سے الحجا حاجت پورک کر چکا تو ہم نے ال مورت کا آپ نے تکاح کردیا تا کے مسلمانوں پراہیے مزیولے بیٹول کی بیویوں کے بارے ش نَ وَطُرًا وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولَاهِمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ اللهُ نگی نہ رہے جب وہ ان ہے عاجت ہور کی کرچکس اور الشرکا تھم پورا ہونے بی والا تھا۔ بی پراس بارے میں کو <del>فی تنگی نبیس ہے</del> جواللہ لَهُ مُسَّنَّةً اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا صِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُاللهِ قَدَرًا مَّقُدُورَا صَالَّذِينَ نے ان کے لئے مقرر قرباد یا جولوگ اس سے پہلے گذرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے میں معمول رکھا ہے اور اللہ کا تکم مقرر کیا ہوا ہے۔ يُبَلِغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَيُغْتُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُفِّي رِاللَّهِ حَسِنْكًا ۞ جوالفدكے بينا مول كو يتيا تے بين اوراللہ فرت بين اوراللہ كرواكى فين ورت اورالله كائى بحساب لينے والا

## الله تعالی اوراُس کے رسول علیہ کا تھم ہوجائے تواس بیمل کرنالازم ہے خلاف ورزی کرناجا ئرنہیں

**خصط میں**: حرب میں بیدستور تھا کہ دوسروں کی اولا وکو میں ابنالیا کرتے تھے اور جو تخص بینا بنا تا تھا ای کی طرف نسبت کرکے اِنسنِ فُلان کہتے تھے اور ایک رواج یہ بھی تھا کہ لوگ چلتے پھرتے کسی پچے کولے کر کسی ایسے شہر میں لے جاتے جہاں کوئی پہچا نیاز ہوتا وہاں اے اپنا غلام بنا کر بچے دیجے تھے۔

ز بیر بن حارثۂ کا تعارف نید بن حارثا پی والدہ کے ساتھ ضیال جارہ تھے کہ پھیلوگوں نے ان پر قبعنہ کرایا جبکہ ان کی عمراً تھ سال تھی' مجرائیس مکہ معظمہ لے آ کے اور ٹوق بی عکاظ میں (جو مکہ معظمہ کے قریب ایک بازار لگان تھا) میں اپناغلام بتا کرفروخت کردیا' حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی چھوپھی معزت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے جار

مودر ہم میں خرید لیا'جب حضرت خدیجے رضی الشہ تعالیٰ عنهائے رسول الشہ تعلقہ ہے نکاح کرلیا تو زیدین حارثہ کوآپ علیک کی خدمت میں پیش کرویا اور آپ کو ببد کرویا رسول الله علیہ انہا جیا بنالیا اور انہیں زید بن محمد علیہ کے نام سے وایا جانے لگا۔ معترت زیدین حاشہ کے والد کو بینہ جلا کہ میرے میٹے کوفلال قوم کے لوگوں نے مکہ معظمہ میں لے جا کر جج ویا ہے ادر دہ وہاں موجودے تو دہ حضرت زیر کو چیزائے کے لئے مکہ معظمہ آئے ادر رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ آ ب اس کے عوض انزاا تنایال لے لیں اور اسے چھوڑ ویں تاکہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں آپ علی کے فرمایا کہ اگر وہ تہمارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاؤ ہمیں کوئی چیدو سینے کی ضرورت میں ازید کے والد نے کہا: لقلہ ز دننا علی المنصفة، بدبات و آب نے انساف سے بھی آ مے بڑھ کرفر مادی آپ عیسته کورداج کے مطابق ندجیوڑ سے کا بھی تی تھا اور میے لے کر چھوڑ دینا آپ کا کرم تھالیکن جب آپ عظافہ نے بیفر مادیا کہ مفت میں ای لے جاؤ تو بیتو کرم بالا سے کرم اوراحیان براحیان بے رسول اللہ منافقہ نے حضرت زیدے قرمایا کہ جانے ہو یکون ہیں؟ عرض کمیا کہ بیمیرے والعہ ہیں اور بیرے پچاہیں آپ نے فرمایاتم مجھے بھی جانے ہواور انہیں بھی بہچائے ہؤمیری محبت بھی اٹھا بیکے ہواب مہیں اختیار ہے کہ جا ہوتو میرے پاس رہوجا ہوتو اپنے کھر ہے جاؤ اس پرانہوں نے رسول اللہ علیہ کے پاس رہنے کورجے دی اورائے یاب کے ساتھ جانا محارا ندکیا' رسول اللہ منطاق کے اخلاق عالیہ حسن سلوک اور شفقت ومحبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنہ وقبیلہ میں رہنا منظور ندکیا اور عرض کیا کد آپ میرے لئے باپ اور چھا کی مجگہ جی باب،اور چیانے کہا کداے زیدانسوس کی بات ہے کہ تم نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو پہند کیا اورا ہے باب اور چیا اورسب کھر والوں پرکسی دوسر مے خص کوتر جے وہتے ہوا حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں ایسی صفات دیکھی ہیں كدان كوجائية بوئ كمى دومرے كوتر جي نبيس وے سكتا۔

یہ بوراوا قدرسول اللہ عَلِی کے نبوت سے سرفراز کے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ عَلِی کو نبوت مطاکی گی تو جن حضرات نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عند بھی تھے ایک اورقول کے مطابق سردول میں سے ووسب سے پہلے فرد تھے جنہول نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی۔

رسول الله علی باندی برکه مجید سے ان کا نکاح کردیا تھا جن کی کثبت اُم ایمن تھی میآ ب علی کا کارے دائیے ہوائیے ا دالد باجد کی میراث میں (اورایک قول کے مطابق والدہ کی میراث میں) ملی تھیں اور یمی وہ غانون ہیں جوآپ کی والدہ باجدہ کی وفات کے بعدمقام اُلَةِ ہے آپ کو چھوٹی سی عمر میں مکہ عظمہ لے کرآئی تھیں مصرت اُم ایمن سے معفرت اسامہ بن زید پیدا ہوتے جنہیں جبّ رسول افلہ (رسول اللہ علیہ کا بیارا) کہاجا تا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زیر کو زید بن محمد اللے علی کہا جاتا رہا بھر جب قرآن مجید کی آیت اُد عَوْمُمْ اَلْ بَالِيهِ فَ مُوَ اَفَّتُ كُلُ عِنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَل كونكه اللّٰہ تعالى نے تھم دیا كہ جومنہ ہولے بیٹے ہیں الن كی نسبت ان كے بالوں كی طرف كرو۔

زید بن حارثہ سے زینب بنت جش کا نکاح اور طلاق: پھر آپ تالیہ نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنے بھوچھی کی بنی زینب بنج جش رض اللہ عنہا کے ساتھ کردیا تھا' معزت زینت نے آپ علیہ کے قربانے پراس نکاح کو

تبول تو کرلیا تھالیکن یا ہی مزائ میں موافقت نہ ہوئی محضرت زید جا ہے تھے کہ ان کو طان دے دیں لیکن دسول اللہ علی انہیں اس سے باز رکھتے تھے اور فرما ہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رو کے رکھولیکن انہوں نے طان دے ہیاں ای کو جب انہوں نے طان دے دی تو کہ اپنی بنت جش کا نکاح رسول اللہ علی کے ساتھ کر دیا۔ بہاں ای کو فرمایا: فکٹ اُفٹ کُنٹ قعلی زُین ہم نے اس سے آپ کا فرمایا: فکٹ اُفٹ کُنٹ اُفٹ کُنٹ ہوں کہ کہ انہوں سے آپ کا اس سے آپ کا فکاح کر دیا کہ اس سے آپ کا فکاح کر دیا کہ جس انہوں نے اس سے آپ کا فکاح کر دیا کہ جس انہوں کہ ہوگئی تو آپ بلا افزان واجازت مصرت زین کو اپنا پیغام نے کر بھیجا تھا کی مصرت زین ہوگئی آپ نے مصرت زین کو اپنا پیغام نے کر بھیجا تھا کی مصرت زین ہوگئی کہ دیا اس سے پہلے جو اب دول کی ۔ اللہ نے آپ علی کے سے مصرت زین کا کا کر دیا اس میں بول کہ دیا تھا کہ میں اور دوسری از وان مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ تبدارے نکاح تمہارے اولیا ہے نے اور میرا کا کا کر اللہ تعالی نے کیا ہے۔

ال سارى تفصيل كوسائة وكاكرة يات بالهائ تغيير بجهي بهلية مت كريمه ومَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَا فِي كاترجمه و كم السيخ جواوير خركور موا..

آیت شریفہ کا سبب نزول کو فاص ہے لیکن اس کا مغہوم عام ہے جیسا کردیگر آیات کے اسہاب نزول کے بارے میں مغسرین بھی موس مرداور کورت کیلئے یہ کنجائش نہیں میں مغسرین بھی موس مرداور کورت کیلئے یہ کنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے دسول کی طرف ہے کو گئم آجائے تواس کے کرنے ندکر نے کا اختیار باتی رہے جو حکم مل جائے اس پڑمل کرنا ہی کرنا ہے اسلام سرایا فرما نیرواری کا نام ہے یہ جو آبکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانی کے دموید ابھی ہیں لیکن احتام شرعیہ پڑمل کرنا ہی کرنے کہ مسلمانی کے دموید ابھی ہیں لیکن احتام شرعیہ پڑمل کرنے کو تیار نہیں اوران کا طریقہ نیس نہ جبول ہیں اس کہ اس کے دوسر سے شعبول میں دسیتے ہیں کہ آبکل اس پڑمل نیس ہوسکتا (العیاذ باللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسر سے شعبول میں قصد آوارد قاقر آن وصدیث کے طلاف جاتے ہیں میراس بودی کی جائے ا

قرائنس اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی مختائش نہیں ہے اور مشن و نوائل کی ادائیگی کی بھی حرص کرنا جاہیے' جس کا فریانبرداری کا مزاج نہیں ہوتا وہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے پھر واجبات چھوٹے لگتا ہے پھر فرائنس کی ادائیگی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے جتی کہ شیطان وسوسے ڈال کر ایمان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے' خیر بت ای بٹس ہے کہ جو پچھاللہ تعالی اور اس کے رسول علیافیے کی طرف سے قلم ملاہے دل و جان سے قبول کرئے نیم دروں نیم بروں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی' ہے مگراہی کا طریقہ ہے۔

رُینْ بنت بخشُ کا رسول الله علی کے نکاح میں آنا: وَالْاَتْ عَلَیْهِ وَالْعَالَ عَلَیْهِ اَللهٔ عَلیْهِ اَللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلیْهِ اللهٔ ال

وَتَغُونِي فِنَ مُنْفِي مُنْ مُنْفِي مُنَافِي مُنْ مُنْفِي وَاللهُ مِنْفِي وَاللهُ مِنْفِي وَاللهُ مِنْفِي وَاللهُ مِنْفِي وَاللهُ مِنْفَا اللهُ مُنْفِي وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْفَا اللهُ مُنْفِي وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ الللهُ وَاللهُ وَالله

الشعلية لرمائي بين بين بين بين بين بين برق برق برات سياور سور علي بين بين المراب بين المراب بين المراب المراب المحالية المحالية المحالية المراب المرب المحالية المحالية المرب المحالية المرب المحالية المحالية المحالية المرب المحالية المحا

ين العلاأ تشير ك اورقامني ابوبكرين العربي وغيره)

فَلْتَافَعُنَى زَبِنَ وَنَهُ الْمُعَلَّرُا وَقَهُمُنَكُمُ الْمُعَلِّرُا وَقَهُمُنَكُمُ الْمُعُرِدِت كَا تَكَاح آپ سے كرديا) عاجت پورى كرنے كامطلب بے كرنين كى طرف سے بالكل اى ول بحركيا اور أيس تكاح ش ركتے كى درائي مى خوابش فيس رى اور بالآ خوالحد كى كے تقاضے بر على كرى ليا اور طلاق دے وى قال صاحب الرّوح فك الله قيل فلمًا قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها و انقضت عدتها فلم يكن فى قلبه ميل اليها و لا وحشة من فو اقها۔

سنن ترندى بين ہے كە معزت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنهائے فرمايا كداكر رسول الله عليه وى كالبجريمى مصه چها سكتے تو آيت كريمه وَالْمُ تَكُونُ لِلَّهُ فَيَ الْفُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ (آخرتك) كو ضرورى چها ليتے (جس بيس الله تعالى كى طرف سے آپ كو كاطب فرماكر وَتَعْفَى النّائِسُ وَاللّهُ اَسْتَقَالُ اَنْ تَعْفَدُهُ فَرَمايا ہے) مناكان عنى الذين من حركيرة الخرى النه أذه ( ني براس بارے عن كوئى تكى الله عالى الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى نے الله في الله على الله الله على الله الله الله الله على الله تعالى نے الله تعالى الله

وکان آخراللہ قدر الفتا کو گارا اللہ کا تھے مقرر کیا ہواہ ہے) میں مقمون سابق کی تاکید ہے اور مطلب ہے کہ جب اللہ الفال نے کو گی بات طے کردی ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے اور فلال تھم دیا ہے اور اس کی کو اعتراض کا وجود بھی ضروری ہے اور شرقی اصول کے مطابق اس کی حلت اور جواز کو بھی فلا ہر کرتا ہے لیس ایس میں کی کو اعتراض کرنے کا کوئی میں مہیں ہے۔ ایک بیٹون کی بیٹون کی کو گوئی کا ہوئی کی بیٹا موں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں ) واکہ بیٹون کی کہ کو گوئی کی اللہ تعالی نے جو تھم مقدراور کی کہ اللہ تعالی نے جو تھم مقدراور کی کہ اللہ تعالی نے جو تھم مقدراور مقرر فر بادیا ہے اس پر بغیر کسی جو کے میں کر لیار معترات انہا ولیم اس کو اسلام کا طریقہ ذیا ہے اس معترات کی شان سے مقرر فر بادیا ہے اس پر بغیر کسی جو کے میں کر لیار معترات انہا ولیم کی کوئی ملامت آئیس مقرر فر بادیا ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹا موں کی تیٹھ کرتے تھے اور صرف اللہ تعالی ہے ڈرتے تھے گلوق کی کسی کی کوئی ملامت آئیس شیخ حق سے میں دو تھی ہوگئی پارٹھ کو بیٹھ کرتے ہوگئی پارٹھ کو بیٹھ کو اور اللہ کا فی سے وہ بیٹھ کی سے مقوم نہ ہوں انٹھ تعالی کو میں اور اللہ کا فی سے وہ بیٹھ کے معنوں تھنے سے مقوم نہ ہوں انٹھ تعالی کو سے بیا مال کی میں اور دور ہے بیل آپ ان کے طعن و تشنی سے مقوم نہ ہوں انٹھ تعالی کو سے بیا کا فی سے وہ بیا کا تو آئیس ان کے اعمال برکی سرا دیں گا۔

#### فوائد ضروريه

(1) شربیت اسلامیدی گفاءت کی بھی رعایت رکھی گئی ہے جس کامنی برابری کا ہے حضرت علی رہنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ اے علی تمن چزیں الی ہیں جب ان کا دفت آ جائے تو ان شن تا خیر نہ کی جائے دان کا دفت آ جائے تو ان شن تا خیر نہ کی جب نماز کا دفت ہوجائے (۱) جب جنازہ حاضر ہوجائے (۱) جب تم ہے تکا تی حورت کے لئے اس کے برابر کا آ دی پالو۔ (رواہ التر فدی ص۵۲) مطلب ہے ہے کہ جب نماز کا دفت ہوجائے تو اس کی ادائی شن تا خیر نہ کرؤ اور جب جنازہ حاضر ہوجائے تو نماز جنازہ اواکر کے اُسے فوراً فن کردواور جب کو کی عورت بے شوہر کی ہو (خواہ کنواری ہوخواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شکار کرو۔

اس ہے معلوم ہوا کہ مروعورت کی برابری اور باہمی میل کا دیکھنا بھی دیتی اور شرعی بات ہے۔ بیڈیل اور برابری نسبوں میں اور آ زاد ہونے میں اورمسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیجھی جائے گی ۔ کفاءت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اوراس کے اولیاء کے لوگ عارف دلائیں کہ گھٹیا آ دی ہے اس کا نکاح ہو گیا، تفصیلات فقدکی کتابوں میں کھی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب دینامتصود ہے کہ جب حضرت زینٹِ اوران کے بھائی نے حضرت زیڈے نکاح کرنے کے بارے میں بیعذر پیش کردیا کہ زیڈندنٹ کے میل کے نبیس ہیں کیونکہ وہ قریشی بھی تبیس اور ان یس خلامی کابیہ بھی لگا ہوا ہے تو رسول اللہ علیائی نے اُن کاعذر کیوں قبول نیس فرمایا؟ بات رہے کہ شرعا کفاءت کا اعتبار تو ہے لیکن بعض مرتبہ دوسری مصالح ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے کفاءت کا خیال جھوڑ دیٹا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونکسہ يهال ايك مصلحت مضمرتني جواللدتعاني كعلم ش تى كدزية س نصاب كا تكاح بوجائے كے بعد طلاق بو يعررسول الله علي الله كانين عن تعالى موجس مع قيامت تك آن والصلمانون برند صرف رسول الشافي في قول مع بلكمل سيد واضح ہوجائے کدمند ہولے بیٹے کی بیری سے اس کی طلاق اورعدت کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے عملی تعلیم وتبلیج کے پیش نظر کفامت کی مسلحت کوچھوڑ ویا کیا اور آپ سیالتے نے زینب اوران کے بھائی کوچھ دیا کہ زید کا زینب سے تکاح ہوجائے میں کوئی جمت نہ کریں اور آپ نے جو پیغام دیا ہےا ہے قبول کرلیں۔ چونکہ آپ کا پینکم تھابطور مشور والیک رائے نہیں تھی اس لئے آ بہت کر پرسیں اس سے انحواف کرنے کوعصیان سے تعبیر قربایا اور فربایا و مَنْ یَعْنِی اللّٰهُ وَرَسُولَا فَعَلْ حَلَالًا مُهِینًا جمر ب بات بھی قاتل ذکر ہے کدرسول الله علی کا مرتبد اولیاء سے بلکہ برموس کے اسے ننس سے بھی زیادہ ہے جسے اَلنَّيْنَ اَوْلَىٰ فِالْمُؤْمِنِينَ اَنْفِيهِمْ مِن بِنَا ديا بُ اس صورت مِن آبِ عَلِيقَةٌ كَرَسَمَ كَا مَاننا بِن لازم تَعَا الرّامير المؤمنين يا کوئی بھی بادشاہ یا حاکم یا مال یاباپ رسول اللہ علیہ کے فر مان کے خلاف تھم دے یا خود کسی عورت ومرد کانفس آ ب علیہ ك تحكم ك خلاف كرنا جاسية وآب ك تحكم كى خلاف ورزى جائز نبيل آب ملي في عن جوتكم درد باجورجه وجوب يل مو اُس پڑمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آ پ کا کو کی تھم عام مسلمانوں کے لئے درجہ استحباب میں ہواور آ پ کسی مسلمان کواس کے بارے میں بطور و جوب تھم وے دیں تو اس مسلمان کواس بڑمل کرنا فرض ہے۔

(۲) الله تعالیٰ شائد نے جورسول الله علیہ کو خطاب فرمایا و تعضی الکائن والندا کی گفتی ہے اس معلوم ہوا کہ بمیشہ الله تعالیٰ کے علم برنظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو ند دیکھیں قرآن و حدیث میں جو تھم ہوا کی برنظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو ند دیکھیں قرآن و حدیث میں جو تھم ہوا کی برنظر رکھنا وردا کی بحول خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آجکل لوگوں کا بیر مزان بنا ہوا ہے کہ شری احکام کو اس ڈر سے جھوڑ و یہ بین کہ لوگ کیا کہیں سے وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام می کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور صریحا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرجاتے ہیں اس تھا اس نے اور دائل میں خلاف ورزی کرجاتے ہیں ایکھا کریں تی اور دائل میں خلاف ورزی کر جاتے ہیں کہیا کریں تی اور دائل میں خلاف ورزی کرتا ورائل کیا کہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ویوائے ایسا ہے محلوں کو میں داخل کے احلام کی خلاف ورزی کرتا ہوائی تھی کہیں ہوئے کہ خیال آ عمل ایکون کے موال اللہ تعلیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوائی تھی کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دروں کے طبی و خیال آ عمل ایکون کے موال اللہ تعلیٰ کے دری کرتا ہوائے کی شان اقدی کے خلاف تھا۔

ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کی تمل کے کرنے سے لوگوں کے غلافتی میں جتلا ہونے کا اوراس کی وجہ سے ان کے دین وائیان میں نتصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سواگر و قبل فی نفسہ محدود ہوئیکن شرعا ما مور بہنہ ہوتو اسے ترک کرتا ورست ہے جیسا کہ رسول الندعائیا فی خطرت عائش صدیقہ رضی الندعنہا سے فر مایا کہ اگر تمہاری توم ( قریش ) نئ فی مسلمان شہوتی توشی کو جس کھی شریف کو جسر سے افرو میں شامل کر دیتا اور حطیم کو تعیر کے اندر مجست والے حصہ بین شامل کر دیتا اور کھی شریف کے دو درواز سے بنا دیتا رہیاں آپ نے اس کو جو تربیب اور کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کھی ہوئی اوراس میں تکویتی انجام نہیں دیا تا کہ کہنے والے بید تمہیل کہ دیکھو ہے کہنا ہی تا وراس میں تکویتی طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کھی تربید کا عمد ہے۔ دخول کھی ہی کہ جن لوگوں کو کھی تھی تریف کا حصہ ہے۔ دخول کھی ہی کہنے میں اس میں داخل ہوتا بھی دخول کھی ہی کہنے کہ کہ شریف کا حصہ ہے۔

(۳) حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عند کو بیشرف حاصل ہے کدان کا اسم کرا کی قرآن جید بھی وارو بواہے آپ کے علاوہ کسی محالی کا نام قرآن جید بھی فہ کورٹیں۔ حکم قرآنی آفٹ کو ہے لا بُناتیہ نہم کی جہہے سلمانوں نے آپیں زید بن محمد کہنا جیموڑ دیا۔ اور اس طرح ہوں کے کیکن الله تعالی شائ نے آپیں ووسری طرح نواز دیا کہ ان کا نام قران مجید بھی نازل فرما دیا۔ جب آیت قرآن بیا تلاوت کی جائے گی جس بھی لفظ رَنِی قد واقع مواہد ہو ایک تلاوت کی جائے گی جس بھی لفظ رَنِی قد واقع مواہد ہوں الله قد اللہ تعالی تعالی کی اس محمد کے مرحرف پروس نیکیاں ملے کے دعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے تی تھی نیکیاں مل جا کمیں گی۔ مواہد ہوں اللہ قد اللہ تعالی کی اس طرح ہوں تک کہ مورٹ کی کہ انہیں جس کی لفکر بھی جیجیج تی تو آئیس اس لفکر کا امیر بناویے تھے۔ یہ مورٹ کی مورٹ کی مانیوں نے شہادت پائی ۔ اُس وقت بھی وہ لفکر کے امیر تھے۔ حضور علی تعالی عند نے رہ انہیں اپ لفکر کا امیر بناوی تھے۔ دفور علی تعالی عند نے رہ ان فرا اس کے بیخ معزت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے رہ ان فرا اس کی عربی اس کو کھورت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے رہ ان فرا اور بنایا تھا بھراس کشکر کو مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے رہ ان فرا اور این آخری عربی اُن کے بیخ مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے رہ ان فرا اور این آخری عربی اُن کے بیخ مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند کے رہ ان فرا اور این آخری عربی اُن کے بیخ مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند کی دوران فرا اور این اُن کے بین مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند کی دوران فرا اور این اُن کے بین مصرت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے رہ ان فرا اور این الله تعالی عند نے رہ اُن کے دوران فرا اور این اُن کے دوران فرا اور اُن میں اُن کے دوران فرا اور اور اُن کی اُن کے دوران فرا اور اور اُن کی میں اُن کے دوران فرا اور اُن کی میں اُن کے دوران فرا اور اور اُن کی میں اُن کے دوران فرا اور اور اُن کی میں اُن کے دوران فرا اور اُن فرا اُن کے دوران فرا اور اُن کی اُن کی اُن کی دوران فرا اُن کی دوران فرا اُن کے میکھوری کے میں اُن کے دوران فرا اُن کے دوران فران اُن کے دوران فران اُن کے دوران فران اُن کی میں اُن کے دوران فران کی کو کو اُن کی کو کو دوران

ماگان مُحِیُّ ایکا آحی قبل آجالگُر والکِن رسول الله وخاتر الله یکی الله یکی الله یکی الله یکی تباری مرون می سے مرکز ی بار الله بر میاری مرون می سے مرکز ی بار الله بر شکی عکلیمان

# محررسول الله عليه خاتم النبيين بين

قصصی : اس آیت کریمہ میں اقرار قربایا کرتم میں جومرد ہیں لین بالغ افراد ہیں محدر سول اللہ عَلَیْ آن میں سے کسی والد ہوں ہیں اس بات کی فی ہے کہ تخضرت عَلَیْ کی بھی ایسے فض کے والد ہوں جورجو لیت کے صدود میں واللہ ہوں ہے کہ میں نے میں ہے تا دیا صدود میں وافل ہوگیا ہواس کے عموم میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ آیت میں بہتا دیا

دوسری بات پر بتائی کہ گودہ کی بالغ سرد کے نہیں پاپ ٹیس بین کین زوحانی باپ بین لینی الشقائی کے دسول بیں بیٹ بین اور آپ کے اساری امت پر فرض ہے کہ آپ برایمان الا کیں اور آپ کے الام اور تو قیم کا بیشد کا فار گیس اور آپ کے بعد کوئی بھی تیا اور انسان فرادیا کہ آپ کی دوحانی نوت نہیں نور آپ کے بعد کوئی بھی تی قیا مت کہ آ نے والانہیں ہے۔ اس تقری کی بتایا اور براعان فرادیا کہ آپ کی دوحانی نوت نہیں نور آپ کی بین زیادہ الحلی اور افسال ہوئی آ نے والی سیس ہوئی ہوئی ہوئی اور آب کی موجودگی بیل جوحابہ تقصر ف انہی کے لئے نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور آب کی بعد کی آپ کی اور آب کی بعد کی آپ کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی بعد کی آپ کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی بعد کی آپ کی اور آب کی اور آب کی بعد کی اور آب کی بعد کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی بعد کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی بعد کی اور آب کی اور آب کی بعد کی باب ہوئی آب آب کی بیٹ کے موجود کی اور آب کی بعد کی موجود کی اور آب کی بعد کی بیٹ کی بیٹ کر اور آب کی بیٹ کی موجود گیا گئی اور آب کی بیٹ کی بیٹ

آپ علی ہے ہے۔ پہلے جو انبیاء اور سل علیم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہے وہ خاص تو م کیلے اور محدود وقت کے کئے تشریف لاتے ہے وہ خاص تو م کیلے اور محدود وقت کے کئے تشریف لایا کرتے ہے خاتم النبیان جناب محدرسول اللہ علیہ تیا مت تک تمام جنات اور تمام النبانوں اور تمام قوموں اور قبل من اور تمام نبی اور رسول خاص اور قبل من اور تمام مکانوں کے بسے والوں کے لئے دسول بین اور تمی بین کیونکہ نبی عام بین اور رسول خاص بین (جیسا کہ پہلے میان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہواور نبی بر بیغیر پرصاوتی آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ جدیدہ ہوتے کا بھی اعلان ہوگیا سورہ ساء صاحب شریعت جدیدہ ہوتے کا بھی اعلان ہوگیا سورہ ساء

میں فرمایا وَمَا اَلْاسَلَنْكَ اِلْا كَافَةَ لِلْكَالِينِ بَيْنِينَا وَلَا كَافَةَ لِلْكَالِينِ لِيَعْلَمُونَ اور بم نے آپ کوئیں بھیجا عمر تمام انسانوں کے لئے بشیراور غذیرینا کرلیکن بہت ہےلوگ نہیں جائے )

خلامه بيہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی پر وقف نبوت ہے متصف ہونا لیتی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہوگیا ہےاورسلسلۂ نبوت آپ کی ذات گرامی پر منقطع ہوگیا اب نبوت جدیدہ سے کوئی بھی مختص متصف نبیش ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آپ ﷺ کے بعد جوہمی کو فی خص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جمویا ہے محمراہ ہے کا فرہے اور اُس کی نفیدین کرنے والے بھی ممراہ ادر کا فرین اور آیت قرآنیہ ے مكر بيں جس ميں صاف اس بات كا علان فرما ديا ہے كه عفرت محمد عليقة غاتم النبيين بين أحاديث شريف سيح اسمانيد كے ساتھ بہت زیادہ کشر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ عظامت پر نیوت اور رسالت جمم ہے۔ان احادیث کو بعض اکا برنے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآ ن وحدیث کی تصریحات ے یا وجود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خود بھی کا فرہوئے اورایے ماننے والوں کوبھی کفریر ڈ الا مفسراین کمثیر ( جلد ۳ ص ١٩٨٣) بهت ى اعاد يث فُل كرنے كے بعد لكھتے ہيں: فسمسن رحمة اللَّه تعالى بالعباد اوسال محمد اللَّيْ اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه في السنة المتواترة عنه اله لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا الممقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتي بانواع السحر والطلاسم والنيو نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب \_ (بيبندول يرالله تعالى كي رحت بي كماس في صفرت محمد علیقت کوان کی طرف بھیجا بھر حضور علیقت کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حلیف کی جمیل بھی ہندوں پر رحمت ہے۔ الله تعالى في اين كماب من اورهنور عليه في اين احاديث من جوكه مواتر مين خبرديدي سي كه هنور عليه كالعدكوني نی نہیں ہے تا کہ سب پر واضح ہوجائے کہ حضور علقت کے بعد جواس مقام کا دعویٰ کرے گاوہ مکارد جال جموثا ہے خود بھی عمراه بدوسرول كوبعي ممراه كرف والاب الروه جادوكريول كرشي دكهائ جوبعي طلسم ونرتكيال دكهائ سب عقل مندوں کے نزویک ہے کاروگرائ ہیں)

خاتم النبیین بھی قراءت متواترہ ہے : یادر ہے کہ خاتم النبین حضرت امام عاصم کونی کی قرائت میں افتح الآء ہے اور ن کے علاوہ دیکر قراء کے قراء سے مستواترہ ہے : یادر ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ حسائم (ت کے ذہر کے ساتھ ) مہر کے من من اور ن کے علاوہ دیگر قراء کے قراء سے بہلسراتا ، یعنی حسائم النبین ہے جس کا معنی ہے تیم کرنے والاً دونوں قراء توں کا ما آل ایک بی ہے بعنی آخرالا نبیاء ہی سید نامحد رسول اللہ علی تھے جانبہ النبین مجی ہیں لیعنی آپ کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت تحتم ہو گیا اور حسائم الذبین مجی ہیں گئی جاتب کے بعد کوئی ہیں ہے تاہم الذبین مجی ہیں اور کی سے اللہ بات ہوئی جاتب کے بعد کوئی ہی آنے والانہیں۔ طرح آپ علی ہوئی ہیں۔

بدد مرئ قرارت جونا کے زیر کے ساتھ ہے قرارت متواثرہ ہے اس کا انکار بھی کفر ہے جم نے خصوصیت کے ساتھ یہ

قراًت اس لئے ذکری ہے کہ بھش محدول نے خاکم النبین (بفنح الناء ) کا ترجمدافضل النبین کر کے آنخضرت علی اللہ اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے کا اٹکار کیا۔

حافظ جال الدین سیوفی رحمة الشعلید نے "مزول عینی بن مریم آخر الزمان" کے نام سے ایک رسال کھا ہے اس میں "
"" مجم الکبیر للطمر انی" اور" کیا ب البعث والنثور للبیعی" سے صدیت تقل کی ہے اور اس کی سند جیدیتائی ہے جس میں اس

صحح بخاری میں ہے کدرسول اللہ علیہ فی ارشاد قرمایا: وَاللّٰذِی مَنفسسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مویم حکمًا عدلا ۔ (الحدیث) (باب نزول عیسی علیه السلام صفق ) (قتم اس دات کی جیکے بعثر قدار میں میری جان ہے مقریب تم میں این مریم حاکم عاول بن کرنازل ہوں کے )

امام نووی رحمۃ الله علیہ شرح مسلم عمل لکھتے ہیں: ای پسنول حیاک میں بھاندہ المسر بعد لا بنول نہیا ہو سالة مست قلة وشر بعد ناسخة بل هو حاکم من حکام هذه الامة \_ (صحح مسلم ج اس ۸۵) ( لیخی آپ شریعت مجہ ب کے مطابق فیصلے کرنے والے بن کرنازل ہوں مے مستقل نبوت ورسالت اورشر بعت مجہ بیکومنسوخ کرنے والی شریعت کیکر نازل نہیں ہوں گے۔ بلکہ ووائی امت محمد بیرے حاکموں میں سے ایک حاکم ہوں گے )

مطلب یہ ہے کہسیدنا حضرت میسیٰی علیہ السلام ہا ترل جوں گے اور شریعت اسلامیٹھ یہ کے مطابق ہی فیصلہ ویں گئے مستقل نمی نہ ہوں مجے اور نہستقل شریعت کے کرآئی کی گے جو جنا ہے تھر رسول اللہ عظامتے کی شریعت کو منسوخ کر دے وہ ای اُمت کے حکام میں سے ایک حاکم جوں گے۔ قادیا نی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فرے اور اس وجہ سے بھی کا فرے کہ انہوں نے خاتم النمیین کے متی میں تحریف کی ہے اور اس کا معنی افضل النہیں بتایا ہے۔ ان جا ہوں کو معلوم نہیں کہ قراءت میں ایک قراءت تاء کے ذیر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیاتی زندیقول کا جھوٹ: تادیانوں نے خم نوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکالی تھی کہ چونکہ

حصرت مسيح عليه السلام كوتشريف لانے كى خبر ب اس لئے نبوت كا درواز ، بندئيس بوااور بم جسے نى ماستے بيل وي كئے ہے۔ان لوگوں کی تر وید کے لئے بی کافی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ جگہ سے این مریم قر مایا ہے ونیا جانتی ہےاور قادیا نیوں کو بھی اس کاعلم ہے کہ مرزا قاویاتی کی ماس کا نام مریم نیس تھا طحدوں اور زندیقوں کوقر آن وحدیث مانتائميس موتا الي تاويلات وتحريفات كے يتھے جل كرملعون موتے ہيں۔

باوك يون بعى كمت بين كد حفرت يسلى عليه السلام كالشريف لاف كاعقيده السبات كوفا بركرتا ب كرسيدنا محدرسول الله علية برنبوت ختم نبيس بوئي -ان لوگول كي اس بات كي ترويد حضرات مفسرين كرام اورعلاء عظام پهليه اي كر سخت اورانهول نے بنادیا کہ مصرت نمیسی علیہ السلام مستقل رسالت وزوت کے ساتھ نمیں آئیں گے وہ ای شریعت محمد بیلی صابع ہاالصلوٰۃ والخيد كے مطابق عمل كريں مے اور أمت محديد ہے متعلق اى ئے مل كرائيں مے جبكہ قادياني جماعت سيدنا محمد رسول الله علية كادين وشريبت رئيس إلراً مخضرت الله كادين وشريبت بريموت توجها وكوكول منسوخ كرت جها وكو منسوخ کرتا ہی تو مرزا قادیانی کااصل کارنا مہے جواس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیہ کوخوش کرنے کے لئے انجام دیا تھا۔ ارے تادیا تند! شرم کرؤاللہ کے سچے تی خاتم کنبین سکتے ہے اُمتی ہؤاورجھوٹے نبی کی نبوت کے اقرار سے تو برکے اپنی جانوں کودوز خے سے محفوظ کرلوئی تبہاری خیرخواتل کے طور پر کہاجار ہاہے۔ واللہ علی ما نقول و بحیل۔

يَأَيُّهُا الْإِنْ إِنْ الْمَنُوالذَّكُرُوا اللهَ ذِكْرًاكَتِيْرًا ﴿ وَسَبِّعُوهُ بَكُرَةً وَ أَصِيدُكُ ﴿ هُوالَّذِي اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت کے ساتھ۔ اور ضح و شام اس کی شیخ بیان کرو۔ وہی ہے جوتم پررصت بھیجتا ہےاوراس کے فرشے بھی تا کہ تعہیں اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لے آئے۔اورو وابمان والوں پر حم فریانے والا ہے تَعِيَّتُهُمُ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلَيًّ وَاعَدَّلُهُمْ اَجْرًا كُونَمُانَ

جس دن پوگ ای سے ما قات کریں محمان کا تھے پہلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے اجر کرے میار فرما ہے۔

ایمان والوں کوذ کراللہ کی کثر ت کرنے کا حکم اوراس بات کی بشارت کہ اللہ اوراُس کے فرشتے مؤمنین پر رحمت بھیجتے ہیں

قىطىسىيى: يوچارة يات كاترجمدى كىلى اوردومرى آيت يس الل ايمان كوظم ديا بىكدانشتعالى كاخوب زياد وذكر سریں اور صبح وشام اس کی تنبیج بیان کریں۔مفسرین نے فرمایا ہے کہ مج وشام تنبیج بیان کرنے کا مطلب سے ہے کہ تمام ادقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جسے دن کواور شام سے رات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لیئے لیل ونہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کا خصوصی تھم دیا تا کہ لیل ونہار کے باقی اوقات میں بھی

ذكر كے لئے ذہن حاضرر باور قلب ولسان ذكر الله مين مشغول رين -

فر کر الند کے فضائل: درحقیقت ذکر الله بہت ہوئی عبادت ہا اور ہروقت اس بی مشغول رہنے کی ضرورت ہے اور ہروقت اس بی مشغول رہنے کی ضرورت ہے اور الله فی الل

حصرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علی الله علی الله یک بسلا کو رہے والم الله یک بسلا کو رہے والمدی لا بسلا کو کہ حصل الله علی بسلا کو رہے والمدی لا بسلا کو کہ حصل الله علی مثال آسمی کی جوابی رہ کو یا دکرتا ہے اور جو یا دکیل کرتا زعدہ اور مردہ کی مثال ہے۔ (رواہ البخاری) معلوم ہوا کہ کھاتے ہتے رہنا اور وُنیاوی مشاغل میں زندگی گذار لینا بہ کو کی زندگی نیس میں اللہ کو یا دی میں جہاں تک ممکن ہو لینے بیشے اور کھڑ سے ہوئے اللہ کو یا دکر تے رہیں اور زبان کو ذکر اللہ میں لگائے رہیں۔

ایک مدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کو کسی بھی چیز کی حسرت ند ہوگی سوائے اس ایک گھٹری کے جو دنیا میں اللہ کی ما د کئے بغیر گذر گئی تھی ۔

حضرت ابو ہر بر ورضی اند عنہ ہے روایت ہے کہ فریا ہی اکرم الکتے ہے کہ چندلوگ کی جگہ بیٹے انہوں نے اپنی مجلس ہیں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی بر درود نہ بہجا تو بہل ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی بھر آگر اللہ چا ہے تو اُن کو عذا ہد ہے اور آگر کو کی شخص کی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کو یا دنہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو شخص کسی جگہ بیٹنا اور اس سے لیٹنے میں اللہ کو یا دنہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو شخص کسی جگہ بیٹنے میں اُن کے اللہ کو یا دنہ کیا تو اللہ کی خرف ہے اُس کا یہ جانا نقصان کا باعث ہوگا ۔ آئے ضرب میں اُن کا یہ بیٹھنا حسرت اور انسوس کا باعث ہوگا آگر چوٹو اب کے لئے جنت میں داخل ہوجا کیں ۔ (التر غیب والتر بہب جلد ہمی اس کا یہ بیٹھنا حسرت اور انسوس کا باعث ہوگا آگر چوٹو اب کے لئے جنت میں داخل ہوجا کیں ۔ (التر غیب والتر بہب جلد ہمی اس کا ہوں)

ہوشیار بندے وہی میں جوائی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں جانے ویہے ' دنیا میں جینے کیلیے جوتھوڑے بہت مختل کی ضرورت ہے اس میں تھوڑ ابہت وقت لگایا اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اس کے بعد سارے وقت کو اللہ بی کی یاد میں حلاوت میں تہیے میں تہلیل میں تخمید میں تحمیر میں ورود شریف میں لگاتے رہتے ہیں لائینی باتوں میں مشغول ہوکر اپناوقت ضائع نہیں کرتے اوراسینے دل کا ٹاس نہیں کھوتے۔

حصرت ابن عمر رضى الله عنها مدروايت بي كدرسول الله عليه المشادفر ما يا كدالله ك وكرك علاوه زياده فه بولا

کرو کیونکدانند کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوت قلب بعن ول کی تختی کا سبب ہے اور بلاشبرلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دورو ی محض ہے جس کاول بخت ہو۔ (رواہ التر ندی)

أم المؤمنين معفرت أم حبيبرض الله تعالى عنها ب روايت ب كرسول الله عليه في ارشا وفر ما يا كه آوي كابر بول اس كے لئے وہال بسوا باس بات كر بھلائى كا تقم المحمد الله بين ديبات كار بنے والا رسول الله عليه كى الله كا تقم معفرت عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عند ب روايت بعقب كي أعرابي بعنى ديبات كار بنے والا رسول الله عليه كى خدمت بى حاضر موااوراس نے سوال كيا كرنوگوں بى سب بہتر كون ب ؟ آپ عليه في فر مايا جس كى عرفي ہواور اعمال الله على الفتل ہے؟ آپ عليه في فر مايا بيك رفعت بو كر بان الله كي يا ديس تر بور (رواه التر فدى)

سودہ کھ میں فرمایا: تورات کی والعقد کہ المائی ( نماز قائم کر میرے وکر کے لئے ) نماز سے پہلے اوان بھی وکر ہے اور
اقامت بھی ازان کا جواب بھی وضوی و ما بھی فرضوں سے پہلے منتیں بھی پھر تجہیر تحریب سے لے کرسلام پھیر نے تک نمازی برابرو کر میں مشغول رہتا ہے بھی تجہیر کہتا ہے بھی قرآن جید کی تلاوت کرتا ہے بھی اللہ کی جر و ناویس مشغول رہتا ہے بھی تجہیر کہتا ہے بھی قرآن جید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنا عقیدہ فاہر کرتا ہے اور کہی و عاما نگنا ہے نمازی کی زبان بھی اللہ کی یاد میں گی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے قلب حاضر ہے اعتماء متواضع ہیں۔ بھی قیام میں قراحت پڑھ دہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے قلب حاضر ہے اعتماء متواضع ہیں۔ بھی قیام میں قراحت پڑھ دہا ہے بھی مرکوع میں گیا جیس نیاز زمین پر دکھ دی اور دب تعالی شاخ کی تبی میں شغول ہو میں گیا جیس نیاز نمین پر دکھ دی اور دب تعالی شاخ کی تبی میں مشغول ہو میں اللہ عشاء بینی اپنی ایس نے زاوہ کی تبیل کی میں میں کہا تبیل کرنے میں اللہ عشاء بینی اپنی ایس نے زاوہ کی تبیل کرے چش کر الاعتماء بینی اپنی اپنی و نمی اور فران العمام رہی تی بر کھ دی اور اپنی واست کو بالکل ذکیل کرے چش کر الاعتماء بینی اپنی ایک و نوافل بھی ذکر ہیں اور نماز کے بعد شہمی میں در حقیقت یا نچوں نماز میں اللہ تعالی کی یا دکی طرف کی میں نمون کی زندگی مرابیا ذکر ہیں اور نماز کے بعد شہمی تی در حقیقت یا نچوں نماز میں اللہ تعالی کی یا دکی طرف کھنے تھی میں مون کی زندگی مرابیا ذکر ہیں اور نماز کے بعد شہمی تی در حقیقت یا نچوں نماز کی اللہ تعالی کی یا دکی طرف

نماز جد نے فارغ ہو کر بازار میں جانے کی اجازت دی اور کھرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم فر مایا سورہ جمعہ میں ارشاد فر مایا: کا افغینہ بالعظم فر افغینہ کے افغینہ کا افغینہ کے افغینہ کے اللہ کو اللہ کو کھر جب نماز پوری کر پیکوتو زمین پر چلو پھر وا دراللہ کے تعاش کر دا دراللہ کو بکٹرت یا دکرتے رہوتا کہ تم فلاح پاؤی۔ اللہ تعالیٰ واکر بین کو بیا وقر ما تا ہے: سورہ بقر ہیں فر مایا کا ذکہ وقی آد کھر کئے اس کے اور میں فرمایا کا ذکہ وقی آد کھر کئے اور میں کی اور میں کی اور میں کا میں معادت ہے کہ فرش ما کی کار ہے دالاجس کے اندر فرن وغیرہ بھراہوا ہے اسے صاحب عرش اپنے دربار میں یا دفر ما کی ۔ معشرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے دواہ ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ میں اپنے بندہ کے ماتھ ہوں جب وہ بھے یا دکر تا ہا در میں اللہ علیہ بین در دواہ انتحالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنی میں یا دکر تا ہوں کہ وہ جب چا ہے کہ وہ ت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنی میں یا دکرتا ہوں کے درسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنی میان کی میں تھر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنی بندہ کے گمان کے میاتھ موں کہ وہ جب چا ہے جھے یا دکر سے مواگر دہ چھے تنہائی میں یا دکرتا ہوتوں ہوں کے درسول اللہ علیہ بندہ کے گمان کے میاتھ موں کو وجب چا ہو ہوں جھے یا دکر سے مواگر دہ چھے تنہائی میں یا دکرتا ہوتوں کی وجب چا ہے جھے یا دکر سے مواگر دہ چھے تنہائی میں یا دکرتا ہوتوں کی وجب چا ہے کہ جے یا دکرتا ہوتوں کے دو بی اسے میں دورت ہوتوں کو دہ جب چا ہو ہوتوں کے دورت ہوتوں کی دورت ہوتوں کے دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کی مورت کے دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت ہوتوں کے دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کے دورت ہوتوں کو دورت ہوتوں کو

اورا گروہ بھے کی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس جماعت ہے بہتر ہوتی ہے گے۔ جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

عافظائن كثيره الله على عباده فريضة الاجعل لها حدًا معلوما ثم وعدر اهلها في حال العلر غير الذكر فاق لمم يغرض على عباده فريضة الاجعل لها حدًا معلوما ثم وعدر اهلها في حال العلر غير الذكر فاق الله تعالى لم يجعل له حدا يستهى اليه ولم بعلر احدا في توكد الا مغلو باعلى توكه فقال (فَاذْكُرُوا الله قي الله تعالى لم يجعل له حدا يستهى اليه ولم بعلر احدا في البروا لبحوو في السقووا لمحضرا والغنى والفقرا في البروا لبحور في السقووا لمحضرا والغنى والفقرا والسقم والمصحة، والمستودا والعلالية وعلى كل حال. مظلب يها كالتدقيل في البروا لمعضرا والفقرا في المستقم والمصحة، والمستورا لعلالية وعلى كل حال. مظلب يها كالتدقيل في معرور إلى عام والمستور المعالية في المرور المعالى المعرور المعرور المعالى المعا

تیسری آیت بن بر این المؤالی یک اس بی جوافظ ایست الد تعالی آم برایی رحمت بھیجا ہا وراس کے فرشے ارتہارے لئے استعفاد کرتے ہیں ) اس بی جوافظ ایست لیک اللہ تعالی کی طرف ہی ہا ور انہارے لئے استعفاد کرتے ہیں ) اس بی جوافظ ایست کے اللہ تعالی کی طرف ہی حضرات اکا برعاء نے فرمایا ہے کہ صلوا تا کی نبست جواللہ تعالی کی طرف ہاس ہے اس ہے استعفاد مراو ہے اس کی معرف اللہ تعالی کی طرف جو صلوا تا کی نبست ہے اس ہے استعفاد مراو ہے اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشت تھیا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف جو صلوا تا کی نبست ہوتا اور تھیا ہوں کی طرف جو صلوا تا کی دعا کرتے ہیں ( کما فی سورة الموس) ہو ہو تھیا کہ اللہ کے فرق کی لیک نبید کی دعا کرتے ہیں ( کما فی سورة الموس) فرشتوں کا استعفاد کرتا اس لئے ہے کہ اللہ تہمیں اند جروں سے روشنوں کی طرف نکا لے بعنی جہالت اور کرا تا کی فرض کا اللہ تھیا ۔ (اور اللہ مؤسنین پر دم فرمانے واللہ کو ایست اور برائی کے فرمانے واللہ کو ایست کی دعا کہ دنیا ہیں ایمان کی فرمانے واللہ کو میں اور برائی کے دولت سے فرانے کا دولت ہے اور آخرت ہیں بھی رحم فرمانے کا دنیا ہیں ایمان کی دولت سے فرانا کو فران کی اور برعت سے بچایا کھانے ہینے اور پہنے اور بر سے کے لئے پا کیزہ چیزی مطافر ما کی اور آخرت ہیں وافل فرمانے کا اور قرت ہیں وافل فرمانے کا اور برعت سے بچایا کھانے ہینے اور پہنے اور برعت ہیں وافل فرمانے کیا کہ وافر فرمانے کا اور فرت ہیں وافل فرمانے کا اور فرت ہیں وافل فرمانے کیا کہ وافر فرمانے کا اور فرمانے کا اور فرق ہوئی کی اور فرمانے کیا کہ وافر فرمانے کا اور فرمانے کیا کہ واور فرمانے کا اور فرمانے کیا کہ واور فرمانے کا اور فرمانے کا اور فرمانے کا اور فرمانے کیا کہ کہ کو کرمانے کا اور فرمانے کا دور فرمانے کی دور کیان استحداد کی دور فرمانے کا دور فرمانے کی دور کرمانے کا دور فرمانے کی دور کی کرمانے کی دور کرمانے کی دور کی کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور کی کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور ک

لے قبال الطبیبی المواد ملائمن الملنكة المفریین و ارواح الموسلین فلاد لائة علی كون المانیكة افضل و الاحسن ان بقال الطبیبی المواد ملائمن الملنكة المفریین و ارواح الموسلین فلاد لائة علی كون المانیكة افضل و الاحسن ان بقال السخیریة من جهة كلوة النواب، (كذا في حساشية السمنسكولة عن اللمعاف) (طامه في الماميلي الرائم عن الماميلي الماميلية الماميلي الماميلية الماميلي ال

بثارت دیتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

وَاَعَدُ لَهُوْ لَجُورًا كَيْنِهَا (اوراللہ نے ان کے لئے اجر کریم تیار فرمایا ہے ) یعنی ان کے لئے عزت والا ثواب تیار فرمایا ہے۔ مفسرا بن کیٹر فرماتے میں کدا جر کریم ہے جنت اور دہاں کی تعتیں اور ہر طرح کی لذتیں مراد ہیں۔ اول تو جنت کا داخلہ ہی بردا اعزاز واکرام ہے چھراس میں جو چھو ٹیٹن کیا جائے گا وہ بھی اعزاز کے ساتھ ڈیٹن ہوگا وہاں ہمیشہ سکرم اور معزز ہی رہیں گے۔

ؽٵؘؿؘۿٵڮٛؿؙڗٵۜٲۯڛؽڹڮۺٳۿٵۊڡؙڹۺۣٵۊؙڬؽؽڗؙڰٷۮٳۼۑٵٳڶؽٳۺۼۑٳؖۮؽ؋

اے تی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور مثارت دینے والا اور اللہ کے تھم سے اللہ کی طرف بلانے والا

وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ٥ وَكِيْتِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُ مُرِّنَ اللهِ فَضَلَّا كَيِيْرًا ٥ وَلَا تُطِعِ الْكَلْفِرِيْنَ

اور دہ تن کرنے والا جرائے بنا کر بھیجا ہے اور آپ ہوشتین کونو تنجری سناد بھٹے کہ بلا شبراللہ کی طرف سے ان پر بوافضل ہے اور آپ کا فرول

وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْبِهُ مَ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَعْيِ بِاللَّهِ وَكِيْلًا ٥

اور منافقوں کی بات ند مانے اور ان کی ایذا م کو چوڑ عے اور اللہ بر مجروسہ سیجے اور اللہ کائی کارساز ہے۔

## رسول الله عليضة كي صفات جميله

قسط معمیو: بیجور آیت کاترجمین کملی دوآیوں میں رسول الشفظی کی صفات بیان فر مائی ہیں اور تیسری آیت میں آپ کو بیثارت دینے کا تھم دیا ہے اور چوکئی آیت میں کا فروں اور منافقوں کا کہانہ مانے کا اور ان سے جو آگلیفیں آئیس ان کی طرف دھیان نددینے کا اور اللہ پر محروسہ کرنے کا تھم فر مایا ہے۔

اول تو يون فرمايا بي يَأَيْهُ النَّبِيُّ إِلَا أَرْسَدُنَا فَي عَلَيْهِ لَا كَما بِي بَم فَ آبِ كُوثَانِهِ بِنَا كَرَ بَيْجَا بِ شَامِ كُواه كُو كَتِ جِنْ سُورة بَقره مِن فرمايا ب وَكُذْ إِلَى جَعَلْنَذُ لَا فَةَ وَسَطَالِحَقُونُوا شَحَدُكَا يَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ فِي عِنْ الرَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ فِي عِنْ الرَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ فَي عِنْ الرَّاسِ وَ الرَّاسِ وَ الرَّاسِ وَ اللَّهِ عَلَيْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْ مَنْ وَالْ مِن وَ الرَّاسِ وَ اللَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَى مَنْ وَالْمَ وَاللَّهِ وَاللَّاسِ وَيَعْمَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْمَ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ مُنْ الرَّاسُولُ مَنْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا جب ہم ہرامت میں سے آیک کواولائیں مے اور آپ علقہ کوان پر کواہ بنا کیں گے ) اور سورہ تے میں قرمایا ایکٹوٹ الڈسٹول کے میں اور آپ علقہ کوان پر کواہ بنا کیں گے ) اور سورہ تے میں قرمایا ایکٹوٹ الڈسٹول کے میں ایکٹوٹ کو کول کے مقابلہ میں کواہ بن جاؤ)۔ان آ بھول سے معلوم ہوا کہ آپ تیامت کے ون اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں کوائی ویں کے سورہ بقرہ اور سورہ نسام کی آبات کے ذیل میں جو بچوہم نے کھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔(انوارالبیان میں جو بچوہم نے کھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔(انوارالبیان میں جو بچوہم نے کھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔(انوارالبیان میں جو بچوہم نے کھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔

پر فرمایا وَمُنَفِّرًا کُنَّ بِ کُوبِثارت دین والا بناکر جیجا الل ایمان کوایمان کے منافع اورا ممالی صالحہ کے جروثواب کی خوجری دینا آپ کے کارمنو شریمی شال ہے۔ وَنَدْ بُورًا الورَآ بِ کُوڈِرا نے والا بناکر بھیجا۔ جیسا کہ الل ایمان کو بشارت دینا آپ کے فرائض منصی میں سے ہاک طرح الل کفراور اہل معصیت کوڈرانا اور وعیدیں سانا بھی اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے ذرکیا گیا ہے۔

عرب وجم کے لئے تمام او یان والوں کے لئے اللہ تعالی نے آپ وہشرونذ پر بنا کر بھیجا مورہ سباہ میں ارشاد فر ایا:
وَمَا اَوْسَائُلُهُ اِلْاَ کَافَۃ یَلْاَیْ اِللَّا کَافَۃ یَلِاَیْ اِللَّا کَافَۃ یَلِا کَاللَّا اِللَّا کَافِی اِللَّا کَافِی اِللَّا کَافِی اِللَّا کَافَۃ یَلِی اللَّه یَا اِللَّا کَافِی اِللَّا کَافَۃ یَلِی اللَّم یَا اِللَّا کَافِی اِللَّا کَافِی اِللَّا کِی اِللَا کِی اِللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَا کِی اِللَّا کِی اللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَا کِی اِللَّا کِی اِللَا کِی اِللَا کِی اِللَا کِی اِللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَّا کُی اِللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَا کِی اِللَّا کِی اِللَّا کِی اِللَا کُی اِللَا کِی اِللَا کِی اِللَا کُی اِللَّا کُی اِللَا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَا کُی اِللَّا کُی اِللَا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی اِللَّا کُی کُلُولُولِ کُی اِلْکُی کُلُولُ کُی اِللَّا کُی کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ

آپ ملک کی مفات بیان فراتے ہوئے آ بت کے تم پر وَسِوَلِها اُونِیْ آ ہمی فرایا لیوی ہم نے آپ کوروش چراخ بین کر بھیجا اس چراخ کی وجہ سے لوگ جہالت و گرائی کی تاریکیوں سے نکلتے ہیں اور انواز ہوا بت عاصل کرتے ہیں معفرات اکا برنے فرمایا ہے کہ آپ کو سِوَلِها اُونِیْ آ سے تجید دینے شن اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ملک کی ذات گرای سے صرف آپ کے زمانے کے انسانوں اور جنات ہی نے روثی حاصل نہیں کی بلکہ آپ کے بعد بھی پر دوثتی رہے گی اور آپ کے علوم اور اعمال کو پہنچانے والے برابر رہیں گے۔ جس طرح آک جرائے سے بہت سے چراخ روش ہوجاتے ہیں پر کے جس طرح آک ہے ای طرح آپ کا فرود مزات محاب کرام رضی اللہ اس کے جافوں سے دوسر سے بہت سے چراخوں کوروشی ملی جاتی طرح آپ کا فرود مزات محاب کرام رضی اللہ عظم کو ملا پھرانہوں نے اسے آگے بڑھایا اور آئ تک براستاد سے شاگرد تک کافی رہنے اور آپ علاقے کے جوائے ہوئے جانم کو مل کو تا ہدوں کے اور آپ کی دوشی ہے گیا تھا ہے اور آپ کا مردوں کے اختیار ہیں تی آفاب کی دوشی سے کہا تک ورشی سے بھراکی دوشی ہے گرائی دوسر کے اختیار ہیں تی آفاب کی دوشی ہے گرائی دوسر کے ای بین دول کے اختیار ہیں تھی جس کر ہیں اس لئے آپ کی ذات گرائی کو مرائی میر سے تھید دینا مناسب ہوا ایک چراغ سے بہر اس کے آپ کی ذات گرائی کو مرائی میں دوست ہے جراغ جل سکتے ہیں اس گر آپ کے دور تھی سے مرائی کی دوشی مامل کر سکتا ہے۔

چرفر مایا آپ اہل ایمان کوفو تجری سنا دیں ان کے لئے انٹد کی طرف ہے بہت بردافعنل ہے ، وفعنل دنیا ہیں ایمان کی دولت سے اور آخرت ہیں دخولِ جنت اور وہاں کی نعتوں سے نوازش فرمانا ہے۔

پیرفرمایا و کانولی الکفونی والمنفوقین (اورآپ کافرون اور منافقون کا کیاند ماضے )الیس گوارائیس ہے کہ آپ دعوت الی الله کا کام کریں اور جو کام آپ کے سرد کیا گیا ہے بعنی تبشیر اور انداز آپ اے چھوڑ وی اس سلط میں آپ ان کی کوئی بات شما کا کام کریں اور جو کام آپ کے سرد کیا گیا ہے بعنی تبشیر اور انداز آپ اے چھوڑ وی اس سلط میں آپ ان کی کوئی بات شما اور میان الدوج : نہی عن آپ ان کی کوئی بات شما کی الدوج الدوج : نہی عن معداد البھ می الدوج و الدول کی مادات اور ان کی دعایت اور چھم ہوئی ہے تع کیا گیا ہے )

 سی کھای کے سپر دسیعیے وی نفع کامالک ہے دشمنوں کی ایز اور اسے بھی بچائے گااور آپ کو خبریت اور عافیت ہے بھی رہے گا۔

يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمُنُوْ إِذَا تَكُوْتُهُ وَالْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ طَلَقَتْ مُوْهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَ

اے ایمان والوا جب تم موس موروں سے فاح کرد چرتم آئیں اٹھ لگنے سے پہلے طلاق دے وو تو تہاری

فَيُالَكُونَ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَّةٍ تَعْتَكُونَكُمَّا فَيَتِعُونُونَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيْلُاه

ال پر کوئی عدت نیمں جے شار کرو تم اُن کو پکھ متاع دے دو اور اُٹین خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

#### عذت کے بعض مسائل

لفظ عدت غذیفد کا معدر ہے جس کا معنی ہے گار کرنا پونکہ مطلقہ اور متوقی عنباز و جہا کو مسینے اور بیش شار کرنے ہوئے ہوئے اس کے دوسر سے نکاح کے انظار کے زمانہ کو عدت سے ہوتے ہیں تاکہ ان کے بعد کسی دوسر سے نکاح کر سکے اس کئے دوسر سے نکاح کے انظار کے زمانہ کو عدت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس کسی مرو نے نکاح کر سے جماع کرلیا پھر کسی وجہ سے طلاق دے دی اور عورت السی ہے جسے بیش ہے اور اگر جس والی میں ہوتا س کی عدت کی مدت تمن مینئے ہے اور جس مورت کو حالت مل اس میں طلاق ہوجا ہے اس کی عدت کی مدت تمن مینئے ہے اور جس مورت کو حالت حمل میں طلاق ہوجا ہے اس کی عدت وضع حمل پرختم ہوجا ہے گی۔ اور جس موح و حدورت کا شو جر مرح جائے ہوتا کی ایوبیا نہ ہوتو اس کی عدت جار ما واور وس دان ہے شو جر نے اس سے جماع کیا ہویا شد کیا ہواور اگر جس والی ہے جاتا کی عدت وضع حمل ہے۔

ا گرکمی مورت سے نکاح کیا اور اس سے جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی او کوئی عدت واجب بیس لیتن الیکا مورت طلاق ہونے کے ساتھ ہی کسی دوسرے مردے نکاح کرسکتی ہے۔

طلاق دیے والے شوہر کوکوئی تن نہیں کہ اس کوعدت گذار نے کو کیجا ورود مری جگہ نکات کرنے سے رو کے اورا سے
کچھ متاع بھی و ہے دیں ۔ لفظ منت عمال کو کہتے ہیں صورت نے کوروش کتنا مال وینا ہے؟ سورة بقر و جس اس کو بیان فرمایا:
وَ اِنْ طَلَقْتُ وَلَّ مِنْ فَلِیْ اَنْ کَنَتُ وَلَّ وَکَنْ وَمُنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ مِنْ اَلَٰ اِلَٰ مِنْ اَلَٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

ے پہلے جو وَمَتَعَوْهُونَ فرمایا ہے اس ہے بی مراد ہے فقہاء کی صطلاح ش اس جوزے کو مناع کہتے ہیں۔ یہ جوزا تمن کیر کیر دن پر شمل ہوگا ایک خوب بری جا درجس شر اس ہے یاؤں تک لیٹ سکا دوسرے دو پٹر تیسرے کر مند اور یہ منساع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کرلیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تواس صورت شر مہرشن واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہواور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حال یہ ہوگا۔

ھنے اور حنابلہ کے نز و بیک جماع اور خلوت صحیحہ کا ایک ہی تھم ہے گین نکاح شدہ مورت سے خلوت صحیحہ ہوگئی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگئی اور مقرر ہ مہر بھی پوراد بنا ہوگا۔

قال ابن قد امة في المغنى ج 9 ص ٠٨: ولا خلاف بين اهل العلم في وجوبها على المطلَّقة بعد المدخول فاما ان خلابها ولم يعبها ثم طلقها فان مذهب احمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن المخطفاء الرّاشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلى بن حسين وعطاء والزهرى والشوري والا وزاعي والاستخق واصحاب الرائبوالشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في السجديد لا عددة عليها لقوله تعالى: ﴿ يَأَهُا الَّذِينَ آمُنُوْ إِذَا كَلَّمَتُ اللَّهُ مِنْ وَعَلَمْ اللَّهُ أَنَّ مُتُمُوْهُنَّ فِيَالَكُوْ عَلَيْهُنَّ مِنْ عِلَةٍ تَتَتَّذُونِهَا ) وهذانص ولا نها مطلقة لم تمس فاثبهت من يخل بها ولنا اجماع الصحابة روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفي قال قضي الخلفاء السواشدون أن من أو حي سترا أوًا غلق بَابًا فقُد وجب المهرووجيت العدة ورواه الاثوم أيضًا عن الاحتف عن عمرو على وعن سعيد بن المسيب عن عمرو زيد بن ثابت وهذه قضايا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعا وضعف احمد ماروى في خلاف ذاك. اهـ (علاما بن تدارك ''المغنیٰ' میں کھا ہے کہ وخول کے بعد جس عورت کوطلاق دیدی جائے تو اس کے لئے حق مبر واجب ہے اس میں کسی کا اختلا ت نہیں ہے کیکن اگر خاوند نے خلوت تو کی محروطی نہیں کی پھرطلاق ویدی تواس کے بارے میں امام احمد کا غد ہب بیہ ہے کہ اس پرعدت واجب ہے اور یہی بات حضرات خلفائے راشدین حضرت زیداور حضرت ابن عمر رضی الله عنهم ے مروی ہے اور عروہ علی بن حسین عطاء ٔ زہری ٹوری اور زائ اسحاق رائے والے اور امام شافعی اینے برائے قول کے مطابق بیسب بھی ای کے قائل ہیں کہ اس پرعدت واجب ہے امام شاقعی کا جدید قول یہ ہے اس پرعدت نہیں ہے۔ اس آیت کی وجہ ارآیت د کھر کر کھولیں ) اور بیآیت اس بارے میں نص ہے کد دخول سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہےاوراس وجہ سے بھی کہ وہ الی مطلقہ ہے جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت شتبہ ہوگئ ہے۔اور ہماری ولیل صحابہ کرا مرضی الند عنہم کا جماع ہے۔امام احمد اور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارة بن اونی سے تقل کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ پر تھا کہ جس نے پردہ لاکا لیایا دروازہ بند کردیا تو مبر بھی واجب ہے ادر عدت بھی اور اثر م نے احف سے انہوں نے عمر وعلی ہے اور سعید بن المسیب سے انہوں نے عمر اور زید بن ثابت سے بھی میں روایت کی ہےاور بیمشہور نیصلے ہیں ان برنسی صحالی نے نکیرٹمیں کی تبذا اجماع ہوگیا اوراس کے طاف جومروی ہے۔ الام احمرنے اسے ضعیف قرار دیاہے)

قال العبد الفقير: ملهب الجمهور مخالف في الظاهر الأية وهوا لتصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يسمسها وكيف مساغ للصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ان يختار واخلاف مناصبر حست بمه الآية الكريمة٬ هذا ماكان يختلج في قلبي٬ لم ان الله تعالى القي في روعي ان الله تعمالي انسمه خناطس النزوج الاول الذي طلقها انه ليس لكُّ ان تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها فاما عدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها يعد طلاق الزوج الاول وجواز النكاح بعدط لاق مباشرة فالآبة الكريمة ساكتة عن ذلك وانما جعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعًا للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعاد سرًّا مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وتكذب في انه لم يمسها الزوج الاؤل مبع وجود التمسيس وقديمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامرالمسبس لا يعلمه ألَّا هي والزوج الأوَّل؛ فلو اخذبقولها واجيز لها ان تنكح زوجًا أخو بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج للنائي بعد نكاحه يختلط النسب لانه أذا وُلِدٌ وَلَدٌ يَطَّن الزَّوجِ الثاني انه ولمده ولد على فراشه فيكون زلك ادخالًا لي قوم من ليس منهم وهو محترم فقد روي ابو داؤد عن ابسي هريرة رضي الله عنه انه صمع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايسما اصرفة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيءٍ ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الأوّل؟ قلنا يختاط في الانساب مالا يحتاطفي غيرها فتزل الجماع منزلة العلوق؛ بقي انذُ لم خوطب الزوج الاول بانة ليس لك عليها عدة تعتدها؟ ف و جهه - و الله تعالى اعلم. (بنده عا بزكة اب كرجهور كاند ب. تت كفا بركا مخالف تظرر تا ب. عن شراق وطی کے بغیرعدت نہونے کی تصریح ہے تو معلم تا بعین اور جمہور فقہا منے اللہ من کی تعریح کے خلاف کیسے کیا ہے؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کرانشد تعالی نے میرے دل میں ڈالا کرانشد تعالی نے طلاق دیے والے پہلے خاد ندے خطاب كرية ماياب كرتوالي صورت بمن استعدت كأحكم بين كرسكما كيونكداس خاد عركاتعال فتم مويكا ب-محردومرا خادند جواب مبلے کی طلاق کے بعد نکاح کرنا جاہتا ہے اور اس طلاق کے فوراً بعد نکاح کے بارے میں آ ہے کریمہ خاموش ہے۔ لبنداجہور نے خلوق صیحے کوعدت کے واجب ہونے کے بارے میں واقعۃ وطی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ ہو سكنا بيك بسيلي خادىد فى كى بوكرى يورت دوسر عادندى طرف رغبت كى وجد كبتى بوكدولى تبين مولى جلدى نکاح ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع ہے حمل ہو گیا ہواور جماع کے معالمہ کو بیورت جانتی ہے یا يبلا فاوندجس في طلاق ديدي باورعورت اب اس كو چمياتى با كدجلدى دوسرا نكاح بوجائد-اب آكرعورت کی بات کا اعتبار کیا جائے اور عدت گذارے بغیر ووسرے خاوندے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے خادید نے جماع کرلیا تونسب خلط موجائے گا توبیائی عورت کی طرف سے ایک قوم سے نطفہ کودوسری قوم میں شال كرنا بوا موجوكة رام بـ ابوداؤد في حفرت ابو بريه رضى الله تعالى عند س روايت كيا ب كدانبول في حضور علی ہے ساہے جب لعان والی آ ہے اتری تو آ ب علی کے ارشادفر بایا جس عورت نے کمی اور کا بحدود سری

قوم میں داخل کردیا تواس مورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے اور ندی اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر سے گااگر کوئی کہے کہ پہلے خاد ند ہے مل کا یقین کیے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معالمہ میں دوسر سے معالمات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہذا یہاں جماع می کوطلاق کے قائم قام مجھا گیا۔ باقی رہی ہے بات کہ جب دوسر سے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اس میں تھی کہ وہ تو معرف گذار ہے تو بھرائلہ تعالی نے پہلے خاوند کوعدت کذروانے کا تھم کیوں نہیں فریایا؟ ہے اللہ تعالی می بہتر جات ہے )

انه ما مور بالسواج المجميل فلا يعترض بشيء لا صلة له به بعد قطع صلة العرء ة عن نفسه. والعلم عند الله الكسويم. ( بوسكا بي يوبه بوك يبلا فاوتدتو طلاق ك بعد حسن سلوك كامامور بالهذااب اس ايت معالمه عن ركاوث نيس بنا جائية كرجس ك بارك عن اس كاتعلق عورت سي نيس ربا كونك وه فودعورت ساينا لعلق كاث يخاب)

آخریس فر مایا: وَسَرَیْتُ عُوْفُقَ مِی َلِیْمَا مِیْنِیدُ آ (اورانیس فوبی کے ساتھ چھوڑ دو) لیٹنی آئیس تک نہ کرو اُن کاحق نصف مہر یا متاح خوش دلی کے ساتھ اور کوئی بخت بات نہ کہوا وراس کاحق دے بیکے ہووہ واپس نہلو۔

الله على النوى المالك الواجاد التي النيت أجورهن و ما مككت يوينك و منا الكائم النائدي النائدي

نكاح كے بعض احكام ٥ رسول الله عليقية كى بعض خصوصيات

قصصه بيو: حضرت خديج رضى الله تعالى عنها كے بعدرسول الله عليه في متعدد مورتوں سے نکاح فرمایا جن سے اسائے كراى آست كري الله عليه الله على ا

مورة الإحترار

میں اکثریویاں مہاجرات تھیں البتذمغیہ بنت کی بن اخطب میود خیبر کے قیدیوں میں سے اور حضرت جو پر پیٹر وا بنی المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں ان بویوں کوآیت بالا میں الیتی الیتی الیتی الیتی میں بیان فر مایا اور آپ کی بعض سراری لینی باغدیاں بھی تھیں جنہیں وگامگنگ بیٹینلگ مِی آفکہ الله علیائی میں بیان فر مایا ان باغدیوں میں سے حضرت ماری قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زبانہ رضا عت بی میں وفات پا مجے۔

آست بالا شرفر الا كراے بي ايم في آپ كے لئے آپ كى يو يال حال كردين بيدو ديويال بي جنہيں آپ أن كوم براداكر يك بيراداكر ديا از دوائي اتعلقات حال بونے كي شرط يكن بقنا جلدى اداكر يكوو بهتر بي خاص كر مرج كي از دوائي تعلقات حال بون و كي شرط يكن بقنا جلدى اداكر يكوو بهتر بي خاص كر مرج كي از دوائي تعلق الا كرنے ہے بہل بى دول سے اللہ و حال الدوائي الا عليه و سلم فان في التعجمل بواء ق معجلة ليس لتوقف الدحل عليه بل لا بناد الا فضل له صلى الله عليه و سلم فان في التعجمل بواء ق الملمة و طيب النفس و لذا كان سنة السلف لا يعوف منهم غيره. (الفيرروح المعانى والفرائي مرب الملمة و طيب النفس و لذا كان سنة السلف لا يعوف منهم غيره. (الفيرروح المعانى والے فرمائي مرب المحدول كي مرب اداكر في مرب المائي ادا كي مرب اداكر في كي مرب اداكر في المرب المائي المربية دائي المرب المرب المرب المرب المائي المرب المائي المرب المائي المرب المائي المرب المرب

ساتھوی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے بچا گالا کیاں اور آپ کی بھو بھوں کی لاکیاں اور آپ کے ماتھوی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اس مضمون کو وَبَعْنَ عَلَیْ وَبَعْنِ عَلَیْ وَبَعْنِ خَلِیْ الْبِیْ مَا اَبْرِی مَا بَعْنِ وَبَعْنِ عَلَیْ وَبَعْنِ خَلِیْ الْبِیْ مَا بَعْنِ وَبَعْنِ عَلَیْ وَبَعْنِ خَلِیْ الْبِیْ مَا بَعْنِ وَبَعْنِ وَ الله مَا الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله و الله وَ الله و الل

حضرت ام باقی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اوران مورتوں ہیں ہے نہ تھیں جنہوں نے پہلے ہے اسلام تبول کر کے مدید منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہا جرہ ہونا صلّت کی شرط نہیں تھی او مناحت کی شرط نہیں تھی کہ حضرت اُم بائی رضی اللہ عنہا نے جوفر مایا کہ ہیں آیت بالا نازل ہونے کے بعد آپ علی کے سلام حلال نہی کیونکہ میں مباجرات ہیں ہے نہیں 'بیانہوں نے اپنے اجتہا و نے فرمایا نیکن حضرت این عہاس رضی اللہ عنہ نے بجرت کوشرط حلت قرار دیا۔ (کھا رواہ التر مدی فی تفسیر الآیة الکریمہ)

ادر آلیق فی جُدُون الله کا بطورتعلیب بے کوئک آخضرت علیہ کی دالدہ ماجدہ مید منورہ مل کی تعین البغداان کے بھا یول اور بہنول کے بچرت کرنے کا سوال می بیدانہیں ہوتا' بھر سیرت کی کما ہوں سے آب اللہ کے مامول اور

فالاؤں کی بیٹیوں اوران کی اولا دکا واضح پیتر بیس جاآ۔ گوصاحب روح المعانی نے رجال اور سیر کی کمآبوں سے حاش کر کے بعض ماموؤں اور خالاؤں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں سے کسی کی بیٹی ہے آئے خضرت علیقے کا نکاح نہیں ہوا اور ہر حال میں آ بہت کے مضمون پر کوئی افز کا لئیس ہوا اور ہر حال میں آ بہت کے مضمون پر کوئی افز کا لئیس ہے کوئک آ بیت میں تو پچااور بھو پھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے کوئی امر وجو فی تیس ہے اور یوں بھی کہاجا سکتا ہے کہآ ہے تھا کے خطاب فر ماکر آ ہے کی اُمت کو بتایا گیا ہے کہ تبہارے لئے بچا بھو پھی خالہ اور ماموں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا ورست ہے جیسا کہ فائق المنظم الوں کو بھی خلاق دیے کا سنت طریقہ بتایا ہے بطاہر خطاب آ ہے جائے گئے۔

بھر فرمایا: وَافْوَا اَ فَوْمِنَهُ اِنْ وَعَبَدُ الْاَیْ اِلْاَیْ اِنْ اَلَا اللّهٔ اِنْ اَلْاَیْ اَلْاَیْ اِلْاَیْ اَلْاَیْ اِللّهٔ اِللّهٔ اِللّهٔ اللّهٔ اللّهُ اللّمُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

لفظ المسراة كماته جولفظ مُنوَجِنة كالضاف فرمايا بهاس بصفرات مغمرين كرام في ياستباط كيا بهكر كالي عود تول في المستقطة كونكاح كرنا جائز بين فعا كود يكرمسلمانوں كے لئے بهود بيادو نفرانيہ بنتاح كرنا جائز بهر كو بهتر نبيل به) اورا كران كے بيل جول سے اپنے ايمان اورا عمال اسلام عمل وخذ پرنے كائد يشر بوتو بقد وخط كرابت بيل شدت آجائى كا بحر فرمايا: فَذْ عَلِيْنَا مُنَافَعُ فَي مُنْ اَلْوَا بِعِهِ فَو هُمَا لَمَا لَكُنْ اَلْمُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

یعنی بغیرمبر کے نہیں ہوسکتا اور کتا بی حورتوں ہے انہیں تکاح کرنا جائز ہے ای طرح سے جومملو کہ باندیاں جی ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

بِكُيْلِائِكُونَ عَلَيْكَ حَرَاجُ (لِين او پر جوآب كے لئے خصوص احكام بيان كئے مجتے بيال لئے ہيں كدآب پركوئى ا تنگی ندہو ) بعض حضرات نے فر مايا ہے كداس كالعلق ان و هيت نفسها ہے ہے مطلب بيہ كدہم نے جو بلام بر مبدكر نے والی عورت سے ذكاح كرنا آپ كے لئے جائز قرار ديا بياس لئے ہے كدآب پركوئى تنگی ند ہو۔ اور بعض حضرات نے جملدا دكام يون موے بياس سئے مشروع كے حضرات نے جملدا دكام يون موے بياس سئے مشروع كے مسئل من نہريس ۔

و گان الله عَفُورُ الرَّحِيمِ (اورالله غنور برحیم ب) اس کی مغفرت اور رحمت بهت بری ب-

#### تُرْجِيْ مَنْ تَثَا أُومِنْهُ يَ وَتُغِينَ الْيَكَ مَنْ تَثَالَوْ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِثَنْ عَزَلْتَ

آب ان میں سے جے جا ہیں اپنے سے دور میں اور جے جا ہیں اپنے نزد یک ٹھکاندویں اور جے آپ دور کردیں استعطاب کریں

### فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدُنَّى أَنْ تَقَرَّاعَيْنُهُ يَ وَلا يَعْزُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَّيْتَهُنَّ

تواس بارے میں آپ پرکوئی کنا و بیس بیاس بات ہے قریب ترہے کدان کی آتھیں شندی رہیں اور وہ رنجید و ندہوں اور جو مجھآ پ

#### كُلُّهُ نَ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْ يِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿

ان کودیں وہ سب اس بررامنی رہیں اور انڈ جاتا ہے جوتمہار نے دلوں میں ہے اور اللہ جانے والا سے علم والا ہے۔

## از واج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواختیار ہے کہ جسے جا ہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے جا ہیں دور کر دیں

قصف میں از دارج کے درمیان باری تھی اللہ کو خطاب ہے اور یفر دایا ہے کہ آپ کے نکاح میں جوہورش میں اُن میں باری مقرد کرنے یا تہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے کہ جس کو جا ہیں باری ویے میں شام فرما دیں اور جس کو جا ہیں شامل نہ فرما تیں لینی از دارج کے درمیان باری تقسیم کرنا آپ پر واجب نہیں ہے جیسا کہ اُمت کے افراد پر داجب ہے اگر آپ نے کسی کو باری میں شامل فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو فرکورہ بالا اختیار دید دیا اور آپ کی از واج کو یہ معلوم ہوگیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرد کرنا جا جی کہ اُن واج کو یہ معلوم ہوگیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرد کرنا واجب نہیں ہے اور یہ معلوم ہوگیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرد کرنا واجب نہیں ہے اور یہ معلوم ہوگیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرد کرنا واجب نہیں ہے وہ بھی تھی معلوم ہوگیا کہ آپ جو بچھانیوں مال عطافر مائیں کے وہ بھی تھی تھرج ہوگا۔ تو یہ سب باتی ہوئی اور جو پچھالے باتی ہوئی اور جو پچھالے کہ اس میں جانے ہوئی اور اس سے اس کی آپ کھیں شار نہیں گا کہی تو اس سے دنجیدہ شہوں گی اور جو پچھالے کا اس سے داخیدہ شہوں گی اور اس سے ان کی آپ کھیں شار نہیں گی ۔ اور بھی حضرات نے الیک تھی نے مال مرادئیں میں اس مواخی کے اور بھی حضرات نے الیک تھی نگار کی میں اور جو پچھالے کی اور اس سے ان کی آپ کھیں شائری رہیں گی۔ اور بھی حضرات نے الیک تا کی تا کی اس مواخی کی دور بھی حضرات نے الیک تھی تھرائیں کی اس مواخی کی دور بھی حضرات نے الیک تا کہ کو جو کھی سے مواخیا کی اور جو پچھالے کی دور بھی کی دور اس سے دان کی آپ کھیں شائری دیں گی۔ اور بھی حضرات نے الیک تا کو کی دور کھی کو میاں نہ مار کی کو کی دور کو دور کی معلوم کی دور کو کی دور ک

لیا بلکدان کے درمیان باری مقرر کرنا اور باری کا چوڑ وینا مراولیا ہے۔ قال صاحب الروح (ج ۲۴ مس ۲۲) کی تصویص الاموالی مشینتک اقوب الی قوۃ عیونھن وصرور هن ورضاهن جمیعا لانه حکم کلهن فیسه سواء فیم ان صویت بہنھن و جدن ذلک تفضلًا منک و ان رجعت بعضهن علمن انه بعد کم الله تعالی فتعلمن به نفوسهن وروی هذا عن فتادة و المواد بما اندَّتَهُنَّ عَلَيْه ما صنعت معهن فیتناول اسرک المستناجعة و القسم۔ (تغیرروح المعانی کمسنف فرماتے ہیں جن معالمہ کا آپ کے پر دموناان کی آسکو ک المستناجعة و القسم۔ (تغیرروح المعانی کمسنف فرماتے ہیں جن معالمہ کا آپ کے پر دموناان کی آب کھوں کی شندک اوران کی فرقی ورضا کے زیادہ قریب ہے کو کھائی میں سب کا بھی برابر ہے۔ پھراگر آپ ان جی برابری کریں گو وہ ہی جو وہ ہی جو ہوں گی کہ یوالد تعالی کے مواد معالمہ وہ کو ایسان کے مواد معالمہ وہ کو ایسان کے مواد سے دوموالمہ وہ کو آپ ان سے کریں میں ہیں ہیں ہی ۔ اور بیاتی دوموالمہ وہ کو آپ ان سے کریں میں ہیں ہیں ہیں تھائے کے کرک اور باری کی تغیم کوشائل ہے)

و الله يعنظو ما في الفاريك المعاني المعاني لكفت بيس كديد سول الشطاعة كواورا ب كازوائ مطهرات كو خطاب ب (جوئل ممل التعليب ب) اور مطلب بيب كدالشاقاتي في جواب كالشطاعة كوارا بيب كالشرق الله في المعلم التعلق المعلم ا

رسول الشريخ تمام يويوں كے لئے بارى مقرد كرتے تھاور برابرى فرباتے تھے البنة حضرت سود ورض الشاعنها نے اپنى بارى حضرت عائشہ ضى الشاعنها كودے دى لبندا آپ عنظ ان كى بارى حضرت عائشہ رضى الشاعنها كودے و يے تھاور سفريش من آخريف لے جاتے تھے تو قرعہ ڈالنے تھے اس طرح آپ سب كى دلدارى فرماتے تھے۔

و کان الله علیت المعلیت اور الله تعالی جانے والا ہے اُسے سب پی معلوم ہے اور طیم بھی ہے۔ اگر کو لی محض الله سے فیصلہ بردائش نہ ہوا سے میں جادی نہیں فرما تا۔

لا يحل لك النِّسَاءُ مِنْ بَعْنُ وَلاَ أَنْ تَبُكُل يِهِنَ مِنْ أَوْ الْجُعِيكَ
اس كردور بن كرفور تم طال بين بي اور نيه بات طال عند بان يوين كرور ورمي ويون عندان كري كمن الله على كُلّ شَكَيْ وَكُونَا فَا اللهُ عَلَى عُلَا اللهُ عَلَى عُلَا اللهُ عَلَى عُلَا اللهُ عَلَى عُلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

## اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیو بوں کے بدلے دوسری عور توں سے نکاح کر سکتے ہیں

بعض معزات نے آیت بالا کی دوسری تغییر کی ہوہ بھی معزیت این عماس رضی اللہ تعالی عند سے منقول ہے اور وہ سے کہ شروع آیت میں آپ کے لئے عور توں کی جنتی اقسام طلال کی جیں ان کے بعد لینی ان کے علاوہ کی اور قسم کی عور توں سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے' اپ خاندان کی عور توں میں سے آپ اللہ کے علاوہ کی اور قسم کی عور تیں طال کی گئیں جو محمد مقلمہ سے بھرت کر کے مدید منورہ آگئی تھیں غیر مہا بڑات سے آپ کا نکاح طال نہیں رکھا گیا۔ اور حون بینی اہل کراپ کی عور توں سے آپ علیہ کا نکاح جا تر نہیں رکھا گیا۔ اور حون بینی اہل کراپ کی عور توں سے آپ علیہ کا نکاح جا تر نہیں رکھا گیا۔ اور حون بینی آپ کی مطلب ایس میں سے کی عورت سے نکاح کر سکتے جین آگر یہ مطلب لیا جہ اس مورت میں آیت کا مطلب سے توگا کہ آپ جائے تو کیاح میں جو موجودہ نوعور تیں ہے بلکہ پہلے علم کی کا تاکہ اور توشی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب سے توگا کہ آپ مندوخ بانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عائش صدیقہ وہ می الدر تائی عنبا نے فر مایا کہ آپ کا دوسال ہونے سے پہلے اللہ منسوخ بانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عائش صدیقہ وہ می اللہ عنبا نے فر مایا کہ آپ کا دوسال ہونے سے پہلے اللہ منسوخ بانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عائش صدیقہ وہ میں الدر تو او التو مدی فی نفسیر مدورۃ الاحزاب کی ایک تھی۔ (دو اہ التو مدی فی نفسیر مدورۃ الاحزاب)

# سرور دوعالم عليقة كے لئے كثرت ازواج كى حكمت اور لحت

جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ عظامتہ واقعی اور بلاشک وشیا لللہ تعالی کے رسول ہیں اور نبی ہیں تو آپ کی ہر بات اور ہر ممل سیح ہے اللہ تعالی کی رضامندی کے موافق ہے بندوں کے لئے قانون وشع فرمانے والا اور احکام سیمجنے والا اور بعض کو بعض احکام ہے مشتی فرمانے والا وہی ہے۔ چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اور سارے بندے آسی کی مخلوق ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جواحکام نافذ فرمائے اور جسے جس عمل کی اجازت دے دے جو دوسروں کے لئے نہ ہو۔

انبی امور میں ہے رسول الشریکی کے لئے کثرت ازواج کا طلال ہونا بھی ہے عام مؤسنین کو بشرط عدل جار بیویوں کی اجازت ہے اور آ ہے ملک کے لئے اس سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

یماں یامرفائل ذکر ہے کہ آگر؟ پ بالغرض اللہ کے نبی تین تھے اور زیادہ یو باں رکھنا تھی افسانی خواہشات کیلے تھا ا تو آ پ نے یہ کیوں فر مایا کہ جھے پر آ ہے کریمہ لاکھیٹ کا کہنا کہ قیمن اٹھنگ نازل ہوئی ہے اور جھے اب آ کندہ نکاح کر نے ہے تھے فرما دیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو تھی لئس میں کا پابند ہوگا ووا پے او پرالی پابندی کیوں لگائے گا۔ حضرت ملی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آ پ کے بچا حزق کی فلان اگری بہت خوبصورت ہے اس سے تکاح فرما لیس۔ آ پ میں افسان ملال علی مراج بعض از واج نے اپنی بین سے نکاح کرنے کی گذارش کی جے آپ میلی نے نامنظور فرمادیا۔ ظاہر سے کہ جس کو جوت رائی سے مطلب ہوہ ہوہ قاعدہ قانون اور حرام وطال کی پرواہ بین کرتا قصوصاً جبکہ جو پھواس کی ذبان سے نکل جاتا ہواس کے مختفدین کے فرما نبروار ہی تبین بلکہ جان تاہوں پھریہ تھا جائے کہ حضرات محلہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سب آپ کے فرما نبروار ہی نبین بلکہ جان ناریمی تھا گرآپ علی ایج جائے چاہتے تو بہت کی نوادی لڑکوں سے نکاح ہوسکا تھا نیکن آپ کے فرما نبروار ہی نبین بلکہ جان ناریمی تھا گرآپ علی ایک ہوا یعنی حضرت عاکم موسکا تھا نیکن آپ کے نکاح میں مرف آیک ہوا ہے نہوں کا حرف میں ایک ہوا ہو گئے جن میں سے ایک بید می کا جروک کا مرف کا مرف کا مرف کا ہوا ہوں کا مرف کا کا مرف کا کا مرف ک

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نوسال آپ کے ساتھ رہیں ابن نوسال کے عرصہ بن انہوں نے بڑی بھاری تعداد میں روایات تولیہ اور فعلیہ کو تھو ظ کیا اور پھر آپ علیق کی وفات کے بعد اڑتا کیس سال تک ان کی تیلی فرمائی بڑی بھاری تغداد میں حضرات تا بعین آنے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جوروایات مروی ہیں ان کی تعداد الاسوے زیادہ ہے ہرسال ج کے لئے تشریف لے جاتی تھیں سٹی میں جو آپ کا خیر ہوتا تھا ووایک بہت بڑا مرکزی دارالعلوم بن جاتا تھا ہمیشہ ہرسال ج کے لئے تشریف لے جاتی کردہ تولی اور تعلی احادیث سے مستفید ہوری ہے اور ہو گی ۔ تعداد از وائی کی وجہ سے تعداد از وائی کی اور ہوا دیا ہے اور جوا دکام آست تک پہنچاس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد شریبی کیا ن

انسانی زندگی کا کوئی شعب ایسانیس ہے جس جس نی اکرم تعلقے کی رجری کی خرورت ندہو نماز باجاعت ہے لے کر بیویوں کے تعلقات آل واولا و کی پرورش اور پاخاند و پیشاب اور طہارت تک کے بارے جس آپ حلاقے کی قولی اور فعلی برایات ہے کتب صدیث جرپور ہیں اندرون خانہ کیا کیا کام کیا بیویوں ہے کیے میل جول رکھا اور گھر میں آ کر مسائل پوچنے والی خوا تین کو کیا کیا جواب دیا۔ اس طرح کے بینکڑ وں مسائل ہیں جن ہے از واج مطہرات کے وربیدی آمت کو رہنمائی بلی ہے تعلیم وہلنے کی دین خرورت کے پی اُظر حضوراقد میں مائے کے کثر سیاز واج ایک خروری امرتھا۔ مسلم ہی ہوئی ہی ہے کہ مرتز ابر ملم گل وفات کے بعد آپ ملاقے نے اُن سے نگار کر کہا تھا او وہ اپنی مرتب کے بین اور کر کہا تھا اور اُس کے بین کی اُن سے نگار کر کہا تھا اور اُس کے بین کی ایویوں میں مرتب کی ایک بیوی ہیں اور اُس کے بین کی ایویوں میں مرت کی ایک بیوی ہیں اور اُس کے بین کی مرتز کی اور اُس کے بین کہ میں اُن کے بین کی اور اور کی کا وہ جاتا ہیں اور اُس کے بین کہ میں رسول اللہ مقالی رہ جاتا ہی اور اُس کے بین کہ میں رسول اللہ مقالی رہ جاتا ہی اور اُس کے بین کہ میں رسول اللہ مقالی رہ جاتا ہی اور اُس کے بین کہ میں رسول اللہ مقالی رہ جاتا ہی اور اُس کے بین کہ میں رسول اللہ مقالی کی گور وہ اُس سلم میں کئی جارت دیاتی ۔ ان کے بین میں سلم قرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مقالی مور کے کور اُس سلم میں کئی جاتا ہی کہ میں رسول اللہ مقالی رہ جاتا ہی اور اُس سلم میں کئی جاتا ہی کہ میں رسول اللہ مقالی دو گا کور دیا ہی کہ میں رسول اللہ مقالی کی گور

یں رورش یا تا تفاراً یک بارا ب علی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالدیس برجگہ ہاتھ ڈال رہاتھا آپ علی نے فرمایا مسبّم الله وَ مُحُلُ بِيَمْيِنِكَ وَ كُلُ مِمَّا يَلْبِكَ \_ (اللّه كانام لے كركھادائے ہاتھ سے كھااورسائے سے كھا) بخارى دُسلم حضرت امسلم دخى الله تعالى عنها كى مرويات كى تعداد تين سواٹھتر تك پنجى ہوكى ہے۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے بہت ہو گئے ادراس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائد واسلام اور مسلمانوں کو بہنچا اُس کی اہمیت ادر ضرورت ہے ا نکار نہیں کیا جا سکتا ادر لیقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مُدتم اور تعکیم رسول (علقے کے اس فائدہ کوضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

خلاصہ بیکہ چون برس کی عمر تک آپ شافت نے صرف ایک ہوی کے ساتھ گذارہ کیا یعنی مکیس سال حضرت خدیجہ ا کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گذارئے کھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں اور باتی از دائج مطہرات دو تمن سال کے اندر ترم نبوت میں آئیں اور سابھ میں آپ بیانے نے وفات پائی۔

اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہو یوں میں صرف ایک ہی عورت الیک تھیں جن سے کنوار سے بن میں نکاح ہوالیعن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ باتی سب از وارج مطہرات یوہ تھیں جن میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر چکے متے اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کرجم ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی واجھا کی خاتی اور کمی اصلاحات کی گلرکو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جا نیں وہ تو سب کواپنے اور تیاس کر سکتے جیں اس کے نتیج میں گی صدی سے بورپ کے محمدین اور سنشرقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم میں کے نتید دازواج کوایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضورا قدس میں کیا کے سرت پر ایک سرسری نظر ڈائی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ میں کا کے مارس کی نظر ڈائی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ میں گئے کی کثر سے ازواج کواس برجمول نہیں کرسکا۔

آ پ علی کے مصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گذری کرسب سے پہلے بچیس سال کی عمر جس ایک س رسید وصاحب اولا دیوو (جس کے دوشو جرفوت ہو بچکے تھے ) سے محقد کیا اور بچیس سال تک ان بی کے ساتھ گذارہ کیا 'وہ بھی اس طرح کرمہینہ بہینہ گھر چھوڑ کر عار حراجی مشغول عمادت رہتے تھے اس کے بعد جود وسرے نکاح ہوئے بچاس سالہ عمر شریف گذر جانے کے بعد ہوئے 'یہ بچاس سالہ زندگی اور عنوان شاب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا' سمبی کسی وشن کو بھی آ محضرت علی مطرف کوئی المی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں طاجو تھوٹی وطہارت کو مقلوک کر سمبے آ پ سالت کے وشمنوں نے آ پ علی کی ساح 'شاع' مجنون' کذاب مفتری جیسے الزامات تراشنے جس کوئی کسرا ٹھا شہری رکھی لیکن آپ علی کے کہ معموم زندگی کے بارے بی کوئی ایک حرف کہنی جرات نیس ہوئی جس کا تعلق جنسی اور

نفسانی جذباب کی براه روی سے جو۔

اَنَا اَمُنَا الْمِنْ مِنَ اَمْنُواْ الْاَسْ خُلُوا بُيُوْتَ النَّيْقِ إِلَّا اَنْ يُوْذَن لَكُوْ اللَّهُ اللَّهِ مِن الْمَعْلَمِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالِيَ مِن اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ المِعْلِمِينَ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ الْمَعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### نزول آيت حجاب كاواقعه

قسف العبير: حضرت انس رضى الله تعالى عند كابيان بكر جب رمول خدا عليه في خضرت زين إنش إن سركات كان كيا (اور وليم كلها أب يكله عند كابيان به كرج واحت كره بري الوگ واضر جوئة وطعام وليم كها كروين با تمي كرج بوئة بيشي و ينظيم الله المرزا عقيار فرمايا جيم كرج بوئة بيشي و ينظيم و ينظيم المرزا عقيار فرمايا جيم كرآب أن المرزا آب ني المرزا عقيار فرمايا جيم كرآب أن و المعت اطاق كم باعث لحاظ بهت تعالى وجه به أنه و بعت اطاق كم باعث لحاظ بهت تعالى وجه به المنظيمة و المنظيمة و المنظمة و يكور بيمي ندا شي جب آب علي في ني منظيمة و منظيمة المنظمة و يكور بيمي ندا شي جب آب علي المنظمة و منظمة و يكور بيمي المنظمة و منظمة و منظمة

کے درواز سے تک جاکر ہے بچھتے ہوئے)واپس ہوئے کہ دوالوگ نکل گئے ہوں گے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ دولوگ جیٹے ہوئے ہیں (لہٰذا آپ علیاتے مجروالی ہوگئے) اس کے بعد دولوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے ہیں نے اُن کے چلے جانے کی خبر آپ علیاتے کودیٰ آپ علیاتی تشریف لائے یہاں تک کہ کھر میں واقل ہو گئے میں ہمی آپ علیاتے کے ساتھ واقل ہونے لگا تو آپ علیاتے نے (مجھ کوروک دیا اور) میرے اور اپنے درمیان پردو ڈال دیا اور اللہ تعالی نے آیت یا اُنٹی کُن المُنڈوا لَائن نَے لُوا اِنْہُوْتِ النّہِینَ (آخر تک) تازل فرمانی۔

یا بھا الذین المتوالات میں ایس ایس ایس تفییا کی جگہ مردی ہے۔ دعزت انس رضی اللہ تعالی عنہ بجین سے

ہے قصہ بخاری شریف میں کہیں ایمالا کہیں تفییلا کی جگہ مردی ہے۔ دعزت انس رضی اللہ تعالی عنہ بجین سے

انخضرت علیہ کی خدمت میں دہا کرتے تھے۔ جب آنخضرت علیہ جمرت فرما کہ مدید منور وتشریف لائے اُس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عردس سال تھی اور آپ علیہ نے مخترت زینٹ ہے میں تکاری فرمایا لہٰ دااس صاب سے اس واقعہ کے وقت معزت انس کی عمر وس سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے سے آنخضرت علیہ کے کھروں میں آیا جایا کرتے تھے ای وجہ سے جب آنخضرت علیہ لوگوں کے چلے جانے کے بعد کھر میں داخل ہونے گئے تو حضرت انس جایا کرتے تھے ایس کے خصرت علیہ کے کا ارادہ کیا گر چونکہ اس اثناہ میں پردہ کا تھی آ چکا تھا اسکے آنخضرت علیہ نے اُن کو کھر کے اندر جانے سے دوک دیا۔ حضرت انس جوند سے آخر تک موجود تھے اس لئے فرمایا کرتے تھے انسا اعلی میں پردہ کی آیت سے متعلق سب اوگوں سے زیادہ علی مرکمتا ہوں)

اس آیت میں متعدد ادکام بیان فرمائے ہیں پہلاتھم ہے کہ بی کے گھروں میں وافل مت ہوا کر دہاں اگر تمہیں کھانے کیلئے بلایا جائے تو وافل ہوجا و لیکن اس صورت میں بھی ایسانہ کرو کہ جلدی پنتی جاؤ اور کھانے کے انظار میں بیٹے رہو۔ دوسراتھم پیفر بایا کہ جب کھانا کھا چکوتو وہاں سے متشر ہوجا و وہاں سے اُٹھ کر چلے جاؤ ایسانہ کرو کہ کھانا کھا کر وہاں بیٹے ہوئے یا تھی کرتے رہواور باتوں میں جی لگائے رہو کیونکہ اس سے نبی اکرم علیقے کونا گوزی ہوتی ہے وہ تہارا کھانا کھا کر ہے جاؤ اللہ تعالی میں صاف بتا تا ہے اور صاف تھم و بتا ہے کہ م کھانا کھا کر چلے جاؤ اللہ تعالی تھی سے اور صاف تھم و بتا ہے کہ م کھانا کھا کر چلے جاؤ اللہ تعالی تھی سے اور میاف تھی دو۔

تیسراتھم بیدیا کہ جب بی کریم علی کے کی از داج مطہرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے چیجے سے طلب کرؤاس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا تھم فرمادیا کہ مردوں کوکوئی چیز طلب کرتا ہوتو وہ بھی پردہ کے چیجے سے طلب کریں اور عورتیں بھی سامنے ندآ نمیں کوئی چیز دیتا ہوتو وہ بھی پردہ کے چیجے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا دائی انظام کراٹھ کوئے فائڈ بھن کے بات تہارے دلوں اوران کے دلول کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

چوقائظم بددیا کہ بی کریم علی کا بذامت پہنچاؤجولوگ کھر میں بیٹے دہ کے شخان ہے آپ ملک کو ایذا کھی گئی گئی ا وہ ایک وقتی اور خاص تم کی ایڈ انھی اس کے بعد عموی تقم فرما دیا کہ رسول اللہ مقطاع کو بھی تھی کہی بھی تم کی ایڈ است پہنچاؤ۔ یا نچواں تھم فرمایا کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح مت کرنا اس سورت کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ وَ أَذْ وَ اجْدَ الْمُهَا لَكُنْمُ كُمْ آپ عَلِیْ کَی بیویاں امت کی ما کمیں بین اور بہاں فرمایا ہے کہ آپ علاقے کے بعد آپ کی بیویوں سے کی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے بیتھم ان پاک بیبوں کے اکرام واحز ام کی وجہ سے منز ید فرمایا بین دُنیکُو کُون بھند کا لَنْهِ عظاماً (باشبہ اللہ کرد کے بری بھاری بات ہے) لینی بہت بری معصیت ہے نہ گناہ کا ادادہ کرونہ کر گناہ کرد ای معصیت ہے نہ گناہ کا ادادہ کرونہ کر گناہ کرد ای کو فرایا اللہ تعالیٰ کے اسے پیشیدہ دکھو سے تو دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے علم بھی ہوئے وہ قابم کو کئی جانہ کا اللہ تعالیٰ کے اسے پیشیدہ دکھو سے تو دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے اس مور کے بااسے پوشیدہ دکھو سے تو دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے دائت واقع ہے کہ ہوا دکام اور پہلو کو رہوئے ہیں ان بھی صرف ایک تھا ایا ہے جو آشخصرت مرد دعالم ساتھ کے دائت گرای کے ساتھ تخصوص ہے لیتی ہوئے گئی ہوئے کے بعد آپ ہوئے کی دون سے کی کا بھی نکاح جائز میں باتی ادکام سب کے لئے برابر ہیں اندونوں کے بہاں بغیر بات کہ اس بھی کہ بھی نکاح جائز میں باتی ہوئے کے دونہ بات کو اس کے ساتھ کو رہ ہوئے کہ بھی ہوئے کے دونہ بات کی مورت بھی کھانا کھا کرہ ہاں سے چا انظار میں اس کھر ہوئے کہ بھی ہوئے ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی کہ بھی ہوئے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہوئے کہ بھی

یردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وکُلُ اِلْلَوْمِينَةِ يَمُعُمُّفُن مِنْ اَبْعَالِيْقِيَّ اور اس سورت کی آیت وَ قَدُونَ فِنَي بُنُونِدُ کُنُّ کے ذیل میں لکھ دیا ہاور آئندہ رکوع کی کہلی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں کھالیس مے۔انٹے واللہ تعالیٰ

الجُنَامَ عَلَيْنَ فَيَ أَيَا إِيَّنَ وَلَا أَنَا إِيْنَا فِينَ وَلَا أَنَا إِيْنَاءِ وَلَا أَنَاءِ إِخْوَانِهِنَ وَلَا أَنِنَاءِ الْحُوانِهِنَ وَلَا أَنِنَاءِ الْحُوانِهِنَ وَلَا أَنِنَاءِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عورتوں کواپنے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

قسف معید : روح المعانی بین اکتصاب کرجب آیت بجاب نازل ہوئی تواز وائے مطہرات کے آباؤ ابنا وادرا قارب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم بھی ان سے پردو کے چیچے سے بات کیا کریں اس پر آیت بالا نازل ہوئی اوراز واج مطہرات کو اجازت دے دی گئی کدایتے باپول ادر بیٹول اور اپنے بھائیول کے بیٹول اور بہنول کے بیٹول کے ماہنے آسکتی ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمھم کل ذی رحم محوم من نسب اور ضع علی ماروی ابن سعد عن المزهری (۴۲۳ص ۲۲) لیٹنی آیت کریمہ میں چاررشتوں کا ذکر ہے دوسرے جومحرم ہیں نسب سے مول یا رضاع ہے اُن کا بھی ہی تھم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں پچچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں والدین کی طرح سے ہیں۔۔۔۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وکڑنے ک<mark>ہلین</mark> فرمایا ہے بیخی مسلمان مورتوں سے بھی ان کا کوئی پردہ نہیں ہے البند کا فرمورتوں کے سامنے ندا کمیں اگر چہ کتا ہیا بیٹی یہود میریا تھرانیہ ہوں۔

مرید فرمایا و کاماً ملککت إنهافتن اورجن كم الك بین أن كرما منه آئے مل بھى پردوئيس حضرت امام ابوطنيف رحمة الله عليه نے فرمایا كه اس سے باعمیاں مراد جین این غلاموں كے سامنے بھى آتا جائز نبيس ہے۔ سورة نوركى آيت و وگُلُ اِللّٰ فَامِنْةِ اِللّٰهُ عَلَيْنِ مِنْ اَلْعَمَالِ هِنَ مِنْ اَلْعَالِ مِنْ اَلْعَالِ اِللّٰهُ عَلَيْن

مورہ نور میں مومن عورتوں کو جو پردہ کا تھم دیا ہے اور محارم کے سامنے آنے کی اجازت دی ہے اس کے عموم میں از واج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اس کے عموم میں از واج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اس کے سامنے آتا علیحدہ سے بھی ذکر فرماد یا جس سے میاحتال دفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی ذکر فرماد یا جس سے میاحتال دفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی ذکر فرماد یا جس سے میاحتال دفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آتا جائز نہ ہو۔

ے صیغے کے ساتھ از وارج مطہرات کو خطاب فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتی رہو کیونکہ تقو کی ہی ہر نیکی کی بنیا د ہے۔ اِنَّ اللّٰہ کَانَ عَلَیٰ کُلُنِ مِنْی وَ نَعِین کُلُ اللهِ اللّٰہ اللّٰہ ہر چیز پر حاضر ہے بعنی وہ ہر چیز کو دیکھیا ہے ) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں '

در حقیقت بریقین ادر استحضار که الله تعالی حاضر باظر ہے دلوں میں آغوی پیدا ہونے اور اس کے استحضار کے لئے برا اسمبیر ہے۔

اِنَّ اللَّهُ وَمَلْمِ كُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيُهُ النَّيْنِ الْمُنُوّا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَعْلِينَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنُوّا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَعْلِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَعْلِينًا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

الله تعالی اوراً س کے فرشتے رسول اللہ عظی ہر صلوٰ ق تصحیح ہیں'اے مسلمانو!تم بھی نبی برصلوٰ ۃ وسلام بھیجا کرو

قطعه بين : اصل مقعوداً بت كامسلمانول كويتكم ديناتها كدرسول الشقطية برصلواً وسلام بينجاكري مكراس كي تبيروبيان من سطريق انتبار فرماياكه بهلين تعالى نے خودا بنااورائي فرشتوں كارسول الشقطية برصلوا الشقطية برصلوا الله عليه كاد كرفر مايا اس كے بعد عام مؤمنين كواس كاتكم ديا جس ميں آپ كيشرف اورعظمت كومزيد بلند فرما ديا كدرسول الشقطية برورود بينج كاجوتكم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خودش تعالی اور اس کے قرشے بھی وہ کام کرتے ہیں عام مؤمنین جن پر رسول اللہ عظیقے کے بے شارا حسانات ہیں ان کوتو اس عمل کا بڑا اجتمام کرنا چاہئے۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر عمل یہ بھی ہے کہ اس سے در دردوسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیٹا ہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کوائس کام ش شریک فرما لیا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشے بھی۔

آ بیت شریف علی افظ یک آلون وارد ہوا ہے جس کا ترجمہ پول کیا گیا ہے کہ بائشہاللہ اورا سکے فرختے بیغیمر پر رحمت

ہیجتے ہیں۔ نفظ نیسے لُون صلو ہے ہا خوذ ہے مفسر بن ومحد ہیں نے فر بایا ہے کہ لفظ صلو ہ عربی زبان میں چند معاتی کے
استعمال ہوتا ہے۔ رحمت او عائد رح وثناء پھر جس کی طرف صلو ہ مفسوب ہوگی آسکی شان اور مرتب کے مناسب ثنا انتظیم
اور رحمت وشفقت مرادلیں کے جیسے کہاجاتا ہے کہ باپ جیٹے ہے اور میٹا باپ ہے نیز بھائی بھائی ہے ہے۔ کرتے ہیں گر
طاہر ہے کہ جو بحبت باپ کو جیٹے ہے ہے جیٹے کو باپ ہے اس طرح کی محبت نین ہے۔ نیز بھائی بھائی کی محبت اور باپ بیٹے
کی محبت جدا ہوتی ہے گئی محبت سب کوئی کہا جاتا ہے۔ ای طرح صلو ہ کو بحداد کہ اللہ جل شان کی مسلو ہ تھیجے ہیں اور
کی محبت جدا ہوتی ہے گئی محبت سب کوئی کہا جاتا ہے۔ ای طرح صلو ہ کو بحداد کہ اللہ جل شاند نبی پرصلو ہ تھیجے ہیں اور
ہوتے ہیں۔ چنا نچے علاء نے نکھا ہے کہ اللہ جل شاند کی صلو ہ رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلو ہ استعقار ہے اور مومنوں کی
صلو ہ و تا ہے رحمت ہے اور ایک میں مدح وثناء اور تعظیم وقو قیر سے معتی لموظ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے آ پ کی عظمت اور
تو قیر ہیہ ہے کہ آپ کو شفاعت کہ کی نافیسب فر مائی اور مقام محمود عطافر مایا اور تمام مقرین اور اولین وآخرین و قرین کے عظمت اور
کی عظمت اور قو قیر ہیہ ہے کہ آپ کو شفاعت کہ کی نافیسب فر مائی اور مقام محمود عطافر مایا اور تمام مقرین اور اولین وآخرین بر

اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامة ہے اور مراد اس سے نقائص وغیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے 'سلام معنی ثناء کو حضمن ہے اس لئے حرف عَلیٰ کے ساتھ عَلَیْکُ یا عَلَیْکُو کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالی وَات لی ہے کیونکہ مسلام اللہ تعالی کے اساء کھنی میں سے ہے قو مراد اللہ کا معتوب کے اللہ تعالی کے اساء کھنی میں سے ہے قو مراد اللہ کا معتوب کے کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت ورعایت کا متو تی اور تغییل دے۔ (از روح المعالی) اس آیت میں اللہ جل شائہ نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور عالم جلیج پر درود بھیجا کریں علائے اُمت کا ارشاد ہے کہ اس صیغہ اور اسٹر ایک جلس میں گئی کہ اس صیغہ اور اسٹر اور اسٹر ایک جلس میں گئی ہر اور دور جھیجا فرض ہے اور اگرا کہ جلس میں گئی ہر ہار درود ورشریف پڑھنا واجب ہے گرفتو گی اس برے کہ ایک بارواجب ہے گھر مستحب ہے احقیاط ای میں ہے کہ ہر ہاردرود شریف پڑھنا واجب ہے گھر مستحب ہے احتیاط ای میں ہے کہ ہر ہاردرود شریف پڑھا اور جہاں علی تھا گئی میں جا کہ ہر ہاردرود شریف پڑھا اور جہاں علی تھا گئی میں جا کہ ہر ہاردرود

یّا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمَ هَائِمًا آبَدًا عَلی حَبِیْکَ مَنْ زَانَتَ بِهِ الْعُصَرُ اس آیت میں لفظ صلوٰ قوار دہواہے جس کی تشریح یہ ہے کہ صلوٰ قاملی کے معنی یہ بیل کہ شفقت ورحت کے ساتھ نمی عَلِیّا ہے کی ثناء کی جائے 'پھر جس کی طرف صلوٰ قامنسوب ہوگی اس کی شان اور سرتبہ کے مناسب ثنا نِعظیم اور رحت و

شفقت مرادلیں مے۔جیے کہاجا تاہے کہ باپ۔

ورود شر لیف کے فضائل: سیدنا حضرت محدرسول الشفائل پردردد بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے قرآن مجید میں تشم فرمایا ہے ( جیرا کر آ بت بالا میں نظروں کے سامنے ) اور رسول الشفائل نے بھی اس کی بہت ی فضیلتس بیان

فرمائی ہیں میچے مسلم جلواص ۱۲۱ میں حضرت ابو ہر پرہ رمنی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْقَة نے ارشاد فرمایا کہ جونف جمعے برایک بار درد دبھیجا ہے اللہ جل شامۂ اس پر دس رحتیں نازل فرماتے ہیں۔

سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے دس درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس تکییاں لکھو سیتے ہیں۔ اور اس کے دس گناو( نامہ اعمال ہے ) مثاویتے ہیں۔

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عزے روایت ہے کہ رمول اللہ علیاتی نے ارشاد قرمایا کہ قیامت کے دن جھے۔ سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جز جھے پرسب سے زیادہ در دہمیجا کرتے تھے۔

حسرت این سندودن الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ الله کے بہت سے فرشخ زیمن میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور جھ کومیری است کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا رسول الله علی فیے کہا پ محمروں کوقبر میں ست بناؤ اور میری قبر کوعید ست بناؤ اور بھی پر دورود بھیجو کیونکہ تمہاد اور دومیر سے باس بی جا تا ہے تم جہاں کمیں بھی ہو۔ (یہ سردوایت مکنو الصابع می ایک ابسالو والی النی دفعالہ اسے لی کی ہیں)

''محمروں کوقبریں مت بناؤ'' (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبری عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح کے محمروں کوقبریں مت بناؤ'' (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبری عبادت سے خالی موٹ ہیں اس طرح کمروں کو عبادت سے خالی مصلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے دوز زیب وزینت کے ساتھ فصوصی اجھاع ہوتا ہے میری قبری اس طرح زیادت ندکرو بلکہ تو قیرواحرّ ام کو طوح خار کھتے ہوئے حاضری دوا آپ ملک کا دربارکوئی معمولی دربارٹیس ہے کہ وہاں ہنتے ہوئے جاؤ بلکہ وہ تو شاہ دو جہاں سیدالانہیا و تعلقہ کا درباس کی تو قبرو کے طافرہ جہاں کہ تو اس کی تو قبرو عظمت ول میں نے کرماضر ہوتا چاہئے۔

عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ جوکوئی ایک مرتبدر سول اللہ عظامیۃ پر ورود بھیجنا ہے اللہ اوراس کے فرشتے اس محض پرستر رحمتیں بھیجے ہیں۔ (مشکوۃ المصانع ص ۸۷)

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح منتکوۃ میں لکھتے ہیں کہ بید (یعنی ایک درود کے بدیے میں سر رحمتیں نازل فریانا) عالبًا جمعہ کے روز سکے ساتھ تخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت وعظمت کی وجہ سے برحمادیا جاتا ہے البقاج عدے مروز دس رحمتوں کی بجائے سر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایار سول انتشقائی نے کرتمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمد کا دن ہے اس دوز آ دم پیدا کے گئے اور اس روز انہوں نے وفات پاکی جمعہ کے روز عن صور پھونکا جائے گا۔ اور جمعہ تل کے روز صور کی آ واز سنگر کلوق ہے ہوش ہوگ چونکہ جمعہ کا دن سب سے انتقل ہے اسلے اس روز جھ ہر کثر ت سے درود پڑھا کر دکیونکہ تمہارا درود جھ پر چیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤ دجلدا ص ۵۰)

ارشا وفر ما يارسول خدا علي في كريوم مسلمان محمد يردرود بحيجا بفرشة اس يردهت بهيجة بين اب اختيار بك

کو لَ ہندہ مجھ پرزیادہ درود بھیجے یا کم۔ (ائن ماجہ ) مطلب میہ ہے کہ کثرت سے درود بھیجا کروجیسا کہ کہددیا کرنے ہیں کہ فلال عمل اچھاہے آ گےاختیارے کوئی کم کرے یازیادہ۔

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ بن نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا مُنطِقِقَه موجود تھے آپ کے س ساتھ ابو بکروعررضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب بن نماز پڑھ کر ہیضا تو اللہ کی تعریف بیان کی پھررسول اللہ عَلِقَظَة پر درو د بھیجا 'بعد میں اپنے لئے وعاکی آیہ ماجراد کچے کررسول اللہ عَلِقَظَة نے ارشاوفر مایا کہ ما تگ جو مانظے گاسلے گار (ترفدی)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ علی تشریف فرمائے کہا کیک محض مجد میں واضل ہوا اور تمازیز ہرکراس نے وعاشروع کر دی اور کہا'' اے اللہ بھے بخش دے اور بھی پررم فرما''۔رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تونے وعاکرنے میں جلدی کی آئئدہ کے لئے یاور کھ کہ جب تو نماز پڑھ سیکے تو جیھ کراللہ کی تھر بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر بھے پر وروڈ بھیج بھراللہ ہے وعاکر۔

فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ اس کے بعد پھرا کیک اور فض نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور نبی کریم علیقی پرورو دہمیجا ' بنی کریم علیقی نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کر تیری دعا قبول ہوگ ۔ ( ترقدی )

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دعاء کے آ داب میں سے بیھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے پھر رسول اللہ عَنْظِیْ پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کرے وعا کے تبول ہونے میں درود شریف کو بڑا دخل ہے تی کہ معترت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب تک آئخضرت عَلِیْتُ پر درود نہ پڑھا جائے وعا آسان وز مین کے درمیان لکی رہتی ہے۔ (مشکو قالمصابح میں ۸۷)

اٹل معرفت نے فرمایا ہے کہ درود شریف کے علاوہ جو دوسرے اذکار وعبادات ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تو اب نہ و یا جائے کئین درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف میز ھے اور دُعا کے اخیر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جب دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا داقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکر دنی اُحصن)

حصرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ عنہ ہے د دایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد قرما یا کہ جولوگ کسی مجلس ہیں ہیں جیمے میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی ہر درود نہ جیجا تو بیجلس ان کے لئے نقصان کا یا عمث ہوگی ۔ اب اللہ جا ہے تو آئیس عذاب و ہے اور جیا ہے تو ان کی مففرت فر ادے ۔ (رواہ التر مذی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر ہے اور درووشریف ہے خالی شرہ جائے۔

جب سی مجلس میں رسول اللہ علیقے کا ذکر مبادک آئے خواہ خود ذکر کرے یا دوسر مے خص سے سے تو درووشریف ضرور پڑھے۔ گوکسی مجلس میں آپ کا اسم گرائی من کرائی سرتبدورووشریف پڑھنا داجب ہے لیکن اکمل اورافضل یہی ہے کہ جب بھی آپ کا اسم گرای سے ہر بارورووشریف پڑھے احتیاط اس میں ہے کہ ہر مرتبدورووشریف پڑھے کیونکہ دروو شریف ندیڑھنے پر عمیدیں آئی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذ کر موادرده جمه پردرودند پڑھے۔(تر ندی)

حضرت ابوذر رضی الله عندفر مائے ہیں کہ ایک روز بیل آنخضرت میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں گئے نے ارشاد فر مایا کیا میں تم کوسب سے بڑا بختل نہ بتا دول؟ محابہ نے عرض کیا حضور ضرورار شادفر مائیں فر مایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا وروہ بھو پر درود نہ بیسیج و وسب سے بڑا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن مجر ورضی اللہ عدفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی اکرم سے نے ارشاد فرمایا کہ مبر کے قریب ہو جاؤ چنا نچہ ہم حاضر ہو گئے (اور آپ منبر پر پڑھنے گئے) جب آپ نے مہلی سیری پر قدم رکھا تو فرمایا" آپین" ہیں ' بجب ہے دوسری سیرسی پرقدم رکھا تو پھر فرمایا" آپین ' جب ہیسری سیرسی پرقدم رکھا تو پھر فرمایا" آپین ' جب ہی منبر سے آقر ہے ہم ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آن آپ سے منبر پر پڑھتے ہوئے الیمی بات سیس جو پہلے ند سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سبب اس کا میہ ہوا کہ جریل میر سے ساھنے آپ اور جب میں نے پہلی سیرسی پرقدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ محض کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آٹین' پھر جب میں دوسری سیر جی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہو دو محض جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر ورود دنہ بیسیج میں نے کہا آٹین' پھر جب میں تیسری سیرسی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ محض جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک

ضروری مسئلہ: جب رسول الشفظی کا ذکر خود کرے پاکس سے سنے قد درود شریف پڑھے ای طرح جب کوئی مسئلہ: جب رسول الشفظی کا ذکر خود کرے پاکس سے سنے قد درود شریف پڑھے ای طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے گئے: اُس وقت بھی درود شرور کھندے بھٹ الفاظ کھنا واجب ہے کم از کم صلی الشفلیدو کم تعمیر یا علیہ العسلی ہ والسلام ککھ بعض لوگ افتد علیہ دسم تعمیر یا علیہ العسلی ہ والسلام ککھ دس صلی ہے جا جا ہے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابوطلورض القدعند في فرما باكدا يك دن رسول الشيط في الدينة آپ كے چروانور پر بثاثت فاہر موری تھی ۔ آپ نے چروانور پر بثاثت فاہر موری تھی ۔ آپ نے فرما یا كديرے باس جرئيل آئے تے انہوں نے كہا كدوشك آپ كدر بنے فرما يا كدا ہے الدار تھا۔ كيا يہ بات آپ كونوش كرنے والى نہيں ہے كہ آپ كى امت ش سے جوفش آپ پر درود بيم كاش اس پر دس مرتبد رحمت بيم بيروں كا درآپ كى امت ميں ہے جوفش آپ پرسلام بيم كاش أس پر دس سلام بيم كاش أس پر دس سلام الله بيم كاش أس پر دس سلام بيم كاش أس پر دس سلام بيم كاش أس پر دروا والنسانى )

مستقلہ: صلوۃ وسلام دونوں بی ایک ساتھ پر صناح ہے۔ اگر ایک پر اکتفاکرے تو بعض معرات نے اس کو طلاف اولی میں ماروہ ہوئے ہیں اور بہت سے طلاف اولی مین کر وہ تنزیک بیتا ہے ورووٹریف کے بہت سے صیفے احادیث شریف میں واروہ وے ہیں اور بہت سے صیفے اکا برے منقول ہیں جو صیفے سنت سے تابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسرے مینوں کے در بعد صلوۃ وسلام پر صنابھی جا ترہے۔

حضرت کعب بن مجر ورضی الله تعالی عندنے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله عَلَيْظَة مے مرض کیا کہ ہم آپ پراور آپ کے الل بیت پر کسطر من ورود بھیجیں آپ پر سلام بھیجنا تو الله تعالی نے ہمیں سکھا دیا ( یعنی نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں آلسکلام عَلَیْکَ اَلَّهَا النَّبِیُ بِتادیا) آپ نے فرمایا دروداس طرح پڑھوال لَهُ مَّم صَلَ عَلی مُحَمَّد وُعلی الِ

مُتَحَمَّدِ حَمَّا صَلَّتِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيلَة مَجِيْدِ الْلَهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ حَمَّا بَارْحُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيلَة مَّجِيْد الساللادودُ فَيْحَمَرِ بِ
اورجَدَى آل بِحِيمًا كُرَّ بِ فَي درود بَعِجَابِرائِم بِإورابرائِم كَلَ آل بِرِيكَ آب حَتَى حَدِيْنِ اورصاحب مجد جِن السائذ بركت نازل قرمائي حجد بإراور آل محد برجيها كراً ب في بركت نازل قرمائي ابرائيم براور آل ابرائيم برينك آب مستحق حمد بين اورصاحب مجد جين \_ (رواه البخاري جَامَل عنهم) يدورود شريف وين بجونماز مِن برحاجا تا ب-

معزت ابو بریره رضی الله عند بردایت بر کرسول الله عظیقة نے ارشاوفر مایا که جسے بیخوشی ہوکہ ہم پراور ہارے اللہ بیت پر دروز سیج کر کر پورطر سینے پرناپ تول کر ثواب لے تو وہ ایوں کے: اللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدِ نِ النّبِیَ الاَّهُمَّ وَاَوْلِ بَيْنِهِ وَاَهْلِ بَيْنِهِ كُمَا صَلَّبُتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِبُمَ اِنْکَ حَمِيدٌ مَّجِيدُ (اب اللهُ دَوْدِ دَيْنِ مُركِمَ بِي اَور آپ کے از واج برجو اُم بات المؤمنین ہیں اور آپ کی اولا و براور آپ کے الل بیت پر الله درود کی جو ایور آپ کے الل بیت پر جیسا کہ آپ نے درود کی جا ایرائیم پر بالا شرا بہ تحق حمد ہیں صاحب مجد ہیں) (رواوالوداؤ وص ۱۳۱۱)

حضرت رویقع رضی الله عند کے روایت ہے کہرسول الله عَلَیْ کَ ارشاد فر مایا کہ جس نے محمد عَلَیْکَ پر درود بھیجا اور پھریوں دعاکی اَلْمَلْهُمُّ اَنْزِلَهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَکَ يَوُمَ الْقِينَهَةِ (اِلْسَالُةُ الْمِ کروز اینے قریب مقام میں نازل کیجو) تواس کے لئے میری شفاعت واجب بولی ۔ (مشکو قالمصابح ص ۸۵)

قَا كَذَهُ: لِيَعْنُ بِرْرُولِ نَے كُثَرَت بِدرودِثْرِيفِ بِرْجِنَے كے لئے بِيُحْفُرودو دُثْرِيف بَجُويَ كيا ب تَعَالَى عَلَى النَّبِيّ الْاَقِيّ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِهِ -

ور و وشتر نیف پڑے جینے کی حکمت میں: حضرت علیم الامت مولانا محدا شرف علی تھا نوی قدس سرۂ نے'' نشر الطیب'' میں درود شریف کی مشروعیت کی عسیس درج فر مائی ہیں جن میں بعض حضرت ممدوح نے مواہب سے نقل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خداوند میدے ہیں جوحضرت ممدوح کوعطا کی کئیں تھیں ۔

(۱) اُمت مرحومہ پرآ مخضرت علی کے احسانات بیٹار ہیں کہآپ نے صرف تکم خداوندی پورا کردینے کے طور پر تملیخ پراکٹھانہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لئے تدبیر ہیں موجیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لئے وُعا کمیں کیں اور ان کے احتمال معزت سے رنجیدہ ہوئے لہٰذا آپ محس بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہیں اور فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس محسن اور واسطۂ احسان کے لئے رحمت کا ملہ کی دعا کرے بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصراور عاجز بھی ہے لہٰذا شریعت مطہرہ نے ای فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وجو با اور کہیں استخاباً ورود شریف کا تھے دیا۔ (۲) آنخضرت علی فقد اکے مجوب ہیں اور محبوب کے لئے محبتہ سے کسی چزکی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے کواس محب کا محبوب بنا دیتا ہے آگر چہ خدا و تدفد وی خود اپنے محبوب پرصلو قر بھیجنا ہے اور خداکی رحمت ملنے کے لئے آنخضرت ملیف کو ہماری دعائے رحمت کی حاجت نہیں ہے محر خداکی جناب میں آپ کے لئے رحمت کی وُعاکر کے خود ہم کوخداکا قرب اور اس کی رضامیسر ہوتی ہے۔

(س) آپ کے لئے دعائے دحت کرنے ہیں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہارے کہ آپ کوبھی رحت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے طن فاسد کی تر دید بھی ہوجاتی ہے جو آتخضرت علیقے کے مجتزات دیکھ کرامور تکوین ہیں آپ کا دخل بچھتے ہیں یا حکام شرعیہ کو آپ کے اختیار ہیں جانتے ہیں۔

(۱۹) آ مخضرت علی کے آپ کو جھی ضرورت ہوتی تھی اللہ بعض امرت کے ساتھ شریک ہیں کہ اُمت کی طرح کھانے پینے اور دیگر حوانگی زندگی کی آپ کو جھی ضرورت ہوتی تھی بلہ بعض امور ہیں اُمت کے افراد آ نجناب علی الله سے بڑھے ہوئے ہیں مثلاً کمٹر قالمال وغیرہ تو اس ویہ سے ممکن تھا کہ بعض افراد اُمت آپ کواپنے جیسیا بشر مجھے کہ بلکہ بعض امور میں کم دیکھ کہ تاکہ بشری اشتراک کے امتاع ہے کہ برکوئی دھوکہ نہ نما کہ بشری اشتراک کے امتاع ہے کہ برکوئی دھوکہ نہ نما کہ بشری استریک کے امتاع ہے کہ برکوئی دھوکہ نہ نما کہ بشری اشتراک کہ اور پہلے دین کی جدوجید کے بعض احوال آپ کی صفات میں ذکر کر ہے تو خود کوآپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنے افراد نما کہ برک جو خود کوآپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنے نشری و بروجید کے بعض احوال آپ کی صفات میں ذکر کر ہے تو خود کوآپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنے نشری و بروجید کے بعض احوال آپ کی صفات میں ذکر کر ہے تو خود کوآپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنے افریک کے دور سے دور سطول سے زیادہ متعلق فہیں ہوئیں جن میں افریک کے امتاع کر کر میلی کہ بری محمد اور اس کی خود سے واسطول سے زیادہ متعلق فہیں ہوئیں جن میں افریک کے اس کو دور تو ہوئی اور اس کی خدمت و کور دو تا اور طبخ بھی شاخل عن التے حد ترجی کے بلکہ ممل تو حد جانے جس کا اور اس کی طرف التھا ہے کہ بیک کی خود سے تو تو موثر ہوگا اور عاش بیش اور بین کی خدمت و کور دو تا اور طبخ بھی شاخل عن التے حد بھی گا کہ کو ب سے قاضد کا اور اس کی خدمت و مدارت جس قدر عاشق کی جانب سے زیادہ تر ہوگی آئی قدر مجب عاش سے خوش ہوگا اور عاشق بیش اور بیش قاصد کی مدارت جس قدر عاشق کی جانب سے زیادہ تر ہوگی آئی قدر مجب عاش سے خوش ہوگا اور عاشق بیش اور بیش قاصد کی خوش ہوگا اور ماش فوق کو جو ب کے قاصد کا افران خود کو جو ب کے قاصد کا اور اس کی خدر میں تو بھی گا کہ کو ب کے میری میت نہیں ہور ہی ہور کی دیا ہور کی تو تو ب کے اور کی دی تو تو بھی گا کہ جو ب کے قاصد کا اور اس خدر میں کو خود کے کو ب کے میری میں تو تو تو ہو کی کو تو کو کو کو کو کے کا کو کر کے گا کہ کو ب کی کو ب کے کا کی کی جو ب کے قاصد کا کر کا اور اس خدر میں کو تو کی کے میری میں تو تو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کے گا کو کر کے کو کر کے کا کور کی کو کو کے کیا کو کر کے گا کی کو کی کی کی کو کر کے گا کو کر کے

لیس شریعت مطبرہ نے ذوقی نقص کے دفع کرنے کے درودشریف شروع فر بایاادر صَلُوا عَلَیْهِ وَمَلَمُوا تَسْلِیُهُا کا تھم دے کریے بتایا کہ خدا تک پہنچانے والے واسط کی طرف جس قدریھی احترام کے ساتھ توجہ کرو سے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی للبغداد اسطر کی جانب توجہ کرنے کوخلاف مقصور نہ مجھول

إِنَّ الْكَوْيِنَ يُوْدُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنْهُ مُ اللهُ رِفِي الدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَ اَعَدَ لَهُ مُر

ل يبال ايم في مختبر كليدويات نضاكل صلة وسلام"ك ايم عدادالك دسالة بحي عاص مع ملا مظر كرايات ع

أى قىدرقاصدى زيادە خدمت كرے گا۔

# عَدَابًا مُهِينَا ٥ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا الْكُتُبُوا فَقَدِ

عذاب تیار فرایا ہے۔ اور جو لوگ مؤمن مردول اور موکن عورتول کو بغیر گناہ کے ایڈا پہنچاتے ہیں

### احتمَانُوا بُهْمَانًا وَ اِثْمَامُهِ يُنَّاهُ

وه لوگ بهتان اور صریح ممناه کابار اُفعات میں۔

### ایذادینے والےاورتہمت لگانے والوں کابراانجام

قضعه بين : رسول الله علي كارام واحترام كاهم دين اورآب پرصلوة وسلام بيني كاسم فرمان كيدة پوتكيف ديج بين الله ف دين والول كي غرمت بيان فر مائي اورارشا وفر ما يا كه جولوگ الله كواوراس كه رسول (علي ) كوتكيف ديج بين الله ف أن پر دنيا اورآ خرت مين لعنت كردى . لعنت بينكارة النه اورالله كي رحمت سے دور جون كوكها جاتا ہے اور سب سے بؤى لعنت كافروں بى بر ہے كوبھن مصبحوں پر بھی لعنت وارد جوئى ہے۔ (كن كن افراد پر لعنت وارد جوئى ہے أنبيس بم نے چہل حدیث مين جمع كرديا ہے اس كا مطالعہ كيا جائے ) الله تعالى تاثر اورانغوال سے پاك ہاسے كوئى تكليف نيس كائي ك

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسولی اللہ عَلِیْتِنَا ہے اور شاد فر مایا کہ ابن آ دم جھے ایڈ اویتا ہے وہ زمانے کو برا کہنا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں (لیتنی میں نے زمانے کو پیدا کیاہے )سب امور میر ہے قبصہ کندرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُنٹیا پلکتا ہوں۔(رواہ ابخاری)

حضرت العِلموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی بھی نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات من کرصبر کرنے والا الله ہینہ برجہ کرکوئی نیس 'نوگ الله کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں (حالانکہ وواس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حضرت سائب بن خلاد وشی الله تعالی عدنے بیان کیا کہ ایک شخص کی لوگوں کا اہام بنا اُس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا رسول الله علی ہے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ مہمیں نماز نہ پڑھائے اس کی طرف دیو الله علی ہے اس نماز نہ پڑھائے کے ارشاد مہمیں نماز نہ پڑھائے کے ارشاد سے باخبر کر دیا ۔ اُس شخص نے رسول الله علی ہے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی بیددیافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے ) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سمائب بن خلاور شی الله تعالی عدفر باتے ہیں کہ جھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ باشہ تم نے اللہ اور اس کے دسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ایوداؤد)

لعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کوایڈ اویے ہے رسول اللہ عظیقہ کوایڈ اوینا مراد ہے اور اس میں اور تریادہ آپ کا اگرام ہے کہ آپ کی ایڈ اویے کواللہ تعالیٰ کوایڈ اویے ہے تجیر فرمایا۔ روایات حدیث ہے اس معنی کی بھی تائید ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مففل سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کرمیر ہے صحابہ کے بارے میں اللہ ہے ڈرواللہ ہے ڈرؤان کومیرے بعداہے اعتراضات وتقیدات کا نشاخہ نیاؤ کیونکدان ہے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ ہے گی اور جس نے ان کوایذ اور جس نے اندکوایڈ اور جس نے انتدکوایڈ اور جس نے انتدائی کوایڈ اور جس نے کہا تعدد تالی اس کی گرفت فریائے گا۔ (مشکلو ڈالمسانے عس من کا مراحد کی انتہ تعدد کی تعد

آیت شریفه میں رسول اللہ عظافہ کو ہوتم کی ایڈ انہ تھائے کو ہوتم کی ایڈ انہ تھائے پر ملعون ہونے کا ذکر ہے بعض حضرات نے حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل فرمایا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان با لمرھا گیا (جس کا ذکر سورة مؤمنون کے دوسرے رکوع میں گذر چکاہے ) تو رئیس المنافقین عبداللہ بن اُئی کے گھر میں پجھلوگ جمتا ہوئے جواس بہتان کو پھیلانے اور چلانا کرنے کی باتمیں کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ علیک نے نصحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ بیخص جمھے ایڈ اکپنجا تا ہے۔

حضرت سعید بن زیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ ہے ارشاد فر مایا کرسب سے بوا سود ہے کہ ناحق کئی مسلمان کی آبرویش زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ عمتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظَ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذراجین کے تا نب کے ناخن مجھوہ اُن سے اپنے چیروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے کہنا ہے جبریل یہ کون لوگ میں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ میں جولوگوں کے گوشت کھاتے میں (بعنی ان کی غیبت کرتے میں ) اوران کی ہے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابود لؤ وکما ٹی اُمشکاؤ واص ۲۹۸)

لوگول میں غیبت برگوئی چغل خوری اور ایذارسانی کی جومجلسیں منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور صدیت شریف کے مضمون پرغورکریں ادرا بی اصلاح کریں اور ذبان پر پاہندی لگا ئیں کہ زبان کا پیہ بھیٹریاصا حب زبان ہی کو بھاڑ کھا جائے گا۔ اگر مجھی کسی چینل خور بدگوی طرف ہے کسی مسلمان کی ہے آبر وئی ہوتی دیکھیں تو اس کا دفاع کریں اور پارٹ لیس۔ حضرت معاذین انس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیجے نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے منافق کی ہاتیں من کر کسی مومن کی تھایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج وے گاجو قیامت کے دن اس کے گوشت کو ووزخ کی آگ ہے بچائے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان کوعیب لگانے کے لئے کوئی بات کبی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے میل ( بعنی فرصراط ) ہر روک وے گا یہاں تک کہ اپنی ہمی ہوئی بات سے نکل جائے ( یا اُسے راضی کرے جس کی بے آبروئی کی تھی یا عذاب بھکتے ) (مفتلو قالمصابح ص۱۹۲۶)

اَیَ اَلْمُ اللّہِ فَلْ اِلْرُواجِ فَ وَ بَنتِ فَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُكُونِيْنَ عَلَيْهِيْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِيْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِيْ مَن اللهُ عَلَوْلِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَوْلِ اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَلَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

از واج مطبرّات اور بنات طاہرات اور عام موُ منات کو پردہ کا اہتمام کرنے کا حکم' اور منافقین کے لئے وعید

قد فعد معید : مفسرین نے کھوں کے رات کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے) عورتی تضائے حاجت کے لئے مجبور کے باغوں میں خلاقوں میں جایا کرتی تھیں ان میں حرائر (آزاد) عورتیں اور اماء (با ندیاں) دونوں ہوتی تھیں۔ منافقین اور بدنفس لوگ راستوں میں کھڑے ہوجاتے تھے اور عورتوں کو چھیڑتے تھے لیتی اشاد سے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باغدیوں کی طرف ہوتا تھا اگر بھی کسی آزاد عورت کو چھیڑتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے بیدنیال کیا تھا کہ شاید میہ باندی ہے۔ نیز دشمنانِ اسلام (جن میں مدینے کے رہنے والے یہودی بھی شماع اور منافق بھی کہ جس کرتے والے یہودی بھی بیدا کرتے والی بیرائر دیے اور خواہ تو او میں جب کہیں جاتے تو اوگوں میں زعب بیدا کرتے والی باتھ سے اور خواہ تو او گوں میں زعب بیدا کرتے والی باتھ سے کہ رہن آڑا و بیا اور خواہ تو او میں بھی بھے کہ دشن آگیا دشن آگیا دشن آگیا۔

آیات بالا بین اول تو یہ محم دیا کدائی مورق کو یودہ کرنے کا تھم دین ارشاد قربایا: یکھٹ الکیٹی فان اور وائیس کی مورق سے وزی کا این بیویوں سے اور اپنی بیٹوں سے اور وائیس کی مورق سے فرما و یہ کے کہ بیٹوں سے اور وائیس کی مورق سے فرما و یہ کے کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹوں سے اور وائیس کی مورق سے فرما و یہ کے کہ اپنی بیٹوں بی بیٹوں ہوگا ہو آئی ان مورا ایک جسم اپنی اور جائے کی بیٹوں کی بیٹوں کو جرہ وائی ایک ایس کی بیٹوں مورٹ میں مورت سرسے پاؤں تک ایپ آئی کی بیٹوں کے مورق سے مورق اور بیٹے بی اور جائے ایال الگ ایک بیچائی جائیس کی کیونک کا مورٹ کے لئے نگئے کی جسب باند ایوں کو چرہ وائی اللہ مورت کی مورت ایون کی اور جائے کا مورٹ کی بیٹوں کو بیٹوں کو جرہ وائی اور جائے ایال ایک ایک کی مورٹ کی مورٹ کی ہوئی کی مورٹ کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے مورٹ کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے مورٹ کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے مورٹ کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا مورٹ کی ہوئے کا کہ برائی ہوئے کا کہ برائی ہوئے کا کہ برائی کی ہوئے ک

یا در ہے کہ آبت کر بیر میں ارشاہ فر مایا ہے کہ اے نی ابٹی ہویوں اور بیٹیوں اور موموں کی مورتوں کو تھم دے دو کہ
اپنے اوپر چوڑی چکلی جا در بی ڈالے رہا کر بی ۔ اس ہے ایک بات بید معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیہ کی ایک ہے زیادہ
بیٹیاں تھیں ؛ جس ہے واضح طور پر دوائف کی بات کی تر دیے ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی صرف ایک بنی معنرت
سیدہ فاطر تھیں ۔ ( احتر نے بنات طاہرات کے احوال میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے اُسے ملاحظہ کرایا جائے ) اور دوسر کی
بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے سید تا رسول اللہ علیہ کے از واج مطہرات اور بنات طاہرات کو پر دہ کرنے کا تھم تھا ای طرح دیگر
بیٹوں کی بیبیوں کو بھی پر دہ کرنے کا تھم ہے ۔ بعض فیشن اسل جائل جو جورتوں کو بے پر دہ بازار وں اور پارکوں میں تھمانے
کو قاتل نخر بچھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پر دہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لئے تعامام مورتوں کے لئے تیں ہے آ یت
کر بر سے ان لوگوں کی اون جا بلانہ باتوں کی تر دید ہورتی ہے۔

یہدو یوں اور منافقوں کی یہ جو ترکت تھی کہ وہ مسلمانوں میں خوف وہراس پیدا کریں اسکے بارے میں فرمایا اَبْنَانُوْ اَنْتُنَّهُ اَنْدَیْفُوْنَ ( قایۃ ) اگر منافقین اور وہ انوک جن کے دلوں میں مرض ہے تعنی ایمان کا ضعف نے تھیک طرح ہے مسلمان نہیں ہوئے اور وہ مینہ منورہ میں فہریں اڑائے والے بازشہ ہے تو ہم آپ کو آ مادہ اور برا ہیختہ کریں گے کہ آپ اُن ک ساتھ وہ معاملہ کریں جو دُشمن کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ مدید منورہ میں تھوڑے ہی وقت تک رہ سکیں گے۔ اس میں خطاب تو ہے رسول اللہ مقالے کولیکن تعبیہ ہے اُن لوگوں کو جو بری حرکتیں کرتے ہیں آگر انہوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں تو ہم اپنے نی کواُن پر مسلط کرویں گے۔

منگفونین جب مدید منورہ سے جلا وطن کے جائیں تو صلب لعنت میں پھرتے رہیں گے اُن پراللہ کی پیٹکارہوگ۔ الکٹنٹانیکٹا اُلیڈڈا کھنٹا اُلیڈٹا کھنٹا کی کھر جہال کہیں بھی ہول کے پکڑے جائیں کے اورخوب کل کے جائیں گے۔ انگلاللہ فی الکٹنٹ کٹواوٹ کا اللہ نے ان نوگوں میں طریقہ مقرر فرادیا ہے جو پہلے گذر چکے میں کہ ضادیوں کو آل کیا جا تا رہے گا اور وہ جلاوطن کے جاتے رہیں کے اور جہال کہیں بھی مول کے ملمون و ماخوذ اور متول ہوتے رہیں گے۔

لے و هم قوم کان فيهم صعف ابسانهم و فلة ثبات عليه عماهم عليه من النزلزل و ما يستنهه مالا خبر فيه. (ووح المعاني) اوروه الكرة م بركرش شرائيان كى كرورك باورزي ايمان پراستا مت بهاس كے كرود حرفرل بين اوراس كمالا وان شرائي فيرايماني دوري بين وَكُنْ يَحْدُ لِللَّهُ وَلِلْهِ مِنْ يَهِ لَكُ اوراً بِ الله كَ طريقة لِين عادت مسمره عن تبديلي نه يا نس هم - چونكه فدكوره بالاطريقة كرمطابق عكوي نصل مونام و فرغيه من سينبين بين اسيك اس عن سل كاحمال نبين -

صاحب روح المعانی نے جواقوال کیسے ہیں اُن میں سے ایک تو بہہ کہ منافقین ایڈ اے کاموں سے ذک گئے سے اور جو وحید نازل ہو کی تھی اُس کے فررسے اپنے کاموں سے باز آ گئے سے لپذا اغراء اور اخراج اور کی اور کی کا توق کہیں ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو عبید کی گئی تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مسجد سے نکال کرانہیں ولیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے ہے گئی تخضرت علیقے کوئٹ فرمادیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں میں ملمون ہو گئے۔
یہ جو منافقین کے ساتھ ہوا البتہ مبودیوں کو مدید منورہ سے جلاوطن کیا گیا یہ قبیلہ کی نضیر تھا اور میود کے قبیلہ بنی قریظہ کے بالغ مردوں کو لیک کردیا گیا۔ (خوف و ہراس کی خبریں آڑانے میں میودکا زیادہ حصر تھا)

يسَّنُكُ التَّاسُ عَنِ السَّاعَاةِ قُلْ إِنَّهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُذَرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةِ

رو آپ سے قامت کے بارے میں بوجے میں اور آپ کو اس کی کیا خر مب نیں کہ قامت قریب علی زمانہ میں تاکھنے الکھنے الکھنے الکھنے ایک کے ایک کھٹے سے فوٹ فرینیکا اللہ کا ایک الکھنے ایک کا کا کہ کا کھنے کو ایک کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

واقع ہوجائے۔ بےشک اللہ نے لعنت کردی ہے کا قرول پراوران کے لئے دہکنے والی آگ تیاری ہے۔ وہ اس میں جیشہ جیشر میں مخ

كَنْ مَعْ لَوْ وَلِيّا وَكُونَ وَلِيّا وَكُونَ فِي الْمَارِيعُولُونَ بِلَيْتَنَا الْمَارِيعُولُونَ بِلَيْتَنَا وه كُولَي ودو كارتها مِن كريس ون أن كريس آك بن أك بلت كيوا مِن كريس كرا عاش كرام خالف ك

اَطَعْنَا اللهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَا @ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءِ مَا فَأَضَلُونَا

الطاعت کی دوتی ادر سول کی الطاعت کی دول کی اور دولول کمیں کے کہا ہے است کی دولی کی داروں کی اور اپنے برواری کی دوائیوں نے

السَّبِيُلا ﴿ رَبُّنَّا أَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَّابِ وَالْعَنْهُمْ لِعُنَّا كِيُرَّاهُ

ہمیں راستہ سے ممراہ کردیا۔ اے ہمارے رب آئیں عذاب کا دو برا حصہ دیجئے اوران پرلھنت کردیجئے بڑی لعنت

کا فرول پر الند تعالی کی لعنت ہے وہ بھی دوز خ میں اپنے سر دارول پرلعنت کریں گے اوران کے لئے دو ہرے عذاب کی ورخواست کرینگے قضصیو : کافردں اور منافقوں کے ماہے جب قیامت کاذکر آ نا تفاقائ کے داقع ہوئے کا اٹکار کرتے ہوئے ہوں کتے تھے یہ قربتاؤ کر قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فر مایا اِنٹی کی کیڈیٹی اینٹوٹو کراس کاعلم صرف

کہتے تھے بہتو بتاؤ کر قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فر مایا اِنگانیا کی اللہ کا علم اس کا علم اللہ بی کو ہے اس کے واقعہ ہونے کا دفت متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کوئیس بتا یا نہ کسی فرشتہ کوئیس ہی کو کیکن اس کا یہ مطلب نیس که وه واقع بی نه به وگی اس کا وقوع مقرراور مقدر ب اس کے آئے میں در لگنااور تبهارے سامنے واقع نه بونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقع ته ہوگ۔ بھر رسول الشعافی ہے خطاب فرایا: وَهَالْمُدُونِكُ كُفُلُ السَّاعُ اللَّهُ تَحَسِیُّونُ کَوْنِیْ آ (اور آپ کواس کی کیا خبر مجب نہیں کہ قیامت قریب بی زبانہ میں واقع ہوجائے) جب آپ کواس کا وقت مقرره معلوم نہیں اور قرب وقوع کا ہرونت احمال ہے قوان جٹلانے والوں کو قواطر بی اور تیاری کرتے میں نہ بیدکہ نہیں جب بھیشہ قریب الوقوع ہونے کا احمال ہے توان برال زم ہے کہ اس سے ڈرتے رہیں اور تیاری کرتے رہیں نہ بیدکہ جلدی بی میں نداق اڑا کمن اس میں خطاب رسول الشعافی کو ہاور تنہید ہے مشکر میں کو۔

اس کے بعد کا فروں کی بد حالی بتائی اور ارشاد فریایا اِن اللهٔ لَعَن الْکُفِیدِینی ( الآیۃ ) بلاشباللہ نے کا فروں پر لعنت کر
دی وہ و نیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر و نیا میں پھے سرے اڑا تے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے لعنت اور
پیٹار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور المعونیت کی زندگی کوئی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے داکتی ہوئی آگ کا
عذاب ہے وہ بھی تموڑ ہے دن کا یا بہت ذراور کا نہیں بلکہ اس میں بھیشہ بھیش رہیں گئے وہاں کوئی یا راور مدر گار نہ طے گا ا جس روز اُن کے چیرے آگ میں اُنٹ بلٹ کیے جا کیں گئے چیروں کے بل دوز نے کی آگ میں گھیسے جا کیں گئے و حسرت کے ساتھ یوں کہیں گے کہ بانے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی اگر ہم اطاعت کرتے تو آئے عذاب ہیں جٹلانہ ہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں مے کہا۔ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداردں اور یووں کی فرمانبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول ندکرنے دیا اور کفر پر جے رہنے کی تا کیدکرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں مجھے راستہ سے اور وین حق سے بنا کر گمراہ کردیا۔

دوزخی نوگ اپنے ہووں کے لئے بول بھی دعا کریں سے کدا ہے تعادے دب ان پر بردی لعنت بیجئے۔ ( جو فض کفر پر مرکبا اس پر لعنت ہے جا ہے چھوٹا ہو یا برائیکن توام الناس اپنے بروں اور چودھر یوں کے لئے خوب بردی لعنت کاسوال کریں ) نَاتُهُ اللّهِ إِنَّ امْنُوالَا تَكُونُوا كَالْإِنِي الْمُوا مُوسَى فَبُرَّاءُ اللّهُ مِنَا قَالُوا وكان عِنْ الله الله مِنْ قَالُوا وكان عِنْ الله والوالوكون كرم من الله وجاد جنهون في تكلف دى والله في أيس الله ويحيها في أينها الله ويحيها في الله ويعلم الله ويعلم الله ويسمول في اله ويسمول في الله ويسمول

# ایمان والوں کوخطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے حضرت موی القلیکی کوایذ ادی

قنط معد بین : سیح بخاری می ۱۳ می ۱۳ میں حضرت ابد ہر پر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ موئی علیہ السلام شر میلے آ دی ہتے اور ہر وہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے ہتے جی کہ اگر ان کے جسم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شر ماتے ہتے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ٹی اسرائیل نظر نہاتے ہتے اور آپس میں ایک دوسر سے کود کیھتے جاتے ہتے اور موئی علیہ السلام تنہا شمل کرتے ہتے ئی اسرائیل کے کچھ کو گوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور بوں کہا کہ بیر تھی اس قدر بردہ کرتا ہے ہونہ ہواس کی کھال میں کوئی عیب ہے یا جسم میں برص کے داغ ہیں یا اس کے خوطے بھولے ہوئے ہیں یا کوئی اور تکلیف کی بات ہے۔

الله تعالی نے ان کو بنی امرائیل کی بات ہے بری کرنے کا ارادہ فر ہایا اور قصہ بیٹی آیا کہ ایک دن انہوں نے تہائی
میں پھر پراپنے کپڑے دکھ دیے پھر شمل فرمانے لگے بخسل کرکے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے
میں پھر پراپنے کیڈے دکھ دیے پھر شمل فرمانے لگے بخسل کرکے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے
میں پھر پر کپڑے ہے دہ کپڑوں کو کیٹر دی سے چھا گیا موٹی علیہ السلام نے اپنی فاتھی لی اور پھر کے بیچھے
میل دیے اور فرمانے لگے کہ اے پھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے دیدے ای طرح بی امرائیل کی ایک جماعت
میک پہنچ کئے کوئکہ کپڑے بہنے ہوئے نہیں تھاس لئے آپ کو انہوں نے برہند دیکھ لیا اور انہیں پنہ چل گیا کہ ان کے جسم
میکوئی بھی عیب نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں بڑی انہوں عالت میں بیدا فر مایا ہے جب ان اوگوں نے موئی ایک بھی و کھولیا اور مان لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر کھڑ ابو گیا اور موئی علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے کہ اس کے ہار نے سے
لئے اور پھر کوا پنے عصامے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ہم ان کے ہار نے سے
پھر میں جمن یا جاریا بی نے ایجے یا سامت نشانات پڑھے تھے۔

قر آن مجید میں جو بانظافیٰ نی اُمنوالاکٹکونوا فرمایا ہے اس میں ای قصے کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والواُن لوگول کی طرح نہ ہوجاد جنہوں نے موئی علیہ السلام کو تکلیف دی سواللہ نے انہیں اُن کی باتوں ہے بری کر

ديااوروه الشرتعالى كنزديك باوجابت تق

بیتو حضرت موی علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن اہام المائیمیاء جناب محدر سول اللہ علیہ کے کوگوں نے کیا تکلیفیں

وی تغییں؟اس کے بارے میں ہمی سیخے بیخاری جلد نمبراص ۲ ۱۳۴۷ ورص ۴۸۳ میں ایک قصہ لکھا ہے جو مصرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عندے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے غز وہ حنین کے موقع پر عرب کے بعض سرواروں میں

مال تعتبيم قرمايا تھا اور ان ميں ہے كمى كو دوسرے كے مقابلہ ميں زيادہ دے ديا۔ وہيں حاضرين ميں ہے كئى نے يوں كہدديا كديدالي تقيم بحص بين انصاف تبين كيا كيابايون كهدويا كداس تقيم سالله كي رضامقصودين ب حضرت عبدالله بن

مسعودر منی الله عند نے رسول الله علی کی خدمت میں حاضر موکران کو گول کی بدیات نقل کردی تو آپ علی نے فر مایا کہ جب الشاوراس كارسول انساف نبيس كرے كا تؤ پجركون انساف كرے گا؟ الله موئى پر رحم فرمائے أنبيس اس ہے زيادہ

تكليف دى كى پرجى انبول نے مبركيا۔

بات سیرے کہ جو مال آ مخضرت علی کے نقشیم فرمایا وہ کسی کی ملکیت جیس تفاوہ اموال فئے تفااس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیا تقیار دیا گیا کہ اپی صوابہ یہ ہے تقییم فر مالین کسی کاحق روک کر مال تقییم نییں فر مایا تھا اور یہ بات نہ تحقی کہ ایک کاحق دوسر کے و سے دیا مجراس کوانصاف کے خلاف کہنا ہی ظلم ہے۔ حدیث کی شرح لکھنے والے جعزات نے لكهاب كرسول الله عليه المراعر اض كرنا كفريج جس كى سزاقل ب ليكن آب نے ذكورہ بالا بات كہنے والے حض كوم سكتا قتی نیس کیا کیونکه تالیف قلب کی ضرورت تھی۔اہل عرب میں ریشہرت ہو جاتی کہ جنا ب محمد سول اللہ علیافیہ اسپے ساتھیوں کونل کرتے ہیں اس شہرت کی مجہ سے اندیشہ تھا کہ اسلام جو بھیل رہا تھا اس میں رکادے ہو جاتی۔

بهر حال رسول الشعقظية في اتن بزي تكليف ديية والى بات كوبرواشت كرليا اور فرما وباكرموي عليه السلام كواس ے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا' یہ تو ایک تکلیف تھی اس کے علادہ منافقین سے تکیفیں تا پھی رہتی تھیں آ پ در گذر فرمائے تھے جب مھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں کپٹی ہیں رسول اللہ مظافیہ نے اپنے عمل

سے برداشت کر کے بنادیا اور تول سے مجھادیا کد پہلے بھی ایہا ہواہے۔

یہ جوارشاد فرمایا که ' أن نوگوں کی طرح نه ہو جاؤ جنہوں نے موئ کو تکلیف دی' مسلمانوں کومزید خطاب فرمایا کہ الله سے ڈرواورٹھیک بات کہو تھیک بات میں سب کھا تھیا گی بات بھی اورٹیجے بات بھی اور عدل وانسان کی بات بھی اور مروی بات بھی۔ای لئے حضرت عکرمہ نے فرمایا ( کمانی معالم الشريل) که فوالا سديندا ہے فا الله إلا الله كهنامراد ہے۔ تر تیب میں اوّلا تقوے کا ذکر کیا بھر تول سدید کہنے کا حکم فر مایا 'اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تقوی ہوگا تو بندہ اعمال صالحہ اختیاد کرے گا اگر تقویٰ شہوتو اندال صالحہ اختیار کرنے اور گناہ ہے بیچنے کی بندہ کو بہت نہیں ہوتی 'اللہ ہے ڈرے اور آ ثرت كى فكركر يتب قول اور فعل مميك موتاب.

پھرتفوی انقیار کرنے اور تھیک بات کہنے کا انعام بتایا <mark>یعنواخ لکٹو آغذالکٹو ویلو لکٹو ڈنٹونیکٹو</mark> کرانٹہ تعالی تہارے ا عَمَالَ كُوفِيولَ فَرِ مَا لِيكِا إورِتهار كَ كَنا مِولِ كَي مَعْفِرت فرماد كار

الله اور رسول عليه في اطاعت مين كامياني ب: ال كابعد بيفر ما يا وَمَن بُعِلِم اللهُ وَرَسُولُها فَعُدُ فَالْ عَلِيهُ

(اور جو تحض الله کی اوراس کے رسول کی فرما نیرواری کرے تو وہ بری کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا)

لوگوں میں کامیانی کے بہت ہے معیار معروف ہیں کوئی تخص مال زیادہ ہونے کوکامیانی جھتا ہے اورکوئی تحض بارشاہ بن جانے کو کوئی تخص وزارت ل جانے کواورکوئی تخص جائے اور بنالینے کواورکوئی تخص زیادہ پیروں والی ملازمت ل جانے کوکامیائی سجھتا ہے انڈر تعالیٰ نے کامیانی کامعیار بنادیا کہ کامیاب وہ ہے جواللہ اور اس کے صول کی اطاعت کرے اور کیبی بڑی کامیانی ہے۔

طب تاح من رسول الشعلينة شهادتين ك بعد آيت كريم وَإِنْهَا النَّاسُ الْقُوَّا رُبِّكُمُ الذِّي خَلَقَتَ فَر (الآية)

اوراً بت كريم يَالِهَا النين المناوالله الله عَقَ تُغيه (الآية) اوراً بت كريم يَالِها النين المناوالله وَقُولُوا فَوَلَا مَاللهِ اوراً بت كريم يَالِها النين المناوالله وَقُولُوا فَوَلَا مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فر ما تعمل ان ميں جار جگر تقو ئى كا تعم باس سے تقو ئى كى اہميت اور ضرورت معلوم ہوگئ ۔ فر ما تعمل ان ميں جار جگر تقو ئى كا تعم باس سے تقو ئى كى اہميت اور ضرورت معلوم ہوگئ ۔

إِيَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمُوتِ وَالْرَضِ وَالْمِبَالِ فَآيَنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ

انبان نے اس کو اپنے وسے لیا ہے شک وہ ظلوم ہے جول ہے تاکہ اللہ منافقوں کو

وَ الْمُنْفِقَةِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُثْرِكِينَ وَالْمُثْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ

ادر منافقات کو اور مشرکول کو ادر مشرکات کو سزا دے اور مؤشین اور مؤسات پر لوج قرمائے اور

اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا هُ

اللہ تقور ہے رجیم ہے۔

### آ سانوںاورزمینوںاور پہاڑوں نے بارا مانت اٹھانے سےانکارکر دیااورانسان نے اُسے اُٹھالیا

**خفیسیبی**: بیددآیات کا ترجمہ بہگی آیت جمل امائت پردکرنے کا اوردومرک آیت جمل نافر مانوں کے لئے عذاب دینے کا اورائل ایمان پرمہریانی فرمانے کا ذکر ہے۔

یہ جوفر مایا کہ ہم نے آسانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر نمانت ہیں کی اور انہوں نے اس کی ذمد داری افعانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کوافعالیا۔ اس میں امانت سے کیا مراو ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ اس سے تھم کی فرما نبروک کرنا لینی فرائض کا انجام و بنا مراو ہے آسانوں سے اور ڈیمن سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم امانت کو تبول کرو یعن احکام کی فرمایا کہتم امانت کو تبول کرو یعن احکام کی فرمایا کہ اگر ہم ذمد داری کو افران کی اور پھاٹھ کا بوجھا تھاؤ تو ان چیزوں نے کہا کہ آگر ہم ذمد داری کو برداشت کر

سورة البقرہ میں پھروں کے بارے میں قر مایا <u>وَزَنَّ مِنْهَا لَمَا مَعْنِطُ مِنْ خَطْ</u>یکةِ اللّٰہِ (اوران میں بعض وہ میں جو اللہ کے ڈرے کریڑتے میں)

اصل بات یہ ہے کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے لیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جوان پر گذر تے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے محلوق اور مملوک اور عبادت گذار ہونے کا جوتعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ عظیقة نے ارشاد قر مایا کہ اُصدامیا بہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے میں ۔ ( جلد ۲ ص ۵۸۵ )

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عند روایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکد محرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے بہچا نتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ بھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلداس ۲۳۵) اما نت کی تشریح اور توضیح و تفصیل: جب انسان پر امانت پیش کی گئی اور احکام البہیہ بڑمل ہیرا ہونے کی ذمہ واری سونی گئی تو انسان نے اسے قبول کرلیا اور برواشت کرلیا اور یہ مان لیا کہ میں احکام البہیہ پڑمل کروں گا۔ فرائش کی

یا بندی کرول گا واجبات ادا کرول <u>گا۔</u>

وَحَمَّمُ الْإِثْمَالَةِ مِن الْإِثْمَالَ عِي الْمِات كَيَا مِواد عِ؟ بعض مضرين كے بيان كے مطابق بيا مانت كى بيشى حضرت آ دم عليه السلام پر ہوئى تھى جذب تو اب میں آ كرانہوں نے تبول كرايا معصيت كے مقاب كى طرف كو يا فاص ذهبيان ئيس ديا اور تكو بى طور پر ہمى انہيں تبول كرنا تھا كيونكہ انہيں طلافت كے لئے پيدا كيا حميا سيامانت كى بيشى كب ہوئى؟ بحض حضرات نے فرمایا ہے كہ يہ ہى ہوم الميات ميں ہواجس كا فركر آيت كريمہ وَ إِذْ أَخَذَ وَ أَكُ مِنْ الْفِي الْدُمَ مَن الْمُور بِ الله واقعہ يوم الميات ميں ہواجس كا فركر آيت كريمہ وَ إِذْ أَخَذَ وَ أَكُ مِنْ الله واب

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند نے فربایا کرالله تعالی نے انسان میں پہلے شرمگاہ پیدا فرمائی اور فرمایا کربیامانت ہے اور تیرے پاس ود بعت رکھی جار ہی ہے اسے ضاکع مت کرناصرف حلال جگہ میں استعمال کرنا آگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا (اس کے بعد فرمایا) لہذا شرمگاہ امانت ہے کان امانت ہیں آ تکھیں امانت ہیں ذبان امانت ہے پیٹ امانت ہے ہاتھ امانت ہیں پاؤں امانت ہیں بعنی ان چیزوں سے تتعلق جواحکام و بے مجھے ہیں اُن کی خلاف ورزی خیانت ہے اور آمیں احکام المہیہ کے مطابق استعمال کرنا اوائے امانت ہے۔ (روح العمانی جلد ۲۲ میں ۱۹۸۲ میں

آیت کریمه بیان الگین الکین المنفا لا تشونوالله و الرسول و تنفونوا الله و الرسول و تنفیر کرتے ہوے حضرت این عباس رضی الله عند فرانط کوچور کرانشری عباس رضی الله عند فرانط کوچور کرانشری خیانت نه کرواورسنوں کوچور کررسول الله تنفیق کی خیانت نه کرو (درمنثور جلد الس ۱۷۸)

سورة نساء من قرمايا إنَّ اللهُ مُا مُؤَكِّمُونَ تُؤَدُّوا الْأَمْنِي إِلَى اَهْلِهَا ﴿ بِشُكِ اللَّهِ مِهِمَ قرما تا ہے كما ما ثت والوں كواكل امانتيں دے ديا كرو) اور سورؤ بقره من فرمايا ہے فَإِنْ أَصِنَ بِعَضْكُمْ بَعْضًا فَلَيْؤُوَّ الَّذِي اوْتُونَ ٱمَالَئَكُ ﴿ سواگر تم میں سے ایک فخص دوسر مے فض پراعتاد کر ہے تو جس پراعتاد کیا گیا ہے دہ دوسرے کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کارب ہے ) سورۂ معارج میں نیک بندول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کو الکیڈنن کھٹ لیکنٹی ہے فروعک کیا جو ڈرکٹی کو (اور وہ لوگ جوابی امانتی اور اسپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حضرت أسَرَ مَنى الله عند في بيان فرمايا كربهت كماييا مواكر ول الله عليه في فطيد ويا مواود يول شفر مايا مو لا النهمان لِمَنْ لا أَمَانَهُ لَهُ وَلَا فِينَ لِمَنْ لا عَهُدَ لَهُ (رواه البيهةي في همب الايمان) (أس كاكوني ايمان بيس جوامان الرام خيس اوراس كاكوني وين بيس جوم يدكايورانيس)

مؤمن کا کام بیہ ہے کہ پوری طرح امانت دار رہے ًاللہ تعالیٰ کے فرائض اور داجبات کو بھی ادا کرے سنتوں کا بھی اہتمام رکھے بندوں کے حقق ق بھی ادا کرے اور عبد کی بھی یابندی کرے ۔

آخر میں جو وکان الله عَفْوْرا لَيْهِ مِنْ أَمْ مَا إِس مِن بِهِ بات بِنا دی که منفرت فرمانا اور رقم فرمانا الله تعالی کی صفات جلیلہ جِن کا فراور مشرک کی تو منفرت نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے و نیا میں تو سب بی پر رحمت ہے اور آخرت میں صرف افل ایمان پر رحمت ہوگی۔

> تم تفسير سورة الاحزاب؛ والحمد لله الملك الوهاب؛ والصّلوة والسلام على رسوله سيدنا من أوتى الكتاب؛ وعلى الهخير ال واصحاب

مكر معظمه عن مازل مولَ ﴿ شُروعُ اللّه كهام عنه يوبرام برمان تهايت رحم والله ب ﴾ الن عن جون آيات اور جيد ركوع ميل ٱلْحَمَّدُ يِنْهِ الْأَذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمُ الْحَمَّدُ فِي الْأَخِرَةِ ﴿ ہم تقین اللہ ہی سے لئے ہے جس کی ملکیت میں دوسب کھے ہوتا مانوں میں اور دستوں میں ہے اور ای کے لئے حمد ہے دیا تھی اور آخرے میں ا وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْغِيَارُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَكِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ و نیاش اورآ خرت میں اور دہ محیم ہے یا خبر ہے۔ وہ جاتما ہے جو پکھاس میں داخل ہوتا ہے اور جو پکھاس میں سے نکایا ہے اور جو پکھ لتَمَا ۚ وَمَا يَعُرُمُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيْمُ الْعَفُورُ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوا لَا تَأْتِينَا آسان سے ازل ہوتا ہے اور جو بچھاس میں چر متاہے۔ اور وورجم ے طور ہے ۔ اور کا فروں نے کہا کہ مارے پاس تیا مت نہیں السَّاعَةُ قُلُ بَالَى وَرَبِّي لِتَالِّينَكُمْ لِعَالِمِ الْعَيْبُ لِايْعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي آئے گی۔ آپ فرماد بیجئے۔ ہاں میرے رب کی قتم وہتم پر ضرور آئے گی میرارب عالم انغیب ہے اس سے ذرو کے برابر بھی کوئی چیز السَّمَاوِتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلَاّ ٱكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُبِينِنْ آ سانوں میں اور زمین میں خائب فیس ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بری چیز محر کماب میمن میں موجود ہے۔ لَيْجُزَى الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُواالصَّالِحَتِ أُولَيْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِنْ قُ كُرِيْهُ وَ الّذِينَ تا كدد وان الوكول كو بدلد دے جوايمان لاے اور نيك عمل كے بيد والوگ بيل جن كے لئے معفرت ہے اور رز ق كريم ہے اور جن الوكول نے سَعَوْرِفَ النِّتَ أَمْعِيزِنْ أُولِكَ لَهُمْ عَذَاكِمِنْ رِّجْزِ الدُّيْرِ وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ ہناری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے بخی والا دروہاک عذاب ہے۔ اور جن کوعلم ویا محیا اڭ زِيْ أُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنْ رُبِيْكَ هُوالْعَقَّ وَيُمْدِينِّ اللَّهِ مِرَاطِ الْعَرِيْزِالْجِمْدِيْ وو مجع ہیں کو اُن سکورب کی طرف سے جو بچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور اور نے حمید سکورات کی طرف ہوا ہے۔

الله تعالی مستحق حمہ ہے اُسے ہر چیز کاعلم ہے اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے

ت فسيد يو : بهال سيسوره سا مثر و جهور الى ہے۔ سامائي قومتن جي رئي تقي اس سورت كے دوسرے ركوع ميں ان لوگوں كى بود و باش ادر باغوں سے منتقع ہونے كا پُھر ماشكرى كى وجہ سے ان كى بر با دى كا تذكر و فر مايا ہے اس لئے

سورة كانام سوهُ سباء معرد ف موايه

شروع سورہ میں ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ تعالی عی ستی حمد ہے اس دنیا میں بھی ای کے لئے حمد ہے اور آخرے میں بھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فر مائی اولاً تو یہ فر مایا کہ وہ مکیم ہے محست والا ہے اُس کا کوئی تعل اور کوئی فیصلہ حکست سے حالیٰ بین چرفر مایا کہ وہ جبیر بھی ہے اُسے اپنی تلوق کی اور تحلوق کی مصالح اور منافع اور مضارکی پوری طرح خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی پچھنصیل بیان فر مائی کہ زمین میں جو پچھ داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس سے نکاتا ہے اور جو پچھا سمان

سے نازل ہوتا ہے اور جوآ سان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے وہ رحمت والابھی ہے اور مغفرت کرنے والابھی ہے۔

سبال تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی جس میں اس کی صفت علم اور صفت اور صفت تعمیت اور صفت معفرت کا خرایا : فرقال اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی جس میں اس کی صفت علم اور صفت اور صفت تعالیٰ اور ان کی تروید فرمائی ۔ ارشاد فرمایا : فرقال الکہ بین سے اور اس سے تعالیٰ اللہ اللہ بین الل

پھر قیامت قائم فرمانے کی غابت بتائی بیجیزی آئی ٹی امٹوا وغیلوالضیلیت (تاکراللہ اُن الوگوں کوصلہ وے جوابمان لاتے اور تیک کام سے ) آوٹیک آئم مفغورہ فری کی بیٹے کے بیٹے گئے مغفرت ہے اور عزت والا رزت ہے) و الکونوں سکو فرق آئیت اُنٹین آئیلی آئم مفغورہ فری کی گئے گئے الیا ہے جوابم کی اُنٹین آئیلی آئی مفغرت اُنٹین آئیلی گئے ہوئے گئے آئی ورد تاک مغراب ہے ) اس میں ان لوگوں کی مزا کا تذکرہ فرمایا ہے جوالم المرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے تنی والا ورد تاک مغراب ہے ) اس میں ان لوگوں کی مزا کا تذکرہ فرمایا ہے جوالم ایمان کے تخالف میں اور میں ہوئر جس طرح المال تھا ہے والم کو میں ہوئر جس طرح المل ایمان اور اتمال صالح قیامت کی خبر دینے والے (لیمن مولی ان اور اتمال صالح والوں کو منفرے اور رزق کرم کا انعام ملے گاائی طرح مشرین کو ورد ناک عذاب ہوگا ضلامہ ہے کہ قیامت کی غایت جزا اور مزاد ہے کے لئے ہے۔

اس کے بعدائل علم کی تعریف فرمائی: وَیُرَی الْاَیْنَ اَوْتُواالْیِلْمَ ۖ (الآیة ) که جن لوگوں کوعلم ویا گیاہے و واس قِر آن کو جوآپ کے دب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے حق تیجھتے ہیں اور یہ تجھتے ہیں کہ و واللہ تعالیٰ کی رضا مندی کاراستہ بنا تا ہے جوغالب ہے اور سنحق حد ہے۔ ....

# و قال الذين كفروا هن نكر كدر على رجل ين يشكر إذا مُزِقَتُهُ كُل مُمري الله و كالمراق المراق الله كالمراق الله كالمراق الله كالمراق الله كالمراق الله كالمراق المراق المرا

# كافرول كى طرف ي وقوع قيامت كالنكاراوران كيليّ عذاب كى وعيد

قضعه بيو: جولوگ قيامت كے متر تقوه رسول الله علي ار ميں آپس ش كيتے تقے كركيا ہم ته ہيں ايسا آ دئى نه بتاديں جو تهيں بي بتاتا ہے كہ جب تم بالكل ہى چورہ چورہ ديرہ بوجاؤ كي پھر نفطر يقے ہے بيدا ہو كا آييں عطور پر پيدا ہونے ہے جو تجب ہوتا تھا ہے اس تجب كواس طرح ظاہر كيا اور اس ميں بچھ استہزاء اور تسخو كا بحى پيلو ہے۔ چونكہ ساوگ رسالت پر ايمان تہيں ركھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوع قيامت كى خركو دوباتوں ميں مخصر كر ديا اور كہنے كے كہ بچھ الله پر جھوٹ با خدھتا ہے يتی وہ بات كہتا ہے جواللہ تعالى كی طرف ہے نہيں بتائی گئ اور آگر يہ بات نہيں ہے تو چربي تھى ديوا تھى ميں ہتلا ہے خبر كے بيا ہونے كا اسكے زود كيا اخبال ہى نبيں تھا اس لئے انہوں نے تيسرى بات كا خركرہ ہى تہيں كيا يعنى يول نہيں كہا كہ مكن ہائى كہا ہے كہ جوارا تى دوائل ہے سان كے جواب ميں فرايا: بكي الله في كا يوگونون اللہ خوال ہے تبدد يواند ہے بلكہ بات يہ ہے كہ جو پاکھونو في الله كي الله الله بي تو وہ عذا ہا اور دور كى گرائى ميں پڑے ہوئے والا ہے تبدد يواند ہے بلكہ بات يہ ہو كہ جو الوگ آخرت پر يقين نہيں ركھتے وہ عذا ہا اور دور كى گرائى ميں بڑے ہوئے ہيں گرائى ميں است زيادہ آ كے بڑھ ہي جيں كہ اللہ كے رسول ساتھ كى خبر آئيں جو في معلوم ہوتى ہے اور آئيں ديوا كى كی طرف متسوب كيا جس كا انتيجہ ہے واكہ وہ اس ميں جا كہ وہ الرہ ہوں كے۔ ہواكہ وہ اللہ كی مورف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ اور آئيں ديوا كى كی طرف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائيں ديوا كى كی طرف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائيں ديوا كي كی طرف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائيں ديوائي كى طرف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائيں ديوائي كى كی طرف متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائيں ميں جو كے جو كے ميں متسوب كيا جس كا ستيجہ ہے وہ كہ دوائوں كے دور اللے ہوں كے دور كی ہوائوں كے دور الرب ميں ہوئى كی طرف متسوب كيا جس كے دور كيا ہوں كے۔

مجران لوكوں كا تعب دور كرتے كے لئے قرمايا: الْفَكُنْ يَدُوْالِي مَالِينُ اَيْنِدِيْفِعَ وَمُلْفَلَقَهُمْ مِنَ السَّيَا وَالْ

اس میں بہتایا کرد کیفوتمبارے ماضے آسان میں اور زمین ہے تمہیں معلوم ہے کہ ان کا کتا وجود ہے گئی وسعت ہے ہے گئی ہے ہوگئی کے بھی بائے ہوگئی کے بھی بائے ہوگئی کی بائے ہوگئی کے بھی بائے ہوگئی کی بھی الشارات وجود کو دوبارہ پیدا فر مایا ہی کو مورة المون میں بیرن فر مایا۔ انڈی کی الشارات و کا کو ترک کا بھی افر مایا اور زمین کا بھیدا فر مایا الوگوں کے پیدا فر مائے کی بست بندا کام ہا اور کئی بہت بندا کام ہا اور کئی بہت بندا کام ہا اور کئی بہت سے لوگئی ہوگئی ہوگئی

ولقن النيئاد الود منا فض لا بجبال اون معه والظير والقالة الحديث قان الديناد الود منا فض لا بجبال اون معه والظير والقالة الحديث وينا المارة من المستعد المعلمة المراب المن المستعد المعلمة المارة المناد من المناز والمعالمة المناز المنا

## تْسِيلَةٍ الْعَمَلُوَّ الْ دَاؤَدَ شَكُوًا وَقَلِيْكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ<sup>©</sup>

جی رہیں اے داؤ دے خاندان والوم شکر کا کام کر داور میرے بعد ول میں شکر گذار کم ہوتے ہیں

# حضرت داؤدا ورحضرت ليمان عليهاالسلام والحانعامات كاتذكره

ق ضعمه بين : يهان حضرت داؤداوران كے بينے حضرت سليمان عليماالسلام كاتذكره فريايا بالله تعالى في أنيس جس اقتدار اور افتيار اور جن نعشوں سے نوازا تھا ان ميں سے بعض كا تذكره ب-سورة انبياء (ركوع نبره) ميں دونوں حضرات كا تذكره گذر چكا بادرسورة صي ميں جي كار ركوع نبرا اور دكوع نبرا ميں) آ رہا ہے۔

بہاڑ وں اور برندوں کا سبیح میں مشغول ہونا: آواہ تو یفر بایا کہ ہم نے بہاڑ وں اور برندوں کو تھم دیا کہ داؤد
علیہ السلام کے ساتھ ہماری طرف بار بار رجوع ہوں اور ان کے ساتھ ہماری ذکرو ہی شک شغول رہیں۔ لفظ آؤ بئ باب
تلعیل سے ہاور چونکہ بحرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہاس لئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَجَدِی مَعَمَهُ
الْعَسْسِينَ عَوْدَ وَدِي بِ اللهِ مَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللّهُ مَعْمَلُون کُون کُھُون کُون کُھُون کُون کُھُون ک

یوں قو ہر چیزاللہ کی تعجیع بیں مشخول رہتی ہے جیسا کہ متعدد آیات بیل بیان فرمایا ہے لیکن پہاڑوں اور پر ندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی تھم تھا کہ داؤ دعلیہ السام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرنے بیل مشغول رہیں ہے جو و اور کلمات کے ساتھ تھیں جیسا کہ اس طرح کے جو ات نبویہ بھی کتب احادیث بیل ندکور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھانے کی تبیع سنتے تھے جس وقت وہ کھایا جاتا تھا۔ (رواہ البخاری کمانی المشکو قالمصائع میں ۱۳۸۵) جب داؤ دعلیہ السلام تربع پر جتے تھے اور پر ندے بھی آپ کے پاس جمع ہوتے اور مشغول جب دواؤ دعلیہ السلام تبیع پر جتے تھے اور پر ندے بھی آپ کے پاس جمع ہوتے اور مشغول تسبیع ہوجا ہے تھے تھا در پر ندے بھی آپ کے پاس جمع ہوتے اور مشغول تسبیع ہوجا ہے تھے تعدرت داؤ دعلیہ السلام نہا ہے خرش آواز شخط رسول اللہ تعلقہ نے حضرت ابومو کی اشعری رضی اللہ عند کی خوش آوازی کا حصد دیا گیا)

لوب كونرم فرمانا: ثانيا بيفرمايا: والكالة المرين كريم في و بودا و مليالسلام ك لئي زم كرديا أن اغهل مل بيفي اورانيس عم ديا كريم في رئي الشؤو اوران كرجوز في من اندازه ركو حضرت داؤ دعليه السلام سي بهلي جوالوارون كاحملروك كرف كرن الشؤو اوران كرجوز في من اندازه ركو حضرت داؤ دعليه السلام سي بهلي جوالوارون كاحملروك كرف كرف والا السلام سي بهلي جوالوارون كاحملروك كرف والا الشرق المربق على الدائم المربق على المربق المربق المربق على المربق على المربق على المربق الانتهاء من فرمايا:

وَعَلَنْنَهُ صَنْعَهُ لِلْوَسِ لِكُولِ فِتْعِينَكُونِ فِي الرائِم نَهِ انْهِن زره بنائے كى كار يكرى سكما كى تاكرو قتيس تهارى جنگوں مى محفوظ رئيس )\_

معالم التزیل میں جورت ہے۔

معالم التزیل جلد اس قدہ میں لکھا ہے کہ مفرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت کی تو آپ جیت بدل کر کھو اپھرا جو اس کے کہ استان کی تحریف جیں؟ عام طور ہے اس کے جواب جیں لوگ ان کی تحریف جی کردیے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت جیں ایک فرشتہ بھے؛ واؤ دعلیہ السلام خواب جی اور میں کردیے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت جیں آکہ واؤ دھا جا السلام نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو دوسر ہے لوگوں ہے کیا کرتے تھے فرشتے نے کہا کہ ہاں آ دی تو وہ اجھے ہیں اگر اُن جی ایک فصلت نہ ہوتی پر شرحضرت داؤ دعلیہ السلام شکار ہوئے اور دریافت کیا کہ وہ کون می فصلت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا وہ دریہ ہوئے اور دریافت کیا کہ وہ کون می فصلت ہے؟ فرشتے نے جواب میں اور ایک بھی ای جواب میں اور ایک بھی ای جواب میں اور ایک بھی ایک میں سے کھلاتے جی نے بیات شکر آپ کو میں اور میں ہوئے جس سے میر ااور میر ہائی وعیال کا گذار دہوتا دہا اور اللہ توال کیا کہ میر ہے کہ کہ دو باتھ کہ ان کے باتھوں جی اور جھوڑوں سے کو رویانا کی شرورت نہیں ہوئی تھی ان کے باتھوں جی لو ہاموم کی طرح بگھل جا تا تھا اور گونہ سے ہوئے آئے کی کور ح باتا تھا روز اندا کہ زرو بنا لیے تھے جو چار ہزار درہ ہم (اور ایک قول کے مطابق جی ہی اور گونہ سے ہوئے آئے کی کور ح برجواتا تھا روز اندا کی درو بنا لیے تھے جو چار ہزار درہ ہم (اور ایک قول کے مطابق جی ہی میں فروفت کرو سے تھے اور قتر او بی اس کی جان پر ایک بھی صد قد فریاتے تھے اور قتر او بی اس کی جان پر ایک بیال پرخرج فریا تے تھے اور قتر او بی اس اس کی جی صد قد فریا تے تھے اور قتر او بی اس کی جان پر ایک بھی صد قد فریا تے تھے اور قتر اور بی اس کی جان کی جان کی جان ہو کہ کی کر جواب کو تھا کہ اس کے تھے اور خواب کو تھا کیا کہ کو بیال پر خرج فریا تھے تھے اور قتر اور ایک تھے تھے ای میں بی جان پر ایک بیال پرخرج فریا تھے تھے اور قتر اور ایک تھے اس کی اس کی اور کو بیا تھے تھے اور قتر اور ایک تھے تھے ایک بیا سے بی جان پر ایک بیال پرخرج فریا تے تھے اور قتر اور اور ایک تھے تھے ایک بی اور ایک کے انسان کی اس کی کر رہے تھے آئن جس سے بی جان پر ایک بیال پر ایک کی کر رہ کے دیا ہے تھے آئن جس سے بی جان پر ایک کی کر رہ کے دیا ہے تھے اور تھر ایک کی کر رہا ہے تھے کی کر رہے تھے آئن جس سے بی جان پر ایک کر ایک کی کر رہا ہے تھے کی کر رہے کر رہ جان ک

حفرت مقداد بن معد مکرب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیظی نے ارشاد فرمایا کہ کمی محص نے اس سے بہتر کھا نائیس کھایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے جو حاصل ہوا س میں سے کھائے اور فر مایا کہ بلاشہ اللہ تعالیٰ کے بی داؤ وعلیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے (رواہ ابنیاری ص ۲۷۸)

اس کے بعد فرمایا: وَاعْمَلُوْاصَالِمُا اوراے داؤد کے گھر والوئیکٹ کروڈ بیٹی میانتعکوُنی بیصیوَّ (بلاشیہ میں تہارے کاموں کود کیھنے والا ہوں)

ہوا کی سنجیر: اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جوانعامات تھان کا تذکرہ فربایا انہیں میں ہے ایک انعام یہ قعا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ہواکو سخر فرما دیا تھا' جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو تھم دے دیے تھے وہ ان کواوران کے شکر کو لے کر چل دیتی تھی اور اس کی رفتار کا بیدعالم تھا کہ مج کو چلتی تھی تو اس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے کی مسافت تک بہنچاد بی تھی اور شام کو چلتی تو مزیدا یک ماہ کی مسافت کو بہنچاد بی تھی۔

معالم التزيل من مفرت حسن في كيا ب كمن كومش بي بل كرشام بك السطور ببنيادي في بحرشام كواسطور بهنيادي في بحرشام كواسطور بي المحلى بحث المحلى بعض مفرات بعض مفرات بعض مفرات بعض مفرات بعض مفرات بي بعض مفرات بي بعض مفرات بي ما ي كمانا سمر قند من كهات بي معلى مفرات بي مان كا كهانا سمر قند من كهات بي معلى مفرات بي مان كا كهانا سمر قند من كهات بي من كهات بي الموام كا كهانا سمر قند من كهات بي الموام كا كهانا بي الموام كا كهانا بي الموام كا كهانا بي تا بي كا ي بي الموام بي بي بي الموام بي بي بي الموام بي بي بي الموام بي بي بي بي الموام بي بي بي بي بي بي

الله تعالی جل شائد نے آپ کو بچھلے ہوئے تانے کی نعت دی اور تھورا بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرما دیا۔ صاحب روح العانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے قال کیا ہے کہ تانے کا یہ چشمہ یمن کی سرز بین میں تھا۔

المعاب عسر المعاب على المولان المديمة بها عن الموسط المسادة المعاب المع

محاریب اور تماشیل کا تذکرہ: بیشنگون آمایک آون فراید و تمالیل بدات سیمان علیدالسلام کے لئے ان کے فرمائش کے مطابق بری بری عارض اور جمعے مین مورتیاں بناتے تھے۔

افظ می ایت مراسی ای جی برسی از جری ارتی کیا میا بعض مطرات نے اس کا ترجم قصور مینی محلات کیا ہے اور بعض مطرات نے اس کا ترجم قصور مینی محلات کیا ہے اور بعض مطرات نے مساکن مینی رہنے کی جگہ بیں اور بعض نے اور نی جگہ میں اور بعض نے اور نی جگہ میں اور بعض نے اور نی جو برتا نیا بیشل شیشد اور سفید پھروں کی ہوتی تھیں۔

جو ان اور فی وی ترسیب نے ترجم کی جات تصویر میں بناتے تھے جو تا نیا بیشل شیشد اور سفید پھروں کی ہوتی تھیں۔

جو ان اور فی وی ترسیب نے ترجم کی میں جو ایک میں جو سے آئن بناتے تھے جو حوضوں کی طرح ہوتے تھے۔

وی میں تا ہے ہو کہ دور میں جو ایک می جگہ جی رہنے والی تھی ہوئے ان جف نے کی جمع ہے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ان جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ان جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کی جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کی میں تا ہے کہ جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے کہ جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے کہ ویک ہوئے دور کی میں کے اور کی کا ترجمہ کیا گیا۔

جنات جور کیس بناتے تھے وہ میں بہت بری بری ہوتی تھیں جوا پی جنگہوں پر جام رہتی تھیں معالم النز یل جلد سام ۵۵۲ م میں لکھا ہے کہ ایک بیالہ سے ہزار آ دی کھاتے تھے اور یہ بیا لے پایوں والے تھے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور سٹر حیوں کے ذریعہ ان تک کین ٹینے تھے۔ طاہر ہے کہ بیالے اتنے بوے تھے تو دیکیں کتنی بوی ہوں کی جوا پی جگہ جی رہتی تھیں۔ حضرت سلیمان کا پرسلسلہ یمن میں تھا۔

ا والمُسِيكِي شَكَر كَاتَعَكُم: يَعْمَلُوْالَ وَالْحَدَيْمَةُ السَّالَةِ وَالْوَقْدَةِ اللهِ وَالْوَقْدَةِ الن كاشكراداكردُ اعمال صالحة من تنظير مو) وَقِلِكُ يَنْ عِبَلُوى الشَّكُوْرُ (اور مير سابندول مِين شَكَر كذاركم بين)

معجے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی فی اور ثار فر مایا کہ صغرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ادر ایک دان ہے روز در جے تھے۔ اور اللہ تقالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤ وعلیہ السلام کی نمازش (یعنی نمازشجد) وہ آ دمی رات سوتے تھے اور تمالی رات نمازش کھڑے دہے تھے اور رات کے جوتھے مصدیمی جمرسوجاتے تھے۔ (راجع میح البخاری کماب الانہیاء) اور معالم المتز بل میں مصرت نابت بنائی رحمہ اللہ نے قل کیا ہے کہ حصرت داؤد علیہ السلام نے رات اور دان کے حصول کو سورة سيا

اب الل وميال بتقسيم كرركها تعارات اورون من جومعي كوكي واتت وعاتفاان كركمر كاكوكي زكوني خفس نماز من مشغول ربتا تقار شر بعت محدید میں تماتیل اور تصاومر کاحرام ہوتا: حضرت سیمان علیدالسلام کے بارے میں ارشاد فر بایا كدجنات أن كے تالئ كرديتے مجت منفران كے بعض اعمال سورة سباء ميں اوربعض اعمال سورة من ميں غركور بيں۔ يهاں جنات کے جن اعمال کا ذکر ہے ان میں تما ثیل یعنی مورتیال بنانے کا بھی تذکر وفر مایا یعض و ولوگ جنہیں تعاویر ہے اور مورتیوں سے محبت ہے وہ تصاویراور تماثیل کے جواز براس آیت کو پیش کرتے ہیں بیان لوگوں کی غلطی ہے جب رسول الشعل في الشير الما يوقر آن كواور احكام البيكوسب المرياد وجائے تفور كى دوسر كوكيا اختيار بكر آب ك تھم سے سرتانی کرے اور جس چزکوآ پ ساتھ حرام قرار دیں اُسے طال کے بات یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے بعض چیزیں حلال کر دی گئیں تھیں اور بعض چیزیں ان پرحرام تھیں شریعت محریت کی صاجبا الصلوٰۃ والحید نے ان حلال چیزوں میں ے بہت ی چیزیں حرام قرار وے دیں بیمنسوخ ہونا کو کی تعجب کی بات نہیں ہے خوداس اُمت کیلیے ابتدائے اسلام میں بہت ى چيزي جائز تيس چران كورام كرديا كيانس يس عراب كى ابتدا بطال مونا پر رام مونا تو تقريباً سب بى جانع بين . حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندسے روایت ب كدرسول الله علي في ارشا وفر مايا كدالله تعالى كرود يك سب سے مخت عذاب تصویر بنانے دالوں کو ہوگا۔ (رواد البخاری من ۸۸ ج۲)

حضرت این عماس منی الله عنهانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کوریفر ماتے ہوئے سنا سے کہ برتضور بنانے والا دوز ن ميں ہوگا 'جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ ایک جان بنا دی جائے گی جو اُے دوز ح میں عذاب دیتی رہے گی۔ (رواه البخاري ومسلم كماني المشكلاة من ٣٨٥)

اور حصرت عائشه مديقة رضى الله عنها سے روايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كدان تصوير والول كو قیامت کے دن عذاب دیاجائے گا۔ان ہے کہا جائے گا کہ تم نے جو پھے بنایا تھااس میں جان ڈالؤادر آپ نے رہمی فرمایا کہ جس گھریں تصویرہ واس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔ (رواہ ابنجاری س ۸۸۱)

حضرت ابو جمیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ بااشہد سول الله ملک نے نون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور زنا کے وربيد مال كمات سيمتع فرمايا اورسود كعات والاورسود كملاف والع يراوركووت والى اوركدوات والى يراورتصوب بنانے والے برلعنت مجیجی ہے۔ (رواہ البخاری من ۲۸۰)

یہ چند حدیثیں ہم نے مجھے بخاری سے نقل کر دی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت می حدیثیں ہیں جن ش تصویر بنانے اورتصور ر کھنے کی ممانعت ہے مجموی حیثیت سے ان کی تعداد تو از سعنوی کو پنجی موئی ہے۔ جولوگ تساور وتماثیل کو جائز کہدر ہے ایں وہ رسول اللہ علی کے ارشادات اور وجہ ممانعت کوئیں و کیمنے اور اپنی طرف سے علیمی نکالتے ہیں مجریوں کہتے ہیں کہ علت ندر ہی تو تھم بھی باتی نہیں رہااورخود سے بیعلید ند تکالی کہ اہل عرب مشرک نے اُن کے دلوں میں تعماور کی اہمیت تھی لہٰذاان کے دلول سے تصاویر کی محبت نکا لئے سے لئے تصاویر دنما چیل کوحرام قرار دیے دیا تھا اب جب علت نہ دبئ توتتم بحى زد بإرالعياذ بالله

ا تخضرت والمنطقة في توبيعلت نبيس بنائي-آب في توبيه بنايا ب كه تيامت كه دن ان لوكون كوعذاب بوكاجوالله

تعانى كى مغت خالفيت كيمشابه بنت بير-

اورایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جومیری صفت خانقیت سے ساجھا کرے۔ اگرا یسے بی پیدا کرنے والے ہی تو ایک ذرہ پیدا کردیں یا ایک حیدیا ایک جو پیدا کردیں۔ (رواوا ابتحادی ک ۸۰۲۰) آخریس ایک اور مدیث سفتے چلیس رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوز خے سایک گردن منظے

ا سرین ایک اور مدید سے مهیل رسول الله علی سے ارساویرمانیا کرمیا سے سے دن دورس سے ایک بردن سے گئ آس کی آئنسیس ہوں گی ان ہے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے شتی ہو گی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور یوں کے گی کہ بیس تین محضوں پر مسلط کی گئ ہول (۱) ہروہ شخص جو ظالم ہوا عزاد کرنے والا ہو (۲) وہ مخض

جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا کر کسی کو پیارا ہو ( س) جوتھ دیر بنانے والا ہو۔ (رواہ التر فدی)

ایک فیص واڑھی منڈی ہوئی بتلون پہنے ہوئے تھرانی صورت میں احترے بھڑ گیا کہنے لگا کیمروتو بہت ہے بہت ڈیز صوسال پہلے کی ایجاد ہے میں نے کہا گناہ کو گناہ بچھتے ہوئے کروتو تو ہد کی تو فیق بھی ہوجائے گی اورا کر کمناہ کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ممناہ ڈیل ہوجائے گا اور کمناہ حلال نہیں ہوگا اور حلال بچھنے کی وجہ سے تو ہد کی توفق محی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ خلافی نے کسی آلے کی تحصیص تو نہیں فرمائی کرتھور ہاتھ سے بناؤ کے تو فرشتے گھر میں واخل نے اور کسی آلہ کے ذریعے نے تھور کھینچو کے تو فرشتوں کونا کواری نہ ہوگی اور یہ نیس فرمایا کہ میٹل یعضا ہون حلق اللہ میں شال نہیں۔

فَلَمَّا أَعْمُيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتِ مَا دَلَّهُ مُعَلَى مَوْتِهَ اللَّا إِلَّا اللَّهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْمَأْتُهُ

فَلْمَا حَرُ تَبُكِنَتُ الْجِنُ أَنْ لَوْ كَانُو العَلْمُونَ الْفَكِيبُ مَا لَيِثُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ® موجب و، كرين توجنات كويد جلاك اكر بن غيب كوجائة موت توذيل كرن وال عذاب من منظم عدم

> جنات غیب کوئیس جانتے 'وہ حضرت سلیمان التینے لاز کی وفات سے بے خبرر ہے

قضهه بين: جيها كريميل معلوم مواحظرت سليمان عليه السلام جنات بير بري باركام لينة تغان شي تخت كام مجمي موتة تقان شي تخت كام بهي موتة تقادران من بي بعض شياطين كوييزيون من جكز كرجمي والحقة تقا كها ذكر الله في مسورة حق ( والقيلولين كالمرابع تقاوي والتي تقوزي والته في مسورة حق ( والقيلولين كالمرابع تقوزي والتي تقوزي في الحفظ إلى المرابع المعلى المرابع الموت آن في المحت المرابع الموت آن في كالموت آن في المحت بي بين موت آن في المحت المرابع الموت المرابع الموت المرابع الموت المحت المرابع الموت المحت المحت المرابع المحت المحت

صاحب روح المعانى لکھتے ہیں كہ يہ بھى ہوسكتا ہے كدان بن جو ہزے جنات تھے دہ خود بھى اپنے بارے بنس غيب

لقد كان لسبار في مسكنه هذاية بحت بن عن يوبي وشمال ه كلوامن يزق وشمال ه كلوامن يزق دائل بات به كرق مها مده به من ك على يوب ن في كان دائي با يو دون مرف بافول ك قاد براجي ويت في كان دائي با يو دون مرف بافول ك قاد براجي ويت في كان دائي با يوب دون مرف بافول ك قاد براجي كرو الشكوا الله برائد على المناه بالمن عن الله برائد بالمن ك من الله برائد بالمن ك بالمن بالمن ك من المن بالمن ك بالمن بالمن ك بالمن ب

كُلْ مُمْرَقِ إِنَ فَإِلْكُ لَالِهِ لِكُلِ صَبَالِ شَكُونِ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ

بودی طرح تربتر کردیا وظک اس عی برمایروشا کر کے لئے بوی عرض بیں اوربیہ بات واقعی ہے کدان کے بارے عیل الطی نے

ظَنَهُ فَانْبُعُوْهُ إِلاَ فَرِيقًا صِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلَطْنِ إِلَا

ابنا گان يح بالياسب عكتباح ي ملك كيسوا يسوشن كي موذى ويعافت ك اورائيس كال او كل ركول د مد يراس كاوركى وبد ي ايم

لِنعُلْمُ مَن يُوْمِنُ بِالْلِخِرَةِ مِنَ هُومِنْ أَيْ شَاقِ وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَكَيْ مِحَدِينَظُونَ مِهِن لِين كَا مُحَدِيكِيان لان والاكون عِجَالُ الأكون عظيمه عِجَال كالرف عند عن بي اورا به كارب برجز رجمان ع

# قوم سباء پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پھر ناشکری کی دجہ سے نعمتوں کامسلوب ہونا

قبضه معید : سبا ایک قوم تمی جوا پنج جذا کل سبا این ینجب کی طرف منسوب تنی کیدوگ نقر ب بن قبطان کی اولا دے تھے اور کین میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ شائے نے ان کو بہت نوازا تھا وائیں بائیں باغوں کی قطاریں چلی کئی تھیں اُئیں میں رہتے تھے۔اور اللہ تعالیٰ کی تعمین استعال کرتے تھے ان کے علاقہ کا تام مارب تھا جو شہرصنعا و سے (جواب بھی موجود ہے) تمین دن کی مسافت پر تھا ان کو تھم دیا تھا کہ اپنے رہ کے درق میں سے کھا واور اس کا شکر بھی کمیا کرو۔ روح المعانی میں مجمع البیان سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تیرہ بستیاں تھیں اور ہر پر اپنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک آب ہو جو شرہ اوا تھا جو آئین اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ اپنے رہ کا درق کھا واور اس شکر ادا کرو۔ ساتھ تی ہے بھی فرمایا بھی تھے جہاں تم بہترین ہے نہ اس میں است وغیرہ کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جو کئیں جی دوسر سے کیٹر سے حوال میں المحدی ہے ہو تھی ہے دوسر نے کیڑے ہے کہا دوسر سے کیٹر سے حوال میں المحدی ہے ہو تھی ہے دوسر سے کیٹر سے کو شرے کو شرے کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جو کئیں جی نہ دیس کی است وغیرہ کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جو کئیں جی نہ دوسر سے کیٹر سے کو شرے کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جو کئیں جی نہ دیسے اس کی است وغیرہ کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں انہ کو تھا ہے دوسر سے کیٹر سے کو شرے کی دوسر سے کیٹر سے کو شرے ۔ (میں دوح المعانی)

ﷺ عَفْوْدِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلمُولِي المِلمُولِي المِلمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ

یہ پاوگ ان نعمتوں میں مست نتے جس کوانلہ تعالی نے نعمتیں دی ہوں اُ سے خود اپنے ہوٹی گوٹی کے ساتھ اللہ کاشکر گذار ہونا جا ہے لیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے پر بھی شکرادانہ کیا جسے فائٹورٹیٹو آ سے تبییر فرمایا۔

انٹد تغانی نے انہیں ناشکری کی سزادے دی اوران پرعذاب بھیج دیا بیعنداب کیا تھا کیک سیلاب تھا اور بیسیال بھی سخت تھا' جو بند بنا ہوا تھا وہ نوٹ کیا اور سیال ب نے ان کے گھروں کو کرانوں کو باغوں کو تباہ وہرباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطار پر تھیں سب برباد ہوگئیں اوران کی جگدایے باغ نکل آئے جن کے پھل کڑوے تھے اور پچھ جھاؤ کے درفت تھے اور پچھ بیری کے اب تو افسوں کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے رہ کھے لیکن ' آب پچھتائے کیا ہوت جب سب پچھ بہا کر لے کیا سیال بائد کرہ فرما کراد شاد فرمایا: و کھل نگری اُلڈ الکھنوز (اور ہم مزانیس دیے مگرناشکرے ہی کو)

انظ النگفتار میں سے بری ناشکری لین کفر بھی داخل ہے اور دعیان اسلام کی قولی دعملی ناشکری بھی ناشکرا آ دلی نیمیں سمجھتا کہ میری نعتیں تیمین بھی جاسکتی ہیں اپنی نعتوں میں مست رہتا ہے انہیں گناموں میں خرج کر کے ناشکری میں خرق کرتا چلا جاتا ہے کا مرمزا میں بکڑلیا جاتا ہے۔

سورة الحل من فرمایا ہے: وَخَدَرَ اللهُ مَنظُا قَرْیَةً وَانتَ الیدَةَ مُطَلِّ اَنْ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللهُ مَنظُا قَرْیَةً وَانتَ الیدَةً مُطَلِّ اَنْ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللهُ الل

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکر ہوں کا بھو نرید تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَجَعَلَنَا اَبَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْفُری الْکِیْنَ الْکُونِ کے بعد ان استیوں کے درمیان جن ش ہم نے برکت رکی تھی بہت سے گاؤں آباد کرر کے تھے جو ظاہر تھے ) یہ گاؤں برلب سڑک تھے جب ایک ستی سے دوسری بستی تک گذر تا ہوتا تھا تو یہ گاؤں نظر آئے تھے اگر کوئی تھر برای بیتی تاکہ کوئی تھر ہوجاتی ہے تھے اگر کوئی تھر برای بیتا تو ان جس تھر برسکتا تھا اور بول بھی بار بار آبادی نظر آنے سے سفری وحشت اور دہشت کم جوجاتی ہے آباد بوں کا برابر مسلسل اور مصل ہونا ہو بھی اہل سمام پر اللہ تعالی کا انعام تھا۔

صاحب دوح المعانی نے لکھا ہے کہ الزی بڑکنگونی اے ملک شام کی بستیاں مراو ہیں جب بیلوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جاتے ہے تو راستہ ہمی قریب قریب بہت کی بستیاں آئی تھیں جن کے قریب سے گذرتے ہے۔ اور بسق حضرات نے فر ایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے فودائل سہائی کی بستیان مراو ہیں جو بزی بوئی بستیاں تھیں اور فری ظاہر کا کھی سے چھوٹی بستیان مراو ہیں جو بزی بوئی بستیاں تھیں اور فری ظاہر کا تھیں۔ سے چھوٹی بستیان مراو ہیں جو بزی بستیوں ہے تعوز ہے تھوڑ ہے فاصلے پرواقع تھیں اور سنر کرنے والے کو تمو انظر آئی تھیں۔ وکھوٹی بستیان مراو ہیں جو بزی بستیوں کے ورمیان ان کے جلنے کا ایک فاص انداز رکھا تھا) یعنی ان بستیوں کے ورمیان ان کے جلنے کا ایک فاص انداز رکھا تھا) یعنی ان بستیوں کے ورمیان جو مراوز تھی اللہ تھا تو دو ہر ہر ہونے کہ دوسری بستی ہیں گئی جا تا تھا۔ کھانا داند ساتھ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مفسرین نے بطور مثال مناسب انداز ہے کہ فاتا کا مطلب بتا تے ہوئے یہ بات کہی ہے اورائی تول یہ ہی ہے کہ ایک بستی سے کر دوسری بستی تک ایک میان کے مسافت تھی۔ بھوئے یہ بات کہی ہے اورائی تول یہ ہی ہے کہ ایک بستی سے کر دوسری بستی تک ایک میان کھی۔ یہ کہ ایک بستی سے کر دوسری بستی تک ایک میں کی مسافت تھی۔

سیر فرافی آن آن کا کا کا الدتعالی کی طرف سے اعلان کردیا کمیا کرتم ان بستیوں کے درمیان راتوں کواور دن کو یعنی جب جا ہوائمن وا مان کے ساتھ سفر کرو) تمہارے راتوں کے سفر بھی پر اس بیں جبکہ ان بیس چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پر اس بیل بغیر کسی خوف کے جب تک اور جمال تک جا ہوسفر کرو۔

فکالواریکا بید بین اکفارنا (سوان او کول نے کہا کداے ہارے رب دوری کردیجے ہمارے سفرول کے درمیان) جب انسانوں کو مال مل جاتا میں اور نعتیں بہت ہو جاتی ہیں تو اتر انے لگتے ہیں بغاوت پر اُتر آتے ہیں اور نعتوں ک ناقدری کرنی شروع کردیتے ہیں۔ یمی حال اہل سبا و کا ہوا الشقعائی کاشکرادا کرنے کا جو تھم ہوا تھا اُس پرتوعمل ندکیا اور امی سمجھ اکنی اور عقل کے پیھے گھے نے کر پڑے کہ اللہ تعالی سے اپنے کئے ہیں بدوعا کی کہ بے جو ہمارے عال قدین آ ساتیاں

ہیں قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح کی تعمیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں بیر منظور تہیں ہماری

ہمارت گا ہیں دور ہوجا کمی تو چھا ہے تا کہ دور در از شہروں بازار دن اور منڈ ہوں سے اپنی ضرورت کی چڑیں لایا کریں۔

مفسرین نے کھھا ہے کہ اس میں فخر و کبر کا دخل تھا 'مطلب بیتھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی بر بڑائی جمانے اور

مالداری کا خرور طاہر کرنے کا موقع بالکل ٹیس ہے اب جب دور کے سفر کرنے پڑیں گئے تو سب لوگ تو نویں جا سیس گئے

مالداری کا خرور طاہر کرنے کا موقع بالکل ٹیس ہے اب جب دور کے سفر کرنے پڑیں گئے تو سب لوگ تو نویں جا سیس گئے

ہوں می تو فرا تمکنت اور غرور اور بڑائی طاہر کرنے کا موقع کے گا نہ بد ذعا اپنے حق ہیں کر بیٹھے و مطلبہ المالی ہوں ہوں کے دور اور ان کی بستے و ان کی دعا تول فر مائی دور وں کے دور اور ان کی بستے و ان کی دعا تول فر مائی ہوں کے دور ان کی بستے دور کی شہرت تھی اس دوروں کے لئے دو اور ان کی بستے ل کو بر باد کر دیا' دنیا والوں ہیں جوان کی نعموں کی اور باخوں اور شہروں کی شہرت تھی اس دوسروں کے لئے دو ایک افسانہ بن کررہ گئی۔

۔ صاحب رون العانی کھتے ہیں کہ اُحادِیْت جمع ہے الحدود کا اور مطلب یہ کران لوگوں کے احوال کے تذکر سے زبانوں بردہ محتے بیسے وقت گذاری کے طور برلوگ قصے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

وَمُوَقَتْهُ مِنْ كُلُكُ مُنْ يُرِي الرائيس بورى طرح تر بركرديا )ان كالمك بمي برباد موكميا اور قبيلي بمي منتشر موصلة .

اَنَا فَى وَالْدَ اللّهِ اِلْكُلْ صَدَادِ اللّهُ وَ ( بلاشداس من بوی بوی نشانیاں بیں برا سفخص کے لئے جوخوب مبر کرنے والا ہو اورخوب شکر کرنے والا ہو ) قوم سبا کا حال من کر جوکوئی محض سرکشی سے بچار ہے اطاعت پر جمارہ شکر کی شان رکھتا ہودہ ان لوگوں کے قصدے بوی مبرت حاصل کرسکتا ہے۔

گفتہ فیفکا خیار وی آگر تمبادے پاس میری بنایت آئے تو جولوگ اس کا اجاع کریں گے اُن پرکوئی خوف نہیں اور وہ دنجیدہ شہول کے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلا یا تو وہ آگ جمی جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں ہے ) جب بنی آ دم و نیا ہیں آئے تو اختیار بھی ساتھ لائے ہوش گوش بھی ما اور امتحان کے لئے شیطان کو بھی وسو سے ڈالنے کا موقع وے دیا عمیا اور ساتھ ہی معزات انبیاء کرام علیم السلام کی وعوت بھی سامنے آئی رہی اور لوگ ان کے مجزات بھی دیکھتے رہے لیڈ اانسانوں کے لئے اپنے خالق اور مالک کی الو ہیت اور اس کے دسولوں کی وعوت کی تھا نمیت میں کی طرح کا کوئی شک کرنے کا موقع نہ تھا لیکن بہت سے لوگوں نے شک کیا 'حق میں شک کرنا کفر ہے جس کی وجہ ہے سختی عقاب وعذاب ہوئے۔

اس آیت بیں بنادیا کہ شیطان کو جو تسلط دیا گیا کہ وہ وسوسہ ڈال سکھائی کی تنظمت بیٹنی کہ ہمیں علم ظہوری کے طور پر بیمعلوم ہو جائے کہ کون لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے بیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے بیں کیکن بی تسلط ایسا مہیں ہے کہ جبرا درا کراہ کے درجہ بیں ہوجس سے انسان مجبور تھن بن جائے اور ہوش دگوش اور ختیار ہاتی ندرہے۔

تمیں ہے کہ جرادراکراہ کے درجہ بیں ہوجس سے انسان مجود کش بن جائے اور ہوش وگوش اور ختیار باتی قدر ہے۔

ور کرنے کل کی گئی ہوئی ہوئی ہو جس سے انسان مجود کش بن جائے اور ہوش وگوش اور ختیار باتی ہو ایسان کی مغت کے اخرار ہے جزا اور مزاد ہے گا۔ قبوللہ تعمالی: سَیل الْغرم ای الصعب من عرم الرجل الرحید المسلست المواء فہو عارم وعرم اذا شرص خلفہ و صعب وفی معناہ ما جاء فی روایہ عن ابن عباس من المصلب المسلسد وقبل المسلسد وقبل المسلسد وقبل المسلسد وقبل المستاة بلسان البحثة وقبل له تعمالی: سَیل الفرم المستاة بلسان البحثة وقبل له تعمالی: سَیل الفرم المستاة بلسان البحثة وقبل له تعمالی: من حاصص اور من وعن ابن عباس المتحمط الأراك ويقال لفره مطلقا او اذا اسود و بلغ البربور المور المستورة الفحف او لا اعلم على له تعمرام لا وقبل ابو عبيدة كل هجرة مرة ذات شوك وقبل المطبوسي قو لا إنه مسمور (من روح المسعاني ج۲۲ سام ۱۲ المان) (الله تعالى الغرم المستان المور وقبل المطبوسي قو لا إنه المسمور (من روح المسعاني ج۲۲ سام ۱۲ المان) (الله تعالى آلوم المحق حد المان عن والم المسلسل المور المسلسل المعرال المور على الله المور المحق المحلم المور المان المور المان عادم المحتمون المحق المحتمون المحتمون المحتمون المحق المحق المحق المحتمون المحتمون

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زُعَمَّ تُورِقِن دُونِ اللَّهِ لَا يَهْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّقِ فِى التَّعُوتِ وَلَا فِي آبِ فرماد بِي كماش كِسوامْ في جنين معود بحد مما جائين جارؤه ايك زده كرمار جي احتيار فين ركع شامانون عن س موزةس

ٳڷڒڗۻۮڡٵڶۿؙؙڡٞۏؽۿۣڡٵڝؽۺۯڮٟڎڡٵڷڐڡؚڹٛٛؠؙؙۺٞ؈ٚڟۿۣؽڔۣ۞ۅؘڵٳؾؙۘڹٛڡٛۼؙٳڵۺۜٛڡۜٲڲڎ زمینوں ٹیل اوران ووٹوں ٹیل ان کا مجھے ساجھانہیں اوران ٹیل سے کوئی اللہ کا مدد کارٹیل ۔ اوراس کے پاس سفارش کا م بیس و سے ستی

عِنْكَ أَ إِلَالِمُنْ آذِنَ لَأَحَقَّ إِذَا فَرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِ مْ قَالُوْا مَاذَا ۚ قَالَ رَبُّكُو ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۗ وَهُ وَ

سواے اس کے ٹس کے لیے آجاز ت دی بخریال تک کے وب ان کے دول سے تجرا مشدورہ وبائی ہے گئے ایس کرتھ ہورے کی فراندا اور

مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے نہ اُنہیں يجهاختيار بنه سان وزمين مين ان كاكوئي ساحها

قىقىسىيى: ان دونون آيتون بين شركيين كى تر ديدفر مائى بينارشا دفر مايا كدالله كيسواتم نے جنہيں سعبود بنار كھا ہے اور بیسجھر ہے، وکدوہ خدائی میں دخیل ہیں ذراانہیں اپنی کی حاجت کے لئے پکاروتو سبی تنہیں معلوم ہوجائے گا کدوہ ذرّہ برابر مجی کسی چیز کا اختیار ٹیس رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں اور سیمی مجھلو کہ آ سانوں اور زمین کے بیدا کرنے میں تمہارے تبحویز کے ہو مے معبود وں کی کوئی شرکت ٹیس ہے ادران میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل شاخہ کا مدد گارٹیس ہے تہ ا بجادِ عالم میں ان کا کوئی دخل بے نداس کے باتی رکھنے میں نہ تصرفات میں۔

اور پیجی بجھ کو کہ اللہ جل شاینہ کی بار گاہ عالی میں کسی کے لئے کوئی شفاعت کا منہیں دے سکتی متم نوگ جو سی تھھتے ہو کہ تمپیارے تبحویز کردہ معبودانلد تعانی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے تو تمہارا سیخیال غلط ہے۔ ( کیونکہ ان میں بہت سے تو بے جان بیں وہ شفاعت کو کیا جانیں'ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں ) اور ملائکداور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیم علیم السلام کی سفارش کی بھی کوئی اُمیدندر کھوجن کوتم نے معبود بنایا ہااورسفارش کرنے والاسمجھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے جس محض کے بارے میں اجازت دی جائے گی مقبولان بارگاہ الٰبی اُسی کے لئے سفارش کرسکیں میے اور مشر کین اور كافرول كے لئے اجازت ندہو كى البذاتم جوأن كى شفاعت كے أميدوار ، وتبهارى بياميدى غلظ ب\_سورة الانبياء ش فر عنول كا ذكر كرت موع فرمايا: ولا يَتَفَعُونُ إلا لِمَن اذتك وهُونُ مَعْفَيَّت مُعْفِقُونَ (ادروه اي كيلي سفارش كريں كے جس مے لئے اللہ كى مرضى موكى اور وہ اس كى بيب سے اور تے جيں )

حَنى لِاَ الْمَيْعَ عَنْ قَالُونِهِ هِمْ السي على فرشتول كي تعبرابث خوف اورخشيت كالذكر وفرمايا مطلب سير ب كديي فرشت جنہیں معبود تبحویز کر کے ان کی شفاعت کی اُمید لئے بیٹے ہوان کا اپنا خود سے مال ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے کی کام کا تھم ہوتا ہےتو جیبت کے مارے گھبرا أشحتے ہیں شدت جیب کی دیدے ان کی حالت دگر کوں ہو جاتی ہے جب فرمان عالی پورا ہوجاتا ہے اور بیبت کی کیفیت دور ہوجاتی ہے تو آ لیس میں دریافت کرتے ہیں کہتم ارے رب نے کیا تھم فرمایا۔

پھر بعض ہے کہتے ہیں کہ نہارے دب نے حق عی فر مایا۔

جہاں ہیبت کابیا الم ہے وہاں شفاعت کی کیا مجال ہو کتی ہے ملائکہ مقربین گھیراتے ہیں اور خوف زوہ ہوتے ہیں تو اصنام اور شیاطین کس شار جس ہیں ای سے مجھ لیاجائے۔

ور المراج المرا

شريك تبويز كے اور خودى يہ جويز كرايا كروه جارى سفارش كريں مے -

حضرت ابو ہر پر ہوضی اللہ عند ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب آسمان میں اللہ تعالی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرضتے اس کے فرمان کی وجہ ہے بطور تو اضع وانقیا واپنے پروں کو مارتے ہیں جس سے الی آ وازی داہوتی ہے کہ گویا چکتے پھر پر زنجر کھینجی جاری ہے کھر جب اُن کے ولوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے دب نے کیا فرمایا؟ ٹھرآئیس میں جواب دیتے ہیں کہ دہ برتر ہے بڑا ہے۔ (رواہ ابنجاری ص ۲ م کرتے ا)

قُلْ مَنْ يَكِرْنُ فَكُوْرِ مِنَ السَّمُولِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ فَكَالَى هُلُك أَوْرِ فِيَّا آبِ فرماد بِيَ كَدُونَ فَهِي رَزِق وِيَا مِهِ آمَانِ مِن عِنْ وَرَيْنَ عِنْ آبِ فرماد بِيَ كَالْمُنَا الدَّبِ مُنْكَ بَهُم مِنْ مَ مُروم والمِن مِنْ إِنْ الْمَا

بَحِرِيهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَا مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مُنِينِ فَكُلُ لَا تُنْعُلُونَ عَلَا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْعُلُ عَتَاتَعُمُلُونَ قُلُ جُمْعُ

مرت كرى تى بىل بالدين بمريد من في وروي كالم على كالدين من كالدين من الدين كالمن كالمدين من المارة ا

المدرج مراق كر ما يم المراد مدم بالمراد المراد المر

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَامِلُ هُواللهُ الْعَزِيْزَالْعَلِيْوُ

الله مي ما تعد دار كام بي بير كريس بلك والله بيغزروست بي مكت دالا ب صحيحه ه ا سيم مي ا مو ال

قیامت کے دن سیجے فیصلے ہو سیگے اللہ تعالی عزیز و حکیم ہے قصصید: ان آیات میں می و حدیا اثبات ہے والورز مایا کتم یہ مادو کہ آسانوں سے اورز مین سے مہیں کون روزی

مستعملی و ان بیات میں می وسیرہ بات ہے اول و بیران کی بیادور میں اول سے اور میں است میں اول میں اور میں اور میں ویتا ہے آسان سے پانی برستا ہے اور زمین سے درخت نظفے ہیں اور کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں بتا دَیم کی تقدرت کا مظاہرہ ہے اور ان چیز وں کو کس نے پیدا کیا جواب اُن کے زد کی جسی متعین ہے کہ بیسب اللہ تعالی کی تقدرت اور مشیت وارا دوسے ہوتا ہے

وَلِكَا اَوْ لِاَكُوْلِقَالُ مُلَكِى أَوْ فِي صَلِلَ فَيِينِ (اور مِينَك بم يائم ضرور راء راست برين يا صرح مرائ من بي ) يه بطور تلطف سك فر مايا اورفكر كي وعوت دي عرص معكر مؤاور ظاهر

ہے کہ دولوں با تھی دوست نہیں ہو سکتیں اور یہ بھاؤکہ جو ہدائت پر ہموت کے بعدائی کی خیر ہوگی اور ای کوانعا مات ملیں
کے اور جو کمرا وہوگا و عذاب میں جالا ہوگا۔ اب تمہیں فکر مند ہونا چاہئے اور خور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یاتم ہوا وہ ہوگراؤہ کی اس کی دعوت دی ہے اب تم ابنی خرخواہی کے لئے خود وفکر کرلؤہ ہم نے جو دلائل ہے دین تو حید کو بھی ایم ہی مرتا ہے تہیں ہی مرتا ہے اس تم ابنی فی جرخواہی کے لئے خود وفکر کرلؤہ ہم نے جو دلائل دیئے ہیں ان جمی خور کر جہاں ہے واپس ہونے اور نکلے کا امکان عی نہیں )
بعد سیطا ہر ہوا کہ تم برائی پر ہیں قو وہاں دوز تر کے عذاب میں جتا اور خور کر جہاں سے واپس ہونے اور نکلے کا امکان عی نہیں )
عذاب وائی میں وہنا پڑے گا۔ اس وقت کا بچھتا وا اور خور کرنا کا م ندوے گا انہذا اس دنیا میں بچھلوا غور وفکر کر لو اور بان لؤ
آ بت کا مطلب نیس ہے کہ تو حیدوالے کمن ہے کمرائی پر ہوں بلکے فاطب کیٹر ب کرنے کے لئے پیطر ایشا فتیار کیا گیا ہے اس مالے کے ایک کا مطالبہ کے اس اور جو تم کا کہ کو تا کہ کا مطالبہ کے ایش والے عذاب میں وائل ہوں گئی کرتے ہو جم میں کا موال ندہوگا کی کہ مطالبہ کے اپنی والے عذاب میں وائل ہوں گئی کرتے ہو جم میں کہ میں میں ہم ہو اور اپنی کی کو تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے موال ندہوگا کیل کسی کوش کا مطالبہ کے بغیر والے عذاب میں وائل ہوں گئی کرتھ کی دعوت دے دے ہیں اب تم خودا پی فکر کرلو۔
تہاری خیرخوابی کے لئے حمیس جن کی دعوت دے دے ہیں اب تم خودا پی فکر کرلو۔

ﷺ کُلُ جُمْعُ بِمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّمَةِ بِيَنْ الْمُعَنِّيَ الْمُنْكَانِ الْمُعَنِّ (آپ فرماد يبح كه ادارب المسب كوئع كرے كا پھر ادارے درميان نميك نميك فيصله فرمائے گا) جب قيامت كے دن توحيد والوں كے لئے انعام واكرام كا ادرمشركين وكا فرين كے لئے عذاب كا فيصلہ ہوگا أس دفت جمہيں الى گرائى كا پينة چل جائے گا۔

وَهُوَالْفَتُنَا ﴿ الْعَلِيْدُو ﴿ (اوروه برا فيصله فرمان والله باورخوب جائن والله ب) چونکه بر برخض کا بر برخمل أسے معلوم باور برائیک کے مقید ون کا بھی اسے بت بہاں لئے اس کے مارے فیصلی بول کے اور حقیقت کے مطابق بول سے۔ فیل اُرْدُ فِی اَلْیَ فِینَ اَلْحَدُ فَیْ اِللّٰهِ مِن کَا اَللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اَللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اَللّٰهُ کَا اَللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَالّٰہُ کَا اللّٰمُ کَالّٰ کَا اللّٰمُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَالّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰ

کلا (ایسا ہر گرفیس بر کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک ہو) تہاری بیوتونی ہے جوتم نے اس کے لئے شریک جو رز کرر کھے جی ا بیں - بن فولٹ الم میں کا کینیز (بلکہ وہ اللہ ہے لینی معبود برخی ہے زبر دست ہے حکمت والا ہے )

وَمَا الرُسَلَنْكَ إِلَا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ النَّرُ التَّاسِ لا يعْلَمُونَ ﴿
الديم نَهُ آپِ وَثِينَ بِيهِ مَرَ ماد الناول كَ لِيُ بِيْرِ وَ فَرِيهَا كَرَ فِينَ بِيهِ مَرَ ماد الناول كَ لِيُ بِيْرِ وَ فَرِيهَا كَرَ فِينَ بِيهِ مَرَ ماد الناول كَ لِيُ بِيْرِ وَ فَرِيهَا كَرَ فِينَ بِيهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ عِلَيْهِ

# رسول الله عليسية كى بعثت عامه كااعلان

من مسيع : اس آيت كريد بن أي سيرنا حدرسول الشري كا منب عام كاذكر بن عن كا بنت عامر ب

اس لئے ہر فردو بشر کے لئے آپ اللہ تعالی کے نبی اور رسول ہیں آپ کا دامن پکڑے بغیر کو کی مخص اللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کر سکتا خواہ کتنی ہی عبادت کرتا ہوا جو ہدایت اللہ کے یہاں معتبر ہے وہ خاتم البین رسول الانس والجان کے اتباع میں مرکوز ہے اور مخصر ہے۔

سيدنا محدر سول الله علي على بعث عامه كاديم مواضع من محى قرآن مجيد ين تذكره فرمايا بي سورة اعراف من فرمايا

فَلْ يَأْتُهُ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ النَّيِّ مَنْ مَا اللهِ النَّهُ عَلَى لَهُ مُلِكُ النَّالُونِ وَالأَرْضُ لَا لِللهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

سیدنا محمد رسول الله علی کو جوالله تعالی شایئر نے خصوصی اقبیاز ات اور فضائل عطافر مائے اُن جس ہے ایک سیمی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی کے نے ارشاوفر مایا کہ مجھے پانچ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھے سے پہلے کسی کوئیس دی گئیں۔

۱- رعب کے ذریعے میری د د کی گئ ایک ماہ کی مسافت تک دشن جھے نے ڈریتے ہیں۔

۲- پوری زمین میرے لئے مجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ( کیمسجد کے ملاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے پائی شدہونے کی صورت میں تیم سے حدث اصغراور حدث اکبرد در ہو جاتے ہیں ) سومیری اُمت کے جس فخس کو جہال بھی نماز کا دفت ہو جائے نماز پڑھ لیے۔

سو- میرے لئے غنیمت کے بال طال کردیئے محتے اور جھے سے پہلے کسی محملے حلال نہیں کئے محتے۔

ہو۔ اور جھے شفاعت عطا کی گئ (لینی شفاعت کبرٹ) جو تیا مت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگ ۔

۵- اور جھے سے پہلے نبی خاص کرا پی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔(رواہ البخاری جلدام ۴۸)

قرمایا و کمن یُبَنَّة غَیْرُ الْاسْلَامِرِ دِینِنَا فَکُن اَنْقَبِلَ مِنْهُ اَوْهُو بَیْ الْاَحْتِرَةِ مِنَ الْخَیسِویْنَ (اور چوفیف اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو میاہے گا دواس سے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کارلوگوں میں سے ہوگا )

جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے بہودی الفرانی فرقہ صائبین اور ہرتوم اور ہراال فدہب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محدرسول الله علیقی کی ذات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کمی متم کا کوئی ایمان معترتبیں صرف ببی ایمان معتبر ہے کہ آنخصرت علیقی پرامیان لائے اور آپ نے جو کچھ بنایا ہے اُس کودل ہے یانے اور شلیم کرے۔

# وَيَعُوْلُونَ مَنَّى هٰذَاالْوَعُدُانِ كُنْتُوصِ وَيْنَ ﴿ قُلْ لَكُنْ مِنْ عَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَالِخُرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ بید عدہ کب بورا ہو گا اگرتم ہے ہو آپ فرما دیجئے کدتمبارے لئے ایک خاص ون کا دعدہ ہے اس سے

عَنْدُسَاعَةً وَلاَتَتَتَقُرِهُ وَنَ

شاكي ماعت يحييهن كي بواورندا كربوه يكت دو-

# قیامت کاوفت مقرر ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوسکتی ہے

قف مد بین از قیامت کے مکرین دقوع قیامت کا افکار کرتے ہوئے ہوں کھی کہتے تھے کہ بیدوعدہ کب پیراہوگا اور قیامت کس دن آئے گی؟ متصود آن کا بیرتھا قیامت آنے والی ہوتی تو آجاتی ادراگرآنے میں دیر ہے تو اس کی تاریخ بتا وہ مقصد بیرتھا کہ ندتو اب تک قیامت آئی ہے نہ آنے کی تاریخ بتاتے ہو معلوم ہوا کہ پیش با تمیں ہی باشیں ہیں ان کے جواب می فر الما کر تمہارے لئے ایک فاص دن مقرر ہے وہ ای دن آئے گی نداس سے چھے ہٹ سکتے ہوند آگے ہز ھ سکتے ہوا ہے مقررہ وفت برآ ہی جائے گی تھہیں تاریخ نہ بتائی جائے آواس سے بیلاز مہیں آتا کہ اس کا دقوع آئی تیس ہوگا۔

وقال الذين المتضعفة الذين المستكبرة الولا التراك المتكرة الما المتكرة الما المتكرة المتحدد الما المتحدد الما المتحدد الما المتحدد الما المتحدد المحدد المحد

تَكَفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعُلَ لَا أَنْكَادُا وَالسَّرُواالنِّكَ إِمَا تَكَامَرَا وَاللَّمَا الْأَغْلَا رک کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کودیکھیں سے تو غذامت کو چیالیں کے اور ہم کافرون کی گرونوں فَيُ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هُلُ يُعْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ ارْسَلُمَا فِي قَرْيَةٍ وَمِنْ یں طوق ڈال ویں گے اٹیس مرف آئیش کامول کا بدار دیا جائے گا جودہ کیا کرتے تنے اور کمی کہتی ش ہمنے کوئی ڈرانے والانیس ىَّذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُّوْهَا إِنَّابِهَا أَرْسِلْتُمْرِيهُ كَفِرُوْنَ®وَقَالُوْا نَعْنَ ٱلْتُرُامَوَالُّ بجيجا تحربوا بيكدان كيخوشحال لوكول نفركها كدبلاشيتم جو كمحه ليرتبيع محته جويهم أستصبس باسنته اورانهون نفركها كدوماد سياموال اُؤُلَادُا وَمَا أَخُنُ بِمُعَدَّ بِينَ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ الموادم سعنداده بي او بعمل مذاب ہونے والمأثل ہے ؟ ب فراد بجة كريانشريم امب جم كركتم جا جمعة كالأول كرايتا ہياد جم كركتے جا جمائك كرويتا ہے كِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لايعُنْكَبُوْنَ هُومَا أَمُوَالْكُوْ وَلاَ أَوْلَاذُكُمْ بِالْثِقَ تُعَيِّرُ *بُكُوْ*عِنْكَ كَا ن بہت سے نوگ نیس جائے۔ اور تہادے اموال اور اولا وا بیے نیس ہیں جر تہیں ہا را مقرب بناوی محربان جوا بمان لانے عَلَى إِلَّا مَنْ أَمِّنَ وَعَيِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولِيكَ لَهُ مُرجَزًا وَالضِّعْفِ بِهَاعِلُوْا وَهُ مُ فَي اور نیک عمل کرے سوان لوگوں کے لئے ان کے اعمال کی بجہ سے اسامسلہ جو بڑھا پڑ ماکر دیا جائے گا اور وہ بالا خاتوں میں لْغُرُونِي امِنُونَ® وَالْدَيْنَ يَسْعُونَ فِيَّ إِيْتِنَامُعْجِزِيْنَ أُولَيْكَ فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ® ان وچھن سے وال کے۔ اور جولوگ جاری آ تھوں کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ولوگ ہیں جوعذاب میں حاضر کے جا کی گ نُكُ إِنَّ رَيِّ يَهُمُ طُ الرِّنْقَ لِمِن يَعَالَمُ مِن عِبَادِهِ وَيَعْنِ وُلَهُ وَمَا أَنِفَعُتُو مِنْ آ ہے فرماد بیجے کے مرادب اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے جاہدوزی کوفران کردیتا ہے اور جس کے لئے جاہدی کا میا تَنَى وَهُو يُغِلُّفُهُ وَهُو خَيْرِ الرِّزِقِينِ ٥ جرتم شرق كوكرودال كراودال كالمخرو سكالهودب سيابتر روز كالسيخ والاب

عذاب كيوجيد مكافرول كى برجالى اوراكيك دوسر يرجرم كويا لنى كافتنگو خصصيد : ان آيات من قيامت كدن كانيك مظربيان فرمايا به جوكافرول كما پس كيسوال وجواب من حقاق هي چور في بوري موجود مون كم كفر كامزاسان موكى دوزخ كادا خليقى موچكاموكا ان من سے جولوگ دنيا من چوف يون كم درجه كوگ تي دواب بيزول سے (جن كى دنيا من بات مانظ تھے) كہيں مكى كرتم فى جاميں

انوار البيان جلاك

برباد کیا آگرتم نہ ہوتے تو ہم اللہ کے نبیوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لے آتے اور آج کے دن پر بھی ایمان لاتے اُن کے بڑے کہیں گے کداپنا تصور ہوارے سرکیوں منڈ ھارہے ہوا پنی کرنی ہمارے ڈسہ کیوں نگاتے ہو؟ کیا ہم نے تہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آگئ تو ہم نے کوئی زبرد تی نہیں کہ تھی اور کسی جروا کراہ سے کام لے کر تہمیں ایمان سے نہیں روکا تھا 'ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے ایمان تبول کرنے کا ادادہ کیا ہوا ورہم نے تہیں جروا کراہ روک دیا ہوا پٹی آئی ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ بات سے کہ تم خودی مجرم ہو۔

سے جواب من کر چھوٹے ہر وں ہے کہیں گے کہتم نے تلوارلیکر جبر واکراہ کے ساتھ تو ہمیں ایمان ہے نہیں روکالیکن رات دن تم مکاری کرتے تھے اورائیں تدبیری کرتے تھے کہ ہم ایمان نہ لا کیں اور کفر پر جے رہیں تا کہ تہاری جماعت سے نہ تکلیل تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک جو یہ کریں۔ تہاری سے خنش اور تم ہمیں تم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تہاری ان جہاری ان جماس کے تو بادم و پشیان ہوں گے لئے کن ندامت کا مصیبت میں کھینے ہیں دونوں فریق جھوٹے اور بڑے جب عذاب دیکھیں محمولی تادم و پشیان ہوں گے لئے کن ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے دلوں بی ہیں پشیان ہوتے رہیں گے۔ (لیکن پشیانی کچھ فائدہ نددے گی)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرونوں میں طوق ڈال دیئے جا کی گے اور ای حالت میں دوز خیس داخل کردیے جا کی گئے اور ہرایک کو اینے کے کابدلہ مے گاالیانہ ہوگا کہ بغیر کسی جرم کے سرائل جائے یا جرم سے زیادہ سراد سے دگا جائے۔

وَمَا آوُرَ سَلْنَا فِی قَوْیَةَ قِیْنَ نَلْفِیْوِ اللّہ کے گاالیانہ ہوگا کہ بغیر کسی جم اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کی اللہ جا تھے گئے ہوئے ہوئی ڈرانے واللہ بھی اپنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشوال کو کول نے (جنہیں بال اور دولت بر محمد تھا اور در ق کی وسعت اور لعت کئیرہ کی اپنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشوال کو کول نے ہوہم آئے نہیں مانے بال کے خودر نے آئیس نیوں پر ایمان لانے سے موجہ سے اللہ کا در کہنے گئے کہ ہم می اللہ کے موجم کی اور کا در کیا دو اوالا دیلی ہم تھے اور کونے کی اور اوالا دیلی ہم تم سے بڑھ کر آئے جب دنیا ہی جا دیا گئی تو ہم میں ابلو فرض و تقدیر انہوں نے کہا کہ اگر قیا مت آئی گئی تو ہم جب نہ وہاں بھی میزا ہوں نے کہا کہ اگر قیا مت آئی گئی تو ہم جب نہ وہاں سے محفوظ رین گ

ان کی تر دید ش قرمایا: فیل آن رقی آب کی آب کی الاین آب فرماد بھے کہ میرارب جس کے لئے چاہے رزق فرماز جسے کہ میرارب جس کے لئے چاہے رزق فرماز جسے کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تک کردیتا ہے۔ دنیا جس رزق کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق مسلمی میں ماخروں کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق مسلمی مافر مان کی روزی وہ سے فرماویتا ہے اور فرمانبرداری روزی تک فرمانی مافرانی کا فرمانی کا میں ہوتار ہتا ہے ہات یہ ہے کہ اور کی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانے اور رہی کی نہیں جانے کر رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی قرافی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نے کی دلیل نہیں ہے۔

اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا: فَکُمَا لَوُوَالْکُوُوَ لَا لَاکُوُوالْکُوُولُولُولُو حمیں ہمارامقرب بنانے والے بین ہو کوئی فخص یہ مجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس مال واولا دریاوہ ہے اس لئے اللہ کا مقرب ہوں اور اپنے اعمال کونبیں ویکمنا وہ فض احق ہے اور کمراہ ہے <u>الاَ مَنْ اَمَنَّ وَعَیْدِنَ مِنَایِنَ</u> الله تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقرب ہے جوابیان لا یا اور اعمال صالحہ میں لگا۔

جوءَ من بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اٹھال صالحہ میں بھی گے ہوں گئان کے ایمان اور اٹھال کی وجہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئیں بڑھ جڑھ کر بدلہ دیا جائے گا جس میں نکی کا تواب کم از کم دیں گنا ہوگا اور پہ حضرات جنت کے
بالا خانوں میں امن وچین کے ساتھ ویں گے۔ آھے ٹالفین کی سزا کا تذکرہ ہے والڈین بٹنگون فی لینینا (الآیۃ ) اور جو
لوگ ہماری آجوں کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں لینی ہماری آجوں میں طمن کرتے ہیں اور یہ بھے ہیں کہ
اٹکار کر کے کہیں وورٹکل جا تیں گے اور (العیاذ باللہ ) اللہ کو ہرا دیں گے اورائکی قدرت مادو کرفت سے باہر ہوجا تیں گئے۔
لوگ جذاب میں حاضر کردیتے جا تیں گئے ہاں لوگوں کے لئے وعید ہے جواللہ تعالیٰ کی آبیات میں کر تکھیے ہوں کر تے تھے
اُن کا غراق بھی اُڑا تے تھے۔ اورطعن وشنیج بھی کرتے تھے اور یوں بچھتے تھے کہ ہمارا پھی ٹین گڑے گا آئیس واضح طور پریتا
ویا کہتم کی ٹرے جا دکھ اورعذاب میں حاضر کئے جاؤے نے ہماگ کر کہیں ٹیس جا سکتے۔

فُلُ إِنَّ رَبِّى يَبِهُ كُلُ الرِّزِي لِمِنْ يُتَكَا (الآية) اس ش الل ايمان كونى سيمل الشخري كرنے كار غيب مي بادر جو كولش في الشخري كريں كے اس كا بدلدد يے جانے كا وعده مي ب جو شخص الله كى رضا كے لئے خرج كرتا ب الله تحالى كى طرف سے أسے بہت كي ملك ب و نيا ش بجى صلاد يا جاتا ہے اوراً خرت ش فو بہت زياده و يا جائے گا۔ و هُوسَتُ يُرُ الله نو يَوْنِي فَلَ الله نو يا الله نو الله ي حقيق رزان تووى ب عمر في كے عاورات شي فيرالله كے لئے بحى يدائظ الا اول على عراف ميرا لم حيوا لم حيوا لم حيوا لم حاصل الله و حيوا المواجعين الله الله و المعوجين لله الله عزوجل و على غيره ويشعر بداليك .

ويوم يحشره مرجي عاثم يعول المكليكة المؤلاء إياكة كانوا يعبل ون قالوا المناك الديم يحتشره مركز ون قالوا المناك الديم والمناك الديم والمناك المناكم والمناكم والمناكم

كَيْمُلِكُ بِعَضَّكُمْ لِبِعَضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا الدِيمَ طَالُولِ لِلَّنِ فَلَمُوْ الْوَقُوْ اعْلَمَ النَّالِ المَّالِقِ فَى الْحَلَى الدِيمَ طَالُول عَلَيْهِمُ النَّكُ الْمَالِيَ عَلَيْهِمُ النَّكُ الْمَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### كافرول كاعنا داورا نكارا ورعذاب دانجام كار

قنف مده بیو: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کوئی فرمائے گاان بی فیراللہ کی عرادت کرنے والے بھی ہوں گے ان بیل و و لوگ بھی موجود ہوں کے جود نیا بی فرشتوں کی عرادت کرتے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوول فرمائیس کے کہ کیار لوگ تم میں موجود ہوں کے جود نیا بین فرشتوں کی عرادت کرتے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوول فرمائیس کے کہ سلیمائی عبادت کے کہ سلیمائیس آپ فرفت کوئی آپ کے کہ سلیمائیس کے کہ سلیمائیس آپ کی گوئی آپ کی کوئی شرک کوئی شرک کوئی شرک کے اس میں اللہ کا گوئی آپ کا ان کے اس میں اللہ کا کہ بات ہے کہ اور اکوئی سلیمائیس کی برسش کرتے سے کہ سلیمائیس جو کہ مور تیاں بنا کر ان کے ما میں ان کے اس کی سلیمائیس کی برسش کرتے سے اور دوسروں کی عرادت بھی ای لئے کرتے سے کہ شیاطین انہیں اس کا تھم و سے شکاوں کی مور تیاں بنا کر بوجا کرتے سے اور دوسروں کی عرادت بھی ای لئے کرتے سے کہ شیاطین انہیں اس کا تھم و سے شاور واری کے اندازی کی مور تیاں بنا کر ان کے اندازی کی عرادت بھی گائی گوئی گوئی گوئی گوئی گوئی کی بات مانے ہوئے وانہوں نے اللہ توائی کے علاوہ دوسرے معبود تیج بز کیے اور ان کی عماوت بھوئی گوئی گوئی کی بات مانے ہوئے واران کی عماوت کی آئی گوئی گوئی گوئی گوئی کی بات مانے ہوئے وائی کی بات مانے ہے۔

چونکه مشرکین غیرالله کی عبادت اس عقیدہ ہے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں مے اور عذاب ہے بچا

لیں کے اس لئے اُن کی تروید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْمُؤَلِّ بِلْاَنْ يَمُضَّلُّ الْمِعْضَ نَفَعْا وَلاَ فَالْآ لِعَصْ کَیلئے کی نفع یا ضررکا ما لک نبیس ) لہذا غیراللہ کی عبادت کر کے جوامیدیں با ندود کی تیس وہ سب جموثی تکلیں اور اپنے بنائے ہوئے خیال سب باطل نظے۔ وَنَفُوْلُ لِلاَئِنْ فَلْمُؤَافِّدُوْفُواعِنَ اِسْلاَ اِلْقَالِ اِلْفَافِ اِللَّ سے کہ دوڑخ کے عذاب کو چھالو جے تم جمثلا یا کرتے تھے )

اس کے بعد مشرکین کی تکذیب والی یا تھی لقل فرمائیں: <u>کواڈائٹلی عکیکھ فرایشنائی</u> (الآیۃ) اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میتحض (جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے) میتو بس ایک ایسانی آوی ہے جو جہیں ان پر ہماری چیز وں سے رو کہا ہے جن کوتہارے باپ واوے بوج تھاور دومری بات یہ کہتے تھے کہ میتو آیک تراشا ہوا جھوٹ ہے جیز وں سے رو کہا ہے جس کوتہارے باپ واوے بوج جھاور دومری بات یہ کہتے تھے کہ میر آئیا ہوا جھوٹ ہے جو اور تیسانی کا اللہ میں اللہ کی بارے میں فرمایا: و میانی کہنے ہیں ہوں اور تیس کرتا ہوں کے بارے میں فرمایا: و میانی کہنے تھی کہ اور تیس کرتا ہوں کہ بارے میں فرمایا: و میانی کہنے تھی کہ کہنے تھی کہ اور تیس ہوجا تھی البنوا آئیس اللہ کی اس فیت کی قد در کرتا ان دم تھا کہ کوئی ڈرانے والا تیس ہیں ہوں سے پہلے تو تم کہ اور کہنا اور نہی کہنے تھے کہ این جاتھ کے میں ہوا کہ کی طرف میں کوئی ڈرانے والا آئیس سے پہلے تو تم دومری آمتوں کے مقالے میں ہوا کہ میں ہوا کہ سے کہنے تھے کہ این جاتھ کہ این جاتھ کے میں ہوا کہ سے کہنے تھی کہ این جاتھ کی کہنے تھے کہ این جاتھ کے میں ہوا کہ میں ہوا کہ کہنے تھی کہ این جاتھ کہا کہنے کہنے تھی کہ این جاتھ کی کہنے کہ میں ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہنے تھی کہ کہنے گئے میں ہوا کہ کہنے کہ کہنے کہ میں ہوا کہ کہنے کہ کہ کہنے کہ این کوئی ڈرانے والا آئیس اور این کوئی ڈرانے والا آئیس کیا اور این کوئی ڈرانے والا آئیس کے بارے میں آمتوں کے مقالے میں اور نہی آئر آئے اور نہی آئر آئے اور نہی آئر کے بارے میں نازیا کھا کہ کہنے گئے۔

قُلْ إِنْهَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا لِلْهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا إِصَاحِيكُمْ آبِ فراد بَيْ كَمِي آمِينِ الكِ تَعَبِاتُ كَافِهِ حَرَامِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ٱجْيَرِ فَهُوَلَكُنْمْ ۚ إِنَّ ٱجْمِرَى اِلْاعَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينِكَ ۞ قُـلْ إِنَّ رَيِّ معاوضه كاسوال كيابوسوه وتمهارب للغ الحاسب مرااجرتو صرف الله برسناوره وبرجيز براطناع كمصفه والاسب آب فرماد يجيئ كدب شك ميرارر بَقَانِ فُ بِالْعَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ®قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْكُ® حق کو غالب کر دیتا ہے وہ بوری طرح شیو ل کا جانبے والا ہے۔آ ب قریاد بیجے کرحق آ عمیا اور باطل نہ کرنے کا رہا' نہ دھرنے کا قُلْ إِنْ صَلَكْتُ وَاتِيَّآ أَصِلُ عَلَى نَفْيِيٌّ وَإِنِ اهْتَكَيْتُ فَهِمَا يُوْرِقَ إِلَىَّ رَبّي ۗ إِنَّهُ ب فر او بح کا گریس مراه بوجاوی تو میری مرای مجھتی پر بڑے گی اورا گریں ہدایت پر دبول قالی دی کی بدولت جوافلہ میرے پاس بھی مہاہے بدولت ؙۻؽؙٷٞڔۜؠؙؿؚ<sup>©</sup>ۅڵۏؘۘڗؙڒٙؽٳۮ۬؋ٙڒۼٛۏٳڣؘڰڒ؋ؘۏؾۘٷڶڿڹ۫ۏٳڡۭڹ۫ۿڲٳڹۊؘڔؠ۫ۑ؈ٚۊڰٳڶۏٙٳ ہ شنعالا ہے قریب ہے۔ اوراگرائی ہوت کہ ہے چکسیں جب راوگ گھراما کی ہے ہم جونے کی کو کا صورت نہ دگی ادر آریب کی مگر ہے کا کرنے ہے اور کہیں تھے ؙ۠ڡؙؾؙٳۑ؋ٷٲؽ۬ڷۿؙؙؙؙۿؙٳڶؾٞؽٵۅؙۺؙڡؚڹٛؠٙػٳؘۑؠؙۼؽۑ۞ۏۊؽؙڰڡٞۯؙۅٛٳۑ؋ڝؚڹۊۘۘڹؖ<sup>ڽ</sup>ڷؙ لہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور جگہ ہے ان کے ہاتھ آتا کہاں ممکن ہے حالا فکہ وہ اس سے پہلے اس کا اٹکار کر چکے ہیں ا ۘۅؘيَقُذِنِ فَوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَأَتٍ بَعِيْبٍ ®وَحِيْلَ بَيْنَهُ مْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ كَافَعِل اور و و بی تعدیم جمین با تمل پھیکا کر ہے جیں۔اور اُن کے اور اُن کی آرزوؤں کے درمیان و اُکروی جائے گی جیسا کر اُن سے پہلے بِٱشْيَاعِهُمْ مِّنْ قَبُلُ إِنَّكُمْ كَانُوا فِي شَاكِيَّ مُرِيْبٍ ﴿ اُن کے ہم مشر ہوں کے ساتھ کیا گیا 'بلاشبہ وہ تر دویش ڈ النے والے شک میں تھے

## ا انفرادی اوراجتماعی طور برغور وفکر کرنے کی وعوت

قف العديد : رسول الله عليه كالالين مخاطبين جوآب كى تكذيب كرتے بقوده آپ كوديوائل كى طرف منسوب كرتے مقط الله جل شاخه بن رسول الله عليه كان سے فرما و يجئے كه بل تمہيں صرف ايك بات كى نفيحت كرتا ہوں يہ نفيحت محض تمہارى بمدردى كے لئے ہے تم دودوآ دى ل كريا عليحده عليحده تنها ئيول ميں سوچواور فور وفكر كروتمهارا يہ سوچنا صرف الله كى رضا كيلئے ہواس ميں نفسانيت اور تعصب كادخل نہ ہوئم لوگ يہ سوچ لوكہ جوفق بيد عوكى كرر ہاہے كه بين في ہوں اور تهبيں تو حيد كى دووت و يو تر آن سناتا ہے أس كا حوال و كيلاؤس كى بات من لؤو و جوقر آن سناتا ہے أس سنواور يہ مجل مجلوك كرو جو جوقر آن سناتا ہے أس سنواور يہ مجل مجلوك كه باد جود چينے كے تم اس جيسا بنا كرئيس لا سكتے اگر تم غور وفكر كرو مے تو تنہيں معلوم ہوجائے گا كه به دعوت و سے والا مختص دیوان نور تو تر تم الله كان كے بند باتوں كا تم ديا كہ آپ ان لوگوں ہے كہ دين : اول بير يك تم بي بناؤ كه بين نے تم ہے كوئى مجلول نور تا تا ہے۔

مهاوف تو طلب نہیں کیا؟ اگر میں نے تم معاوف کا کوئی سوال کیا ہوتو وہ جھے نہیں جائے وہ تم ہی رکو میراا جروتو اب ق صرف اللہ تعالی کے ذریب آس نے بچھے ٹواب دینے کا وعد وفر مانیا ہو وہ بچھے ضرور عطافر مائے گا اور یہ بھی بچھانو کدوہ
ہرچیز پراطلاع رکھنے والا ہے جو میری تفتیں ہیں اس کا بھی اُسے علم ہاور جو تبہاری حرکتیں ہیں وہ ان سے بھی باخیر ہے۔
دھی سوی بات کہ دیں کے مرادب تن کو عالب فرما دیتا ہے میں جونن لے کرآیا ہوں وہ عالب ہو کر دے گا ان خواللہ تعالی مقال میں مون کے کہ آیا ہوں وہ عالب ہو کر دے گا ان خواللہ تعالی مقال ہے تھے میں ہوئی آئے مقلوبیت کو موج اور وہ عالم الخیوب ہے اسے پہلے ہے سب پھی معلوم ہے۔ تعید سوی بات یہ فرمان تنظیم ان خرماد بھے
کر تن آگیا اور باطل کی کام کا ندر ہا ہی اس کا ذکر فرخ من ہوگیا ۔ فق کہ کے دن رسول اللہ علی ہوئی کہ اس کر میں گا ان کو کو کو کو کہ اس کو کہ اس اللہ علی ہوئی البائی کی البائی کی کہ اس وہ موسود ہوگیا تھا کہ الکس وہ تنظیم وہوگیا تھا کہ حق کا ہر موالور باطل چا بینا۔

حق کا ہر موالور باطل چا بینا۔

بلاشبرده ترویش و النے والے شک میں تھے۔ بنوفیق الله سبحانهٔ و تعالٰی سورهٔ ساک تغیرتمام مولی۔

والجمد لله اوَّلا واخرًا وباطنًا وظاهرًا والسّلام على من ارسل طيبًا وطاهرًا



حِ الله الرَّحْسِ الهُ وُوُوَ الْمُوكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ المِرِيانَ فِهَا يَتَ رَمَّ وَاللَّهِ ﴾ ميناليس آيات ادرياري ركوع ير ك يلله فأطير المتملوت والأرض جاعل المللكة رسُلا أوليّ أجين و مُثنى ی تربینس الشدی کے لئے بیں جو آسانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے وہ فرشتوں کو پیغام درمال بنانے والا ہے جن مے دودوا ورقین تین -اور جار جار بازو میں وہ پیدائش علی جو جائے زیادہ کر ویتا ہے بلاشہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی کوئی لى لَهَا وَمَايُنِهِ رصت الندانسانوں کے لئے کھول دیے اس کوکوئی رو کئے دالماکین اور جس کو دیرتر کردے مواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیں آلور اِلْعَكِينِهُ ٥ يَأْتُهُا النَّاسُ اذْكُرُوْ الْمِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ هَالَ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ وہ عالب بے علیم ہے۔ اے لوگوں اللہ کی تعت کو یاد کرہ جوتم پر ہے کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرتے والا ہے ئِرْضُ لُا اِلٰهُ اِلْاَهُو ۚ فَأَنْ تُؤْفِّكُونَ ۗ وَإِنْ ثَكُو جو جمیں آسان وزین سے رزق عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ کو کی معیود نیس سوتم کیاں اُلٹے جارہے ہو۔ اورا کر وہ آپ کوجین تمیر نِ بِبَتُّ رَسُلُ فِنْ قَبِيلِكَ وَإِلَى اللهِ تَنْ رَجُعُ الْأُمُورُ فِيَأَيِّهُمَا التَّاسُ إِنَّ وَعُنَ الله و آپ سے پہلے بہت سے تیمبر جناائے جا سیکے ہیں اور اللہ ی کی طرف سب امور لونائے جائیں سے اے لوگو! با اشبراللہ کا وحدہ اِتَغُرِّيُّكُوْلِكِيْوَةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُنَّرُنِّكُمُ إِياللَّهِ الْغَرُّوْرُ۞ إِنَّ الشَّيْطِ لَ لَكُوْعَ رُوُّ فن بهر و المرادة في الله و على و وكدش شدا المار حميس الله كانام في كروموكه باز بركز وموكد من شدا في بالشهيشيطان تميارا وتمن ب ؞ٛۏَهُ عَلُوَّا ۗ إِنَّمَا يَكُوْ أُورِيهُ لِيكَوْنُوْا مِنْ أَصَّمِي السَّعِيْرِةُ ٱلذَّيْنَ كَفَرُ موتم أسے ابناد تمن مجھتے رہوادہ اپنے کردہ کو ای لئے بلاتا ہے تا کہدہ دوز خیوں میں ہے ہوجا کیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عَذَابُ شَرِيْنُهُ وَالَّذِينَ أَمَّنُوْا وَعَيِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُ مُرْمَّعُفِرَةٌ وَٱجْرُ كَبِ رُبُّ عذاب ہے اور جو لوگ اعمان لائے اور نیک عمل کے اُن کے لئے معفرت ہے اور اج کمیر ہے

مورة فأطو

#### الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہرچیز پر قادر ہے اسكيسوا كوئي بيدا كرنيوالانهين ادراسكيسوا كوئي معبوزهين

قصف بيو: يهال يسورة فاطرشروع مورى ب جس كادوس اتام مورة الملائكة بمى بيسورة الفاتح مورة الكبف اور مورة سباه كى طرح بيسورت بعي الله تعالى كى تعريف ي شروع ب فرمايا كدسب تعريف الله ى كے لئے ب جوآ سانوں كا ورز مين كابيدا فرمانے والا ہے اس كى مخلوق ميں فرضتے بھى ہيں ان فرشتوں كو بھى اس نے پيدا فرمايا اور كاموں پرمقرر فر مایا ان کاموں میں سے ایک بیاکام ہے کدوہ اللہ تعالی کے اور اس کے نبیوں کے درمیان پیٹام رسانی کا کام کرتے رہے ہیں اُن کی تخلیق بھی دوسری محلوق ہے علیحہ ہے ان کے جو باز وہیں وہ دودو بھی ہیں تین تین بھی ہیں اور جار جار مجی فرشتہ ان باز دؤں کے ساتھ ماتے اور آتے ہیں چڑھتے اور اُترتے ہیں۔ اور صرف حارباز دؤں پر ہی مخصر میں ہاس اس سے زیادہ بازووں کا مجی سے بخاری می ذکر ہے رسول اللہ عظامے نے حضرت جریل علیه السلام كودو باراملى صورت میں دیکھاجن کے چیسو ہاز وتھے۔

يَزْيُكُنْ النَّلْقِ عَلَاكُمَةِ (الله تعالى بيدائش شرجو جاسه زياده فرما ديتام) اوربيزيا د تى كميت اور كيفيت دونوس ش ہوتی ہے مخلوق میں جو کی بیشی نظر آتی ہے اجسام میں بھی ہے اور او صاف میں بھی اید سب محض اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ اللهُ عَلَى كُولُ مَنْ وَعَلِيدٌ (باشرالله مريز برقادي)

اس كے بعد اللہ تعالى شائه كى شان رحمت كوميان فر مايا اور فر مايا كر اللہ تعالى جو بھى كوئى رحمت كھول دے ليتن لوگوں بر رتم فرمائے اس رحمت کوکوئی رو کنے وواز نیس جس محض ربھی جس طرح کی نعمت اللہ تعالی بھیجنا جا ہے اُسے اس بر بوری بوری قدرت ہے کسی بھی تلوق کی بجال نہیں ہے کہ الشرتعالیٰ کی رحمت کوروک دیے بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر الشرتعالیٰ کی رحمت ہول ہے وہ بڑھتے اور ترتی کرتے چلے جاتے ہیں جلنے والے ان سے جلتے ہیں حسد کرنے والے ان سے حسد كرت بي ليكن بحد كزيين سك الله تعالى كى رحت برابر جارى ربتى باورالله تعالى ابنى رحمت كوجس سدروك ليكسى میں طاقت میں کراس کو جاری کردے وہ خالب ہے جس کو جاہے دے جس سے جو جاہے چھین کے وہ خالب بھی ہے اور تکیم بھی ہے جس کو جو پچھود و ویتا ہے اور جس ہے واپس لیتا ہے بیرسب پچھ تھنت کے مطابق ہوتا ہے۔

پر فرمایا کراے نوگو! الله تعالى نے تم پر جوانعام فرمایا ہے اور جونعتیں دی ہیں ان کو یا د کرونعتوں کو یا د کرنے میں ان کا شکر اوا کرتا بھی شامل ہے جب نعمتوں کو یا دکریں کے اورغور کریں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فلاں فلاں نعتیں دی جین مبان بھی دی اولا دہمی عنابیت فرمائی' مال بھی دیا اورحسن و جمال بھی علی ڈملی کمال بھی اور جاہ واقتد اربھی 'توانثہ تعانی کی شکر مكذاري كي طرف طبيعت حطير كي اورالله بنعالي كي مباوت كي طرف ذبهن ول اورد ماغ متوجه وكار

ریمی فرمایا کرتم غور کرلوکیا الله تعالی کے سواکوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو حمیس آسان وزمین سے رزق ویتا ہو غور كرو كي توسيحه بين آجائ كااور يقتى طور بربيه بات دل من بينه جائي ادرالله تعالى كيسوا كوتى بهي بيدا كرنے والأميس ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق ویٹا ہواللہ تعالیٰ بی آسان سے بارش برساتا ہے۔ اور زمین میں اُس نے غلے میوے اور کھانے پینے کی بہت کی چیزیں بیدا فرمائی ہیں میسب چیزیں اس بات کوظا ہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جب اُس کے سواکوئی معبود نمیں ہے تو کہاں الٹے بھرے جارہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنار کھاہے۔

ا شبات تو حید کے بعد رسول اللہ عظیمی کو کسلی دی کہ آپ کے تفائشن آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ نے اپنا نے اپنا کام پورا کرنیا جست تمام کردی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام ملیم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا گیا اُنہوں نے صبر کیا آپ بھی مبر سیجے سب امور اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوں گے اور کافرین دمحرین کوعذاب دےگا۔

اس کے بعد اہل کفر کاعذاب اور اہل ایمان کا تو اب بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اورا عمال صالحہ جس مشغول ہوئے اُن کیلئے منفرت ہے اور ہزاا جرہے۔

افكمن زئين له سُوّهُ عَمَلِه فراه حسنا فإن الله يضل من يَتَاهُ ويه بِي مَن يَتَاهُ وَ لَهُ اللهُ اللهُ يَكُون وَ اللهُ اللهُ يَكُون وَ اللهُ اللهُ يَكُون وَ اللهُ اللهُ يَكُون وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلِيْهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُون وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُون وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ

## بُرے مل کواچھا ہجھنے والا اجھے مل والے کے برابرنہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کوجا نتاہے

مَنْ كَانَ يُرِيْكُ الْعِزَّةَ فَيلِنَهِ الْعِزَةُ جَمِيْعًا اللَّهِ يصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلُ الصَّالِمُ جِوْضَ مِنت عامِل كِنَا عِلْبِ قِي مارى مِنت اللهِ فَا لَهُ عَلَيْتِ أَنْ كَلَ مِنْ مَنْ عَنِيْ مِن اور يَكُمُل

# ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے کلمات طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کاعلم ہے

قصصه بين : لوگ دنيا بين عزت جائيج بين أن كاخيال بكر برسين كردين اوراس كي ذريد دنياوي مصائب اور مشكلات سي بهي بجنا جائيج بين اس بارے بي غير الله كي طرف متوجه بوت بين بتوں كي برشش كرتے بين اور تلوق كو رائله كي طرف متوجه بوت بين بتوں كي برشش كرتے بين اور تلوق كو رائله كي طرف متوجه بوت بين بتوں كي برشش كرتے بين اور تلوق كو تعبيہ كرت بوك في ايسا عمال كرتے بين بن سے خالق كا نتا ت جل شائدا رائلي بين بين و ايسا و كو تعبيہ كرت بوك في الله تعالى سے مائلة و و و الله تعالى سے مائلة و و عزيز ہا و رسماري عزت اي كے لئے ہا بي تحل م كرسكا ہا ورش كو بات و سائل ہا الله تك كي مرسكا ہا ورش كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كي مرسكا ہے اور شمل كو بائد الله تك كو بائد كو بائد الله تك كو بائد كر بائد كو بائد كائد كو بائد كو

العن تعض حضرات نے لفظ عبر ق کا ترجمہ غلبنة سے کیا ہے۔ ہی درست ہا ورحقیقت عمی اللہ تا سب پر غالب ہے اور جے چاہے غلبر دے سکا ہے۔ ایک مرتبہ منافقین رسول اللہ علیاتی جہاد عمی چلے گئے وہاں آئیں عمی کہنے گئے۔ لین تعیین کا اللہ یون کا ترجمہ غلبہ الکون کا اللہ علیاتی اللہ یون کے ایک مطلب بیتھا کہ جم پروی میں مہاجرین کو مدینہ کا اللہ تعالی نے فرایا: وَوَلْمُ الْمُوزَةُ وَالْوَلُولُو وَ اللّٰهُ وَوَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

اوَيَعْتُلُولُو الْوَيْفِيدُولَ من بيان فرمايا بـ

ان آبات میں اُن سب لوگوں کو تقبیہ ہے جواللہ کے دشمنوں کورامنی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت خوراک کوشاک ومنع قطع اورشکل وصورت میں کا فروں کی مشابہت اوران کے طور طریق اختیار کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہاس طرح سے ہم باعزت سمجھ جا کیں گئے حالا تکہ عزت ایمان اورا عمال صالح میں ہے اور ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے اللہ جے جا ہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالی کی ناراضکی میں کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اگر کس کا فراقات کوکوئی عزت حاصل ہے تو ہے جا اور ذرای سے ہے اور ذرای دیر کے لئے ہے۔

وَكُلُو الْوَلِيْكَ هُوَ الْمُؤْلِدِ (اوراُن لُو كوں كى تدبير برباد ہوگى) چنانچہ ايسان ہوا آپ كے ظاف تدبير س كرنے والے غزوة بدر ش مقتول ہوئے اوراللہ تعالی نے مستقل پر تكویتی قانون بتادیا وَلَا يَسَجِيْتُ الْمُمَكُّرُ السَّبِيَءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (اور برى تدبيروں كادبال وَبِيْس لُو كوں بريرُ تاہے جوالي تدبير س كرتے ہيں ) ہرصاحب عشل وہم كور نكت بحد لين جاسئے۔

معلم ولا يملن روع على والدي وله والروس في مروا مين مروا وال المن المجاورة في فامر مروع جال مجود وسب كرون المر كتاب من مي اليني جس كمي كي عمر زياده مقرر كي كل اور جس كي عمر دومرون كي مقابله من مم مقرد كي في ميسب كرو الشاتحا في ني ميلي الله مع وظ عن لكود ياسه - إن ذلاك على الله وينبية (بلاشيه ميدالله يرآسان ميه) لين اوح محفوظ میں انسانوں کی تخلیق ہے پہلے بی ان کی عمروں کی کی بیٹی لکھ دینا بیانلہ تعالی کے لئے بالکل آ سان ہے کیونکہ اُسے ازل سے ابد تک ہر چیز کاعلم ہے۔

وَمَانِينَتُوى الْبُعُرُانِ أَهْ فَاعَلُ بُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهٰذَامِ لَوَابُحَاجٌ وَمِنْ كُلِلَ تَأْكُلُونَ

اور دوسمندر برابر مین مید شعاب بیاس جمائے والا آسان ہے اس کا بینا اور بیشور ہے کروا اور برایک میں سے تم تازہ

كَمُمَّاطِرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوْنَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى إِلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجْرِ لِتَبْتَغُوا مِن

كوشت كهات بوادر فكالع بوزيورجيم بينية بوراورات كاطب لوستول كود يكماب كده بالى كو بها ز فى بولى جل بالى بين تاكيم

فَضْلِهِ وَلَعَكُمُ مُنْكُرُونَ \* يُوْلِمُ الْيَلَ فِ النَّارِو يُولِمُ النَّهَ أَرَفِى الْيَلِ وَسَخَرَ الشَّ

اس كفنل سے جاش كرداور تاكمة شكراواكرد \_ وه رات كودن عن داخل كرتا بادردن كورات عن اور أس في سورج كو

وَالْقَكُرُ وَكُلُّ يَجْرِيُ لِأَجْلِ مُسَتَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَجَاكُمُ لِهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَانَعُونَ مِنْ

اور جا عرائ مخرفر بایا۔ برایک مقرر موقت کے لئے جا ہے۔ باللدب بے تباراای کے لئے ملک بادراس کے مواتم جن او گون کو پکارتے ہو

ۮؙۏڽ؋ڝؘٳؙؽڡٚڸؚڴؙۅؘڹٙڝ؈ٛۊڟؠؠ۫ڔۣؖ۞ٳڽٛؾٙڵٷٛڰؙؠٛڒؽؽڡٛڠۏٳۮۼٳۧؽڴڋ۫ۅڮۏڛڝڠۏٳڝٵۺؾڮٳڹٛۏٳ

وہ مجود کی منتقلی کے میلئے کے براہم می اختیار تیس رکھتے ہا کرتم ان کو پیار او تمہاری پیارتیں میں کے ادرا کروہ من لیس او تمہاری بات نسانیں کے

ڷڰؙؿٝۅڮۅٚڡٳڷؚۊؽڗؾڴڡ۬ۯۏڹۺؚۯڲڴۿؙۅڵٳؽڹؚؽؙڬڡۺڶڂؠؽڔۣ<sup>ۿ</sup>

اورقیا مت کے دن وہ تبدارے مرک سے محروم اس میں مے اور فرر کے دالے کے رائد بھے کوئی میں مناسکا۔

سمندر کے سفر کے فوا کداور جاندسورج کی سخیر کابیان مشرکین کو تنبیہ کہ کہارے معبود کھلے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں کہ تہارے مالک نہیں

قسف معمیو : سمندر مجی الله تعالی کالوق ب بعض سمندر میٹھے پائی کے بین ان کا پائی بیڑتو خوب بیٹھا اور شرین ہوتا ہ جو بیاس کو بجا تا ہے اور اس کا پائی بھی آسانی کے ساتھ گلے ش اثر جاتا ہے اور بعض سمندرا پسے بین کہ ان کا پائی بہت زیادہ محمین اور شور ہے وہ بیائی ٹیس جاسکا نہ گلے ہے آئر تا ہے ندائس سے بیاس بھی ہے۔ بعض ور یاؤں بیس شیر بی اور مشاس اور بعض بیں یہ محمینی اور کڑوا بن سب اللہ تعالی کی مخلیق سے ہے دونوں سمندر برا بڑیں اور شفیے سمندر کا بیٹھا بن اور کڑوے سمندر کا کڑوا بن محض اللہ تعالی کی مخلیق سے ہے ان سمندروں سے انسانوں کو بہت سے فوا کدھا ممل ہوتے ہیں جن بھی سے ایک یہ ہے کہ ان سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں بینی مجملیوں کا شکار کرتے ہیں بھر آئیس پکا کراور تل کر دریاؤں کا ایک تفع میں بتایا کہتم ان بھی سے زیورنکا لئے ہواوراُن کو مپہنتے ہواس سے موتی اور بیکی دغیرہ مراد ہے ان کے مہننے اور استعمال کے طریقے مختلف علاقوں بھی مختلف یائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکر وفر مایا کہ اے کا طب تو ویکھ اے سندر بھی کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو بھاڈتی ہوئی جاتی بین ان کشتیوں کا جلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ان کے ذریعہ دور دراز ملکوں کے سفر ہوتے ہیں ایک براعظم سے دوسر سے براعظم سے دوسر سے براعظم سے دوسر سے براعظم سے دوسر سے براعظم تک مال رہنچایا جاتا ہے اور طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں جواموال اور انقال باہر سے کشتیوں سے لائے جاتے ہیں اس میں بہت کی ایس چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے بینے اور دیگر ضروریات میں استعمال کر دتو اس کا شکر ہوتی ہیں اور جنب اس کی نعمیں استعمال کر دتو اس کا شکر ہوتی ہیں ادا کروآ خریس اس کی نعمیں استعمال کر دتو اس کا شکر ہوتی ہیں ادا کروآ خریس اس کی نعمیں استعمال کر دتو اس کا شکر ہمی ادا کروآ خریس اس کی بیاد و ہائی فرمائی : و کھک کھڑ نے کہاؤی ۔

پھر فر مایا اللہ دن میں رات کواور رات میں دن کو داخل فر ما تا ہے بھی ہیکم ہوکر وہ بڑھ جاتا ہے ادر بھی وہ کم ہوتا ہے قو بیہ بڑھ ناما تا ہے اور چانداور سورج کوبھی اُس نے مخر فر مایا ہے بینی ہرا یک کواس سے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے ان کی روز انہ کی جو ترکاست مقر رفر مائی ہیں اور اسلکے لئے جو مدار معین فر مایا ہے وہ اس سے خلاف نہیں چل سکتے۔

ان کی بیرز فرار آ بجسل منسقی کیجی مقررہ بدت تک ای طرح جاری رہے گی جس طرح اللہ نے مقرر فریا وی اور مقررہ بدت سے بیم قیامت مراد ہے۔

فَيْكُوْلِنَهُ لَيْكُوْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سیدہ اور پیشر کیے۔ ہیں آپ کوچھوڈ کرہم ان کی ہوجا کرتے تھے مودہ اُن کی طرف کلام کومتوجہ کریں گئے کہتم جھوٹے ہو) وَلَا لِيَئِنَا لَكُومِ فَلْ خَيدَةِ ﴿ اورا ہے مخاطب تھے خبرر کھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتائے گا)علیم وخبری جل مجد ہے نے تھے۔ حد مدت سر علم سے موجہ کے مدت میں مدور اس کی مدت اور میں اس میں میں اس میں اور اس کے انسان کا کا علیم وخبری جل

تنایے ہے۔ بہر کم ہاں نے جو پھر تنایا ہاں کو مان ہے ای میں تیرا بھا ہے۔ کیا کیٹھا النّالس اَن تُکُرُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰمِ وَاللّٰهُ هُو الْغَيْنُ الْحِمَيْلُ هَالْ يَتَكُلُّونَ فِيكُمُ وَكِلْتِ

ا لے لوگوائم سب اللہ کے تناخ مواور اللہ فی ہے تعریف کا مستق ہے۔ اگر دہ جا ہے تو تنہیں ختم کرد سے اور نی گلوق پیدا قریاد ہے۔

بِغَلِقِ جَدِيدٍي ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ ۞ وَالْا تَزِرُ وَاذِهُ ۗ وَذَرُ ٱخْرَى وَإِنْ تَكُمُ الله بر يحيشكل تبين \_اوركوكي يوجها فيانے والا دوسر ماي جينين اشائے گااورا كركوئي يوجه والذابينا يوجه اشائے كے لئے بلاے گا مُثْقَكَةٌ إِلَى خِلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْ فَ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي إِنَّا أَتُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَعْتَمُونَ تو اس میں سے بچو بھی تین اخلیا جائے کا اگرچہ قرابت دار من ہوا آپ مرف اٹی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے يَّاكُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِمَّالِيَّزَكَى لِنَفْيِهِ \* وَإِلَى اللهِ الْمُصَارِّي اب رب سے ڈر مے بیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو منس یا کیزہ بنا تو وہ اٹن جان کے لئے یا کیزگی افتیار کرتا ہے وَمَا يَسْتَهِى الْأَعْنَهِي وَالْبَصِيرُةُ وَلَا الظُّلِّيثُ وَلَا النُّوْزِةُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُةُ ا در الله بن کی طرف کوت کرجانا ہے۔ اور تا میں اور دیکھنے والا برا پریس۔ اور شائد حریاں اور دوشن برا برے۔ اور شرماریا وردھوپ برا بر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَتَنَأَزُّوْ مَا النَّتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي اور نہ زعرہ اور مردہ برابر جیں۔ بلاشہ اللہ ہے چاہنا ہے سنوا دیتا ہے اورآپ اُن لوگوں کو سانے والے نہیں الْقَبُوْرِ ﴿ إِنَّ الْأَنْذِينُ ﴿ إِنَّا آرُسُلُنُكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمَّةِ الْلاخَلَا بوقیروں میں ہیں آپ مرف ذرائے والے ہیں۔ ویک ہمنے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے بشراور نذیر بنا کراورکو کی مجی اُست الکی تیں ہے ڣۣؽۿٵؙؽڒؽڒٛۿۅؙٳڶؙڲٙڮڒٛؠؙٷڮٷۼػڷػڒۧۘۘۘڹٳڷؠ۬ؽؙؽۺؽڸڡۣڂڒ۠ۼٳۧ؞ؚٛ۫؆ٞؗؠؙۯؙڛؙڶۿؙۄؙۄٳ جس شر ذرائے والا نے گذراہو۔ اورا کرووآ پ کوچٹا تے ہیں آوان سے پہلے جولوگ تھے وہ می جٹا بھے ہیں اُن کے پاس ان کے جٹیر کھلے ہوئے جوزات ۅۜۑٳڷڗؙؠؙڔۅۑٳڵؽۣۺٳڵؠؙؽ<sub>ؿ</sub>ؠ۫ڕ؈ؿؙۄٵڂۮؙؾؙٳڷۮۣؽؽڰۿڒۊٳڰڲؽڡٛػػٲؽٮؽڮؠڕۿ اور معينے اور وائن كما يس لے كرآ ئے۔ چرش نے أن لوكوں كو كاليا جنيوں نے كفر كياسوير اعذاب كيسابوا۔

سب الله کے ختاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا' بینا اور نابینا' اندھیریاں اور روشیٰ زندہ اور مردہ برا بہیں ہرامت میں نذیر بھیجا گیا ہے

قف مدين : مديور الكرائ كالرجم بي من بهت المورير عيد مائى بادرمتعد وسعين فرائي -الله يفر مايا كراب لوكون تم سب الله على الله على مو الله تعالى عن بي جي كلى جزى ماجت تبين بي كوئى بعى الكان لان والا اوراس كى عبادت كرن والابية مجهد كراس كى عبادت کرے کہ مجھے اُسے رامنی کرنے کی حاجت ہے وہ غنی ہے نے نیاز ہے اور ہرتعریف کاستخل ہے وہ ہرعیب سے پاک ہے اور صفات جلیلہ ہے متصف ہے۔

تسان الله بیزمایا که الله تعالی کو پورا پورا اعتیاد ہے کہ وہ تہمیں باقی رکھ زندہ دینے و سے اور اگر جا ہے تو تہمیں بالکل بیست و نا بود کر دینے میں بیدا فرمانے کے بعد اس کی قدرت اور صف خالفیت اس طرح باقی ہے جیسے پہلے تھی وہ تہمیں ختم فرما کر دوسری مخلوق بیدا فرمانے براور اس دنیا ہیں بیبانے پر پوری پوری قدرت دکھتا ہے تہمیں ختم کرنا اور دوسری مخلوق بیدا کرنا اس کیلئے و دا بھی مشکل نہیں۔

المسالت الدوران الدوران المان المسالة المان الم

خامسا بہ قرمایا کہ پاکیزہ ہونا گناہوں سے بچکرر ہنا کا ہری باطنی عیوب سے تحفوظ رہنا اس میں کو تی شخص کسی پراحسان شدد هرئے جوفض پاکیزہ ہوگا دہ اپنی ہی جان کے لئے پاکیزگی افقیار کرے گالین اس کا صلہ پائے گا اور سب کو الله تقالی کی طرف پنچنا ہے اور ہرا یک کواس کے مل کا ہدلہ لمنا ہے۔

وهجب جا ہے جس كوجا بسناے اس يس كوئى افكال بن نيس-

الله تعالى كاكونى ني نكانيس موسكنا ورب بجدلياجاك.

سساب فی بیفر مایا کرہم نے آپ کوئل دے کر بیرونذ بربنا کر بیجا ہے اور بیکی فر مایا کر بینی مجمی اُمٹیں گذری ہیں اُن سیل کوئی ندکوئی ڈرانے والا ضرور گذرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کابیرقانون رہاہے کہ بستیوں میں پیغا مبر بیسیج جوئل کابخانے واسلے ہوتے تھے۔ وہ خوب انجھی طرح واضح طور برخل اور ناحل بتا وسید تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے

جب لوگ مرشی پراتر آتے تو آئیں عذاب میں جتا کردیاجا تا تھا۔ سورہ بن امرائیل ٹر فرمایا وَمَا کُنگامُعُونِ بِیْنَ حَلَی بُعْتُ وَمُناکُلُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

کے ہاں کے باشدے ظالم ہوں)

البذاجینی بھی اُسٹیں گذری ہیں اُن سب میں ڈرانے والا ضرور پہنچا اُس نے بہلغ کی اور تن کی دعوت دی اُسٹروری البنا جینی بھی اُسٹیں گذری ہیں اُن سب میں ڈرانے والا ضرور پہنچا اُس نے جوابیخ نمائندے اور قاصد بھیج آ بت کا مفہوم اُن کوجی شال ہے بہاں اتی بات بجھ لینا چاہئے کہاں وقت د نیا میں جوقو میں قد ہی کہلاتی ہیں وہ کسی ایک فیص کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں اُن میں حضرت موئی اور حضرت میں طیابالسلام کی نبوت ورسالت تو قر آ ن مجیدے ثابت ہے اُن کی نبوت ورسالت تو قر آ ن مجیدے ثابت ہے اُن کی نبوت اُن کی نبوت ورسالت پرائیان لا تا فرض ہالبت اُن مفرات کی شریعت منسوخ ہاور ہرفر دو بشر پرفرض ہے کہ حضور خاتم انہیں منظم ہیں اُن کی نبوت ورسالت تو قر آ ن مجیدے ثابت ہے اُن کی نبوت ورسالت کی تو بیان کا بار کی ہیں اُن کی نبوت ورسالت کی تو بیان الفاظ وَان فیر اُن کی نبوت ورسالت کی تھا ور ہرفر دو بشر پرفرض ہے کہ حضور خاتم طرف منسوب ہیں اُن کے بارے میں ایفاظ وَان فیر اُن کی تو اُن اُن اُن کی نبوت استعمال کی نبوت اُن کی نبوت ورسال کا نام نبی لیا اور کسی سند کے ساتھم اُن لوگوں کا نبی ورسول ہونا کا بام نبی لیا اور کسی سند کے ساتھم اُن لوگوں کا نبی ورسول ہونا کا بین شری کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے اُن کر بھی شہول ہونے دلیل شری کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے اُن کر کی میں اُن کے بیش قریر ہی بیان نام نبیل لیا تاریخ بھی معلوم نبیل ہو اوران کے جو قصرے شہور ہیں اُن کے بیش نظر یہ بین پڑتا ہے کہ پرائی ہو سکھ تاریخ بھی معلوم نبیل ہے اوران کے جو قصرے شہور ہیں اُن کے بیش نظر کے بینا پڑتا ہے کہ پرائوگ نے نہیں ہو سکھ تاریخ بھی معلوم نبیل ہو اوران کے جو قصرے شہور ہیں اُن کے بیش نظر کی کینا پڑتا ہے کہ پرائوگ کی کہاں ہو سکھ تاریخ بھی معلوم نبیل ہو ایک کی خور کر ہو کر کو نسل کو کئیں ہو سکھ کے بھی معلوم نبیل ہو کہا کہ کہا کہ بھی کی کہا کہ کر کی کی کور کی کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر گور کر کر کر گور کر گور کر گور کر گور کر کر کر گور کر کر گور کر گور کر گور کر گور کر گور کر کر کر گور ک

شاھنا بیفر ایا کہ اگر بیاؤگ آپ کی تکذیب کریں تو یکوئی تجب کرنے اور زجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام ملیم الصلوٰ قوالسلام آپ جی جیں اُن کی اُمتوں نے انبیس جٹلایا حالانکہ وہ حضرات اُن کے پاس کملی کھی دلیلیں لے کر پہنچ محیفے لے کر آئے 'بنوی کتا جی بھی لائے جیسے تورات اُنجیل وغیرہ کیکن جنہیں مانا نہ تھا انہوں نے نہ مانا 'اگر بیلوگ آپ پرایمان نیس لائے تو کوئی تجب کی بات نیس ہے۔

بلکدان میں سے بعض کی تصویری اور مور تیاں جو اُن کے مانے والوں میں رواج پائے ہوئے ہیں وہ تو تھی تصویری ہیں ہیں

تاست ایر مایا کدیش نے کافروں کو پکڑلہا یعنی ان کوعذاب دیدیا۔ اور موریفر مایا مکیکٹی کان کیکئی کار کوکٹور کا است عذاب کیسا تھا۔ اس میں خاطبین کو تنہیہ ہے کہ پہلی اُمتوں پر تکذیب کی وجہ سے عذاب آتا رہا ہے بیاعذاب عبر تناک تھا اس کے بارے میں ان خاطبین کو پچھنہ بچھ کی ہے لہذا عبرت حاصل کریں اورغور کریں کہ ان کا کیا انجام ہوا اور یہ کہ ہی

انجام بمارابھی ہوسکتا ہے۔

النوتران الله انزل من السكاء ماء كاخرجنابه شرب مختلفا الوائعا ومن البال ے ناطب کیا بچھے علم میں کہ اللہ نے آسمان سے پانی آنادا جم ہم نے ہیں کے دریعہ کل نکالے جمن کے منگف میں اور پہاڑوں کے مختلف جے ہیں آ جُكَدُّ بِيُصْ وَحُمْرٌ فَغُنَالِكَ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيْبُ سُوْدٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَانِ وَالْأَنْعَامِر سقید ہیں اور کرخ بین ان کے دیکے مختف ہیں اوران میں گھرے سیاہ دیک والے بھی ہیں۔ اورانسانوں میں اور چو پایوں میں اور جا تو معل میں ایسے ہیں هُنْتَايِتُ ٱلْوَانُهُ كُذَٰ إِنَّ إِنْهَا يُغَنَّشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَّوُّ النِّ اللهَ عَزِيْزُغَفُوْرُ © جن کے رنگ مختلف ہیں ای طرح اللہ سے وہی بندے ورتے ہیں جوعلم والے ہیں اے فٹک اللہ تعالی غلب والا ہے بخشے والا ہے لِيَّ الَّذِيْنَ يَتَلُونَ كِينِّ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّالَةِ وَ أَتَفَقُوْا مِنَا أَنَهُ قُنْهُ مُرسِرًا وَعَلَانِيكَ ۖ بلاشر بولوگ عشری ترک کورز صند ہیں اور نہول نے نماز کو تائم کیا اور ہم نے جو پھی آئیں معطافر مایا ہے اس عمل سے فرج کیا چیکے سے اور فاہر کی اطور پر ۑۜڒڿؙۯڹؾؚۼٵۯڰۧٲڷؙؿٙؠۜڹؙۏۯۿؖڔڸڮۏٙؽٲۼٲۼؙۏۯۿڡ۫ۯڮۑۯؽؼۿؠٝڔۺؽ۫ڡؘڞؠڸ؋ٳڷٷۼڠؙۏڒٛۺڰۏڗ۠ۿ سالک تبورے کا آمید کے بیل ہوگی ہاک سندگری کا کوان کارسیا تھیں ہے ساچر مطافراد سناوا ہے تھنل سے اور شاہد اور سنگھنا ہے ہمہت تقوی ہے۔ وَالَّذِيُّ أَوْحَيْنَاۚ النَّاكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَلِّ قَالِماً بَيْنَ يَكَيْلِوْ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ ادر رکنب بوہم نے آ ب کی افراب دی بھی ہے بالک من ہے جوان کرایوں کی تعد ان کرنے وال ہے جواس سے میلے تھیں۔ بلاشرالشاہے بندوں کی بوری يُرْ بَصِيْرُكُ تُحَرِّا وَرُثْنَا الْكِتَابُ الَّـنِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَهِمُ أَمُ ظَالِحُ لِنَفْسِهُۥ ہ اللہ خوبد کیمنے بڑا ہے۔ بھرہم نے ان اوکل کہ کھیسیا کہ شہر کے سے بھول میں سے ٹین ایا موقن میں سے بھٹر اوپ بھا کر کھیسی کے اپنے مالے ہیں ا وَمِنْهُوْ مُؤْفَّتُكُونٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِيَرُ ﴿ جَنْتُ اسان عمرے بعض وہ این جورمیان دریا ہے ہی اوران عمل ہے ہم وہ این جو بالان کا موان عمل آگے جھنے والے ہیں بیافتکا برافعش ہے۔ دو کیٹھ ہے باقات ہیں عَنْ إِينَ خُلُونِهُا أَيُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرُمِنْ ذَهَب قَالُولُولُ وَلِبَالْهُمُ فِيهَا حَرِيرُهُ جن میں برلوک واضل ہوں محماس میں انھیں ہونے سے محکن اور موتی زیور کے طور پر پہنا ہے جا کیں ہے اور اس میں ان کالباس دیشم کا ہوگا۔ وَقَالُواالْحَيْثُ لِلْهِ الَّذِي كَانُهُبَ عَنَاالْعَزَنَ إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورُ شَكُولُ هُو الَّذِي آحكنا دارالْمُقَامَة اوروہ کہیں گے کہ سب آخریف انڈری کے لئے ہے جس نے ہم سے تم کورو فرما دیا۔ بلاشیہ بھارار ب بڑا بختے والا ہے خوب قدر والن ہے جس نے ہمیں مِنُ فَضَٰلِهِ لَا يِمُتُنَا فِيْهَا نَصَبُ وَلَا يِسُتُنَا فِيْهَا لَغُوْبٌ ﴿ استطفل سيدين كاجكرش اذل فرماديا بميماس عمدندك ككيف ينجي كالدن يمساس عم أوكي تعكم

#### بارش کے منافع' نیک بندوں کی صفات اوران کا اجروثواب

قتصفه بيو: بين تعدد آيات بين کېلې دو آينول من بعض علوی اور بعض سفلی انعامات کانند کروفر مايا جوالله تعالی شانه کی قدرت قابره بر دلالت کرتے ہیں۔

الذل توبہ بنایا کداللہ تعالی نے آسان سے پانی نازل فرمایا اس پانی کے جہاں بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کیا ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کا ایک بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے ایک بیٹوں کی بی

اقسام بھی بہت بیں اور اکو ان لینی رنگ بھی مرے بھی منتف ہیں اور برشم میں مختلف مشمیں ہیں۔

اور دوسری بات بیہ بتائی کہ بہاڑوں کے مختلف جسے ہیں اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں بعض سفید ہیں اور بعض بالکل سیاہ ہیں بہاڑوں سے بنی آ دم کو مختلف تھم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔

على تم على سب سے زياده الله سے وُر في والا مول اورسب سے زياده پر بيز گار مول)

آيت كآ خري قرمايا: إِنَّ لَلْهُ عَلِينِ عَنْهُ وَلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ

اس کے بعد تیک بندوں کی تعریف فرمائی اوران کے اجروٹو اب کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ اللہ کی کتاب کی تفاوت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اورنماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور طاہری طور پر ہمارے ویئے ہوئے مال سے فرج کرتے ہیں۔ میلوگ

ا میں تجارت کے اسیدوار ہیں جو بھی بھی ہلاک نہ ہوگی اُن کی عبادتوں کے اُجوراللہ تعالی اُنیس پورے پورے عطافر مائے گا' (جانی عبادتیں ہوں یا مالی) اور آئیس اپنے فضل سے مزید عطافر مائے گا'وہ بہت بخشنے والا بھی ہے کی کوتائی کو معاف فرما

ر جان عباد عن ہوں یا ماں ) اورا ایس اپنے مس سے حزید عطا حرمانے کا وہ بہت بستے والا ہی ہے ہی توتا ہی کو معاف قرما دے گا اور وہ ہزا تقدر دان بھی ہے ہر نیکی کا اجر کم از کم وس گنا کر کے عطا فر مائے گا' ای تجارت میں نکلنے بیش نفع عظیم ہے جس کے تباہ ہونے کا خطر ونہیں اور نفصان کا اندیشٹیں۔

اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو کھا کودی بھیجی ہوہ تن ہے اُن کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے مازل ہوئی تھیں بااشہ اللہ اپنے بندوں کی بوری طرح خرر کھنے والا ہے بوری طرح و کیلنے والا ہے۔

اس کے بعدان بندوں کا تذکر ہنر ملاجنہیں اللہ تعالی نے کتاب عطافر مائی اُن کے بارے میں لفظ اضطفیک آمین عیکا دیکا فرمایا جس میں یہ بتاویا کہ جسے اللہ تعالی کی کتاب ل گئ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ ممل کے اعتبار سے اس نے اپنی حیثیت گرار کھی ہو)

صدیت شریف میں ہے کہ جے اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی نعمت عطافر مادی پھرائی نے کی خفس کے بارے ہیں یہ خیال کی کہ اس خیال کیا کہ اُسے بچھ سے انسل چیز عطاکی گی ہے تو اُس نے سب سے بوی نعمت کو تقیر جانا (فیسن المقد دیو شوح المجامع الصغیر ج1ص 20)

پھران کی تمن قشمیں بتا کیں کہ ان میں بعض وہ ہیں جوابی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہوں میں مشغول رسیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو باقان اللہ نکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں أیدوہ حضرات ہیں اور بعض وہ ہیں جو باقان اللہ نکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں أیدوہ حضرات ہیں جو گناہوں ہیں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور فرائض وواجبات کے علاوہ دوسرے تیک کا موں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
خوات ہیں جو گناہوں سے بھی بچھ ہیں اور فرائض ہے ) معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی کمآب عطافر مائی ہے اُن میں جولوگ گنبگار ہیں ان کا بھی اگرام کرتا جا ہے اُن کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے نفتل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں اِن کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے نفتل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں اِن کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے نفتل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں اِن کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے نفتل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں اِن کے گناہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے نفتل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا کہ یہ نینوں متم کے نوگ آیک ہی مرتبہ میں ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعال

حضرت عمر رضی اللہ عندنے آیت بالا تنبر پر پڑھی اور رسول اللہ علی کے کا ارشادُ تقل کیا صابقنا سابق مفتصد نا ناج و ظالسمنا مغفود للهٔ لیتی ہم میں جوآ گے بڑھنے والے ہیں وہ (اہر وثو اب اور رفع ورجات میں ) آ کے بڑھنے والے میں اور جومتوسط طبقہ کے ہیں وہ نجات یانے والے ہیں اور جو ظالم ہیں اُن کی مغفرت ہوجائے گی۔

اور حصرت ابوالدردا ورضی الله عند نے بیان فر مایا که رسول الله علیات نے بیہ آیت علاوت فر مائی اور یوں فر مایا کہ جو سابق بالخیرات ہوگا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا اور جومتوسط درجہ کے ہوں گئے اُن سے مِلکاسا حساب لیا جائے گا' اور چوا ٹی جان پڑنلم کرنے والے جول مے آئیں حماب کے مقام پردوک لیا جائے گا بہال تک کہ آئیس رنٹے لائق ہوجائے گا پھر جنت میں واخل کرو سیے جا کیں گے اس کے بعد بیآ ہے تا اوت قر مائی و گالواللہ پڑ پیٹے الڈی کی آفکہ عَدَّاللہ کُن لمل حدیدین معالم التنزیل ج سمس اے ۵)

ظالم اور متحصد اور سابق بالخيرات كي تيمن اور تشريج بين متعدوا قوال بين جورد ح المعانى ومعالم المنزيل بين فيكورين ...
اس كے بعد جنتيوں كى نفتوں كا تذكر وفر مايا كديہ لوگ بميشر رہنے كے باغچوں بين بول مجرجن بين آئيس سونے اور موتوں كے نتئن پہنا ہے جائيں گا اور ان كالباس ديشم كا بوگا ۔ يہ ضمون سورة النج (ركوع نبر س) بين مجر گور چكا ہے كياں بيا افكال ندكيا جائے كہ زيور تو جورتوں پراچھا لگئا ہے مردول كوكيا زيب دے گا؟ بات بيہ كہ ہر جگر كا ايك ايك مزاج اور اور اور اور جوزت ہے لئے ہوا كہ وہ اللہ بين راجباور با دشاہ مزاج اور ان اور دواج بوتا ہے الل جنت كار مزاج اور ايور به بنتا من كے جيسا كردنيا بين مردول كوزيور به بنتا منتا ہے كہ مردول كوزيور به بنتا من كے لئے طال بھى ہوگا اور ان كوم خوب بهى بوگا جوالا تعالى اور ان اور مزاج اور ان كے لئے اس كالباس پر بنتا اس و تيا بيں جائز نہيں ہے ہوگا جوالا تو تا من ماليا ہي بينتا اس و تيا بيں جائز نہيں ہے ديا جي جائز نہيں ہوگا ۔ لئے اس كالباس پر بنتا اس و تيا بيں جائز نہيں ہوگا جوالا تقالى اور ان رائے کے اس كالباس پر بنتا اس و تيا بيں جائز نہيں ہوگا جوالا تعالى ہوگا الباس عطاكيا جائے گا۔

متعدد محابی بے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکی نے ارثاد فرمایا کہ جو مص دُنیا میں ریشم کالباس ہے گا آخرے میں ریشم کالباس نہیں ہے گا۔ (مشکونة المصابع مساسع مساسع از معادی و مسلم)

اس کے بعد الل جنت کے شکر گذاری کے کلمات نقل فرماے: وَقَالُواالْمَعَلَمُ مِنْ اَنْ اَلَّهُ اَلْمُواَلُونِی اَذَفْتَ عَنَاالْمُونَ (اور وہ لوگ کمیں کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہم ہے ٹم کو دور فرما دیا) اِنْ دَبُنَا لَعَنْوُرُ ( بلا شبہ ہما دار ب بہت بخشے والا ہے ) اس نے ہماری نیکیوں کی قدروانی فرمانی اور وو فعمتیں عطافر ما کمیں جن کے ہم بالکل سخی نہ تھے۔ اُلَیٰ کَ لَمُکَنَا وَاللّٰهُ کَامُدُوان عَمْنَا اَلٰهِ ﴿ جس نے ہمیں این فَعْلَ ہے وو وہ فعمتیں عطافر ما کمیں جن کم ہمیں این فعمل سے رہنے کی جگہ میں آتا رہ یا) اس میں بیہ تالیا کہ جنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ جنت میں پہنچا۔ کہ جنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ جنت میں پہنچا۔ کہ جنت وہاں سے کمیں اور خفل ہو مانہ جا ہوں گئی اور زبان سے کوئی انہی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آتے۔ اس نے میکٹے فیکا نے کاراجہاں سے کمیں اور جانا ہی ٹیمیں اور دانوں سے کوئی انہی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آتے۔

الايك المنظمة المنظمة

والكريث كفروا لهم والرجه تو لا يقضى عليه وفيهوتوا ولا يُعظف عنه وقران الدين الول عنه وقران عالى المدان عالى الدين الول عنه المران المالك الدين الول عن المران المالك المالك المران المالك المالك المالك المران المالك المران المالك المالك المران المالك المال

عد ابها الكذارك بحرائي كالكؤو و من يصطرخون فيها وكنا اخرجنانعها صابها عن ابها المارية المنافية في المنافية عن المارية المنافية ا

# دوزخیوں کونہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ملکا کیا جائے گانہ اس میں سے بھی نکلیں گے

قسف معید : الل ایمان کا افعام واکرام بیان فرمانے کے بعد اہل کفر کی ہزایان فرمانی اوران کے لئے دوزخ کی آگ جی داخل ہونے اوراس جی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ خات کا مذاب باکا کیا واش ہونے اوراس جی ہیں ہیں ہیں۔ خرائی ہونے اوراس جی ہیں۔ خرائی ہونے کی اس میں ہیں ہیں ہونے کا مذاب باکا کیا جب الل کفر دوزخ جی جالائے عذاب ہوں سے تو وہاں چین کے اور چلا کی سے اور جلا کی حداد میار گاہ و ضاوعی میں ورخواست چیش کریں سے کہ اس سے نکال و بیج ہم پہلے جو ل کیا کرتے تھاب ان کے طاور ہار گاہ و ضاوعی میں ورخواست چیش کریں سے کہ اس سے نکال و بیج ہم پہلے جو ل کیا کرتے تھاب ان کے طاور ہار گاہ و ضاوعی کی ہے کہ مطابات چلیں گے اللہ جن شائہ کا ارشاد ہوگا کیا ہم نے تہیں ہوئے میں ان کے مطابات چلیں گرانے والا بھی تا ہا تھا اندیو کے تہیں انکی عمرتیں دی تھی جس میں تعیدے حاصل کر لیتا اور تہا کی بات مانی جس نے تہیں سے مجا یا اور اس میں جسے ہوے دسول اور جی کی بات مانی جس نے تہیں سے مجا یا اور اس میں جسے موسے دسول اور جی کی بات مانی جس نے تہیں سے مجا یا اور اس میں جسے موسے دسول اور جی کی بات مانی جس نے تہیں سے میں اس میں جس سے تو اور خوال ہوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ۔

حضرت الو ہر رو وضى اللہ عند سے روایت ہے کردسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے اس محض کے لئے کوئی عدر باتی نہیں رکھاجس کی عمر میں اتنی ذھیل دے دی کہ ساٹھ سال تک پہنچادیا۔ (رواہ البخاری کمانی سکتلو قالمسازع ص ۲۵۰) اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ایک پکار نے والا یوں پکارے کا کہ ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ (پھر فر مایا) یکی وہ عمرہے جس کے بارے جس اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اوکے فیکھ فیکھ کی کہ ایک میں تاریخ کی کہ کہ کہ ایک کا کہ اللہ تعالی

اِنَ اللهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْرُصِّ إِنَّ عَلِيمٌ يُذَاتِ الصُّلُ وَفِي هُوالَّذِي جَعَلَكُمْ النَّ اللهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْرَبِي جَعَلَكُمْ اللهِ الصُّلُ وَفِي هُوالَّذِي جَعَلَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

خليف في الدَّرْضِ فَمَن كَفَرُفَكَيْ وَكُونُ وَكُونِ الْكُفْرِين كُفْرُهُمْ عِنْ كَرْيَةِ فِي الْكُفْرِين كُفْرُهُمْ عِنْ كَرْيَةِ فَكُونَ وَمِين مِيلِوْكُون كِيمِهِ الْمُرْعِين كُفْرُهُمُ وَالْحَسَالُا ﴿ فَلْ الْمَيْتُمُ وَالْمُونِينَ كُفْرُهُمُ وَالْحَسَالُا ﴿ فَلْ الْمَيْتُمُ وَالْمُونِينَ كُفُرُهُمُ وَالْحَسَالُا ﴿ فَلْ الْمَيْتُمُ وَالْمَا وَلَيْنَ وَالْمَا لِمُنْ وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَلَا مَلْمُ وَلَا الْمَلَالُولُ وَلَا وَلْمَا وَلَا مَالِمَا وَلَا الْمَالِمُ وَالْمَالِمِينَ وَلِي وَلَالْمُولُ وَلَا الْمُلْكِلُونَ وَالْمَالُولُ وَلَا وَلَا مَا وَلَالَمُولُ وَالْمُولُ وَلَا وَلَا مَالِمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالَالِمُولُ وَلَالِمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُ وَلَالِمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَا وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا وَلِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُولُ وَلِي وَلِمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُ وَلِمُولُ وَلِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلِي وَلِمُولُولُ وَلِمُ

وہ علیم ہے خفور ہے۔

کفرکا وبال اہل کفر ہی پر بڑے گا' کا فرآ پس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں آ سانوں اور زمین کواللہ تعالیٰ ہی روکے ہوئے ہے

 پھر فرمایا کرم ہجولوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پھارتے ہیں ان کے بارے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پھارتے ہیں ان کے بارے شن ان سے دریا فت سجھے کے کہان کا کہا حال ہے انہیں جوتم نے معبود بنایا ہے ان میں کون کی صفت دیکھیں گئے ہوئے ہیں کی دوبہ سے وہشتی عبادت کی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہجھیں جماعی اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہوئا سان اللہ کے ہیں جن کے بیچے زندگی گذارتے ہوئا سان اللہ کے ہیں جن کے بیچے زندگی گذارتے ہوئا سے بھو جانے ہوئے خیروں کی عبادت کرنا کون می مجھداری ہے۔

یہ سبب بھرجائے ہوئے ہوروں کا مباوت کر ہوتا کی مقدادی ہے۔

انزائیڈنانم کِٹْ افْکُونْ عَلَی بِرِیْکَ بِیْنَانَہ کِنْ کِٹْ ہِم نے اُنہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی ولیل پریہ لوگ قائم ہیں) یہ استفہام انکاری ہے مطلب سے ہے کدان کے پاس کوئی ولیل نہیں ہے جس کی روسے شرک افقیار کرنے کو درست بھے ہیں۔

ہیں۔ بکن ان تَیْرُ الْظَلِیْوْنَ بِیْنَفُیْمُ اُلِلْاَنْوُرُونَّ شرک کے درست ہونے کی ان کے پاس کوئی ولیل نہیں بلکہ بات ہے کہ طالم لوگ آپس میں ایک دوسرے ہوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں لیمی ایک دوسرے کو شرک پرجماتے ہیں اور کوئی رئیس آنے ویے اور شرک میں فاکدہ بتا بتا کرایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ یاطل معبود ہماری سفارش کریں گے۔

اس کے بعد اللہ جل شاید کی توت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فر مائی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کو اور زمینوں کو تھا ہے ہوئے ہے'ان کی جوجکہ مقرر ہے وہاں ہے ٹیسٹل سکتے (اپنے تحوری بیس رہنے ہیں) اور اگر بالفرض اپنی مقررہ جگہ کوچھوڑ ویں تو اس کے علاوہ کوئی ان کوتھا م ٹیس سکتا آسان وزبین ای کی تخلوق ہیں اُس کے فان کی جگہ مقرر فر مائی ہے سمی کوان بیس ذرائے تقرف کا بھی اختیار ٹیس ہے وہی اُن کی حفاظت فرما تا ہے وہی ان کا مالک ہے اُن بیس جو چیزیں اُس کا مالک ہے اُن بیس جو چیزیں اُس کا ایک ہے اُن بیس جو چیزیں اُس کا مالک ہے اُن بیس جو چیزیں اُس کے علاوہ دوسراکوئی شخی عبادت کیے ہوسکتا ہے۔ اِن کا کان جولیٹا کے فوری (ب

آسان وزمین کے قاصنے کی تشریح میں یہ جوعرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جوان کی جگہ مقرر فرمادی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ منظل نیس ہو سکتے اس معنی کو لینے ہے آسان اور زمین کی حرکت کے بارے بیل کوئی اشکال نیس رہتا وہ اس جگہ میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو میں رہتے ہوں جا ایک متحرک ہو حسب ما یفول اصحاب المفلسفة القدیمة والجدیدة بہر حال اللہ تعالی کی مقرر فرمودہ مدیس رہتے ہیں۔

والقُسمُوا بِاللهِ حَهْدَ أَيْمَ أَنِهِ مُركِينَ جَآءُ هُمُ وَسَنِي يُوْلِيَكُوْنَ اَهْلَى مِنْ اِحْلَى الْأُمَوَّ ادان ادکون فِ مَعْرِق کے مقداف کی ممان کا کر مارے بی کون دان فراد آجائے دری اجماع کا بالم میں برایک نے دان ایس کے فکتا جگاء ہُم آئی یونی اور کا مُحْمِ الْالْفُور اللهِ السّینک الله فی الْرکش وَمَكُر السّینی و کا دیکھی الْکُو مجرجہ اُن کے پاس درانے والا آسمیا تو اُن کی افرے زیادہ ہوگئ ذیمن میں مجرکر نے اور نے کی قدیم یں افتیاد کر فیک وجے اور کے کہ قدیم السّيةِ فَي إِلَّا يَ هَذِلِهِ فَهُلُ يَهُ خُون إِلَّا سُنّت الْوَلِيْنَ فَلَنَ يَجِلَ لِسُنْتِ اللّهِ سَبُوي يُلاً قَ العال أي رِج ويكام كرخ موكياه و براخ لوكول كومتوركا الظار كردج بن موآب بركز الله كومتور بن تبديل ديائل ع وكن تَجِع ك لِسُنتَ اللّهِ تَحُويُلُون المرّب بركز الله كم مورض من على الله الله تحويُلُون

قریش مکہ نے شم کھا کرکہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے ' پھر جب ڈرانے والا آ گیا تومتکبر بن گئے اور فق مے خرف ہو گئے

قصصه بي : قريش كم شرك من تارات كے لئے شام جايا كرتے ہے وہاں نصار كل كا مكومت تقى اور يہوديوں كا بھى انہيں پي علم تقاجب أنهيں بي بية چلا كدان دونوں قو مول نے اللہ كي تجروں كى تكذيب كى جوت كہنے ہئے كہ يہودونساد كل الله كا لائت ہوان كے پاس اللہ كر رسول آئے تو آئيں جنلا ديا ہم اللہ كا تم كھا كر كہتے ہيں كدا كر ہمارے پاس كو كى رسول آئے تو آئيں تاران كے بات انہول نے رسول اللہ عليات كى بعث ہے ہما كہ كئى تارك في رسول آئے تو آئيں تاران كے بات انہول نے رسول اللہ عليات كى بات ہوئے كى تارك الله تعليات كے قبل اللہ كا بات بي كہ كہن تارك كے بات انہول نے رسول اللہ عليات كے فلاف برك كا باعث بيتا كدا يمان قبول كرتے كو تا تى شان كے فلاف برك كا در تاران كو اللہ تاران كے فلاف برك كا باعث بيتا كہ ايمان قبول كرتے تا تاريات كے فلاف برك كرتے ہى كا مياب نہ ہو كے اور بيروك نے آئي انہوں كے گئے ہوئے ہى كا در بارا الكر دھرارہ كيا۔ اللہ تعالى كے بلور موسى كا دون كا دوبال ان قد ہر والوں ہى پر پڑتا ہے كہ تو تى قاد وقع فيه دون كو ايمان ہے ہمائى كے لئے كؤال كو تا وہ دوران كي مورا الله بي الله تعالى كے لئے كؤال كا بارے ہمائى كے لئے كؤال كے لئے كؤال كے لئے كؤال كا وہ اور بري تو بي كى عمود كے دونوں كے بھائى كے لئے كؤال كے كؤال كے لئے كؤال كے لئے كؤال كے لئے كؤال كے لئے كؤال كے

عذاب سے تفاعت ندہ وجائے گی آئے والاعذاب آ کردہ گا۔

اوكن يديروا في الروس فيكنظروا كنف كان عاقبة الدين من قبلية وكانواكشا منهم

عُوَّةً وَمَاكِنَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فِي التَمَوْتِ وَلا فِي الْكِرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَدِيثُوا

قوت میں بدھے ہوئے تنے اور آسانوں میں اور زمین میں اللہ کوکوئی جز عاج میں کرسکتی بلاجہوہ جانے والا ہے تقدرت والا ہے۔

وَلَوْ يُولِفِنُ اللهُ النَّاسَ عِمَاكُسِوْا مَاتُرُكِ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاتِيْرَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ مُ إِلَّ اجْلِ

ىداكراد دوكان كامل كالبدستان كاموافذ الربائية زمن كاليب بلغ برف واسلاكان مع والمسائدة اليديد والمسترادة من الم المستمنى قاد المراكز أج المع في الله كان بعيد و المستراة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة الم

مهلت دسر با بينو دب أن كاخره ميدادة جائ كاو الندائية بندول كو يكينوالا ب

زمین میں چل پھر کرد کیھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے 'لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما تا توزمین کی پشت پر کسی کو بھی نہ چھوڑ تا

قضصه بيو: كدوالے تجارت كيلي شام كے اسفار بيں جايا كرتے تے داست بي قوم فرو كى بر باد شدہ بستياں پائى تھيں اور حفرت اور طبيا السالام كى قوم بستى (سدوم) كے پاس ہے بھى گذر ہونا تھا اس لئے آئيل باد دہائى فرمائى اور قرما باكہ كيا يہ بوگ زين ميں تين ہيں جي جس قوموں پر عذاب آيا اور يہ باور يہ بي اور استى بي بلغ تھا بيتی جن قوموں پر عذاب آيا اور بلاك كے ميے ان كا حال انہيں معلوم ہے؟ ان كى آباد ہوں كے نشان ديكھتے ہوئے گذرتے ہيں بھر بھی عبرت حاصل نہيں كرتے اور عبرت كے لئے مريد بات بيہ كروائى ان سے قوت ميں بر ھے ہوئے تھے جب وہ بلاك كرد يك ميے قوان كى تو بستى تى كيا ہے۔

سورت کے تم برفر مایا کہ اللہ تعالی عذاب دیے جی جلدی نہیں فرمانا دنیا جی لوگوں کا حال ہے ہے کہ اپنے کفری وجہ ہے بربادی کے ستی جی آگر اللہ تعالی ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے کیکن اس کے بہال تا خیر ہواور ڈھیل ہے اس نے جواجل اور میعاد مقرر فرماز کی ہے جب وہ آئے گی تو عذاب آجائے گا۔اور کوئی شخص بید تہ بھے کہ کتنے کا فرگذر گئے اور کمنوں نے برحملی کرلی اُن سب کی فہرست کہاں ہے اور ہرا بیک کا مواخذہ کیسے ہوگا ، جوشف ایسا خیال کرتا ہے بداس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شائۂ اپنے ہر ہر برندہ کود کیمنا ہے اور سب پھواس کے علم میں ہے جب مقررہ میعاد آجائے گئے آئے اللہ کان پوجائے ہو ہو بھور آئی اللہ کان پوجائے ہو ہو بھور اللہ کان پوجائے ہو ہو بھور آئی کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بعد ول کود کھیے والا ہے )۔

یہاں جو بیاشکال ہوتا ہے کہ زمین کے باشندوں بیں سب کی بلاکت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت بھی کیول شریک کئے جا کیں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکویٹی قانون کے مطابق ہلاک تو سبحی ہوں ہے لیکن قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جا کیں گئے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جا کیں گے۔ مفترت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رمول اللہ علیقے نے ارشاد قرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل قرما تا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب بھنے جاتا ہے تھراپنے اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے۔ (رواہ ابخاری میں ۱۰۵۳)

حضرت عائشہوشی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا ایک لشکر کعبہ شریف پر تملہ کرنے کے ۔ لئے آئے گاجب وہ میدان میں ہوں گے تواقل سے آخر تک سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اقل سے آخر تک سب کو کہتے دھنسادیا جائے گا حالا تکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو خرید وفرو قست سے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں کے جو اُن میں شامل نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ دھنسائے تو جا نمیں کے سب ہی پھر اپنی ایٹی نیت پر اُٹھائے جا تمیں گے سب ہی پھر اپنی ایٹی نیت پر اُٹھائے جا تمیں گے۔ (رواہ ابخاری جامی ۲۸۴)

کمیں لکھا تو نہیں دیکھالیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پیش نظر میہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے میہ ہلا کت باعث اجروثو آپ ہوگی اور تحض ایمان واعمال صالحہ پر جواجر ماتا ہے اس مجموعی عذاب بٹس شامل کئے جانے کی وجہ سے مزیدا جرطے کا اور اس تکلیف کوستقل ٹو اب کا سبب بنادیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> وهاذا اخر التفسير من سورة فاطر في السّابع من ايّام ربيع الاوّل <u>١٤١٧</u> من الهجرة النّبوية على صاحبها الصلوة والتحيه

#### مَوْةُ السَّلِيَّةُ فَيْنَاكِكُ مَا الْفُكُمُّ الْفُرِيِّالْمِيَّةُ فَيْمِوْلِيَّا لِمُنْفِيِّةً الْمُنْفِيِّةً المُوْةُ السِّلِيَّةِ الْمُنْفِقِينِي الْمُنْفِقِينِي الْمُنْفِينِينِي الْمُنْفِقِينِينِي الْمُنْفِقِينِينِي ا سورة بينت مكر مدين نازل بمونّى اس شريرٌ اى آيات ادر بارج ركوع بيس حِراللهِ التَّكَمُّنِ الرَّحِ وشروع الله ك نام سے جو نهايت مهريان برا رقم والا ع يْسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْعَكِيْمِ فِإِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ پیٹ فتم ہے قرآن تیم کیا باشہ آپ تیفیروں میں سے جین سیدھے راستہ پر بین بہ قرآن الی وات کی طرف سے تَكَزِّيْكَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لِتُنْذِر دَقَوْمًا مَاۤ أَنْذِرَ إِيآ وُهُمُ مُ فَهُمُ غَفِلُون ۞ لَقَلْ نازل كيا كيا ب جوز بروست برتم والاب تاكما باليالي كوراكور راكي جن كرباب دادول كونين درايا مياسوه والل بيرا البنة حَقُّ الْقَدُولُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَاجِعَلْنَا فِي ٱعْنَاقِهِمْ إَغْلَاكِ یہ بات واقعی ہے کدان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چک ہے سووہ ایمان ندلا کمی مے۔ بلاشیہ ہم نے اُن کی گروٹوں میں فَهِيَ إِلَى الْأَذْ قَالِ فَهَا مُرَمُّ قُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ إَيْنِ يَهِمْ سَكَّا وَمِنْ طوق ڈال ویئے ہیں سو وہ اوپ تی کو رہ گئے ہیں۔ اور ہم نے اُن کے آگے آٹر بنا دی اور اُن کے بیجے ڂٙڵؚڣۿڡٝڔڛڗٵ۫ڰؘٲۼؙؿؽڹۿۏڡٛڰؙۼڔڵؽڹڝۯۏڹ۞ۅڛۅؘٳڎٛۼڷؽۿ؞ٟ۫ٵؙڬ۫ڰۯڗڰۿۄؙ آ ڑ بنا وی سو ہم نے اُن کو گھیر دیا لبندا دو تیں و کھے سکتے اور ان کے حق میں بات براہر ہے آپ انہیں ورائیں ٱمْرِلَهُ تُنَذِّذِ لَهُمُ لَا يُؤَمِنُونَ @إِنَّهُ أَتُنَذِرُهُمِنِ اتَّبُعُ الذِّكَرُوخَثِي الرِّحْمِن بِالْغَيْمِ یا نہ ڈرائیں ایمان نمیں لائیں گے۔ آپ اُی فخص کو ڈرا کتے ہیں جونعیوت کا اجاع کرے اور بن دیکھے رمن ہے ڈریے فَبَيَّةُ رُهُ بِهِ غُفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كُرِيهِ ۗ إِنَّا نَحُنُ ثَغِي الْمَوْتِي وَكُذَبُ مَا قَكُ مُوَا وَإِنَارَهُمُ وَ سوآب أے منفرت كى دوراجر كريم كى تو تيرى مناو يجيئ يقل بهم روول كوز عوكرت بين دوان اوكوں نے جوا كے بيجوا أے دوان كرنشانول كوكلے لينے بين وَكُلُّ شَيُّهُ أَخْصَيْنَهُ فِي إِمَا مِرْتُبِينِ هُ اور ہر چخ کو ہم نے ایک واضح کتاب میں بوری طرح لکھ دیار

# آ پاللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تا کہ آپ اُن لوگوں کو بلیغ کریں جن کے باپ دادوں کے یاس ڈرانے والے نہیں آئے

قف معیو : لفظ بنس متنابهات میں ہے جس کامعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ٹیس جاننا مسکرین جوآ تخضرت علیہ کے رسالت کا اٹکارکرتے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن تھیم کی شم کھا کر اُن کی تر دید فرما کی اور قرما یا اِلکٹ کیون اللہ وسکیات کی رسالت کا اٹکارکرتے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن تھیم کی شم کھا کر اُن کی تر دید فرما کی اور قرید فرما یا تھی کے بیر فرما یا تھی کہتے ہیں اور قرید اور جس داویر ہیں یعنی قو حید اور عبودے للہ اس سے جو تا اللہ یعنی تو حید اور عبودے للہ اس سے جو تا اللہ یہ جو تا اس سے جو تا اللہ یہ بیر کے ہیں اُن کا فیال نے کہ آپ مرا المستقم پر ہیں۔

جولوگ آپ کی رسالت کے منگر تھے اور قر آن کریم کو بھی اللہ تعالی کی گیاب نیس مانے تھے اُن لوگوں کی تردید

کرتے ہوئے فرمایا: قَنْ نِیْلَ الْعَیْنِیْ الْاَحْدِیْمِی آئی میں معدر مفعول مطلق ہے جو نسوّل کھندوف کی وجہ سے منصوب ہے ارشاد

فرمایا کہ بیقر آن الیمی ذات یاک کی طرف سے اُتا را گیا ہے جو زبر دست ہے اور زم فرمانے والا ہے۔ اُلْعَوٰ بُو فرما کر بیہ

بتادیا کہ منکر بن چین سے نہ بیٹیس ٹررنہ ہوں جس نے بیقر آئن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے ظلبہ والا ہے اور انکار پرسزا

وی نے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور اَلْس وَجِیْم فرما کر بینتا دیا کہ گرفت میں جو دیرلگ رہی ہے وہ اُس کی شان رحمت کا
مظاہرہ ہے اس دیر لگنے سے بین سمجیس کے عذاب میں جنلا ہونا ہی نیس ہے۔

المنظر و المنظر و المنظر المنظمة المن

<u>قَیْمُ وَعَفِیْوُنَیَ</u> (سویہلوگ غافل میں)ان کے باپ دادوں کوڈ رانے کے لئے کوئی نمی میں بیبجا کمیا لہٰذاوہ عُفلت میں بڑے ہوئے میں اب آپ ان کوڈ راہے اور مجھاہیے۔

كَيْرِفْرِ مَا يِلْفَكُونَ وَالْمَايِنِ وَبِرِسُولَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ مَلَيْكَ اللهُ مَلَوْمِنَ كُرتَ تَصْوَوه آب كى كلذيب كرت تص

انوار البيان جلا4

اورآپ کی بات ٹیس مانتے سے اس ہے آپ کور تج ہوتا تھا اللہ تعالی نے آپ کو سلی دی کدان میں ہے اکثر پر بات تابت موچکی ہے لیتن الن کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں سے۔ تکوین طور پر یہ بات مصر شدہ ہے کہ اکثر ایمان ٹیس لا کیں گے لہٰذا آپ کا ررسالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عنادے دلکیرنہ ہوں۔

اس کے بعد مبترین کے ایک عذاب کا تذکر وفر مایا اِلگاجتگانیا آئی کَعَنَافِقِوتُ (الایدہ) کہ ہم اُن کی کر دنوں میں طوق ڈال دیں کے بیطوق معوزیوں تک بیں (اور ہاتھ ہمی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے ) لبذا ان لوگوں کی ا

ر ان ریں سے بیانوں کو ریوں میں ایس درادر ہو کا کی اور پرس ان کووں میں بعد سے اوسے ہوں۔ کیفیت ایسی موجائے کی کراکن کے سراد پر بن کواشے ہوئے روجا کیں کے بینچے کونہ جھ کا سکیں گے۔

علامة ترطين (جلده اص ۹) في بعض حضرات سے آيت كابي مغيره الله كيا ہے اور بتايا ہے كدالل كفر كے ساتھ بيد معالم دوزخ شن موگا اور سورة الموكن كي آيت كريمه إذ الكَ عَلَالُ فِي أَعْدُ الْقِيمَةُ وَالشَّكِيلِ فَي سے استداد ل كيا ہے بظاہر بيد رائے تحك ہے اس شن مجاز اور تشيل كار تكاب نيس كرنا يونا۔

اس قصد میں بیقعرت ہے کہ جب اُن لوگوں نے آپ کو بکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی بیرحالت ہوئی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چیک کررہ گئے گے۔ اگردنیا میں بھی ایبا واقعہ ہوا ہو جو حضرت ابن عباس رضی الندعنما سے مروی ہے اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ہوجائے تو اس میں کوئی منافاق نہیں ہے۔

صاحب روح المعانی نے ایک بیدقصہ می لکھا ہے کہ ایک دن الوجیل نے پھر اٹھایا تا کہ آپ پر حلہ کرئے آپ نماز

پڑھ د نے بیخ الوجیل کا ہاتھ کردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چیک گیا دوا پے ساتھیوں کے پاس آیا کیا دیکھتے ہیں کہ پھر
اس کے ہاتھ ہیں اور اس کا ہاتھ کردن سے چیکا ہوا ہے اُن لوگوں نے بری محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ کردن سے
چھڑایا پھڑائی پھڑکو بی پھڑوں کے آدمی نے لیا جب وہ رسول اللہ عظافے کے قریب پہنچا تو اللہ توالی نے اس کی آکھ کی

روشی ختم کردی وہ والی لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر ند آرہ ہے تھے اُنہوں نے آواز دے کرائے اپنے پاس با الیا اب
تیسر اضی اُٹھا اُس نے پھڑلیا اور یوں کہنا ہوا چلا کہ بٹس اُن کا سر پھوڑ وں گا کہ بہت بڑا حادثہ ہوگیا وہ یہ کہیں جب اُن

لوٹا یہاں تک کہ گذی کے بل کر پڑا کی نے کہا ارب بھٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا حادثہ ہوگیا وہ یہ کہیں جب اُن

کو ترب گیا تو دیکھا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اونٹ ہی نے بیا جاتا تو یا وہ نے بھی کھا ہے اور نے میں وہوڑ تا۔

کو درمیان حائل ہو کیا 'پھر توں کی جم کھا کر کہا اگر بس اُن کے قریب چلا جاتا تو یا وہ نے بھی کھا ہے بغیر نہ چھوڑ تا۔

لِ أُورِ جُورَ جَدِ لَكُما كَما بِهِ إِن كِمَا لِنْ بِالْمُولَفِ مِفَاللَّهُ مَدِ

یہ تصد ککے کرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ (اگراس قصے کوسب نزول مانا جائے تر) طوق ڈالٹااور آ کے بیچھے آٹر بن جانا ہیں سب استعار ہ ہوگا بینی وہ تینوں تملہ کرنے والے بیچھے ہٹ گئے اور تملہ نہ کر سکے ایسے بے بس ہو گئے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے بندھ جائے اور آٹھول کی روشنی جلی جائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان نوگوں کے لئے ڈراٹا اور نہ ڈراٹا برابر ہے ان کوایمان لانا نہیں ہے بیعنی پہلوگ آپ کے انڈار کااٹر نہلی گئے جو نوگ انڈار کااٹر نہلی گئے جو نوگ انڈار کااٹر نہلی گئے جو نوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کانفیجت قبول کرنے کا مزاج ہے جو تق بات بنتے ہیں اور وضوح حقرات نے فرمایا کہ اور فکر کرتے ہیں اور وضوح حقرات نے فرمایا کہ میں انگریک سے وہ منین مراوجیں اور ویدو بد میا بعدہ ہجوہ میں دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں وہ رحمان کو حل بھی مانے ہیں کور میں کے ایک میں مانی اور تھی اور کو تا تھی کے سب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

فَبَيْتُورَهُ بِمَغَفِدُ وَ اَجْدِ كُرِينِي (سواس شخص كومغفرت اوراجركريم كى بشارت دے دو) إِنَّا نَعْنَ بَنِي الْمُونَى (الأبدة) باشب الم مُردون كوزنده كريں كے اور بم اُن كَ آثارك يعنى اجھے اور برے اعمال كولكھ دے ہيں جووہ آ كے بيج دے ہيں اور ہم نے ہر چيز كوواضح كتاب يعنى لوج محفوظ ميں بورى طرح محفوظ كردياہے۔

لفتہ و ان ایسا میں میں میں میں میں اور اعمال کی بجائے افتار کا لفظ لانے میں میں کتھ ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا ممل کی ایسا میں کی ایسا میں کہ اجرائی ہوئی ایسا میں کیا (اچھا ہویا ہرا) جس کا اجاع بعد کے آنے والے لوگ کرتے ہیں اور جس نے نفع عاصل کرتے رہے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہوجائے جواپی نماز خود پڑھی یا قرآن جمید کی الاوے کی اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے کیا اگر کسی کونماز سکھا دی قرآن مجید پڑھا ویا نماز پڑھنے والوں کے لئے سجد بنا دی کوئی ویلی کی آب کھودی تو یہ سب آفار میں شامل ہے جب تک فیض جاری رہے گا تو اب بھی ملتارہے گا۔ بہی حال معصیتوں بوعتوں اور بری رسوم سے جاری کرنے کا ہے جس کسی نے مدین میں جاری کردیں بعد میں گل کرنے والے گئا ہوں میں ان کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔ حسمت میں میں اس کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔ حسمت میں میں اس کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ما یا بیشک اُن چیز وں بھی جوسوئن کوموت کے بعد پہنچی جیں بعنی اُس کاعمل اور اس کی نیکیاں اُن بھی ایک توعلم ہے جے اُس نے حاصل کیا اور پھیلا یا اور اولا وصالح ہے جسے چھوڑ گیا یا قر آن ور شامی چھوڑ گیا یا مسافر خان تعمیر کر گیا یا نہر جاری کر گیا یا اسے زندگی میں اور تندر رتی کے زمانے میں ایساصد قد نکال کیا جومرنے کے بعداس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ ابن ماجی ۲۲)

رسول الشعطینی کی ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا تواب کے اور اس کے بعد جولوگ اس چگل کا بھی تواب کے اسلام میں کوئی اور اُس کے بعد جولوگ اس چگل کی تیس کی جائے گل ۔ اور جس محق نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ کے گااور اس کے بعد جولوگ اس طریقہ برعمل کی ۔ اور جس محق نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری گئا اور ان لوگوں کے گناموں میں سے یکھ کی نہ کی جائے گی۔ (رواہ سلم) کریں ہے اُن کے مل کا گناہ میں اُسے میں مساجد کو جانے آئے کے نشان بائے قدم کو بھی شار کیا ہے معفرت جا برصی انڈھ عنہ سے دوایت ہے کہ آیک مرتبہ سی مرتبہ میں برای گئا ہیں خانی ہوگی تو قبیلہ بوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اینے دور

والے گھروں کوچھوڑ کرمبجد نبوی کے قریب آبا دہوجا کیں رسول اللہ علی کو اُن کے اس اراد ہ کی خبر لی تو ارشاد قر مایا کہ اے بن سلمةم اسيخ گھروں بن بن گفتر سے رہوتم ہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ١٦٨ ازمسلم ) وَاضْرِكَ لَهُمْ مِّتَكَالًا أَصْعَبَ الْقَرْيَاةُ إِذْ جَاءُهَا الْمُرْسِكُونَ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَيْهِ ور آپ اُن کے سامنے نستی والوں کا قصہ بیان مجھنے جبکہ اُن کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے اُن کے پاس اثْنَتْ بْنِ فَكُذَّ بُوْهُمَا فَعَزَزْنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۗ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ إِلَّا و پیام رون کو معیار مان میں انسان با مجرم نے تیسرے دریاں کی دریان کیتویت دے وہاں تیوں نے کہا کہ بمتہ اور الرف بیسے سے میں بال اور وہ نے کہا کہ بَشَرُّ مِّفُلْنَا وَمَا الْزُكَ الرِّحُمْنُ مِنْ شَى إِلَىٰ انْتُمْرِ إِلَّا تَكُنْ بُوْنَ ۖ كَالْوَارَيُّنَا يَعْلَمُ م قة مارى ي طرح سكة دى يولدريش نے يكو يكي جو ل بيس كيا تم تو جوت بى بول درجاموں نہيں نے كہا ، بلاشريد بات واقی ہے كہ بم تمهارى طرف جينے مكے ہيں ٳؽؙٵٙٳڵؽؘڬؙڠڔؙڮؙۿڛٮڬۏڹ؈ۉڝٵٛۼڮؽڹٵۧٳڒٵڵؠڵۼ۠ٵڵؠؙؽۣؽؙ۞ٷٵڵٷٳٳٵڗڟؾڒؚڒٳۑػؙۼڒؘڮؠڹڸؽ رہ ارکان مدار کا مرف کی ہے کہ کول کر بات پہنچہ کر سال اوگول نے کہا کہ بریش ہے جمہیں تھی تیں اگر کہا دھا کہ اور کا کہ کردیں گے تَنْتَهُوْ النَّرُجْمَتَكُمُ وَ لَيَمَسَنَكُمُ مِتَاعَدَابُ الِيَمُّ۞ قَالُوْ اطَآبِرُكُمْ مَكَكُمْ أَيِنَ مور تعام کیا طرف سے تمہیں مغرور درو تاک تکلیف <u>کینچ</u> گی۔ اُنہوں نے کہا کہ تبہاری خوست تبہاد ہے ساتھ ہے کیا اس بات کوتم نے خوست مجھ لیا کہ تم کو ۮٙڲٚڒؾؙؿڒؠڵٲڬؿؙۄؙ**ۊۏڡٛۯڡؖڛڔڡؙۏ**؈ ھيعت کي گئي بلك بات سيب كم تم حدس بن معات واللوك مور

# ايك تي ميں پيامبروں كا پہنچنااور ستى والوں كامعاندانه طريقة پرُفقتگو كرنا

قصف میں انڈرتعالی کی طرف سے دوفرستادہ گئے مفسرین نے فرایا ہے کہ بیدونوں نی نہیں تے کیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت میں انڈرتعالی کی طرف سے دوفرستادہ گئے مفسرین نے فرایا ہے کہ بیدونوں نی نہیں تے کیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت علیہ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اور کی تھے جوانہوں نے اپنے حوارین میں ہے بھیجے تے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول نے انہیں بھیجا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فر مالی اور ایڈ اُرائیڈنا اَرائیکھ فر فرمایا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بید حضرات مستقل نبی تے پہلے دوحضرات تشریف لے گئے ادرانہوں نے بیتی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیج ہوئے ہیں ہماری بات سنؤ دین اسلام قبول کرواور تو حید ہرا وائے یہ بات سکر بہتی والوں نے انہیں جینلا دیا اور کہا کرنیس تم لوگ اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تمیر ہے آدی کو بھیجا جس کے ذریعہ پہلے دوآد دیموں کی تا نمیز کرنا مقصورتھا اس ان نتیوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جیسے ہوئے ہیں تم ایمان لاؤ تو حید کو قبول کروا

ہے تم انڈوتعالیٰ کے تیفیریتائے گئے بتمہاراہ کہنا کہاللہ تعالی نے وق نازل فرمائی ہے ہم اے تیس مانے 'ہمارے نزدیک تو رحمٰن نے تم پر پچر بھی نازل نیس فرمایا 'تم جو یہ دموئی کررہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیسے ہوئے ہیں یہ جموث ہے۔

) سے م چرچھ می مارس میں سر مانو یا نہ مانو ہوا را رہے ہوگھ: م معمد صل سے ہوئے میں میں ہوت ہے۔ اُن مینوں مصرات نے کہا کہتم مانو یا نہ مانو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تہاری طرف بھیجے مگھے ہیں تمہارے

ان میون دھرات ہے کہا کہ ماہویا نہ ماہویا خرارب جانیا ہے کہ اس مردوں مردور مہاری طرف بیجے سے بیل مہارہ ہا گئی م مانے نہ مانے سے جمارے کام پر کچھاڑ نہیں پڑتا 'ہم نتیجہ کے مکلف نہیں ہیں جماری و مدداری حرف آئی ہے کہ خوب اچھی طرح واضح طور پر بیان کریں مانیانہ مانیا پر تہارا کام ہے نہتی والے کئے گئے کہ تہارا آتا تو جمارے کئے منحوں ہو کیا ایک تو تمہارے آنے ہے جمارے اندر دوفر نے ہو کئے کو کی تہارا مخالف ادر منکر ہے اور کو کی تہارا موافق ہے (اور بعض مغسرین نے فر مایا کہ اُن لوگوں کے انکار کی دجہ سے بطور عذاب بعض چیزوں کا دقوع ہوگیا تھائی کو انہوں نے تحوست بتایا ) گاؤں والوں نے مزید کہا کہ تم اپنی باتیں بس کرواگر بازند آئے تو تہاری خیز نیس اگر تم نے اپنی باتیں نہ چھوڑی تو ہم پھروں

ے مار مار کرختم کردیں محے اور اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں بخت تکیف وہنچا کیں مے۔

اُن تیوں حضرات نے کہا کہتم حوست کو ہماری طرف منسوب کررہے ہو تمہاری تحست تمہارے ساتھ ہے نہم کغر پر ہے دہتے نہ چھوٹ پڑتی نہ کوئی اور تکلیف آتی کرتوت تمہارے ہیں اوران کا تیجہ ہمارے ذمہ لگارہے ہو ہم نے تو اتنا

بی کیا ہے کہ جہس توحید کی دعوت دی ہے اور ایمان جول کرنے کوکہا ہے اس بھی کون کی ایک بات ہے جے توست کا سبب بتالیا جائے۔ قدال صباحب الرّوح اَئِنَ ذُرِّحَدُنْهُ و وعظت مِنَا فید معاد تنکم تطیّرون او تنوعدون او

بها بها بالمصافعة المروح المن و موقع ووقعه من فيه المعادلات مساول والمعافى الموقعة والموقعة والمعالى الموقعة و محود لك ويشفر مضارع وان شنت قلوت ما صبًا كتطير تم. (صاحب تغيير روح المعانى فرماتي إلى

كياس لئے كتبهيں اس چيزى وعظ ونفيحت كى شى بےجس ميں تبارى كاميا بى بے تم توست كى فال ليستے ہويا يہ كرتم اميس

۔ وحمکیاں دیتے ہویاای جیسی کوئی اورعبارت محذوف ہوسکتی۔اورتعل محذوف مضارع بھی مانا جاسکتا ہےاورا کر چاہوتو ماضی مان لوجیسے نطقیرون کی جگہ تطقیر تھ )

اُن مَیْوں حضرات نے آخر می فر مایا بیل اَنْ اُنْ قَدْ مُؤَمِّمُ اُسْدِ هُوْنَ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مَا اِللَ او تمہارا عدے آھے بوحمنالین کفر پر جے رہناان چیزوں کا سب ہے جنہیں اواری آ مدکی توست بتارہے ہیں۔

بوہبار مدت اسلام میں خوست کوئی چزنیں ہے متین حضرات نے جو یہ فرمایا کہتمہاری خوست تمہار ساتھ ہے ہے۔ یادر ہے کداسلام میں خوست کوئی چزنیں ہے متین حضرات نے جو یہ فرمایا کو گھر فت ہوئی تھی اُسے انہوں نے ان کے جواب میں عملی سبیسل المعشا کلع فرمایا کفر کی وجہ ہے جوان لوگوں کی پچھر فت ہوئی تھی اُسے انہوں نے محوست بتادیا متینوں حضرات نے ان کے الفاظ ان پرلوٹا دیے رسول اللہ متی تھی نے فرمایا ہے المطیر فاشو ک بینی بدھکوئی شرک ہے (مشکلو قالصان میں ۳۹۲)

وَجَأْءَ مِنْ اقْصَا الْمَدِينَكَةِ رَجُلُّ يُسْعَى قَالَ يَعَوْمِ البَّعُواالْمُرْسَلِينَ ﴿ البَّعُوامَنَ

اور ایک فخص اُن شہر کے دور والے مقام سے دوڑتا ہوا آیا اُس نے کہا کہ اے میری توم ان فرستادہ آومیوں کا اجاج کرو

ڒؠؽؘٷڰؙۿ۫ٳۼڔٵۊؘۿؙؿؙڞؙۿؾڰۏڹ۞ۅڝٵڶۣڰڵٳٵۼؠؙۮؙٲڵۮؽڣڟۯؽ۬ٷٳڵؽڡؚڗؙڿٷؽ۞

يسلوكول كى داور يولوجوم سے كن أجرت كا سوال يميل كرتے اور ورو بدايت ير جيل اور مرس باس كون ماعد سے كسي اس كي موادت تركون

ءِ ٱلَّذِنُّ مِنْ دُوْنِيَةَ ٱلِهُمِّ أَنْ يُكِيدُنِ الرَّحْمَٰنُ بِخُرِرٌ لَّاتُعْنِ عَنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَ ے نے مجھے بیدا فرمایااورتم سب کوای کی اطرف کوٹ کر جانا ہے۔ کیاش اس کے موالیے معبود مان کول کدا کر رحمٰن مجھےکوئی مشرر پہنچانا جا ہے ة ان كاستان بيجية والمحركام بند سناورنده فيصري كيم أكرين إيراكول أو مرزع كمراى بمل جايزه فكاجيك عرقب بدسسب بالصان لا يكامرة ميري بات منوراس سركها كياك الْجِنَّةُ ۚ قَالَ يَلَيْتُ مَّوْرِيْ يَعْلَمُنُونَ ۚ بِمَاغَفَرُ لِي رُبِّي وَجَعَلَيْنِ مِنَ الْكُرُ مِنْنَ ﴿ جنت شرواغل موجان كمينه كاك كالتريم كافو كويد بات معلوم موجاتي كسيرب برورد كارت مجي يخش، يا يورج مي باعزت بندول شريان الرفراديا-وَمَآ ٱنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِهِ مِنْ التّبَآءِ وَمَالَتَالُهُوَ لِيْنَ ۗ إِنْ كَانَتُ اور ہم نے اس کے بعد اُس کی قوم پر آ سان سے کوئی لشکر نازل جیس کیا اور ند ہم اتار نے والے تھے۔ تیس متی ُرِحَيْحَةً وَاحِدَةً وَإِذَاهُمُ خَامِلُ وَنَ⊕ فِحَسَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهُ مَرْضَ رَسُولِ عر ایک فی مو وہ بھے کر رہ مجھ۔ الموی ہے بندوں کے حال پر جب اُن کے پاس کوئی رسول اِلْاَ كَانُوْا يِهِ يَسْتَهُونِءُوْنَ®الَمْ يَرُوْا كَمْرَ اَهُلُكُنَا قَبْلُهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ الْمُهُمُ إِلَيْهِمْ آیاتونهوں نے ضرورای کانداتی بنایا۔ کیانہوں نے نیم دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت کا اُنٹی ہلاک کریکے ہیں بے شک ووان کی طرف واپس ڵٳۑڒڿۼۏٛؽٷٳڶػ۠ڶڷ۠ڵؾٵڿؘؽۼ۠ڷۘڒؽٵۿؙۼۻۯؙۏڹ؋ؖ میں ہوں سے۔ اور بہ سب بحق طور پر ہمارے پاس مفرور عاصر ہول کے

#### ندکور ہوتی کے باشندوں میں سے ایکٹی کا پیامبروں کی تصدیق کرنااور ستی والوں کوتو حید کی تلقین کرنا

قف عصیل : تینوں حضرات بہتی دالوں کو ہدایت دے دے تھا دروہ لوگ ان جسرات نے آبھ دے تھا در ہوں کہہ دے جھے کہ تہارا آنا ہمارے لئے توست کا سبب ہے یہ باتیں ہوئی ری تھیں کہ ایک فیض آس بہتی کی ایک جانب ہے جو بہت دورتھی دوڑتا ہوا دہاں پہنی کی ایک جانب ہے جو بہت دورتھی دوڑتا ہوا دہاں پہنی کی آس نے تینوں حضرات کی تائید کی اور بہتی دالوں ہے کہا کہ اے میری قوم یہ حضرات تھیک فرمارہ ہیں ایرواد تا کی اور اور ان کا اجاع کر دیے حضرات آبک تو تھیک فرمارہ ہیں ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لوادران کا اجاع کر دیے حضرات آبک تو اللہ تعالی کے جھیجے ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لوادران کا اجاع کم کے معاوضہ کا سوال نہیں کرتے تیسرے یہ خود ہدا ہے ہم بین ان کا عمل ان کے تو دو ہدا ہے ہم بین ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے ۔ (لبندان کا اجاع کم پرلازم ہے)

یہ باتیں کبرگراس شخص نے اُن او کوں کوعبادت خداوندی کی دعوت دی اورا ہے او پر بات رکھ کر کہا کہ کیا دجہ ہے کہ

عن أس ذات پاک کی عبادت شکرول جس نے جمعے پیدا کیا۔اس میں بینتا دیا کہ جس نے پیدا کیا وال عبادت کا مستحق بے جب پیدافر مانا استحقاق عبود یت کی دلیل ہواتو ضروری ہے کہ تم بھی اللہ بی کی عبادت کروش بھی اُسی کی عبادت کرول اس کے آخر میں والیسہ او جع (اور میں اُسی کی ظرف اوٹا یا جاؤں گا) نہیں کہا بلکہ والیہ و شریع ہوڑ تا یا دومرول کو اس کی اوٹائے جاؤے کی عبادت جو ثر تا یا دومرول کو اس کی عبادت میں شریک کرنا ہے جب اُسی کی طرف کو جاتا ہے جس نے بیدا کیا تو اس کی عبادت جو ثر تا یا دومرول کو اس کی عبادت میں شریک کرنا ہے بالکل می حمافت اور پیوقو تی کی بات ہے۔

اس کے بعداس شخص نے اپنے وہن تو حید کا کھل کر اعلان کردیا کہ آنی امکنٹ بڑکے کھ المکھونی (بلاشک وشیہ میں مہارے رب ہوائی امکنٹ بڑکے کھ انگری کے ایک وشیہ میں مہارے رب ہوائی ایک سے ایک اعلان میں بسوئی خیر کہا بلکہ بسوئی خیر کہا جس میں انہیں سے بدارے رب ہا ایک میرے البال جاؤے کے انہیں سے بدار کے جہ بہار ارب ہے وہی سختی عبادت ہے دوسرے یہ بنایا کرتم کی طرف والبس جاؤے کے تنہیرے یہ بنایا کرتم کی جو اس کے علاوہ معبود بنار کھے ہیں بے حقیقت ہیں جو تنے یہ بنایا کرتم کھی جو ان مراق میں ہواور بانچے میں بہنا دیا کر میں نے بھی دین اختیار کراو۔ بانچے میں بید بن اختیار کراو۔

معالم التنزيل من لکھا ہے کہ جب اُس خفس نے بہ باتیں کہیں تو دہ لوگ یکباری اُس پر بلی پڑے اور اُسے کُل کردیا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کدائے پاؤس سے اتنار وندا کہ ایک آئنتی نکل پڑیں۔

بِین الْمُعَلِی الْمِنَاءُ الله تعالی نے أس كواليان اور دعوت توحيد اور شهادت كا انعام ديا اور الله تعالی كی طرف سے اعلان مواكد جنت میں داخل موجا۔

قال بلکیت فی وی یعکیفن پیکفکرل رقی و مجعکین مین الیکٹرمینی جنت میں داخل ہو کراس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کو اس کا پیدوگل جاتا جو میرے رب نے میری مغفرت قرمائی اور جو جھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (بیربات اُس نے آرز و کے طور پر کمی کہ میری قوم کواللہ کے انعام واکرام کا پیدیش جاتا تو وہ بھی مسلمان ہوجاتے) میں الم المترین میں میں بھی ملک ایس میں جستی رالوں نرائی تیں ہی کوئی کرنے اور سے میں کرتے والے اس سے آلے تھا

معالم المتزيل من مديمي لكها ب كد جب بستى والول في أن أول أول واجوبستى كة خروا في حسب آيا تفا الدنتوالي في المتزيل من بيمي لكها به جبيع ويا حضرت جريل عليه السلام كوأن كه الماك كرف كالتم ويا انهول في وال ذور سه الك في في ارى جس كى وجد سه وه سب للمدر اجل بن محكة الن لوكول كى الماكت كم بارك بمل فرمايا: وَمَا أَذَا لَهُ عَلَى فَوْجِهِ مِنْ جُنْدٍ وَن الدَّهُمَ فَي النَّهُ الْمُولِينَ وَان كَالْتُ الْاَكْسَامُ لَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

کی قوم پراس کے بعد آسان ہے کوئی گئر نازل نہیں کیااور ہم گئر کے نازل کرنے والے نہ بھے وہ تو صرف ایک جی تھی سو اچا تک وہ بچھ کررہ سمھے ) بیتی فد کورہ بستی والے جو ہلاک کے سمئے اُن کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی گشکر اور جماعت کہیرہ سمجھنے کی غرورت نہیں تھی بس ایک جی تی کے ذریعے بلاک کر دیئے گئے۔ اس شی عبرت ہے دوسرے منکرین و مگذبین سے لئے کوئی فردیا جماعت بین جاسے گا تو العیاذ باللہ اُسے رہوگی فردیا جماعت بین جاسے کہ تو العیاذ باللہ اُسے وہ وہ کوئی فردیا جاسے گا تو العیاذ باللہ اُسے وہ وہ تھی نہ اُس کے مرف تھی کے خطاب سے سب چھی ہوجا تا ہے وہ جی جسمی اُس کی بھی ضرورت نہیں گئی تھی۔ کا قاضا بہتے کہ اُس کے مرف تھی نے ذریعے بلاک کردیا جائے آگی جو تھے ہوئے اُس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کا قاضا بہتے کہ اُس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کا قاضا بہتے کی اُس کی بھی خود رہے نہ جماعت رہی نہ فرور دہا ' یالکل اور بہلاگ کے جو جی جیسے آگ کسی لکڑی کو بچھا کر دا کھ بنادے۔

قِیْلَ اَدْعُیْلِ اِلْمِیَّةَ جَوْرِ مایا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ بلاحساب کماب جنت میں واغل ہوں کے اس ضخص کو انہیں میں شامل فر مادیا اور اُسے مزید بیضنیات وی کہ وقوع قیامت کا انظار نہیں کیا گیا ابھی سے جنت میں واغل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیکوئی بعید کیس ہے۔ کہ ما قبال المنب تی صلّی الله علیه و سلّم لقلد رایت رُجُلا یعقلب فی المعنق فی شعور ققطعها من ظهر العطریق کانت نؤذی الناس. (رواه سلم ۱۳۸۸) (جیسا کہ جنت میں ایک آدی کو آزادی سے پھرتے و یکھا جس نے راست سے کو کو کو آزادی سے پھرتے و یکھا جس نے راست سے لوگوں کو تکلف و سے والا ورخت کا تا)

اور بعض حضرات نے قِیْلَ اَدْهُلِ الْبِیْکَةَ کا مطلب بیرلیا ہے کہ اس سے محض بشارت دینا مقصود ہے اور جنت کا واخلہ قیامت کے دن اپنے وقت پر ہوگا اگر بیقول مرادلیا جائے قال بُلگیٹ قنورٹی یَعَلَمُونَ، کامطلب بیرلیا جائے گا کہ موت کے بعد ای برزخ میں جوحس سلوک ہوا اُس سے متاثر ہوکراً س نے بیات کہی۔ وَ اللّٰهُ نَعَالٰی اَعَلَمُ

اور وَهَا أَلْنَا لَغُولِينَ كَامطلب بيب كمدندكور بستى كے بلاك كرنے كے لئے بم فرشتوں كوا تارنے والے نہيں تھے كيونكه بميث تعذيب اور بلاكت كے لئے فرشتے نہيں آتے اللہ تعالی بھی فرشتوں كوا تارد ہے ہيں جيسا كه غردہ بدر ميں فرشتے تازل كے محتے اور بھی نيس اتارتے مختلف طريقوں سے بلاك كيا گيا۔

قال صاحب الروح (ج٣٣٥) والطّاهران المراد بهذا الجند جند الملّيكة اى ما انزلنا الهدلاكهم مَلْيَكة مَن التَهَا وَمَا لَهُ وَمَا صح فى حكمتنا ان ننزَل الجندلا هلاكهم لما انا قدرنا لكلِّ شَىء سببًا حيث اهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصبحة وبعضهم بالخراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك فى الانتصار لك من قومك بالخصيف وبعضهم بالاغراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك فى الانتصار لك من قومك وكفينا امر هؤلاء بصبحة ملك صاح بهم فهلكوا الين ان ذلك الرجل فوطب بذلك. (صاحب تفيردوح المعانى فرمات بين طام بيب كوال لشكر مراوفرشتون الانتكر بيخي بم قرائ الماك كرف ك لتوجل فوطب بذلك المراجل فوطب بذلك المراجل أمان الماكم الماك

بلاک کیا بعض کو چینے سے بعض کوز مین میں دھنمبا کر بعض کو پائی میں غرق کر کے بلاک کیا فرشتے نہیں اتارے نیکن اب یہ تیرکی قوم میں تیری مدد کیلئے فرشتوں کا از تا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کوکافی کردیا فرشتے نے چیخ ماری اور بیرسب بلاک ہو گئے ۔ لینی اس آ دی سے خطاب کر کے بیکہا گیا )

المنافظ معلق معدو في وحسوة على المعالى المنافظ مند و المنافظ المنافظ

صاحب زور المعافى في اخريل كهام: ولمعل الاوفق للمقام المتبادر الى الافهام ان المراد نداء حسرة كل من يسالني منه المتحسر ففيه من المبالغة مافيه (اورمقام كزياده موافق ذين كويبات بحيث آتى بكراس كل من يسالني منه المتحسر ففيه من المبالغة مافيه و (اورمقام كزياده موافق ذين كويبات بحيث مقام كرمناسب معادحسرت كي وقوت بهراس آوى كوجوسرت كرساك مائل بأن لوكول كرمال يرحسرت كريجنول في مطلب زياده مناسب معلوم بوتا بكرم دوفض جوسرت كرفي كاائل بأن لوكول كرمال يرحسرت كريجنول في معلل المائل بالوكول كرمال يرحس منابي المنابات كريم دوفض عن منابع كريم وقوت كريب كاائل بالوكول كرمال يرحس المساكر ومنابع المنابع كريبات كريبان كوجون كريبان كوجون كريبات كريب

الکو بر والکو الکو الکو الکو الکو بر الکو بی این او کول ( یعی الل مکر ) نے اس کو بیس و یکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت و استین بلاک شدہ تو موں کے کھنڈر و کیلئے بہت و استین بلاک شدہ تو موں کے کھنڈر و کیلئے بہت و استین بلاک شدگان ان کی طرف لوشنے بین اگر خور کرتے تو جیٹلانے اور نیوں کا خداق بنانے سے بچھ آگائی ایکو خداکر براہ کھون سے بلاک شدگان ان کی طرف لوشنے والے نیوں بین اگر خور کرتے تو جیکی کھیر کئے والے نیوں بین جنہیں بلاک کیا کیا وہ ختم ہو گئے و نیا ہے جلے گئے اب انہیں واپس آ تا نہیں ہے جو پھی کی تھیر کئے محارثی بین ان جن بیانی نہوائی نہ واپس آ کران ہے محارثیں بنا کیں ان جن کیا سب بچھ دھرارہ کمیا نہ بیلی زندگی بیں ان چیزوں نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کران ہے مشتقع اور مستفید ہو سکتے ہیں۔

وَيُنْ كُلُنْ لَيْنَا تَجِيدُهُ لَكُنِينَا فَعَضَرُوْنَ (اوربيسب بوگ مجمّع طور پر ہمارے روبر و حاضر كئے جا كي گ كى جداے بلاك كئے گئے أن كا جوؤنيا يل بلاك كيا جانا اور عذاب ديا جانا ہے اى پر بس تبيں ہم تريد عذاب آخرت ميں دیا جائے گا جو دائل ہوگا جولوگ بھی ہلاک کئے جا کمیں گےوہ سب بجشع طور پر ہمارے رو مروحاضر ہوں گئے جمتیں قائم ہوں گل چر دائلی عذاب کی جگہ یعنی دوز خ میں جا کمیں ہے۔

فوا کر مستنبطہ از قصہ فدکورہ: تین معزات ندکورہ ہتی میں دوت اور تبلیغ کے کام کے لئے گئے اُن کے بارے میں بیان فرمایا کہ پہلے دومعزات کو بیمجا تھا بھر تیسر اُن میں میں دوت اور تبلیغ کام کرنے کا ایک ہے جماعتی طور پر دوت و تبلیغ کا کام کرنے کا ایک طریقہ معلوم ہوا 'یوں تو ایک خص تنہا بھی اپنی بساط کے موافق جتنا چاہے کرسکتا ہے اور بعض مرتبہ مخاطبیان کی بدسلوکی کی وجہ ہے اُسے بہت زیادہ تو اب بھی ل سکتا ہے گئیں جماعت بن کرلوگوں کے پاس جانے اور اُنہیں تن کی تبلیغ کرنے اور ایمان اور ایمانیات کی دعوت دینے کے لئے نکل کرلوگوں کے پاس جنبنے سے بعض مرتبہ نفع زیادہ ہوتا ہے اور فی نفید بہت مفید ہے۔

قصہ بالا ہے رہی معلوم ہوا کہ جو معزات دین دموت کے لئے کہیں جائیں تو مقا کی تو محق کو بھی اُن کی تائید میں گھڑا ہونا چاہئے جیسا کہ ندکور دہستی کے دور دراز حصہ ہے آ کر ایک شخص نے اصحاب ثلاث کی تائید کی اس سے دموت دیے والے معزات کو تقویت ہوتی ہے۔

وَمَا النَّكُلُوْعِلَيْهِ مِن البَّهِ أِن اَبِعْ يَ الْأَعَلَى رَبِ الْعُلَمِينَ (اور شر) تم ہے تو حید کی دعوت پرکوئی اُجرت طلب نہیں کرتا میر ااجر صرف الله کے ذمہ ہے ) سور کا سہا جس ہے: قُلْ مَا اَسْأَلْتُكُوْ مِن اَبَعِهُ فَلُو لَكُوْلُ اَلَّهُ عِلَى اللّهِ (آپ فرما دیجے کہ جس نے جو پکھکوئی عوض تم ہے طلب کیا ہوتو وہ تمبار ہے ہی لئے ہے میراا جرصرف اللّه پر ہے )۔ سورہ حت کے آخر جس فرمایا: قُلُ مَا اَنْعَلَکُوْمِ عَلَیْ اِیْمِن اَبْہِ وَمَا آلَا اَلٰهِ اَلْهُ تَکِلُومُونَ (آپ فرما دیجے کہ جس تم ہے اپنے دعوت کے کام پر کوئی معاوضہ طلب تیس کرتا اور جس بناوٹ کرنے والوں جس ہے نہیں ہوں)

و دسری بات بیست معلوم ہوئی کہ جولوگ ہدایت کی دموت دیں وہ خود بھی ہدایت یا قتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں سے تو مخاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیس سے اور ان میں سے کوئی فخض ایول ند کہہ سکے گا کہ نکلے ہود وسروں کو بتانے اور دین اعتبار سے تمہاراا بنا حال پلیلا ہے۔

 مسالی ای قوم کافراو بی أی ذہنوں کو قرب کرنے کیلے بینایا کہ بی تمہیں میں ہے ہون۔

چربیصاحب جب اصحاب الماش (شیول فرستادول) گرتائید سے فارغ ہوئ تواپ او پردکار یول کیا: وَمَالْیَا اللّهُ عَلَیْ اللّهٔ کَفَلُونی فَلُونی فَلُونی

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے صاحب موموف نے کہا الآ گاؤالین صلی فیان (اگریس اپنے خالق کے علاوہ کی اور کی عبادت کرنے لکول او کھلی ہوئی گرائی میں پڑجاؤں گا ) مید بات بھی اپنے او پررکھ کر کھی اور مخاطبین کو بتادیا کہ دیکھوتم مشرک ہواور کملی ہوئی گرائی میں ہو۔

آخر میں کہا آئی آمکٹ بڑتی کھٹون (بلاشبہ میں تو تمہارے رب پرایمان کے آیا سوتم میری بات سنو) ہیں میں اسٹے ایمان کا داختے طور پراعلان کردیا اوراس میں بھی ان کوائمان کی دعوت دیدی المسنسٹ بسوتی ہے ہجائے المسنسٹ بسویت کی داخت کے المسنسٹ بسویت کی مادر سے تاویل کے دورش تو کرے حالق اور بسویت کی مادر سے بازی کی جائے ہے۔ مالک کی جائے ہے۔ مالک جس میں اس کا کوئی شریک ٹیس اور عبادت دومروں کی کی جائے ہے جائے ہے جائے ہے۔

بات بہ ہے کہ جولوگ اللہ کی رضائے گئے وعوت وارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور امین ہوتے ہیں اللہ تعالی أن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال دیتے ہیں اور اُن کی زبانیں حسن اسلوب حسن اواء اور عمرہ سلیقہ سے متصف ہو جاتی ہیں۔ ذلا کے فَضَلُ اللّٰهِ يُؤْمِنُهُ مِن مُنْكُمُ اُنْ -

#### وَمِنْ اَنْفُيهِ مُومِيّا لَايَعْلَكُوْنَ ®

ادران او کور کی جانوں علی سے اور ان ویز وال علی سے جنہیں پر او کی جائے۔

### مردہ زمین کوزندہ فر مانا اوراس میں سے کھیتیاں اور کھل پیدا فر مانا' بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں'

کھیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا: وَمَانَعِبَدُتُهُ اَیْدِیْ فِیمَ کمیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا: وَمَانَعِبَدُهُ اَیْدِیْ فِیمَ اَنْ نُعْتُوں کا شکر کرنا لازم ہے اَنْکَاکِینَکُنُونُونَ انہیں ان کے ہاتھوں نے بیدانہیں کرتے یہ کیا بھر بھی شکراد انہیں کرتے یہ

انسان ہل جو ہے اور نے ڈالنے اور ٹریکٹر چلانے کی چھکوشش تو کر لیتے ہیں ٹیکن ہیدافر مانا' زمین سے لکالنا' ہوھا نا' پھل پھول کے لائق بنانا دانہ نکالنا پھرٹمرات کا ہر ہونا بیسب اللہ تعالی شامۂ کی قد رہے اور تخلیق اورا بجاد ہے ہے۔ وَالْهِ لَهُ وَالْمَا لَهُ مُلِكُومِنَهُ الْهَارُ فَاذَاهُ وَمُفَالِمُونَ فَوالْمَامُ مُعَرِى الْمُسْتَعَرِّلُهُ وَإِلَى الران كَ لِمَا يَكُولُ اللهُ وَالْمَا وَالْمَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّه

رات دن اوٹرس وقمرائلڈ تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں ہے ہیں

قصصين آيات سفليد بيان فرمانے كے بعد أيات علور كابيان شروع بور البرات اور دن كاتعلق جونك برون كے طلوع اورغروب سے ہے اس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمادیا ارشاد فرمایا کہ او کوں کے لئے رات بھی ایک نثانی برات کے آنے جانے سے بھی اپنے خالق کو پھان سکتے ہیں سب کومعلوم ب کررات کے آنے جانے میں صرف القد تعالى كے تلم محلوبي كورخل بے قرمايا : الكؤمية الله وَأَوْا كُلُم مُنْظِينُونَ (مهم اس سے دن كو هيئے ليتے ہيں سودہ اجا تك اندهیرے میں رہ جاتے ہیں) یعنی جس جگہ روٹنی ہوتی ہاوردن ہوتا ہائی جگہے ہم روٹنی کو تینی کے ہیں کیجب روشنی ختم ہوجاتی ہے تو دن ختم ہوجاتا ہے اور رات، آجاتی ہے ون گیارات آئی اور لوگوں پراند حیر اچھا گیا اب ان میں سے سی میں بھی پیطاقت نہیں ہے کہ دات کو تم کر کے دن کی روشی لے آئے جس نے رات کو بیدافر مایا وہی دن کو بیدافر ما تا ہے۔ سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے۔ وَالنَّمَن تَجْزِفُولا يَكُولِهُ اللَّهِ الدرسورج النَّهُ مُكانے كاطرف جاتا ہے) سورج بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس کا وجود ستقل فتانی ہے اور اس کی روشی ستقل نشانی ہے بھراس کا اپنے تھا نہ کے لئے چینا پیھی مستقل نشانی ہے اس کی رفتار اور اس سر محور پر چلنا اوھر أوھر نه ہونا پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی نشانی ے - فالک تغذیر العربی (بیاس کا مقرر کیا ہوا ہے جوز بروست عظم والا ہے) سورج پابند ہے کدا سے حکور پر علے اوراس رفقار پر مطلے جواس کی رفقار مقرر ہے محرمیوں کے زبانہ میں سورج خط استوا و پر چاتا ہے اور سردیوں میں بہت جاتا ہاور دومرامحورا فقیاد کر لیتا ہے اس کا جوراستد فالق جل مجد و کی طرف سے مطے کردیا گیا ہے اُس کے خلاف بیس چل سکتا۔ سورج کے ستعقر بعنی ٹھکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلا مبدا سکومجاز برحمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا بیمطلب ہے کہ ایک سال ہے دوسرے سال کے فتم تک اس کا جودور ہے اس حدمعین کا نام ستعقر ہے اور بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہاور مطلب ہے ہے کہ چونکدا سے استے ستمقر کے مشارق اور مغارب پر ل قبال صاحب الروح أي نكشف ونزيل المضرمن مكان الليل وموضع القاء ظلَّه وظلمته وهو الهواء فالنهار عبارة عن المضوء اما عالمي السجوز أو على حذف المضاف وقولة تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق وتبحثه ولا معنى لكشف احلهما عن الأخو (الى اخرما ذكر)

پہنچنا ہے اسلے چلمار ہتا ہے اس کی ایک حدم تررہ ہو ہاں تک کیجئے اور پھر آ کے ہز صنے کو ستیقر فر مایا۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بارہ ہر جوں میں مخصوص طریقتہ برتھ ہر نا اور پھر آ کے برد صنابیہ ستیقر میں بیٹچنا ہے۔اور ایک قول یہ ہے کہ ستیقر اسم زمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جوایک وقت مقرر ہے اُس وقت تک چلمار ہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی رفار ختم ہو جائے گی۔

حدیث سرایت سے صوم ہوا کہ سوری چلا ہے اپنے مستقر پر جاتا ہے انتداعاتی لوجدہ کرتا ہے ؟ لے ہوئے اور طوح ہونے کی ا جونے کی اجازت مانگما ہے جب اجازت ملتی ہے تو وہ آھے ہو ھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وقت بھی آھے گا جب وہ آھے ہو نصے کی اجازت طلب کرے گا تو اجازت نددی جائے گی اور واپس چیچے لوٹے کا حکم ہوگا چنا نچے وہ واپس چیچے لوٹ جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیا انتکال کیا ہے کہ آلات رصد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی برابر چلتار ہتا ہے اس کا اصل جو اب تو یہ ہے کہ صدیت شریف کی تصریح کے بعد اس کے خلاف کوئی قول معتبر نیس کا چرکیا یہ ضروری ہے کہ بورے عالم کا ہم ہم جگہ کا طلوع اور غروب مراوہ و ممکن ہے کہ خاص مدینہ منور ہاوراس کے جاذی نقطہ غروب

بعض معنرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ترکمت سنوریہ بھی مراد ہوسکتی ہے بعنی ہرسال کے نم پرووا پے مستقر پر جاتا ہے پھر مجدد کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے لیکن بیاکس مفہوم کے خلاف ہے جوحد برٹ شریف سے متبادر ہوتا ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم باسوار ہوما او دع فی کتابہ۔

فا مکرہ: سورج کا چانا تو آ بت کریمہ ہے تا بت ہواجس کا افکار کفر ہے رہی ہے بات کہ زیمن چلتی ہے بائیس!اس کے بارے میں قرآن مجید ساکت ہے اور سورہ ٹمل میں جو انکٹن جنگل الآرض قراراً فرمایا ہے اس سے قطعی طور پر زمین کے عدم تحرک پر واضح و لالت نہیں ہے کیونکہ قراراً کا ایک میر متی بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح حرکت نہیں کرتی کہ اس پر انسانوں کا رہنا مشکل ہوجائے جسے سورۂ لقمان میں واکمنی فی الآرض دکا لیک آن تھے یک تیکنینز میں بیان فرمایا ہے۔

منازل قمر کا تنز کرہ نینانے کے بعد کو قاب کا ہے متعر تک جاناللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے جاند کے بارے مسلم اور مسلم الرایا والقشر فکر ڈنا میڈاز ک حتی عاد کا نعاز مجود کی القیرینیور (اور ہم نے جاند کی منزلیس مقرر کیس بہاں تک کہ وہ مجود کی پرانی شبی کی طرح رہ جاتا ہے) مینی جس طرح مجود کی پرائی شنی میڑی ہوجاتی ہے ای طرح مہینے کے اقل بھی اور آخر میل نظر کے
سامنے بظاہر خدار نظر آتا ہے جائد کی جومز لیں اللہ تعالی نے مقروفر مائی ہیں تر تیب کے ساتھ انہیں میں چاہا رہتا ہے۔
سورج چا مکر کو میس پکڑسکیا: ہیں کے بعد جائد اور مورج کی وقار اور دائت اور دن کی آ مدک نظام بے مثال کو بیان فرماتے
ہوئے ارشاد فرمایا: آل المنتحق میں بنتی نہا آئ ڈور کے الفتر کو کا الفتال سابق النہ آؤ اللہ کا اللہ کے اللہ کہ کے جائے کہ جائے کہ جائے کہ کے اور درات وال سے مجالے ہے کہ جائے کہ اور درات واللہ کے دور ہوئے کا وقت ہے۔
اور دن جوتا وقت مقرر ہے اُس وقت کے فتم ہونے سے پہلے دات میں آ سکتی رات آ گے ہو ھے کہ وال کا مجھ صعبہ
این اندر لے لے اور مقررہ فظام کے خلاف ون گھٹ جائے اور درات ہو ھائے ایسا کوئی افتیار نہ دات کو ہے نہ دن کو
ہے نہ دن کو ہے نہ دن کو ہے نہ دن کو ایک مقد ہے ہیں افلک کول چیز کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ وائرہ سے کہا ہے۔
میں ہے معلوم ہوا کہ چانداور سورج کی حرکت مقد ہے۔

وار الهذه الأراب المشعون و كالقال المشعون و كالقال الم المشعون و كالقال الم من المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المراب

سنتی الله کی نعمت ہے الله تعالی حفاظت فرماتا ہے اور ڈو سے سے بچاتا ہے خصصیو: ان آیا۔ یم کشی کی واری کاذکر ہے کشتیوں کا دریاؤں میں جانا (مطلق کشی ہر چونے بوے جہازکوشال ب) انسانوں کا ان پرسوار ہونا اور سامان لا دنا ایک براعظم سے دوسر براعظم تک سفر کرنا اس میں اللہ تعالی کا انعام عظیم

ہم ہے اور قدرت قاہرہ پر ولالت بھی ہے۔ شتی کی سواری کے ساتھ یوں بھی فرما دیا۔ وَحَلَقَنَا اَلٰہُ فِنَ وَعَلَمْ مَالُوْلُونُونَ وَاور ہم ہم نے ان کے لئے کشتی جیسی ایک چیزیں پیدا فرما کیں جن پر بیلوگ سوار ہوتے ہیں ) بیسواریاں کھوڑے فیراور گھر سے ہیں جن کا سورۃ انتحل میں ذکر ہے وَالْفَیْلُ وَالْمِهُ لُلُونُونُ اَلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِلْمَالُونُ اِللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالُونُ اللَّمِی اللَّمَالُونُ اللَّمِی اللَّمَالُونُ اللَّمِی اللَّمَالُونُ اللَّمِي اللَّمَالُونُ اللَّمَالُونُ اللَّمِي الْمُعَلِّيُمَالُونُ اللَّمَالُونُ اللَّمِي اللَّمَالُونُ اللَّمَالُونُ اللَّمِي اللَّمَالُونُ اللَّمَالَةُ اللَّمَالُونُ اللَّمَالُونُ اللَّمِي اللَّمَالُونُ اللَّمِي اللَّمَالُمُلِمُ اللَّمُلِمُ اللَّمَالِمُلَمَالُمُلُمُونُ اللَّمِيُمُونُ اللَّمِلَالِمُلِمُلُمُ اللَّمُونُ اللَّمِي اللَّمِلَمُ ا

اعراض کرنے والوں کی محرومی: پھر فرمایا ویُلاَافِیلَ کَهُ مُلاَّفُوا مَالِینَ کَیْدِیْکُوْوَمَا عَلَاَکُوْلُوَ کَکُوْلُوَا مَالِینَ کَیْدِیْکُوْوَمَا عَلَاَکُوْلُوَا کُلُوْلُوَا کُلُوْلُوَا کُلُوْلُوکُکُوْلُوکُ اور جب کمذیبن ومنکرین سے کہا جاتا ہے کہ تم اُس عذاب سے ڈرو جو تمہارے چھے ہے لینی آخرت میں آنے والا ہے تمہارابیڈ رناتم بررحت کا سب بن جائے گانو وہ لوگ تھیجت پر کان نہیں وحرتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔

بیتوان کا معاملہ عقیدہ کو حید کے ساتھ ہوا جے وہ قبول کرنے کو تیار نیس۔ آھے مالی انعامات ہوتے ہوئے جو کھوک اور ناشکری کرتے تھے اُس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو کھواللہ نے تہمیں دیا ہے اُس میں سے مسکینوں اور حاجت مندوں پرخرچ کرو ٹو خرچ کرنے کی بجائے شرادت سے اور فداتی اڑانے کی ثبت سے کا فرول نے یوں کہا کیا ہم اُن لوگوں کھلا کیں جو تبہارے ساتھ ایمان قبول کر بچکے ہیں اللہ چاہیے آئیں کھلا دے اُن کا مطلب بیتھا کہ تم کہتے ہوکہ صرف اللہ تعالیٰ بی رزق دینے والا ہے تو بس وہی انہیں رزق وے دے گا۔ اُن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہمیں خرچ کرنے کو کہ دیے ہوئے کھی ہوئی تم ابن ہے۔

کفار بھی یہ بات مانے تھے کہ انڈر تعالیٰ بی رزق رینے والا ہے اور کھلانے والا ہے لیکن اس بات کوانہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصدان کا پیتھا کہ تم تو ہوں کہتے ہو کہ جسے انڈر تعالیٰ جا ہے کھلا وے تو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ بی سے مانگ لواور آئیں کھلا دو۔ ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صي وين هما ينظرون الاصيحة قاحدة قاف هم الدوه كية بين كريد مده كب بوكا الرخ عي بدره ولك بن ايد خت آواز ك انقار بن بين بوان كو بكز له وهم يخير عبد وه وكا الرخ عي بدره ولك بن ايد خت آواز ك انقار بن بين بوان كو بكز له وهم يخير يخوري الحصور المحتمد يخير المحتمد المحتم

# منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد

قنط معمد بین : تو حید کے دلائل اور محکرین کے اعراض کا بیان فرمانے کے بعد وقوع قیا مت کے بینی ہونے کا اور محکرین کے استبعاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کی بینی فرق هذا الوّعَدُینَ کُنْتُوْصُل قِیْنَ (اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ بیدہ عدہ کب ہوگا اگرتم ہے ہو) بینی تم جو بوں کہتے ہو کہ قیامت آئے گی ہمارے خیال میں بیتہاری یا تیں بی باتیں ہیں آئی ہوتی اس موقی تو کب کی آ بھی ہوتی اس کے واقع ہونے کی جوتم خبر دے رہ ہوا گرتم اس خبر میں سے ہوتو وقت سطے کردو کہ قیامت فلال وقت آئے گئی ہوتی اس کے بیرایہ میں بیان کیا اللہ جل شاخ نے فرمایا میان کیا میکنٹرین کیا اللہ جل شاخ کی میں ہوتی کی ہوتی آئی کہ کہ کے استفہام انگاری کے بیرایہ میں بیان کیا اللہ جل شاخ کی شاخ کی کہ کی اس جائے گا اس بیان کیا اللہ جل شاخ نے فرمایا میکنٹرین کی کھی ہوتی اس کے انگار کر دے ہیں ان کے انگار کرنے کے قیامت کا آئا رک نیس جائے گا اس دفت ہوگا و ہیں دھرارہ جائے گا اور اس وقت یہ لوگ آئی میں جھی ہوں گے اس دفت جو جہاں ہوگا و ہیں دھرارہ جائے گا اور اس وقت یہ لوگ آئی میں میں جھی ہوں گے اس دفت جو جہاں ہوگا و ہیں دھرارہ جائے گا اور اس وقت یہ لوگ آئیس میں جھی نے موالوں کی طرف نوٹ سکیں گے در نے گئے اور آئی ہوئی کہلی بار مور پھو کئے کے دفت ہوگا )

یفیلنگائی بینگائی فرقی نا (مائے ماری کم بخی ہمیں لیننے کی جگہ ہے کس نے افعاد یا) فریقے جواب میں کہیں کے هذا الاؤنگا الرَّحْمُونُ وَصَدُ قَالْاَیْسُلُونَ (میدوی قیامت کا دن ہے جس کارحمٰن نے وعد وفر مایا تھا اور پیغیروں نے بچی خردی تھی ) میں نازی کی مورٹ میں میں مورٹ میں میں اور میں مورٹ کا دسے تعریب میں میں میں میں میں کا جس میں میں معمد

ان کانٹ الاصینے کہ ڈالیف ڈیونٹ کا الکھ ڈیونٹ کا کھنٹ کوئٹ (اس وہ گئٹ ٹانسیا یک زور کی آ واز ہوگی جس سے ایکا یک سب جمع جو کر ہمارے پاس حاضر کئے جا کیں گئے ) یہ جمع ہونا حساب کمآب کے لئے ہوگا' حساب ہونے پر جس کو جو سزا سلے گی اس میں کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا' نہ کسی کی کوئی سکی کم کی جائے گی جو لائق ٹو اب ہوا ور نہ کس کے گنا ہوں میں کسی نہ کردہ گناہ کا اضافہ ہوگا۔ سور ڈ کہف میں فرمایا: وَوَجَدُّ وَاکَا عَیْ لُوْلَ اَلْکِیْ اُلْکِیْ اُلْکِیْ اُلْکِیْ اُلْکِیْ یا تھی کے اور آ ب کا رب کسی برظلم میں کرے گا )

اِنَ اَصْعَبَ الْبُكُنَاةِ الْيَوْمِ فَى شُعُلُ فَلِهُونَ فَهُمُ وَ اَزْواجُهُمْ فَى فِاللَّا عَلَى الْارَآيِكِ

المُبِدَة عَ جنت والے ابِ منظوں میں نوش ہوں گے۔ وہ اور ان کی ہویاں مایوں میں ہوں کے سمریوں پر کے لاگئے وہ کے ہوئے

مُتُکِکُون فَلْ لُون فَر فِیْهُمَا فَا کِهُمُ وَ کَا لَا مُونَ اللَّهِ فَوْلَ فَلَ اللَّهِ فَوْلًا مِنْ لَا يَتِ لَا مِدِيمٍ اللَّهِ مَنْ لَا يَتِ لَا مِدِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ لَا يَتِ لَا مِدِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللللَّاللَّا الللَّا الللَّا

# اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سابوں میں تکئے لگائے بیٹھے ہوں گے

قسط عدم بیسی: ان آیات بین اہل جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فر مایا اول تو بیفر مایا کہ بیادگ اپنے اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔صاحب روح المعانی کھتے ہیں والمو ادبہ ما هم فید من النعیم الّذی شغلهم عن کل ما ینحطی بالبال لیمنی شغل ہے وہاں کی نعمتوں میں مشغول رہنا مراہ ہے وہاں کی نعمیں ہراس چیز کے تصورے بے پرواہ کردیں گ جن کا تصور آسکتا ہو۔ فیسا بچھوٹ کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جواو پر لکھا گیا ہے بینی وہ اپنی نعمتوں میں خوش ہوں گے۔اور بعض حصرات نے فر مایا ہے کہ اس سے تمتع اور تلاک مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسکے پاس میوے موجود ہوئے جن میں سے کھا اکریکے (ردح المعانی)

پھر فر مایا کہ اہل جنت اور ان کی بیویاں سابیوں بٹس ہوں گے جہاں نا گوادگری فرراند ہوگی اُدَ اِپسک بین سیر بیوں پر ہوں گئے یہ اُدِینگ تھی جمع ہے او بسکھ مسہری کو کہتے ہیں۔

مزید فرمایا تھند دینھا فاکھے ہوئی فاکسٹر فاکسٹر فاکسٹر کا اس میں ان کے لئے میوے ہوں کے اور جو بھی طلب کریں کے آئیس وہ ملے گا) اس میں یہ بتادیا کہ المی جنٹ کی جن فعنوں کا صرح طور پرنڈ کرہ کردیا گیا ہے صرف انجی فعنوں میں انحصار نیس ہے وہ لوگ دہاں جو پھی ملب کریں مے سب بچو صاضر کر دیا جائے گا۔ سورة الزخرف میں فریلا کونٹا کیا انتشابید والاکٹٹٹ و تکٹ الاعلیٰ ف (اوراس میں وہ چزیں لمیس کی چن کی ان کے ضول کونوائش ہوگی اور جن سے آئے مول کولڈت ہوگی)۔

اوران سب سے بڑھ کریہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے سلام آئے گا جے متلاق کا گوٹ ڈیٹ کھیٹی قرما کر ہتایا ہے۔ کیا کہنےان بندوں کے لئے ان کے رب کاسلام آئے۔

معزت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی فیے نے ارشاد فر مایاس کے درمیان کہ الل جنت اپنی منت اللہ توں میں ہوں گے اچا تک ایک اور کی چیک ہوگی اور کوائے سرا تھا کیں کے تو دیکھیں کے کہ رہ جان شائٹ نے ان پر توجہ فرمانی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔ اَلسَّکامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْجَنَّةَ۔ (مَعَلَوْةَ الصائح من ۴۰ مازاین ماجہ)

وَامْتَارُواالْيُؤْمُ إِيُّمُاالْهُ مِمُونَ الْمُ اعْهَالُ إِلْيَكُمُ يَبِينَي أَدْمَ إِنْ لَاتَّعَبْدُوا السَّيْطَنّ

اور اے جمرمو! آج علیحدہ بوجاؤ۔ اے ٹی آدم کیا میں فے جمہیں تاکید میں کی تھی کد شیطان کی عبادت مت کرنا

ٳؾۜڬڵۘڴؿۘ۫ۼۘڽؙۊ۫ٞۺؙؠؽنۜ۫؋ۘۊؘٳؘڽٳۼۘڹڽؙٷؽ۪ٛۿڶٵڝ؆ڶڟۺٛٮؾٛڣؽڠۅڬۊۜڵٲۻؙڷڝڬڴ

بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا و شمن ہے اور میری عبادت کرنا کہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ واقع بات ہے کہ شیطان نے

ڿؠؚؚڰۜڒؿؙؽڒؖٵڡؘڬۿؚ؆ڴؙٷؙؚڹ۠ۅٛٳؾۼۛؾۣڵۅٛڹ<sup>؈</sup>ۿڹؚ؋ۼڡۜڶٛۿٳڵؿؽؙڴؙڹ۫ؿؙۯؾؙۏۼۮۏڹٵٳڞڶۏۼٳٳڵؠۅؙڡٚ

تم میں سے کیر کلوق کو مراہ کر دیا میں تم سجو تیں رکھتے تھے۔ بدجہم ہے جس کا تم سے دعدہ کیا جا تا تھا۔ آج تم اس میں

عَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اليُّوْمُ نَعَيْدُمُ عَلَى اَفُواهِهِ مْ وَتُكِلِّمُنَا آيَدِينِهِ مْ وَتَشْهَلُ الْجُلْمُمُ بِمَا

وافل ہوجادا سے عفری دیدے آج ہم اُن کے موتیوں پر مہراتادیں کے اورہم ساان کے باتھ کام کریں کے اور ان کی گوائل دی مے جو کچھدہ

كَانُوْ الْكِيْسِبُوْنَ وَلَوْنَثُمَا وَلَطَهُمُ مَنَاعَلَى اَعْيَنِهِ مَ فَاسْتَبِهُواالْضِرَاطَ فَالْ يَبْجِرُوْنَ وَلَوْنَشَاءُ

كياكرت تعدادراكريم جاب توأن كي أنكمول كومناديت سوده راست كالمرف دورت بمرت سوأن كوكبال الفرآ تا اوراكر بم جابت

لَمُسَعَنْهُ مُوعَلَى مَكَانِيْتِهِمْ فَكَالسَّتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ فَو مَنْ ثُعَيْرَةُ نُكَلِّسُهُ فِي

تواقيل ائن كي مكريك كروسية الداري كرووجهان إيراد إير معجات بري كروج مديدة كي الم كالدرجية كالدورج المراج كرور عدية إل

الْخَالُقِ ٱكَلَا يَعْقِلُونَ۞

أعطبى مالت براونادية بين كيار اوك نيس يحقة

مجرمین ہےخطاب اوران کےعذاب کا تذکرہ

قسف مديسو: الل جنت كالكرام ادرانعام بيان فرمائ كم بعدالل دوزخ كى جابى اور بربادى كوبيان فرمايا جوتيامت كدن ان كسيسو: الل جنت كالكرام ادرانعالى كالناسة خطاب بوگا كدائ بحرموا آج تم عليمه وجوجا و ونياس

تم اہلِ ایمان کے ساتھ ملے بطریح بھے اور قبروں سے نکل کر بھی میدان حشر میں اکٹے جمع ہوئے ہواہتم ان سے علیخدہ ہوجا وَ کے وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

جحرین کے خلاف ان کے اعضاء کی گوائی کا فرول کی سز ایمان فریانے کے بعد ارشاد فریایا ایکو تفریق علی افوا بھید ہے۔ (ہم آج کے دن ان کے موقبول پر مہر لگا دیں گے ) وَ الْحِیْلَا اَیْکِیْ بِھُورَ اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے) وَتَشْهَدُ اِرْجُهُا اُمْرُیْمِا کَالُوْ اَکْسِیْدُونَ (اوران کے باوک ان کاموں کی گوائی دیں گے جووہ کیا کرتے تھے)

اس آبیت سے معلوم ہوا کہ بحرین کی زبانوں پر مبر نگادی جائے گی اور ہاتھ پاؤں ان کے اٹمال بدکی گواہی دیں گے۔ اور سورۃ النّوریمی فرمایا: یَوَرَ تَسْمَلُ عَلَیْمَ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَبْدِی بَعِندُ وَ اَرْجَالُهُمْ مِیاکَانُوا یَعْمَلُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹمال بدکی گواہی زبان بھی دیے گی اس میں کوئی تعارض نیس ہے کیونکہ تیا مت کے دن احوال مختلف ہوں سے کسی وقات ہاتھ پاؤں بلکہ استھ جمز ہے تک ان سے خلاف گواہی و سے دیں گے اور زبان نہ بول سے گی اور جب زبان کھول دی جائے گی تو زبان سے بھی اپنی تافر مانی کے اقراری ہوجا کمیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وکوئنگآآگانطیک کافینو پھنے (الآیة) اگر ہم جاہیں تو ان کی آنکھوں کوئتم کر دیں بھروہ راستے کی طرف دوڑیں سوان کوکہال نظراً ہے۔ وکوئنگآآرنگ کافینے (الآیة) اوراگر ہم جاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتوں کوشخ کرویں تو آئیس نہ گذرنے کی طاقت رہے اور نہ والیس ہو کیس۔

ان دوآیٹوں میں بیربتایا کہ ہم دنیا میں بھی سزاد ہے پرقد رہ رکھتے ہیں اور ان سزاؤاں کی بہت می صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نیں۔ان میں سے ایک بیر ہے کہ ہم ان کی آتھ وں کوختم کر دیں بعنی چبرہ کو سیاٹ بنادیں آتھ جس بی میں ندر ہیں آگ بو صناحیا ہیں تو پچھ بھی نظر ندآ سے اس طرح ہم ان ہی کی جگہ رکھتے ہوئے آئیں سنتے بھی کر سکتے ہیں بعنی ان کی صورتیں بدل سکتے ہیں جیسے گذشتہ امتوں میں سے بعض لوگ ہندر اور خزیر بنادیئے گئے جب جانور ہی بن جا کیس تو جبال تھے وہیں رہ جاکیں ندآ ھے بڑھ کیس نہ جیچے ہیں کیس جو مقاصد دنیاویہ لے کرنگ تھے ان کا ہوش ہی ندر ہے گا۔

بر میں اسان تو ت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَن تُعَیَزَهُ (الآیة) کہم مصطویل عمردے دیتے ہیں اس کی حالت طبعی جوائے پہلے دی گئٹیں اے الٹ دیتے ہیں یعنی جوانی میں جوتو تیں دى كئى تيس وه چلى جاتى بين اورضعف بزهتا چلاجاتائ سننداورد كيمنى كوتس ضعف موجاتى بين كيفنداورمون كل المات بحد كما الله عن الماليك جاتى بين يوجاتى بين كوشت كل جاتى بين كالم الله جاتى بين يوسب كرسان بين الله الله الله بين الموسور تيس كرسك بين الموسور كالموسور كرسك بين الموسور كالموسور كرسك بين الموسور كرسور الموسور كرسك بين الموسور كرسور الموسور كرسور كرسور كرسور كرابي الموسور كرسور كرسور كرسور كربي الموسور كربيا كربيا بين الموسور كربيا كر

# وماعكناه الشفر وماينتكى له إن هو إلا فكرا فراى من كان مرايك فراى ملى الكري المرايك ال

## حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَـ لَى الْكُوْرِيْنَ®

جو ذعرہ ہے اور کافروں پر جحت ثابت ہو جائے

شاعری رسول الله علیہ کی شان کے لائق نہیں قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے نصیحت ہے اور کا فروں کے لئے جست ہے

ہونے کی توان مے عدر پیش کرنے پرصاف صاف کہ دیاجائے کہ تمبارے پاس الشاتعا فی کارسول پہنچاس نے الشاتعا فی ک

سمّاب سنائی ایمان کی دعوت دی نمیکن تم نے نمیس مانا اورخو دائ مستخق عذاب ہوئے آج کوئی معذرت کام دینے والی نہیں۔

# ٱوكم يرو النَّاخَلَقُنَا لَهُ مُ قِمَّاعِلَتْ أَيْدِينَا الْعَامًا فَهُ مُ لِهَا مَالِكُونَ ﴿وَذَلَنْهَا لَهُمْ

كيفهول فيشكره كعاكريم خال كم في أن ويش من عندار مياهول فيها كيم أم كذيها كويس ودائل كما لك إل ودائم في أن اويشور في كافر بانها له داوي

فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ وَلَهُ مُ فِيهَا مَنَافِهُ وَمَثَارِبُ أَفَلَا يَثَكُرُونَ وَاتَّخَرُهُ

سأن عمر سيعتم اليدي بي جافز الي بير الم بعن اليدين بير الم بيرون بي المان ويول عراق بير الديدية كاين بي مواد اليول كالمراد والمول كالمراد المراد المر

مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ مُنْ لَكُلُهُ وَيُنْكُرُونَ اللهِ المُتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُرجُنَكً فَعَضرُ وْنَ اللهِ اللهِ

الله كسوا معود ما لئ إير بال أميد م كمان كالدوكروي جلت كل دوائن كالدوكي كريخة وردوائن ك لئة الكير في موجها كي عي وحاخر كردي جا كي ع

فَلَا يَحْرُنْكَ قَوْلُهُ عَرُ إِنَّانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ٥

سوآ ب کوان کی یا تعرب خیده در کری بلاشبریم جائے ہیں جو کھر پوگ جمیاتے ہیں اور جو کا برکرتے ہیں۔

# جانورول میں اللہ تعالی کی متیں ہیں ان میں منافع اور مشارب ہیں

قصصه بين : المانيات كالذكره فرمان كے بعد بعض دنيا وي منافع كالذكره فرمايا ارشاد فرمايا كيا ان بوگوں كومعلوم نہيں كه بم في ان كے لئے محض اپني قدرت سے جو بائے پيدا كئے بيلوگ جو بايوں كے مالك بين بر چيز كاحقيق مالك تو الله تعالى بى ہادر بالك تعالى بى ہادر بالك تعالى بى ہادر بالك بوت بوت بوت ان احكام كے بابند بيں جو شريعت اسلاميد كى طرف سے مقرر كے محملة بين جو فض ان كى ظلاف ورزى كرے گا تائى اور بالك كرے گا تائى اور بالك بوت بوت بوت الله ميدكى طرف سے مقرر كے محملة بين جو فض ان كى ظلاف ورزى كرے گا تائى اور بالك كروں۔

وکھنٹو فیفائمنڈونو وَمَنَکارِبُ اَلْلَایکُرُونِی (اورجو پایوں ش ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں ہوکیا بیشکر نیس کرتے )اوپر دومنافع کا فرکر تھا ایک بیرکہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دومرے بیرکہ ان بٹی ہے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس آ بہت میں دومرے منافع کا بھی اجمالاً فر فر مادیا۔ شاؤان کی کھالیں دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اوران کے بال اوراون کاٹ کر بچھانے اور پہنے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اوران ہے گئی جوتے کا کام بھی لیتے ہیں اوران کے دریعے پائی تھینی کے اورادن کو درجے اور کھیتوں کو بیراب کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مشادر ہے کا میں فرفر مایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے دود دھ مراد ہے اور مشارب مشرب کی جع ہے جومشروب کے معنی میں ہادر دور دھ کی چوتکہ بہت کا اتسام ہیں اس کئے جمع لایا گیا۔ پھر دور دھ سے تھی بندا ہے لئی بھی بنتی ہے وہ بھی بنائی جاتی ہیں جن کو چیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں کہ بھی لانے کی ایک دجہ ہے۔

بعض مغسرین نے فرمایا ہے کہ مشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مرادین زمانہ قدیم میں جانوروں کے چڑوں سے مشکیز سے قوینا تے بی تنے پیالے بھی بنالیتے تتے جس میں دودھ وغیرہ پیتے تتے۔ اگر بید منی مراد لئے جاکیں قویہ بھی بعید نہیں ہے اور اس سے مشارب کا جمع لا تا اور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔

مشرکین کی بیروق فی: اس کے بعد فرمایا واکھن والی النوالی ترکھ کے اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اللہ کے علاوہ معبود

ینا لئے ہیں جن سے بیامیدر کھنے ہے کہ بید ہماری دو کریں گے۔ اور ان کے لئے فریق تفلو کھنے (جن او گوں سے مدد کی امید کرر کی

ہوا کمیں گے ) بعنی اللہ کے سواجلیس معبود بنا کر ان سے مدد کی امید با نہ ہے ہوئے ہیں وہ تو ان معبود بنانے والوں کے
اللہ ہوجا کیں گے اور میدان قیامت میں بالاضطرار حاضر کردئے جا کمیں کے اور وہاں حاضر ہو کر جنبوں نے انہیں معبود

عالی ہو جا کمیں کے اور میدان قیامت میں بالاضطرار حاضر کردئے جا کمیں کے اور وہاں حاضر ہو کر جنبوں نے انہیں معبود

بنایا تھا ان کی مخالفت کریں گے۔ سورہ مربی میں فرمایا: وَلَقَانُوا مِن دُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اولنديرالدنسان اتناخلقنا من نطفة فإذا هو خصيفه من الكافرة الكوخوسية من المامثلاً ونسى كانسان كوس المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المنافرة المن المنافرة ا

اوليس الذي خلق التكمون و الارض بقي يعلى ان يخلق منه هم بها وهوالخلق مسلم وهوالخلق مسلم وهوالخلق مسلم والمرابي وهوالخلق مسلم والمرابي والم

# انسان قیامت کامنکرے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

قسط مدمین : وقوع آیا مت اور بعث اور حشر نظر کا جولوگ انکار کیا کرتے تھے ان میں سے ایک فیض عاص بن واکل بھی تھا 'پر سول اللہ علی کے قدمت میں حاضر ہوا اور ایک گلی سزی ہڈی لے کرآیا 'اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے چورا چورا کیا اور کہنا کا کہ اے تھر (علی ہے) جب میں اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے بھینک دوں تو کیا انشہ تعالی اسے زندہ فر ما دے گا جر تھے موت دے گا بھر تھے زندہ فر مائے گا بھر تھے دوز خ کی آگ میں داخل کر سے اس پر اوکر ترین الانسان سے لے کر حم سورة تک آیات نازل ہوئیں جس فیض سے بیا تیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں ویکھرا تو ال بھی ہیں جوروح المعانی جلد ۲۳س میں خرور ہیں۔

ارشاد قربایا کیاانسان کومعلوم نیس ہے کہ ہم نے اسے تعلقہ منی سے پیدا کیا؟ اس کوتو وہ جانا ہے مانتا ہے جب نطفہ منی سے اسے پیدا کر سکتے ہیں تو پوسید وہ فریوں کومر کب کر کے ان بیں جان کیول نیس ڈال سکتے؟ قیامت اور حشر نشر کی تجی خرجو حضرات انبیا ہے کرام میں ہم السلام نے دی اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اضان بڑا جشر الوین کیا اور ایسا جشر الوین کیا اور ایسان کیوا جس کے اللہ تعالیٰ نے اسے طور پروقوع تی میں اور موت کے بعد زندہ ہونے کا افکار کرنے لگا جواسے ہے میرہ فطرت کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکیل پائی سے پیدا فرمایا ہے تواسے بھٹر نے اور پی بات کہنے کا کیامقام ہے کہ میں بوسیدہ بدیوں سے کسے پیدا کیا جاؤگ ۔

اس کو قربا یا دھورہ پیول گیا کہ وہ کسے پیدا کیا گیا ہے گائٹ کن بنی الوظائد ڈی کیویٹ کہ بدیوں کوئون زندہ کرے کا خاص ہے۔ وکٹوی کا کھور کیا گائٹ کا کہنا گیا گیا ہے گائٹ کن بنی الوظائد ڈی کیویٹ کہ بدیوں کوئون زندہ کرے کا حاص کا حال کا حال کا جو اس میں میں کیا انجاز کیا ہوئے کے کہم میں جس طرح پہلے پیدا ہوا ہوں اس طرح میرا خالق دوبارہ پیدا فرمادے گائٹ کی شائ میں بیان کیا 'جائے ہو جی نے کہ جس میں خواس کے بیر کھور کیا کہ میں گائٹ کی کھور کیا گائٹ کی کھور کیا کہ جس نے انگار بعث مقصود ہے۔ میں طرح پہلے پیدا ہوا ہوں اس طرح میرا خالق دوبارہ پیدا فرمادے گائٹ کی کھور کی کو جس نے انگار بعث مقصود ہے۔

میرا میرا کی کھور کیا کہ کہ کیاں کہاں بینے ہوں کی جواب میں گر کا دیا تھوں کا بدا شکال دور کردیا کہ بندیا کیا تھا جائے کیا کہ بندیا گائی کے فرمادیا کہ جس نے پیدا کیا تھا

ا ہے سب بنت ہے کہ کون کی چیز کہاں ہے اسے اس کاعلم ہے کہ کون ساذرہ کمال پہنچااور کس جگہ میں ہے۔

الکُنی جَعُلُ لَکُوْشِ النَّبِی اِلْاَفْظُرِ اَلْاَفِظُ اَلْنَافُونِ اَلْاَفِظُ اَلْنَافُونِ اَلْاَلْمُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِئُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ وَالْمَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صاحب رون المعانی نے کھا ہے کہم ن اور عفار دو درخت ہوتے تھے اور سر سنر ہوتے تھے جن بی سے پانی میکٹا تھا ان میں سے ایک کی تہنی لے کر دوسری کی ٹبنی ہر مارتے تھے تو اسے آگ تھی تھی گھراس آگ سے اپنی ضرورت کے لئے آگ جلا لیکتے تھے۔ ان وو درختوں میں ہے ایک کا دوسرے ہر مارا جانا چھمات کا کام دیتا تھے۔ ای کو فرمایا فَلِذَا آمَنْنُوْ مِنْ اَلْهُ اَلْوَا وَالْمَا مُنْ اَسْ مِن ہے آگ جلاتے ہو)

> ولقد تُمَّ تفسير سُورة بنن والصلواة والسَّلام عَلَى سيَّد الانبياءِ والمرسلين وعلى اله واصحابه وَمَنُ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ الى يوم الدّين

المنظالة عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

صرف الله تعالیٰ ہی معبود ہے آسان وز مین اور مشارق ومغارب کارب ہے

فضصید : ابتدائی تین آیات میں توفرشتوں کی شم کھا کرفر مایا ہے کہ بلاشیقہا رامعود آیک ہے۔ اقراق صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھائی فرمایا و کلفطیة نصف الاسم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھائی فرمایا و کلفطیة نصف اللہ تعلق اللہ تصف کے مصف کے معرف اللہ تعلق اللہ تصف کے مصف کے معرف بناتے ہیں کہ سول اللہ تعلق اللہ تعلق میں مناتے ہیں کہ محابث اللہ تعلق میں مناتے ہیں کہ محابث اللہ تعلق الل

فالنجارة وَجَرُا بِالفظاز جرب ليا حميا ب زجر جمر كفاورمنع كرنے كو كہتے ہيں اى لئے ترجمہ يوں لكھا حميا ب مجران فرشتوں كی هم جو بندش كرنے والے ہيں فرشتوں كاز جركر نا اور روكنا كيا ہے؟ روح المعانی ش لكھا ہے كدائ سے بيرمراد ہے كہ فرشتے اللہ كے بندوں كو حمنا ہوں ہے روكتے ہيں اور ان كے دل ميں فيركى يا ميں ڈالتے ہيں اور شياطين كودموسے ڈالنے ہے روكتے ہيں۔ فَالتَّلِينَةِ وَنُوْا ( پُھِرْتُم ہے ان فَرشتوں کی جوذ کر کی طاوت کرنے والے ہیں )اس کا ایک مطلب مغسرین تھیم جایا ہے کہان فرشتوں کی تئم جواللہ تعالٰی کی کماب قرآن کریم اور دوسری کما ہیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لاتے اس پر پڑھتے رہے ۔ اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہان فرشتوں کی تئم کھائی ہے جوذ کر الّبی میں مشغول رہتے ہیں اور تنہیج و نقذیس میں کے رہے ہیں۔

اَنَ الْهُ اَلَّهُ الْمُعَالِقَ لَهِ جَوَابِ مِنْمُ مِنَا كَمُ مِنَا كَمُ بِلاَ شَرِيمَهِ المعبود اللّه بِي مِ جَرَاسِ معبود كَى صفت بيان كرتِ مِن النَّالِيَّةُ وَالْمُعَلِّقِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن كَارِبِ مِن الرّجِو بِهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

مشارق مشرق كى تع بيال رئية الكفاري فرمايا ب- اورسورة المعارج من فَلَا أَقْدِهُ وَرَبِ الْكُورِي وَالْمُورِي فرمايا باورسورة الرحمٰن من رَبُّ الْمُطُرِقَيْنَ وَرَبُ الْمُكَوْرِيْنِي فرمايا بـ

مشارق اورمغارب جن ہاور منشو قبن اور منفر بنن مشید بین اور سورة المؤمّل میں دَبُ الْبَنْدِق وَ الْبَغْدِبِ فرمایا ہے۔ ان میں واحد کا صیفہ تو جن کے اعتبارے ہے اور شنید سردی اور گری کے موسموں کے اعتبار نے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفقاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جوگری میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور جنع اس اعتبارے ہیں کہ شرق اور مغرب ہولتے دہتے ہیں۔

ستارے آسان و نیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا ذر لیعہ ہیں: رسول اللہ عظامی کی بعث سے محفوظ رہنے کا ذر لیعہ ہیں: رسول اللہ عظامی کی بعث سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنار کھا تھا اوپر جاتے تھے اوپر سے تھا اوپر سے تھا ہو جاتے ہوں کی بات نکل جاتی تھے تو لوگ کا ہنوں کے معتقد ہو جاتے ہوں کی موجوث ملاکر آ گے بڑھاتے تھا اوپر سے تنی ہوئی تی بات نکل جاتی ہوں گئے ہوئی ہو جاتے ہے کہ دیکھو سے غیب کی بات تھا ہے ہیں جب رسول اللہ تھا تھے کی بعث ہوئی تو دہاں پہر ولگ گیا اب شیاطین اوپر جاتے ہیں تاریخ ہیں۔ ہیں تاریخ ہیں۔ ہوئی تو دہاں چہر ولگ گیا اب شیاطین اوپر جاتے ہیں۔ ہیں۔

اک کوفر مایا لَایسَنَهُ مُونَ اِلْیَ الْدَیْوَ الْمَالِیٰ الْاَیْقِیْلِ (وہ طاءاعلیٰ کی بات نہیں ک سکتے ) دیکان فون مِن کے نہیں دکھوڑا (اور وہ مارے جانے مارے جانے بارے جانے بارے کا بین اور چاہے کی وجہ سے کن نہیں یائے۔ دکھنٹا عَدُ اُلْہُ وَالْمِیْ اِلْہِ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمِیْ اور وہ تکارے کا وجہ سے کن نہیں یائے۔ دکھنٹا عَدُ اُلْہُ وَالْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اور وہ تکارے ملاوہ آخرت میں منتقل عذاب ہوگا جودائی ہوگا۔

الكمن عَوَلِكَ الْمُكُنَّةُ فَالْبَعْ وَمُعَلَى كُلُونِ الْمُوالَ مِن سن جس في كُونَ بات الحِك في اليني فرشية جوآ يس من بالني

مورة المضلة

کرتے ہیں مار پڑنے سے پہلے ان میں ہے کوئی بات کسی نے ایج کسی اور وہاں سے لیکر چل دیا تو اس کے چیجے ایک روش شعلہ لگ جاتا ہے بروش شعلداس پر پڑتا ہے اور بتاہیں یا اس کے بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں یادود بواندوہ جاتا ہے۔ آست كريمد معلوم مواكر ستارول ك ذريع مركش شياطين سدة سان كي حفاظت كا انتظام كيا حميا ب مورة ملك مي واضح طور يرفرهايا: وَسَعَلَنْهَا مُعَوِّهُ اللَّهُ يُعِلِّن (اوربم في ستارون كوشياطين كمادف كاور يد بنايا) ووصورة المجراورسورة الضافات بين عزيد فرماياب كرشيطان اور بات سنة لكت بين توانيس شعله ماردياجا تاب بعض لوكون في بدا شکال کیا ہے کہ ستار سے تو اپنی جگہ چوز کر شیاطین کے چھے دوڑتے ہوئے نظر نیس آتے مجر ستاروں کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس كاجواب يہ ب كر ضرورى تين ب كرجوستار ياس كام بر كي بوئ بين وه بمين نظرا تے بول اورب بعى كهاجا سكتا ب كرية علد جيه سورة المجريل شهاب علي في أورمورة الفلف من هيمان كافي أورايا بريتهاب بعض ستاروں کی خونت (لیعنی گری) ہے بیدا ہوتے ہوں اور یہی جمعنا جاہیے کہ شہاب ٹاقب دن کوبھی شیاطین کا **بیجیا** کرتا بيكن سورج كى روشى كى وجد فرانيس آ تالهذاب وال پيدائيس مونا كرشياطين دات عى كوبات سنن كر لئ كيول اد پر جاتے ہیں؟ اور بیمی مجھنا جا ہے کہ بیضروری نہیں کہ آسان پرجوا نگارہ نظر آئے دہشیاطین ہی کے مارنے کے لئے مواس کے وجود کے دوسرے اسماب بھی ہوسکتے ہیں۔

ۏؘٳۺؾڣٙؾؚڡڞٳۿؙڞٳۺڰڂڷۼٵۿۯڞٞڂڬڤڹٵٳؾٵڿڵڡٞڶۿڞڡۣ؈۫ڝؚؽڹڰڒڔٟڡ۪ٛؖؖۘۘۨۨۨۨ<u>ڔ</u> سوة ب بن سعد یافت کر لیج کیاد دیدائش کا تعاریت او او ت جربیان کی بداکی بول در کی چزی دیک نیس بم نے چیکی بولی ش سے بدا کیا ہے بلک عْرُمْبِينٌ ﴾ مَرِاذَا مِنْنَا وَكُتَا تُرَابًا وَعِظَامًا مِلِالْمَبُعُونُونُ ۖ أَوَ أَبَا فُنَا الْأَوَّ لُونَ ﴿ قُلْ نَعَمُ اطادہ مکھیں ہے۔ کیا جب بم مرجا کیں گا درہ کیاں موجا کیں گاؤ کیا بم جمال فائے جا کی گے۔ کیا مارے رہائے ہاں وار جھی۔ آپٹر اوسیتے بال ۅۘٵڬؾؙۼۮٳڿۯۏڹٷؘٳٞؠٞٵ۫؏ؽڒؘۼڒةٞٷٳڿۘؽڐٛٷٳۮٵۿۼڔؽڹڟؗۯۏڹ۞ۅڰٲڵۏٳۑۅؽڰؽٵۿۮٳؽۅۿ اورتم ذلیل ہو گے۔ اس دوالی للکار ہوگی مو یکا یک دوسب کھڑے دیج رہے ہول کے۔ اور ایل کیس کے کہ باتے ہواری کم بختی برقوروز الدِيْنِ هٰذَا يَوْمُرالْفَصْلِ الَّذِيُ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۗ جزا ہے۔ یہ فیملہ کا دان ہے جس کو تم مجلایا کرتے تھے۔

لے اور کما برآسیات آیت لا بسمعون ے معلوم ہوتا ہے کداول استماع کی تقی کی باعثباد اکثرے بھر بعد استماع شاد ونا ور کے علاقون جس مع کافی کی مجربعد سما تفاق کے امید ہے ماع کی فی کی اور من کل جانب کا مطلب بیٹیں کہ برشیطان کو برطرف ہے وجم کرتے ہیں ، بلكدمطلب برب كدحس المرف كوئي شيفان جاسة ادحرى مرجوم بوتاب

#### معجزات کااستہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تر دیداوران کے لئے وعید شدید

قسط معيو: ان آيات بن اثبات قوديم على إدراثبات معاديمي عدد مرين كاستجاب كى ترديم من اول تويد فرمایا کہ آ بان سے یو چھ لیج کہ بیلوگ یعنی مکرین بعث بناوٹ میں زیادہ بحت ہیں یادوسری چیزیں جواللہ تعالی نے بیدا کی ہیں ان کا ذکراو پر ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں زیادہ بخت ہیں۔ جب انسان پہ جانبا ہے کہ جھے سے زیادہ مضبوط ادر عنت جزيم موجود بين تو مجردوباره اين پيدائ جان كاكيسانكاركرتاب؟ الكَلْفَتْفَهُ فَرَنْ جِلْيَ لَازِبِ (ب شك بم ف انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے ) جوچپکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ کچھ توت ہیں نہ صلابت ہا اس کوخود غور کرنا جائے کہ جب آئی ہوی ہوی تخت مخلوق کورب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے التركيامشكل م جمع مليمي اى في بداكيا بادرموت كي بعدود بارويمي واى بدفرما يكار قال صاحب المروح: اختجاج عليهم في امرا لبعث بان الطّين الكازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق ابيهم ادم عليه السّلام تسواب فسمسن ایسن استنکروا ان بحلقوا منه مرهٔ ثانیة. (صاحب تغییردوح المعانی فرمائے ہیں اس آ بہت شمل بعث بعد الموت كمسئله برمشركين كے خلاف دليل باس طرح كرچيكى منى جس سے وہ حضرت آ وم النظيمة الى تخليق كے واسط ے پیدا کتے صلتے وہ می می سے لہذا اب اگر وہ دوبارہ می سے اٹھائے جا کیں تو اس پرنگیر کی ان کے پاس کوئی وجرنس ہے ؟ بَ<del>لْ غِيْبَ وَيُسْفُرُونَ</del> ( بلكه بات بيب كه آپ توان كا نكار پرتجب كرتے بيں كيوں كه بياقد رت الهيد كے منكر بيں اور بہلوگ مسخر کرتے میں نداق بناتے ہیں ) وَالْمَافِرُونَاكِيَدُ لَائِنَا ﴿ اور جب ان كوسمجمایا جاتا ہے تو نہیں سمجھتے ) ولائل عقلیہ ان كسامندلائ مات بي توان بي منتفع نيس موت وَيُؤُكِرُ أَوْلِينَة يَنْتَنْ مِوْرِق وَكُم عِمْر وو يَكُم عِين )-جوآ کیے نبوت ٹابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا خال اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوْكُونَ فَذَا لِلْاسِمُ فَيْدِينَ (اور كَبِيْتِ إِين كرية جو بكه بم في ويكها بيلو كلا موا جادو ، ابس جب دلائل عقليه على بهي غور وَكُلُرْمِين كرتے اور معجزات كوبھى جاد و بتارييۃ توان ہے قبول حق كى كيااميذر كھى جاسكتى ہے۔

ﷺ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَلَوْكَ مِي اللّهِ عِينَ كَمَا جَبِ بَهِم مِرَجاً كُيلَ هُمُ اور مَثْمُ اور مَثْمُ الرمَثْمُ الرمَثُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قُلْ نَعْمُ وَلَكُ تَعْمُ وَلَكُ تَعْمُ وَ اللّهِ عَمُ مَا وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل زندہ ہونا ہے اور قبروں سے انھنا ہے تنہارے پرانے باپ دادے بھی زندہ کئے جائیں گے اور قبروں سے انھیں کے اور تم ذکیل مھی ہوگئے حق بات تمہارے سامنے آئی ہے تواسکے مکر ہوجاتے ہواس دن شکر اور کافر کی ذلت بھی ہے۔ وَالْمَالِقَ رَجُواْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ذرابھی دشوار تمیں ہے اسکے تھم سے ایک جی وجود عمل آئے گی بین پہلی بارصور چھونے جانے کے بعد دوبارہ صور چھونکا جائے گاتو سب قبروں نے نکل کر و پھے آئیں گے جیسا کہ موت سے پہلے سابقد ذندگی میں و یکھا کرتے تئے کہا فی سورہ النومر: فَوَنُوهِ وَيْدُولُونُونَ وَاَذَاهُونَ وَاَلَوْالِوَ وَالْمُونِ وَاَلَوْالِوَ وَالْمُونِ وَاَلَوْالِوَ وَالْمُونِ وَلَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَيْ اللّهِ وَلَا مُعَلّمُ وَلَيْ وَلَمُونِ وَلَا مُعَلّمُ وَلَيْ وَلِيلُونَ وَلَا فِي مُعِلّمُ وَلَيْ وَلَا مُؤْمِنُونَ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُولِمُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

ٱحْشَرُواللَّذِيْنِ ظَلَمُوْا وَازْوَاجِهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُونَ فِي وَنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ ظالمول کواوران کے ہمشر بول کوچھ کرلواوران معبودوں کوچن کی وہ ٹوگ انڈ کوچھوڑ کرعیادے کیا کرتے بینے بھرانبیس دوزخ کارات الْجِينِيرَ ۗ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُ مُ مُنْ تُوْلُونَ ۗ مَا لَكُمْ لِاتَّنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ الْيَوْم و کھا دور اور انہیں تغیراؤ بینک اُن سے مول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے کہم اُیک دوسرے کی مدد بیل کرتے۔ بلک وہ آج سب کے مُسْتَسْلِمُوْن ®وَاقْبُلُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاَّرُلُوْنَ ۖ قَالُوْاۤ إِنَّكُمْ لُمُنْتُمْ تَالُّوُنَنَاعَن ب لم ما نے ہوئے ہول کے بلودائن ش سے بعش بعش کی طرف توجہ ہو کرایک وہرے سے ال کریں گے کسی مجے کر بے شک تم ہور سے اس میز سے خدود ا لِيَهِينِ° قَالُوْا بِلُ لَهُ رَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ كَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلَطَنَّ بِلُ كُنْ تُوْوَكُمُا طريق ستما ياكرت شخص متوصى كبنل كر بكسوات بيب كم خودى ايمان لاف والسنت اوقم برعداكوكي ووثور اتعابك بات بيب كم ڟۼۣؽؙن®فَعَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ [ْتَالْدُ آبِقُونَ ۚ فَٱغُونِيْنَكُمْ إِيَّا كُنَّا غُونِينَ ۗ فَالْقُهُمْ مرکن کرنے دائے تھے۔ موہم پر مار سعب کی بات داہت ہم گی فاشیہ ہم سیکھنوائے ہیں۔ موبلائیر ہم نے تھیں مہلائے مشکر اور تھے موبلاشید والحرک ماہ کسان يَوُمُرِينِ فِي الْعَنَ ابِ مُشْتَرِكُونَ®إِتَاكُنْ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۞إِنَّهُ مُرِكَانُوَّا إِذَا عذاب بٹر اثر یک ہول سے۔ بلاشہ بم مجرموں کے ساتھائیا تی کیا کرتے ہیں۔ بیٹی بات ہے کان کا ڈھنگ بیٹھا کہ جسیان سے کہاجا تا کہانٹ قِيْلُ لَهُ مُ لِآ اِلْهُ اِلَّالِلَّهُ يَمُنْتَكُيْرُونَ ۗ وَيَقُوْلُونَ إِينَا لَتَمَارِكُوۤۤۤۤ الِهُتِمَالِيعَاعِمِ عَجَنَوْنٍ ۗ ك واكونى معبودتين بها تكركيا كرت من اور كهتر ته كياجم ايك اليصخص كي وجهات معبودول كوچموز دي جوشام مديواندب.

قیامت کے دن مجر مین کا ایک دوسرے پر بات ڈ اِلنا اور چھوٹوں کا بڑوں کو الزام دینا

قسف مدور قیامت کے بہاں سے سورۃ الصّف کا دوسرارکوع شروع ہورہا ہے اس میں روز قیامت کے بعض مناظر اور اہل دوزخ کی آپس کی بعض باتیں اور اہل جنت کے اکرام وانعام کا اور باہم گفتگو کا تذکر دفر مایا ہے اور رکوع ختم ہونے سے چند آیات پہلے زقوم کے درخت کا اوراس کے کھانے والوں کا تذکر وفر مایا ہے۔

<u> اُنٹیروالڈین طکتو</u> (الآیسات المنسع ) اول توریر مایا کردوسراصور پھونکے جانے کے بعد جب میدان حشر میں پہنچیں کے تو الذجل شائد کاارشاد ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں برظلم کیا بعنی تفراختیار کیا اوراس کے داک ہے انیس اوران کے ہم مشربوں بینی ان کا اتباع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سب کوجح كرة الكوايك جكة جع كركے دوزخ كارات بتادوكر جاؤاس شرواخل جوجاؤ اور الان كوذ راهم برالوان سے سوال كيا جائے گا' جب ان کو خم رالیا جائے گا تو پر سوال ہوگا کہ آج آبس میں ایک دوسرے کی مدد کیون نہیں کرتے ؟ دنیا میں تو ہڑے یاریار بنے ہوئے تھے اور مدد کے وسرے بھی کرتے تھے۔ جولوگ كفركى وعوت ديتے تھے وہ تو بہال تك كهدوستے تھے: الْهُعُوْالْبِينَا كَالْمُحْمِلْ عَطْلِكُمْ (كَتْمَ مِهَارِي راه كارتباع كُرلوتهاري خطاؤل كوم الفاليس كـ) كيابات ہے آئ تم ميں ے کوئی بھی کسی کی مددگارئیں ؟ وہاں تو ہراکی خود ای جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھی مدنیس کرسکے گا ادرسب شرم ے بارے سرجھکائے بارمانے ہوئے کھڑے ہوں مے اور بیان لیس مے اور جان لیس کے کدواقتی ہم سنتی عذاب ہیں۔ حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول النگافیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی بھی مختص نے ( دنیا میں )کسی بھی چیز کی طرف دموت دی ہو گی تو پیٹینس قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دموت دی ہو گی وہ اُسے پکڑے رہے گا اُس سے جدانیں ہوگا' اگر چہ ایک ہی خص نے ایک ہی خص کو دعوت دی ہوگی' اس کے بعد آپ نے بیرآیت الماوت أربالَ: وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مُسْتُولُونَ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ (رواه الترمذي في تفسير سورة الصّفّت) آپس میں آیک دوسرے کی مدوتو کیا کرتے وہاں تو چھوٹے بیزوں کوالزام دیں گے اور بیزوں سے کہیں گے کہتم نے تو ہمارا ناس کر دیا' دنیا میں تمہارا بہ حال تھا کہ ہمارے یاس بڑے نہ وردار طربیقے ہے آئے تھے اور ہم پرخوب زور ڈال کر کفروشرک کی راہ دکھاتے تھے اورا پی چودھرا ہٹ اور سرداری کواستعال کرتے تھے آئج جب ہم مصیبت میں تھنے ہوئے میں تو تمہاری طرف ہے کی بھی مروس ؟ ان کے بوے سروار اور جودھری کمیں کے بات بہے کہ ہم نے جو پھی کیا وہ اپنی جگہ ہے تمہاری گمراہی صرف ہمارے ہی گمراہ کرنے مخصر نقی بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے ہم نے تم سے جو پچھے کہا اور تہیں جو پچھ بتایا وہ بہت ہے بہت ایسی بات تھی کہتم کو گفر پر ہے رہنے گی تا کید کرتے رہے کا فرتو تم خود ہی تھا گرہم تهمیں نہ بہکاتے اپنے کفر کی وجہ سے چربھی تم آج مزاباتے اوراس بات کا بھی تو خیال کروکہ ہم نے تہمیں جو چھو بتایا اور كفريرا بهمارااس ميں ہمارى باتنيں ہى باتني تو تنفيس تم ير ہماراا بيا كوئى تسلط نبيس تھا كەلھە مارتے اور تكوار د كھا كر كفرير جيے رہنے گی تا کید کرتے ہات یہ ہے کہ تم خود ہی سرکش تھے تمہارے جذبات اور ہمارے جذبات میں ایکا تکت بھی البذا تم نے جارىبات ان ل: قال صاحب الروح: بَلْ كُنْ يُرْوَمُ اللَّهِينَ جنواب اخر تسليمي على فرض إضلالهم بانهم لم يجبروهم عليه وانما دعوهم لهُ فاجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا لهُ هواهم. (صاحبٍ تُغير روح المعالى فرماتے بين بك كُنتُهُ فَوَمُ الطَّغِينَ بياك دومراجواب بجواس طرح ب كه بالفرض بم مان لين بين كربم نے منہیں ممراہ کیالیکن ہم نے منہیں اس مرای کے مانے پر مجبورتیس کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضی دیسند ہے اس دعوت کوتبول کرامیا)

چر مین کا اقر ارکہ ہم عذاب کے تی بیل: فیکی عَلَیْنَا فَوَلُ نِبَالِکَالْاَلَاَ فَوْلَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

بل با الرائيق و مك ق المؤسلة و الكفر لذا يقوا العنداب الرائيوة و ما تعفزون المدبات به الدبات المؤلفة و المنافر المؤلفة و المنافرة و

کا فر در دناک عذاب میں ہوئگے اور اللہ کے خلص بندے عزت کے ساتھ تختوں پر جنت کی نعمتوں میں مشخول ہوں گے

قتضعه بين : اس ش محكرين اورمعائدين كي ترديد بارشاد فرمايا كديه بات نبيس به كه بهارار مول شاعرياد يوانه به بلكه بات بيل به تركم النبياء كرا ما يهم العلاة ولسلام بلكه بات به كه وه وقت المرآيا به العلاة ولسلام توحيد كي دعوت وينه كي المركم المولون بي العملان المولون بي العملان المولون بي العملان المولون بي دعوت بي حق بيان المولون بي دعوت بي حق اوراس في العمل المولون المولون المولون بي حق المولون بي المولون بي المولون بي المولون بي المولون بي بيان بي المولون بي بي المولون المولون المولون المولون المولون المولون بي بي المولون المولون بي بيان المولون بي بيان المولون المولون

ہمیں دردنا کے عذاب چکھنائی ہوگا اور تہمیں جوعذاب ہوگا وہ صرف تمہارے کئے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ ہوگا۔ رہے مومن مخلص بندے سود واسینے ایمان کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہوں ہے بلکدان کا انعام وا کرام کیا جائے گا' ان کے لئے رز ق معلوم ہوگا جو ہرائترار ہے عمدہ ہوگا۔ فسو انک یعنی میوے ہوں مے جنہیں یوری رغبت اوراشتہا ، کے ساته كما تم سي مح كحمه في سورة الوافعة وَفَالْهَا فِيهَا يَعْفَرُونَ وَكُلُومَا وَمَا يَضْمُونَ مِي معزات الله كزو يكمعزز اور کرم ہوں کے نعمت کے باغیج ں میں ہوں کے آ منے سائے تخوں پر بیٹے ہوں کے ان پر جام وشراب کا دور چلے گا۔ و لُدَانُ اور غِلْمَانُ لِي شراب كے جام جر بحر كرلائيں كے جو جارى يعنى بتى بوئى بوگ \_ جنت ميں جيسے يانى اور دورھاور شہر کی نہریں ہوں کی ایسے می شراب کی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے بیشراب سفید ہوگی اور مزہ کے اعتبار ے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی۔اور کسی کوبیروہم ندہو کہ شراب میں قو نشد ہوتا ہے جس سے آ دی کے ہوش وحواس تعمیک نہیں رہے 'شراب کی کرا گرنشہ طاری ہوااور ہوش وحواس سحج ندرہ تو کیا مزہ رہے گا؟اس وسوسہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا <u> گزینها عُوَیٰ ( نیلواس میں در د</u>سر ہوگا ) بیتر جمہ حضرت ابن عباس ؓ ہے منقول ہے ادرا تبی ہے اس کا بیر مطلب بھی منقول بِكَ فَيْسَنَ قِيْهَا نَتُنَ وَلَا كُوَاهِيَّةً كَعَعَمَ الدُّنيَّا الرامِن ويَاوالى شراب كالمرح نديد يوموكى نداس عرابت مول د (وكره صاحب الروح) وكك مُوعَنْه كالدُون (اورناس على ش فورة عدى) حسلاصد مديك مراب لذيذ بهي موكى اوركسي تتم كى ظاهرى ياباطنى تكليف بحي تين بيني كى شراب بى كرجى حسب سابق موش كوش برقر ارد بـ كا-مخلص بندول کو جونعتیں کمیں گئ ان میں بزی بزی آئٹھیوں والی حسین وجمیل بیویاں بھی ہوں گئ وہ صفا کی سخرا کی میں ا اليكى بول كى يينده نيايس يرتدول كانتر بهوت إلى جنبيس جانورايي برول يس چيها كرر كفتريس جنست كى ان بيويول كو جو بيض مكنون سيتشيدوى بريشيرصفائي اوركردوغباراورداغ دهيد يصحفوظ ربيغيس باللب عرب عورتول كواندول مة تشبيده مية متصاور أنبيس بيضات خدور كتب متح لبذا مورة رحمن من جو كَانَهُونَ الْيَاقُونَ وَالْهُرْ بِيَانَ فرمايا بداس كرمنا في نہیں ہے۔اوربعض حضرات نے فر مایا ہے کمکن ہے کہ حورتین محدرقك مختلف ،ول سفيد بھى ،ول سرخ بھى مول ليكن چونکہ خالص سفیدرنگ (جوافڈ ہے کی طرح سے ہو)عورتوں میں مجوب ومرغوب نہیں سمجھاجاتا اس لئے بعض حفزات نے فرمایا ہے کداس رنگ میں زردی کی آ میزش ہوگی سفیدی اورزردی ال کرایک خوشما منظرد کیسے میں آ سے گا۔ هلف ملف می ذكره صاحب الرّوح والّذي سنح في قلبي انه ليس من الضروري ان تكون البيضة بيضاء فقد رأينا بيضاً

# ايك جنتى اورايك دوزخى كامكالمه

قصصه بین: اہل جنت جنت کی فعقوں میں مشغول ہوں کے آئے سے سائے تقوں پر جیٹھے ہوں گے آئیں میں ہاتیں ہی ہوں گی ول گی کے طور جیمینا جھیٹی بھی ہوگی جیسا کہ سورۃ القور میں بھٹ توٹون فیڈ کا گائے آفر مایا۔ انہی ہاتوں میں سے ایک ہات ہے بھی ہوگی کہ جنتیوں میں ہے ایک جنتی ہوں کہا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ خود موس نہتھا بھے بھی سرزنش کرنا تھا اور قیاست پر ایمان لانے کو بیوتونی سمجھتا تھا اور جھے ہے کہنا تھا کیا تو بھی اس ہات کی تصدیق کرنا ہے کہ قیاست قائم ہوگی اور مردے زندہ ہو کر قبروں سے آخیں گئے تو بھی بتا کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ٹی اور بڈیاں ہوجا کیں گرد کیاز عدہ کر کے اٹھائے جائیں گے اوراپنا ہے ایک جزاد مرابا کی جزاد مرابا کی جو جزا سرائی تھے۔ بن آئی۔

ہات کرتے کرتے وہ فتص کم کا جس جست میں آئی اور میراوہ ساتھی جو جزا سرائی تقد لی نہیں کرتا تھا اور مجھے

مجی اس ہے رو کہا تھا وہ ووزخ میں چلا گیا آؤڈ را دوزخ میں جھا تک کردیکھیں تو سہی اس کا کیا حال ہے؟ ہے بات کہہ کر

جب وہ فضی دوزخ میں جھائے گا تو ای ساتھی کو جوالیمان ہے رو کہا تھا اور خود کا فرتھا دوزخ کے در سیان دیکھ لے گا جب

وہ نظر آئے گا تو اس سے کہا کہ تو نے اپنا انجام دیکھ لیا تو تو جھے بھی ایمان لانے سے رو کہا تھا تریب تھا کہ تو میر ابھی

ناس کھو دیتا اگر میں تیری بات مان لیہ تو آئی میں بھی دوزخ میں ہوتا اللہ تعالیٰ بی نے بھے پرفضل قر مایا کہ اس نے بچھے

ایمان کی تو نیش دی اور کفر سے بچایا اللہ کی تو فیق اور فضل و کرم نہ ہوتا تو آئی میں بھی آئیس لوگوں میں ہوتا جو عذاب کے

لئے دوز خ میں حاضر کر دیتے گئے۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیے نظر جائے گی اور جنتی آ دی کو اپنا دنیا والا ساتھی جو منکر بعث تھا کیے نظر آ
جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المحانی آئے تیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی شائہ اہل جنت کی نظر کو تیز
پیدا فرما دیا ورائیس ایسی قبت دے دے جس کے ذریعے جس کو چاہیں دکھے کیل ۔ اور دومرا جواب یہ ویا ہے کہ جب جنتی
حضرات دوزخ میں نظر ڈالنا چاہیں گے تو اعراف پر کھڑے کر دیئے جا کیں گے۔ اور بعض حضرات سے نقل کرتے ہوئے
تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جنت میں کچھ طاقے ہوں گے ان سے دوزخ والول کو دکھے لیس گئے یہ جواب پر اپنے زمانے کے
اعتبار سے میں اب تو و کھے شنے اور بات کرنے کے لئے ایسے شئے آلات نظروں کے سامنے آگئے ہیں کہ احتمالات بعید ہ
تکا لئے کی ضرورت ہی تبییں رہی۔ پہلا جواب احوالی حاضرہ کے مناسب ہے۔ وَیَنْحُلُقُ اللهُ مَا یَشْآءً۔

آنگانگن بیتین و وجنی خص جوایت ساتشی کودوزخ می دیکے گااس سے خطاب کرنے کے بعد پھراہت ساتھیوں کی طرف متوجہ وکر بین کے گا۔ یہی بات ہے تاکداب ہم مرنے والے نیس ہیں دو پہلی موت جود نیا ہیں آئی تھی اس کے بعد اب اور کوئی موت نیس ہیں ہوگا۔ فسال صاحب الووح: والمعواد اب اور کوئی موت نیس ہیں ہوگا۔ فسال صاحب الووح: والمعواد استعمراد النفی نعمة جلیلة. (صاحب دوح العالی فرات

ہیں مراوُقی کا استراراہ رہا کید ہے اور گذشتہ ہیں بھی یہی مراد ہے اورائی تھی کا استرار بہت بڑی نعمت ہے ) اللہ جل شانۂ نے ارشادِفر مایا: اِنَّ هٰذَ الْهُوَ الْهُوَالْهُوَا لَهُوَالْهُوَالْهُواْلِهُوَالْهُوَالْهُوَالْ جمیشہ کے لئے ہوگیا اور وہاں کی ہے مثال نعتیں جمیشہ کے لئے لگھیں۔

لیفل مذافلیکنیک الغیادی (ای جیسی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جاہیے ) بینی ایمان لا کمیں اور اندال صالح کرتے رہیں۔

كَذَلِكَ حَيْرٌ نُنُولُا الْمُشْجِرَةُ الرَّقُومِ إِنَّاجِعَلَنْهَا فِيتَنَاءٌ لِلطَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَعْرَجُ كيانيات كالمَار عربَهَ إِنْ أَمُ الرَّفَةُ وَمِنْ إِنَّاجَعَلَنْهَا فِي النَّالِ لِيَانَ الْمُعَالِمِينَ الْمُ

# شجرةُ الزقُّوم كا تذكره جيه ابل جبتم كها كيس ك

قضعمیں: اوپرالی جنت کی تعمقوں کا اور دہاں کی کامیا ہوں کا تذکر دہ فرمایا ہے اور ان آیوں میں الی دوزخ کے کھانے کی چیز وں میں سے ایک چیز ایس کی خور ایا اور ان ایس جنت کے بارے می فرمایا اور آن کا کھٹے ورڈی می کھانے اور بہاں بول فرمایا اور آن کھٹے اور کھٹے اور بہاں بول فرمایا اور آن کھٹے اور کھٹے اور بہاں بول میں ایس کے اور میں اور قدت بہت کی اور قدت بہتر ہے ) زقوم کا در قدت بہت بی زیادہ بدمور اور کر واہوگا جو دوزخ کی گہرائی میں سے نظے گا اس کے جل ایسے ہوں کے جسے سانبوں کے جس ہوں۔ اس میں در قدت کی بدمورتی بیان فرمائی می بہت زیادہ کروہ ہوگا اور صورت بھی بہت زیادہ کروہ ہوگا اور صورت بھی بہت زیادہ کی دور تھے گا میں دو ذش بھوک کی وجہ سے اتنا کھا کمیں کے دیکھٹے بھی سے ڈر کھے گا میں در قت کو بہت زیادہ کر وادور بدمورت ہوگا کین دوزخی بھوک کی وجہ سے اتنا کھا کمیں کے اینا کھا کمیں کے دبیت بھرلیں کے۔

سورة محر عَلَيْكُ مِن فرمايا كدا كو حَت كرم بانى بلايا جائ كا - وَسُفُوانَا وَسَيْنَا فَقَطَعُ الْمَعَالَ فَهَ جائ كاجواكَى آئزن كوكائ كرركود مع كا)

سورة واقعہ میں فرمایا: تُغَیّرانگ عُرِ اَیُنها الطَّالُونَ اَنْکُونُیُونَ کِنْ اَنْکُونَ مِنْ مَنْکِوتِی وَنَ الْکُونَ وَنَالُونَ الْکُونَ وَنَا الطَّالُونَ وَنَاکُونَ وَنَا الطَّالُونَ وَنَالُونَ وَنَالُونَ مِنْ الْکُونِ وَنَالُونَ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا لَهُ وَلِي الْمَالُونَ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِي وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِيْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ وَلَا مِنْ مُولِي اللْمُونَ وَمِنْ اللْمُونَالُونَ وَمِنْ اللْمُونَ وَلَا مِنْ اللْمُونَ وَلَا مِنْ اللْمُونَ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُولِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُونَ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُولِقُونَ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُعْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَ وَلَالُونَا لِمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُؤْلِقُونَا وَلِمُونَا لِمُؤْلِقُونَا لَالْمُولِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُولِقُونَا وَلَالْمُولِقُونَا وَلَالْمُولِقُولُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا وَلَوْلَالِمُولِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا مِنْ اللْمُعُلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا مِنْ الْمُؤْلِقُونَا مِنْ

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله الله نظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ آگرز قوم کا ایک قطره بھی دنیا میں زیکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذا کمی بگاڑ ڈانے اب نتا دَاس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک می زقوم موگی ۔ (الترغیب والتر ہیب جلد میس میں از ترفی کا انزی باجہ وائن حبان )

تُوَانَ مَرْجِعَهُ وَاللَّهِ الْبَيْدِ ( مَرا تَكَالُونَا ووزَجْ بَى كَاطُرِف مِوكًا) زَقَّ مَ كَمَانَ اورگرم بِالَى چِنے كے لئے جس جگہ جا كئے ہے ہے۔ جا كہ من كروہ من ووزخ بى من الدو ہے ہے ہے۔ قال صناحی الدوج ای الدی صفر ہیم من النّاد فان فی جہنّم مواضع اعد فی كل موضع منها نوع من البلاء. ( تغییر روح المعانی كے معنف فرماتے ہیں ہی جہنم میں ان كھكانے كی طرف اوٹنا ہے كونكہ جنم میں كی درجہ ہیں ہرجگہ ایک الگہ تنم كاعذاب ہے)

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے طالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے ( بینی موت کے بعد دوز خ میں داخل ہوکر اہل کفر بطور سز اکے زقوم کا درخت کھا تیں مے وہاں اسے کھانا پڑے گا اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو غدا ق بنانے کے جوان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سبب بن کمیا کہ دوائلی خبر پرائیان لاتے ہیں بااٹکاری ہوتے ہیں)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کا فروں نے جب یہ بات کی تو کہنے گئے کے تمہارے بیان کے مطابق تو دوزخ میں آگئے ہی ا آگئے ہی آگ ہے آگ ہے وہاں درخت کا کیا کام؟ اور جب ابوجہل نے زقوم کے درخت کی بات کی تو غداتی بناتے ہوئے کئے لگا کہ ہم تو یہ جائے ہیں کہ ذرقوم مجور اور مسکہ کا نام ہے وہاں جا کر بھی تو ہمارے مزے ہوں گے۔ یہ بات اس نے اپنے پاس سے بنائی عربی لفت میں زقوم کا ترجمہ مجمور اور مسکہ نہیں ہے اور یہ بات کہ آگ میں درخت کیے ذراہ ہور ہے گا؟ یہ بھی بیوتو تی کا بیول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔ بیوتو تی کا بیول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔

وَلَقَدُ صَلَٰ قَبُلُهُ فَهُ الْكُوْ الْأَوْلِيْنَ (اورب بات واقعی ہے کدان موجودہ فالموں یعنی کا فروں سے پہلے گذشته امتوں میں سے اکثر لوگ کمراہ ہو تھے ہیں) وکفٹ اُلسٹنا کا فیان ہو اُلسٹنا ہوتی واقعی ہی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بیسجے تھے ) لیعنی حضرات انبیائے کرام علیم الفتلا قوالسلام حق کی دعوت لیکر پہنچ اورائیس بتایا کدا کر باطل میں گئے رہو گئے حق قبول نہ کرو کے قرار انبیام ہوگا کیکن وولوگ نہ مانے دنیا میں بھی ان پرعذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے عذاب ہے فائنظر کیف کا کا کہا انجام ہوا؟)

<u>الآیة ک</u>الله المنفلیکینی (همرامله کے دوہندے جتہیں اللہ نے متحب فرمالیا ) دوہرائی ہے بھی تحفوظ رہے اوران کا انجام بھی احصابوا۔

وَلَقُكُونَ الْمُنَانُوحُ فَلَيْعُمُ الْعِينِيْوَنَ وَ نَبَيْنَاهُ وَالْفَلْ مِنَ الْكُونِ الْعَظِيْمِ وَ وَجَعَلْنَا فَرَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرت نوُح علیه التلام کا دُعا کرنااوران کی قوم کاملاک ہونااوران کی ذرّیت کانجات یا نا

قسف معملی بین محملی او حیدی و و حداله الم این آوس میں ساڑھے نوسو برس رہے آئیں سمجھا یا آو حیدی وعوت دی کہ خیراللہ کی پرشش چھوڑنے کی تلقین کی سکی ان لوگوں نے نہ مانا بس تھوڑے ہے، ہی آ دمی سلمان ہوئے۔ اہل ایمان کی مختصر تعداد کے علاوہ جو دوسرے لوگ منے وہ ضدیراڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نخالفت کرتے رہے خضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کران کے لئے بدوعا کردی: فاتلا آئین مین الکیٹر ٹین دیجائی آ ( کہا ہے دہ زمین میں ایک موری علیہ السلام نے تنگ آ کران کے لئے بدوعا کردی: فاتلا نہ تھی ہون الکیٹر ٹین دیجائی آ کران کے لئے بدوعا کردی: فاتلا نہ تھی ہون الکیٹر ٹین دیجائی آ ( کہا ہے دہ زمین میں ایک میں کا فرباشندہ مت چھوڑ) الشرتعالی کی طرف ہے سمجہ ہوا کہ مشتی بنالو انہوں ایک مشتی بنائی اللہ پاک کی طرف ہے سمجہ ہوا کہ مشتی بنالو انہوں ایک مشتی بنائی اللہ پاک کی طرف ہے ہیں اور دوسرے دے دی اور ایل ایمان کے ساتھ مشتی میں سوار ہو گئے بہ حضرات فرق ہونے سے بچھے السلام کا ایک بنیا بھی تھا اور ایک بوری تھی تھی۔ اہل کھرسب غرق ہوگئے ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بنیا بھی تھا اور ایک بوری تھی تھی۔ اہل کھرسب غرق ہوئے ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بنیا بھی تھا اور ایک بوری تھی تھی۔ المیں میں تھی تھی السلام کا ایک بنیا بھی تھا اور ایک بوری تھی تھی۔ المیام کا ایک بنیا بھی تھا اور ایک بوری تھی تھی۔

َ ارشاد فرمایا: وَنَقَدُ نَالَهُ عَانُوحُ فَلَيْعَهُ وَالْعِيدِينَ اورواتَّى بات يہ ہے كدنوح نے تميں پكارا سوہم كيا بى خوب وعا قبول كرتے والے ہيں (لينى ان كى وعا قبول فرمائى)

وَنَعَيْنَا أَهُ وَالْعَلَىٰ عِنَ الْكُوْبِ الْعَظِينِيِ (آم نوح كوان كَاهروالوں كوبز غَم الله فَا وَالَهُ كَامُ مُعِيت الله وَ الْاَحْدِيْنَ اللّهُ وَالْمَا وَمَعَ اللّهُ وَالْمَا وَمَعَ اللّهُ وَالْمَا وَمَعَ وَاللّهُ ولَا مُلّالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مورة الدينة.

بعد جوانبیائے کرام بنیم الصلوّۃ والسلام تشریف لاہے اوران کی اسٹیں وجود میں آئٹیں سب نے ان پرسلام بھیجا' اور سلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ تو ح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ سلامتی ہو۔

پر فرمایا: اِلنَّاکَذَلِكَ مُعَینِ النَّفِیدِیْنِیْ (ہم احسان وانوں کوائی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) کسی کام کواچھی طرح انجام دینے کواحسان کہا جاتا ہے۔نیت کوورست کرنا صرف الله تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنااس کی ہوئی اہمیت ہے اس لئے ترجمہ میں المُسْحُسِنِیْن کا ترجمہ مُنْحَلِعِیْن کیا گیاہے۔

الله بين عباد كالمدفومينين (بلاشبه وه موس بندول على سے سے ) ايمان ای تو اصل چز ہے جس كے بغير الله تعالىٰ كے ہال كوئى مقبوليت نيس حضرت نوح عليه السلام الله تعالىٰ كے بى سے چرجی ان كے ايمان كا تذكر و فر بايا اور اس سے مهلے احسان كا تذكر و فر بايا اور اس سے مهلے احسان كا تذكر و فر بايا اور اس سے معلوم ہواكر ايمان كے ساتھ احسان بھی ضروری ہے انہی سے اللہ كن و يك ترق الله تيات ميان اور مولى الله عليات پر وہ بالكل ای قتم ہوكی۔ تو الله تو الله تو الله عليات و كوئر ميان اور الله ايمان كونوات و دور اور ان كے دور سے الوكوں كو فرق كر ديا ) يعنى حضرت أوج عليه السلام آپ كے اہل و عالى اور الله ايمان كونوات و دور كا اور ان كے على و كوفر قرق كر ديا )

كياطوفان نوح سارے عالم كومجيط تھا؟ حضرت نوح عليه السلام كوآ دم نانى كها جاتا ہے اور به بات مشہور ہے كدان كے بعد دنيا ميں جوآ بادى ہوئى وہ سب ان بى كى اولا دے ہے قرآن مجيد كى آيت وَجَعَلْنَا ذُرْيَتُنَا لَا لَهُ مُوالْبُلُونِيْنَ ہے ہى كى تماور ہوتا ہے كونكہ بيالغاظ حصر يرولالت كرتے ہيں۔

حضرت ممره رضی الله عند سے رواہت ہے کدرسول الله علی نے الله تعالیٰ کے ارشاد وَجُعَدُنَا وُرَبِّ عَلَیْ الله عند تغییر میں (حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے) یوں فرمایا کہ ہے مام اور سام اور یافٹ ہے۔ امام ترفی نے اس کے بارے ہی فرمایا: هذا حَدِیْت حَسَنَّ عَوِیْتِ پیم حضرت ہمرہ ابن سے نبی اکرم علیہ کے کارفر مان قل کیاہے کہ سام عرب کاجیۃ اعلی اور حام صیعیوں کاجیۃ اعلی اور یافٹ رومیوں کاجیۃ اعلیٰ تھا۔ (سنن ترفی کافیرسورة الفشف ) اور معالم المتر بل میں حضرت سعید بن المسیب تابعی سے یوں قل کیاہے کہ سام عرب اور فارس اور دوم کاجیۃ اعلیٰ تھا۔ اور حام سوڈ ان یعنی کا نے لوگوں کاجیۃ اعلیٰ تھا۔ اور یافٹ ترکوں کا اور یا جورج ما جورج کا اور جوان کے قریب اقوام رہی ہیں ان کاجیۃ اعلیٰ تھا۔

اگرطوفان پورے عالم میں آیا یواورزشن پرختی ہی آبادیاں تھیں ان سب کوغرق کردیا کیا ہوتو پھری تعین ہوجا تا ہے کہ حضرت نوح علیدانسلام کی اولا وہ سے آگے دنیا آبادہ و کی سیکن اس میں بیاشکال باتی روجا تا ہے کہ حضرت نوح علیدالسلام کے ساتھ جن اہل ایمان نے نجات پائی تھی کیا ان کی سلیل تہیں چلیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعائی نے لکھا ہے۔ وقد دروی انسانہ صات کیل میں فی السفینة ولم بعقبوا عقباً باقیاً غیر الثلث سام و حام ویافٹ واز واجھم فیانہ میں بقوا متناصلین الی یوم القیامة (روایت ہے کہ کہ کئی میں جو تصیب مرکیسوائے حام سام یافٹ اوران کی بیویوں کے اورکوئی تہیں بچا۔ قیامت تک اُنٹریکی نسل چکتی رہے گی) لینی تعمرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جولوگ کئی میں تنے وہ لوگ فرق ہونے سے نجات یا کرکشتی ہے از کراچی اپنی اجل کے مطابق مر مکے اور آپ میں ہے کئی کی نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام حام اور یافٹ اور ان کی بیویاں باقی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گے۔''صاحب روح المعانی نے لکھ تو لیائیکن سند پیش نیس کی اور یہ می نہیں بتایا کہ یہ س کا قول ہے۔

عام طور پرجوبی شخیور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولا دسے آھے اس چکی اس کے مقابل و در اقول ہے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دیے علاوہ دوسری سلیس بھی دنیا ہیں چکی رہی ہیں۔ جن نوگوں نے یہ بات کی ہے ان کا قول اس پرجی ہے کہ طوفان نوح (علیہ السلام) عام نہیں تھا ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام و والسلام کی بعث تمام الانہیا و المطلق کی خصوصیت ہے جب ان کی بعث عام نہیں تھی تو جو لوگ ان کے خطرت نوح علیہ السلام کی بعث عام نہیں تھی تو جو لوگ ان کے خطرت نوح علیہ السلام کی بعث عام نہیں تھی تو جو اسلام کی اولا دیے ان کی نبوت کا افکار کیا اورائی کے لئے بددعا فرما کی اوروی لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پر یہا شکال ہوتا ہے کہ تا ہوگ کی خطرت نوح علیہ السلام تی کی ذریت کو باتی رکھا اس کا جواب یوں دیا تھی ہے کہ جولوگ تھی میں سوار تھے ان میں سے صرف کا جواب یوں دیا تھی اولا در نسل چکی باتی دنیا جوا بی جگری اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولا در نسل چکی باتی دنیا جوا بی جگری اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکر ہمیں ہے۔ و الله تعالیٰ اعلم بالصواب (راجع دوح المعانی ج ۲۲ ص ۹۸)

وقد وقع فى قلبى بفضل الله تعالى وكرمة انه يمكن أن يقال أن الارض لم تكن معمورة بهنى ادم وما كانت اقطارها كلها يعيش فيها الانسان وكان عمر انها فى مناطق محدودة ولم تكن آلا امة واحدة لعدم الامتداد الطويل من عهد ادم عليه السلام مكان جميع النّاس مخاطبين له فلما انكروا أغُرِفُوا وهذا الاينا فى كون بعثة النّبى صلى الله تعالى عليه وسلم عامة لانها عمت لجميع افواد البشر ولسائر الالموام ولمجميع الامكنة والازمنة. والله تعالى عليه وسلم عامة لانها عمت لجميع افواد البشر ولسائر الالموام ولمجميع الامكنة والازمنة. والله تعالى اعلم بالصواب (الشّعالى فَضل دركرم عرير عدل ثن بربات آكن عبد المركم بي كراس وقت يورى ذين شرائران آباديس شع فظ محدو علاقول ش آبادى تمى ده محدود آبادى كويابى ايك بي امت هى كونك حضرت وم عليه المام كوكن لمباعر مرتبى گذرا تعا، لإذا الى وقت كرسب لوك مغرت و تا عليه الملام كودى وشرت و تا عليه الملام كودى الله والمام كودى الكركياتو سب غرق ك شخر ادرية ويرضو عليه كل مراك تمام الماني افراذا قوام اورتمام بما لك وزيانول كوعام ب

وَانَ مِنْ شِيعَتِهِ لِأَبْرِهِيمَ الْحَارِيمَ الْحَارِيمَ الْحَارِيمَ الْحَارِيمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَالكُّمْ لِانتَفِلِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقَبُلُوْ اللَّهِ يَرِفُونَ •

سوکیا کیاتم کھا<u>تے تیں ہورتم کوکیا ہواتم ہو لتے تیں۔ گ</u>ران پرقوت کے ساتھ متبدہ ہوکر مارنے لیکے سودہ لوگ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ ٱتَعَنْبُ كُونَ مَا تَنْعِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَقَالُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ؟ قَالُوا ابْنُوَّالَ ا بُنْيَاكًا

انبوں نے کہا کیام اس چڑی ہو جا کرتے ہو جے خوہر اٹنے ہو۔ ادافقہ نے جہیں پیدافر بلا ہو دان چڑوں کو گئی جنہیں تم بط تھے کہ اس کے لئے ایک مکان مناؤ

فَالْقُوْهُ فِي الْبِحِيثِيرِ فَأَرَادُوْارِهِ كَيْدًا فِجَعَلْنَهُ مُ الْكَسْفَلِينَ ٥

مجرأت وأن بولي آك مي والى ويسامون ني ان كساته برايت الريكا الدوكياس من أن الوكول الناويك

حضرت ابراجيم عليه السّلام كااپن قوم كوتو حيد كى دعوت دينااور بنوں كوتو ژدينا چرا كسي دالا جانااور سيخ سالم محفوظ رہ جانا

**قصصیبی**: یہاں۔ عفرت ابراہیم علیہ اُصلاۃ وانسلام کا تذکر وشروع ہور ہائے ارشادفر مایا کر عفرت نوح علیہ انسلام کا انباع کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ انسلام بھی تھے۔

اجاع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا تک احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ تالع ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام میں بہت محنت کی اور تکیفیں برداشت کیس ای طرح حضرت ابرائیم علیہ السلام نے بھی جم کر دعوت کا کام کیا اور بڑی بڑی ششتیں برداشت کیس حتی کہ آ عمی میں ڈالے گئے۔

الخبار و المار المراب المراب

حضرت ابرا ایم علیہ السلام نے قرمایا کیاتم اللہ کوچھوڑ کرجھوٹ موٹ کے معبودوں کوچا ہے ہو؟ فی اُظافہ کی برکت اِلْعَالَی بُنگی سور ب العالمین کے بارے شرح تبارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی ٹیس کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہولیکن ساتھ ہی ہتوں کو بھی شریک بنار کھا ہے لینی ساتھ ہی اگی بھی عبادت کرتے ہو۔

صاحب روح المعانى نے اس كا ايك يه مطلب تكھا ہے كہ تمبار الله تعالى كے بارے يس كيا خيال ہے كيا وہ تمہارى اس جرائت برعذ اب ندوے گا كہتم نے جھوٹے معبود بناليے اور تمہيں پھنے كا فرزيس ہے۔

حضرت ابراتيم عليه السلام كي قوم بت يرست تحى اوربت برست اقوام كي طرح ميلي لكات تع أيك مرتد قوم اسية

بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر میلے بھی شریک ہونے کے لئے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا کہ تم بھی چلؤ بوظہ یہ لوگ ستاروں کی تا جیرات کے قائل تھے اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا جیخرانے اور ان کے چیھے ان کے بتوں کی تو زیجو گئے تر کے ستاروں کے طرف ایک نظر دیکھا اور فرمایا کہ بیس تو بیار ہونے والا ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں وولوگ آ بکوچھوڑ کر چلے گئے آپ نے ان کے چیھے بت خانہ کارٹ کیا اور وہاں جا کراول تو ان بتوں کی فداق بنائی اور فرمایا کہ بیس جو کہ تھی مشرکین وہاں مترک بنانے اور فرمایا کہا بات ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھی مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پر دکھ کر گئے تھے تا کہ واپس ہو کر کھا کی ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بیسی کہا کیابات ہے تم بولئے تھا کہ واپس ہو کر کھا کی ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بیسی کہا کیابات ہے تم بولئے کہا کہا تا ہے کہ تو اس میں جو لفظ السلام ان پر کلبا ڑانے کر بلی پڑے اور مار مار کران کا تیہ پانچہ کہ دیا ہو تھے سے بین اول ہے کہ دا ہے ہاتھ سے جملہ دیا اور دومرے یہ کہ بوری قوت کے ساتھ مار بجائی۔

جن چیزوں کوتم بناتے ہوائیس بھی اسی نے بہدافر مایا ہے۔ مشرکین حضرت ابرائیم علیہ السلام کی بات کا دلیل ہے تو جواب شدے سکے البتہ آبس بھی میں میں کہ ان کے لئے۔ ایک مکان بناؤلیعنی ایک میارد یوار کی تیار کر و پھراس میں بہت زیادہ آگ جلاؤاوراس محض کواس آگ میں ڈال دو۔

چنانچدانہوں نے ایک بڑی جگہ بنائی اوراس میں قوب آگ جلائی بھر خین کے در لیع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا آگ کو اللہ کا تھم ہوا کہ تو شعنڈی ہوجاادر سلامتی والی بن جا ابراہیم کوکوئی تکلیف نہ پہنچ چنانچہ آگ اللہ کے تھم سے شنڈی ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا اب تو دشمنوں نے مندی کھائی سب جیران رہ مجے۔ اس کوفر بلیان پُورَادُوْارِ بِہ کِیْنَ اَجْمَعُنْ فِیْ فَا اَرْکُنْفِیْنِ اَنْ سِوان لوگوں نے ابراہیم کو تکلیف کہ بچائے کی تدبیر کی سوہم نے ان لوگوں کو نچا کردیا ) دوڈ کیل ہوئے اور سب نے نیچا دیکھا۔

اس قصدی تفصیل سورۃ الانہیاء (رکوع میں) میں بھی گذریکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائِنٹی منسقینم خرمایا تقااس کے بارے میں بھی وہاں ضروری بحث لکھودی گئی مطالعہ کرلیاجائے۔

يبال بدبات قابل ذكرب كدهفرت ابراتيم عليه السلام في جوستارون كي طرف و كم كرا بي توم كوجواب ديا كديس

بیار ہونے والا ہوں تو سناروں کی طرف کیوں ویکھا اور کیا سناروں ہے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی
تعلق ہے؟ پہلی بات کا جواب او پر گذر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ سناروں کو بائے سے اور پر عقیدہ رکھتے ہے کہ ہمارے
حالات کا سناروں سے تعلق ہے اس لئے سناروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلا کر دیا اور خود و چیں رہ گئے ۔ اب رہا دہرا
موال تو اس کے بارے ہی حضرت میں الامت قدس ہرا "بیان القرآن" بی لیسے چیں کہ بھی تجوم شرعا ندموم ہے خواہ اس
وجہ سے کہ دہ وہا صلہ باطل ہے اور کو اکب بی سعادت و ٹوست منی ہے اور بااس وجہ سے ندموم ہے کہ کوا کب کی سعادت اور
موست جی کو ٹیوت عدم ندہ و کر عدم شورت ہے اور اس کے تو اعد کی دلیل تھے کی طرف متند کئیں اور پھر مفاسد کشرہ اس پر
مرتب ہوتے جیں اعتقاد تہج اور شرک مرت کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم با فعہ و غیرہ وڈ لک نے حاصل ہیہ ہے کہ تجوم
خواہ بھی جنواہ بھی دوجہ سے خواہ بھی حاصل ہیں ہو ہے۔ ۔ (انجی ملیل)

وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَتِّي سَيَهُ بِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الطَّيْلِينَ ﴿ وَتَالُّ إِنَّ مُ الْمُ ادرایرا ہم نے کہا کہ بلاشریص اسپے دب کی فرف جانوالا ہول دہ نقریب چھیدادیتا دستگ اے میرسندب بھے نیک فرزی عطافر <sub>ما</sub> رہ ہم نے بعُلِير حَلِيْمِ فَكَتَأْبِكُمُ مُعَدُّ السَّعْي قَالَ لِبُنِي إِنِّ آرَى فِي الْمِنَامِرِ إِنِّ آذَ بِعُكَ قَانَظَرُ أنين طهوسك ككبيتار تدى ودسيده الكائك الركيمية كداديم كراته بطنائم في الكراريم في الكراريم والمحارية الكرايم كالمعاليين مَاذَاتُرَىٰ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَاتُؤُمَرُ سُتَجِدُ فَي إِنْ شَآمُ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِيْنُ فَكِيّاً كسقية فاكالنول المقافوكر لماني كالملاي بينا بين عي كما كالمسليليان بالموقع بالمائي في كالمنطقة بالتصعيبين عماسيا كي مكر مودب الْمُلْكَا وَتَلَادُ الْلَّهِي بِينَ فَوَالْدَيْنَاهُ أَنْ يَأْلِرُ هِينُمُ فَقَدْ صَدَّقَت الرَّزِيا أَيْنَا كَالْ إِلَى دونول نے تھم کومان لیاادرابراہیم نے بیٹے کو کروٹ کے ٹل اٹادیا۔اورام نے ؟ دازوی کداے ابراہیم تم نے خواب کو یکی کرد کھایا۔ بلاشہ ہم ين كوايسان بدارديا كرتي يرب واشريكا موااحقان ب يوريم في ليك بداة بيماس كوش وسديا ماور بعد كما في والون ش هُوَعَلَى اِبْرَاهِيْهُمُ ۗ كُنْ إِلَّى تَجْوَزِي الْخُرِينِيْنُ ۖ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ان کے لئے یہ بات رہنے دی کہ سملام ہو ایرائیم ہر۔ ہم اس طرح مخلصین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیک وہ ہمارے لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَكِنْتُ زُنَّهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا هِنَ الصَّلِعِينَ ﴿ وَلَرَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْعَق مؤكن بندول عرب سن المساح كالمتاحق كى بشاوسة وكاكده في مول كمصالحين عن سعول كداويم بداء اليم براوا تق بريركن وك نُ ذُرِيَتِهِمَا مُعُنِنُ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ فَ ادمان کی کس شرک سے اعتصادک بیر بادرا ہے اوک کی بیں چوم رواز بی جان پر حم کرنے والے بیرے

## حضرت ابراجیم النظیمان کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذرج کرنے کا حکم ملنااور فر مانبر داری میں کا میاب ہونا

قضعه بيق : حضرت ابراہيم عليه السلام كاوطن بالل كرتريب تعاانہوں نے وہاں كے مشركين كوشرك سے باز آنے اور خالق كائنات وحدة لاشر يك كاعباوت كى دعوت دئ بيلوگ شرك سے بازند آئے آپ نے بجرت كاعلان كرديا اور فرمايا كر ہمى اپنے رب كى طرف جاتا ہوں يعنى كى الى جگہ جاكر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب سكا حكام ادا كرسكوں اور ووسروں كو يمى راوح ت وكھا سكوں ميرادب ميرى رہبرى فرمائے گا اور جھے الى جگہ پہنچادے گا جہاں رہنے ہالى كى رضا مندى حاصل ہوگى چنانچ حضرت ابراہيم عليه السلام شام كو جمرت كر كے اور وہاں جاكر آباد ہو كئے حضرت لوط عليه السلام بھى آپ كے ساتھ تھے دونوں نے سرز مين شام كے لئے جمرت كى اور فلسطين كے علاقے ميں جاكر آباد ہو گئے۔

حسزت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تو سنری میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری ہوی ایک باوشاہ نے چیش کر دی تھیں جن کا نام ہاجڑہ تھا' جس بادشاہ نے حسزت سار ڈکو پکڑوا کر بلایا تھا اس نے حضرت ہاجرہ کو لطور خاد مدآ پ کی خدمت ہیں چیش کر دیا تھا ( جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گذر چکا ہے ) حضرت سارہ ڈبطق علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہاجڑہ حضرت اسامیل علیہ السلام کی والدہ تھیں ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعائی کہ بھیے ایک ایسافرزندعطافر مائے جوصافین میں سے ہو۔

چنا نچہ اللہ تعالی نے بیٹا عطافر مایا۔ مغسر ابن کیٹر کھتے ہیں کہ سب علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت المعیل علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ حضرت اسائیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ بیٹ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیس اوران کی والدہ کواللہ کے تم سے کہ معظمہ کی سرز بین ہیں چھوڑ دیا اس دفت کہ معظمہ چیش میدان تھا کعبر شریف کی عمارت بھی موجود دیتھی اللہ کریم نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ پیدافر مادیا چرتی گرفتہ جرام کا فیبلہ بھی وہاں آ کرآ باد ہوگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی ہوئی اور بیٹے کی فہر لینے کہ معظمہ جایا گرے کرتے سے ایک ہوئی کہ وہاں آ کرآ باد ہوگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی ہوئی اور بیٹے کی فہر لینے کہ معظمہ جایا گرے کرتے ہیں اور بیٹے کی فرز کررہے ہیں انہیاء کرا معظم مالسلام کا خواہ ہوتا تھا اوراللہ کی جانب سے ہوتا تھا ایک بات اللہ تعالی کی جانب سے تھم دیتے جانے کے متراد ف تھی اس کے انہوں نے انہوں نے اپنی سے بیا کہ بیس دکھایا گراپ وہوسے ہم اور ہو ہی اس کے میں دیکھا ہو اس کے انہوں نے انہوں نے اپنی شرکہ نے اپنی کہ بیس دکھا ہو ان آ پ کو جو تھم ہوا ہو اس میں کہا کہ بیس کر لیجے آ ہو جھے ان اواللہ تعالی مبرکرنے والوں میں سے یا کیں گر لیجے آ ہو جھے ان اواللہ تعالی مبرکرنے والوں میں سے یا کیں گ

چنا نچ حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مفرت اساعیل علیہ السلام کو مکہ مکر مدے کیکر بیلے اور منی بیس جا کر ذرج کرنے کی نبیت سے آیک تیمری ساتھ کی (منی مکہ معظمہ سے تین میل دوردو پہاڑوں کے درمیان بہت لبامیدان ہے) جب منی میں داغل ہوئے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا' معزت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ خلاتو اللہ اکبر کہہ کرسات کنگریاں ماریں جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا' دونوں باپ جیٹے آ گے بڑھے تو زمین نے شیطان کوچھوڑ دیا' بھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے بھرائندا کبرکہ کرسات کنگریاں ماردیں وہ پھرز مین میں دھنس گیا' بیدونوں آ گے بڑھے تو نے اس کوچھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے پھرائندا کبرکہہ کراُ۔۔ سمات کنگریاں مارین' پھروہ زمین میں دھنس گیا اور اس کے بعد آ گے بڑھ کر حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے آپنے بیٹے کو پیشانی کے مل زمین برلٹادیا۔

ور المرائد الله المرافظ المرا

اِنَ هٰذَالَهُوَالْبُكُوْاللَّهُ بِینَ (بَلاشبه یه کلااحتان ہے) وَهُوکَیْنَالُهُ بِنِیْ عَکِطْیْمِی (اورہم نے اس کے بدلہ ایک بڑا ذبیحہ دے دیا) بعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ذرج ہونے ہے بچالیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے مگلے پرچیری پھیردی کیکن گلانہ کٹا مشہور ہے کہ الند تعالی نے ان کے مگلے کوتا ہے کا بناویا جس پرچیری نے کچھکام نہ دیا اس کے بعد الند تعالیٰ نے ایک بڑا ذبحہ بھیجے وہا۔

صدیث تریف میں وارد ہے کہ جو تھی جج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھر سے ) نکل گیا پھر راستہ میں مرگیا تو اُس کے لئے اللہ تعالی جل شایۂ مجاہداور ما جی اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکود ہےگا۔ (مفکل قالمصابح ص۲۲۳) قرآن شریف می وارد ب: و مَنْ يَغُرَّخِينَ بَيْنَ مُفَاجِوًا لَى اللهووَ سُولِهِ الْحَدَيُدُ لِلَهُ الْسُوكَ وَقَدَ وَقَدَ اَجُرُاءَ عَلَى اللهو (سورة النساء) اورجوفض البيخ تحري الله اوراس كرسول كى طرف جرت كرف كيلي نكل جائ بحراسكوموت آجات توالله كذمه اسكا تواب ثابت بوكيا-

صدیث شریف میں بیہجی وارد ہے کہ جو محض تبجد کی نماز پڑھنے کی نبیت سے سو گیا اور پھر آ کھی نہ کا سکی تو اس کو تبجد پڑھنے کا تُواب ملے گا۔ (المتوغیب و التر هبب ص ۹۰۹)

اُمّت من من من سے لئے قربانی کا تھم : حضرت ابراہیم اورا ساعیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدامعلوم ہوئی اور جے کے موقع پر منی میں جو کئریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا یہ کی ای واقعہ سے ہے۔ انہی تمن جگہوں ہیں کگریاں ماریح ہیں جہاں شیطان زمین میں جسن گیا تھا جگہ کی نشا عمی کے لئے پھر کے مینار بنادیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ جارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے ان جگہوں میں جے کے موقع پر کنگریاں مار نا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شار ہو اللہ جاری تھیں ہے اور آگر کسی کی اتی حیثیت نہ ہو اور قربانی کروے تب می تو اب عظیم کا مستق ہوگا۔ اور قربانی کروے تب می تو اب عظیم کا مستق ہوگا۔

حضرت الديهررورض الله تعالى عند بروايت بكه حضورا قدس عَلِينَة في ارشاد فرمايا مَسنُ وَجَسدَ مِسعَة يلاَنُ يُضَيِحَى فَلَمْ يُضَعَ فَلا يَحْضُو مُصَلَّامًا (الترغيب والترحيب جهص١٠٣) يعنى جوفض وسعت ،وت بوئ بهي قرماني ندكر به وه تماري عبد گاه بين ندآئه -

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضورا قدس تنافیق نے مدیند منورہ میں دی سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی ۔ (مشکلوۃ)

ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تا کید معلوم ہوئی حضورا قدس علیق کے پابندی سے قربانی کرنے اوراس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ نصاب بر قربانی واجب ہے (واجب کا ورجہ فرض کے قریب ہے بلکھل میں فرض کے برابر ہے ) صاحب نصاب کون ہے؟ اسکو بجھنے کے لئے کتب فقد کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آفریں سے سپر دکرنا ہاں لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی مختص قربانی کی قبہت صدقہ کردے یااس کی جگہ غلہ با کیڑا تھا جوں کودے وے تواس سے تعم کی قبیل نہ ہوگی اور ترکیہ قربانی کا گناہ ہوگا اور ہربال کے بدلہ نیکی لمنے کی جوسعادت تھی اس سے تعردمی ہوگا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عنظائی سے صحابہ نے ہو چھا کہ یارسول الله بیقربانیاں کیا پس؟ فرمایا بیتمبارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے بھرسوال کیا گیا کہ یا رسول الله ہمارے کئے قربانی میں کیا تو اب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نکی ہے صحابہ نے بھر پوچھا کہ یارسول اللہ اون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا (اگر قربانی کے طور پرایسا جانور ذرج کیا جو اُون والا ہومثلاً دُنبہ ہوتو) اس کے ہربال کے بدلہ میں ایک نیکی لے گی۔ (رواہ احمد این ماجہ) حضرت ابوسعدرض الشرعنہ ہے در ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے خضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے قریب
کھڑی ہو جاؤ کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ جو گرے گا آگی دجہ سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف، ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا
رسول اللہ علیہ کے بیٹو اب ہمارے لئے لین ہل بیت کے لئے مخصوص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔
آپ علیہ کے فرمایا کہ بیٹو اب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ الم راروابو پیٹے بن حبان فی کماب
المضی یا وغیرہ کمانی التر غیب ص ۱۹۰۴ ہے)

حضرت آمخن عليه السّلام كى بشارت: وَبَكَنْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ الطّبِونَ (اورہم نے ابراہیم کو بشارت وی امنی کی کدوہ نی ہوں مے صالحین میں ہے ) وَبُرُکُنْا عَلَیْهِ وَعَلَیْ اِنْعَنَیْ (اورہم نے ابراہیم اوراملی پر برکتیں نازل کیں) وَمِنْ ذَرِیْتِهِمَا أَخْبِنْ وَظَالِمْ لِیَنْدِیهِ مُهِیْنَ (اوران وونوں کی نسل میں بعض اجھے ہیں اور بعض ایسے ہے جو کھلے طور پر اپنی جان برظم کرنے والے ہیں)

حعزت ابراجیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو بیٹے عطافر مائے تھے ان میں سے ایک حضرت اسلام علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ معظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ فل کر انہوں نے کعب شریف تغیر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں میں میں اللہ علیہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ سیدنا محمد رسول اللہ عقد جو اللہ علیہ السلام تھے بان کے بیدا ہوئے دوسرے مشہور صاحبز اور حضرت الحق علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے تی اسرائیل آئیس کی اولا وجی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل جس بہت اللہ تعالی کی کی اسلام بھی کیر تعداوی ہی ہوئے اللہ تعالی کی کی جس بھی السلام بھی کیر تعداوی ہی بہت ہوئی اور ان میں انہیائے کرام میں مالسلام بھی کیر تعداوی ہی ہوئے اللہ تعالی کی کی جس بھی النام بھی کیر تعداوی ہی اور معینے بھی۔
ان پر نازل ہو کیں اور معینے بھی۔

آ خریس جوییفرمایا کدان کی ذریت بی محسنین بھی ہیں اور فالمین بھی۔اس بیس بیہتادیا کدانہیائے کرام بلیم السلام کی تسلول بیس ہونا عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جوائیان سے محروم ہوگا اور عملِ صارفے سے دور ہوگا دہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہو شکی وجہ سے تجات کا مستحق نہیں ہوسکتا۔

 قصد ذکر فرمایا کیم فرمایا و بخشونا پی باسته ختی نیدیگافین الطیافی النواسیاتی کلام سے کی معلوم ہوتا ہے کہ جمس جیٹے کی اولا خوشخبری دی گئی وہی ذبح سے اور وہ الحق علید السلام کے علاوہ سے دوسری ولیل جو پہلی دلیل سے زیادہ وزن دار ہے بیہ کہ سورة ہود جی فرمایا ہے: فبختری المیانی فیمن وُلاَء اِلنعی الور ہم نے ایراہی کو اسحات کی فرخبری دی اور ہم نے برخوشجبری بھی وی کہ الحق ہے بعد یعقوب کا بھی تولد ہوگا اور یہ بات فلام ہے کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دہمی ہوگی اور پھر بول کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دہمی ہوگی اور پھر بول کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دہمی ہوگی اور پھر بول کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دہمی ہوگی اور پھر بول کہ دیا جائے کہ اس کو ذرح کر دو تو اس میں استحال کا خاص پہلوٹیس لگتا جے ذرح کر نے کا تھم دیا جائے وہ پہلے سے جائے کہ یہ وزرع ہوئے ہوں کہ دیا جائے کہ اس کے در الحقار اس کی اولاد بھی ہوئی ہوئے ہوں کہ اس کہ دیا جائے ہوں کہ دیا جائے وہ پہلے سے جائے ہیں کہ:

السم حساران السلامی میں اسماعیل و فی انقاموس ان اواد بھی ہوئی ہوئی ہے۔ صاحب الذر الحقار اس پہلی السم حساران السلامی اللہ میں وابد قال احمد ورجمت خالب المحد دیں۔

# حصرت مموسىٰ اورحضرت ہارُون علیہاالسّلام کا تذکرہ

قت معمید: ان آیات میں مفرت موگی اور اُن کے بھائی مفرت ہارون علیماالسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں پراحسان کیا لیمی نبوت عطائی اور اس پڑے انعام ہے تو از ااور اس کے علاوہ بھی دومری فعیقی عطافر ما کیں اُ نہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آئیں اور ان کی قوم کو بڑی ہے جینی سے نجات دی کیونکہ بیلوگ مصر میں مربیخ سے جہاں کا صاحب افتد ارفرعون تھا وہ بڑا طالم تھا اُس کی تکومت میں بی اسرائیل عا بڑ تھی ہے تھے ہوئے تھے (جو مصر سے موٹ اور مفلوم ہے اُس کی تو اُس کے فرعون ان کے فرکون کر ویتا تھا اور یہ چول بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بڑی ہے جینی اور مفلوم ہے کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے جینی سے اُن کونوں کی مدد فرمائی۔ وریاسے پارکر دیا 'یہ لوگ عالب ہوئے اور فرکون اور اس کے شکر مغلوب ہوئے جو دریا میں فرق ہو کر ہلاک ہو تھے۔

# حضرت الیاس علیہ السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی دعوت و بنااور بُت برستی جھوڑنے کی تلقین فر مانا

قسط عدمین : حطرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بغیروں میں سے تقابعظ مضرین نے فربایا ہے کہ وہ بی الرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے آپ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وولوگ مشرک تھے اُن کا ایک بت تھا جس کا نام بغل تھا پہلوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اُس سے حاجتیں ہانگا کرتے تھے۔ روح المعانی میں ایک قول لکھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد جیں ہاتھ تھا اور چار چبرے تھے شیطان اُس کے اندرواضل ہوجا تا تھا اور اُس کے پچاریوں اور خدمت گاروں سے باتیں کرتا تھا وولوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے تھے جس سے وہلوگ اور زیادہ معتقد ہوجاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو تبلیغ کی اور تو حید کی دعوت دمی اور استقبام اذکاری کے طور پہر فروز کیا تم اُس ذات یاک کو چھوڑتے ہو جو اُحسن الخالفین سے جو اللہ سے جو تبارا بھی رہ سے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی تم معبودِ حقیقی کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجیوں کے نے نہیں پکارتے ' بیتمہاری پیوتو فی ہے ٔ صرف اللہ تعالٰی کی عبادت کر داور اس سے اپنی حاجیس طلب کرو۔

اس میں جواحس الخالفین فر مایا ہے اس ہے احسٰ المصورین مراد ہے بینی اللہ تعالیٰ شاعۂ سب کی صورتیں بناتا ہے۔ وی حقیقی مصور ہے اس کے علاوہ جولوگ مورتیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

ان اوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی شرک کونہ چھوڑا تو حید برندا کے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَالْقَائِمُ لَمُعْتَمُونَ (کہ وہ ضرور عذاب میں حاضر کئے جاکیں گے) اِلْاعِبَادُ اللّٰهُ فَلَيْسِيْنَ (سوائے اللّٰہ کے اُن بندوں کے جواللّٰہ بی کے خالص بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے ہوا یت کے لئے چن لیات اس میں بیتادیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اُمت میں بیمی کا فروشرک نہ تھے بعض محلص مون بھی تھے: وَتَوَلِّدُنَا عَلَيْهُ لِی اَلْمُخْتِدِی اَلْنَامِی اِنْ اِلْمُالِی اِللّٰہِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلَّٰ اللّٰلِي اللّٰلِيْمِ اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِي الل

سلام می الدیست المسلام کا استان میں جولفظ ال بساسین ہاس کے بارے ش بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پی محارت المیاس خاریات میں المیاس کا استان میں بھی بھی بھی بھی بھی الدیس الدیس میں الدیس الدی

وُرِانَ لُوُكُما لَيْنَ الْمُدْرِسِلِينَ عُنِ فَعَيْنَهُ وَ اَهُلُهُ الْجَمْعِينَ فَ اِلْعَيْرِينَ ﴿

ادر باشراده تَشْرِدال عَم عَيْنِ جَدِيم عَ أَسُل ادان عَهُ وَ الهَ لَهُ المَعْيِدِينَ ﴿

ادر باشراده تَشْرِدال عَم عَيْنِ جَدِيم عَ أَسُل ادان عَدَدُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### حضرت لوط علیه السلام کا تذکره اور قوم کا ہلاک ہونا اور بیوی کے علاوہ ان کے تمام اہل وعیال کا نجات یا نا

قسف مد بیر: ان آیات می معزت او طعلی السلام کی بعث اوران کی اوران کے الل وعیال کی تجات اوران کی آوم کی باک کا ذکر ہے ان کی آوم کے لوگ کا فرق تھے تل ہرے اعمال میں بھی بہت آگے ہوھے ہوئے تھے مردمردول سے شہوت ہوری کرتے تھے معزت اوط علیہ السلام نے آئیس بہت مجھایا وہ لوگ نہ بانے اور معزت اوط علیہ السلام ہے کہا کہ اے لوط اگرتم اپنی بات ہے ان لوگوں پرجس وان میں صلاح عذاب آٹا تھا اللہ تعالیٰ اند تعالیٰ بائر کردیں ہے۔ اُن لوگوں پرجس وان میں صلاح عذاب آٹا تا تھا اللہ تعالیٰ ویال کو لے کردات کے آخری عنداب آٹا تا تھا اللہ تعالیٰ ویال کو لے کردات کے آخری اس کے کہ وہ کا فروجی جیسا کہ مورۃ التحریم کے آخری اس کا فرجونا نہ کور ہے کہ تا تو میں اس کا فرجونا نہ کور ہے گئے ہوئی تھے ہوئی تو م پر کا فرجونا نہ کور ہے گئے ہوئی تو میں مورۃ الانعام مورۃ الانوان ہے تھی مورۃ الانوان ہے تھی مورۃ الانعام مورۃ الانوان ہے تھی مورۃ الدورہ ہے تھی تھی تھی ہے۔

اہل مکہ کوعبرت ولا تا: اہل کہ کا بیطریقہ تھا کہ سمال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرنے تھے ایک سفر سردی میں اور
ایک سفر کری میں ہوتا تھا، جس کے بارے میں رہے کہ الفینیانی کا الفینیانی فر مایا ہے بیسٹر تجارت کا ہوتا تھا، شام جانے کے کے ضروری تھا کہ اُن بستیوں کے پاس سے گذر ہے جو اُلٹ دی گئی تھیں اُن کے کمنڈ رنظر آتے تھے اُن جگہوں میں کہمی رات کو گذر تے تھے اور بہمی صبح کو بلاک شدہ اقوام کے آ فاراور نشان دیکھتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے ای کوفر بایا کہ شدہ اقوام کے آفار اور نشان دیکھتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے ای کوفر بایا کہ تھی کہ کہ نہیں اور ایک کا فران برگزرتے ہوئی کے وقت اورات کو تو کہا تھے کہ کوئی کے دیت اورات کو تو کہا ہوتا تھا ہوں کے باس سے گذر ہے تھے آئیں یا دولا یا دیکھو کھو کہ کا بوت کے اور بہت کے ایک ہوئی کا ایک بات کے ایک بات کے ایک کے دیت وال کا گذران بہتوں کے باس سے گذر ہے تھے آئیں یا دولا یا کہ دیکھو کھو کے دیت والے بات کے ایک کے دیت والی کے دیت کے ایک کے دیت والی کے دیت والی کے دیت والی کوئی کے دیت والی کے دیت والی کے دیت والی کے دیت والی کے دیت کے دیت والی کے دیت کے ایک کے دیت والی کے دیت کے دیت والی کے دیت کے دیت کے ایک کے دیت والی کے دیت کے دیت کے دیت کے ایک کی دیت کے دیت کے دیت کے دیت والی کے دیت کے دیت کی کر کے تھے آئی کی کوئی کے دیت کے دیت کے دیت والی کے دیت کوئی کے دیت کوئی کے دیت کے

وَإِنَّ يُوْلُسُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَإِذَ اَبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَسْمُونِ فَمَا الْمُحَدُ فَكَانَ مِنَ ورباشر بِنِي يَرْضِرون عَى عِبِي دِبِورِي مِنَ ثَنَى لِمِن مِنْ كَنَى لَمِن مِنْ الْمُلْكِينِ وَمَن الْمُسْتِعِينَ فَكُولًا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِعِينَ فَكُولًا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِعِينَ لَكِيتَ الْمُعْتَمِينَ فَكُولًا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِعِينَ لَكِيتَ الْمُعْتَمِينَ لَكِيتَ الْمُعْتَمِينَ فَالْتُقَيِّدُ الْمُعْودَة وَهُو مُنْ الْمُسْتِعِينَ لَكِيتَ اللَّهُ مَن الْمُسْتِعِينَ لَكِيتَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالِينَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

# حضرت یونس علیہ التلام کا کشتی ہے۔ سمندر میں کودیر منا' پھر چھلی کے پہیٹ میں شہیج میں مشغول رہنا

قسفه عدود ان آیات میں حضرت ہوئی علیه السلام کی بعث اور مصیبت اور آن کی قوم کی صلافت اور پھر ہوایت کا تذکر ہذر مالا ہے۔ حضرت ہوئی علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ایک عرصہ تک اپنی قوم کو تین کی کے در ہے اور قوم نے نہ مانا اٹکار پر سلے رہے قو حضرت ہوئی علیہ السلام نے آن سے فرما دیا کہ دیکھو تین دن کے ایم دائد تم پر عذاب آ جائے گا اس کے بعد دو دن تک انظار کیا تھیں ہوئا ہوں گا وہاں ہے روانہ ہوگا وہ ان کی قوم نے عذاب آتا وہ مل ہو تا ہوں گا وہاں ہے روانہ ہوگا اور ادھر آن کی قوم نے عذاب آتا وہ مل مل اللہ اللہ دیکھا تو اللہ تعالی کے صفور میں دو ہے اور گر گر اے زاری کرتے رہے خوب تو ہے کی معافی ما تی اور ایمان تبول کر لیا اللہ تعالی نے ان سے عذاب ہنا دیا اور ان کا ایمان قول فر مالیا۔ بیان کی قصوصیت تھی کی کو تکھ عذاب آئے کے بعدا یمان اور تو ہی تحداد کر تا ایمان لا تا اس کو تا فع تعداد کر تا ہو گر کہ تو ہو گر کہ تو کہ تعداد کر تا ایمان لا تا اس کو تا فع تعداد کر تو ہو گر کہ تو کہ تعداد کر تا ایمان لا تا اس کو تا فع تعداد کر تو ہو گر کہ تو کہ تعداد کر تا ہو تا کہ تو کہ تعداد کر تا تا کہ تو کہ تا ایمان لا تا اس کو تا فع مورت تھی کی کو تا تا کہ تو کہ ایمان لا تا اس کو تا فع مورت کی کی تو ما جب وہ ایمان لا تا اس کو تا فع مورت کر تا ہو تا کہ تو کہ تا ہوں ایمان دیا اور آن کو ایمان لا تا اس کو تا فع مورت تا تا کہ تو کہ تعداد کر تا گر ایک کر تا کر تا کر کا کہ تا کہ تو کہ تا ک

حضرت بونس علیدالسلام بیدد کی کرعذاب نیس آیا بی قوم کوچود کرروان ہوئے چلتے دریا کے کنار ہے بہنچ وہاں جو کشتی والے تنے سوار بوں کو کشتی بیس بینا کرار بھی لیتے ہے۔

انہوں نے حضرت بونس علیہ السلام کو پہنچان لیا اور بغیراً جرت کے کشتی میں بٹھالیا بھی بین سوار قو ہو سے کی کینا ب بیا جراہوا کہ سختی دواند ہوکری کشتی بیں سوار جیں ان میں کوئی ایسا خفس ہے جس کی مشتی دواند ہوکری کشتی ہیں سوار جی کا ایسا خفس ہے جس کی دواند ہوکری کشتی ہیں سوار جی کا ایسا خفس ہے جس کی دواند ہوکری کشتی ہیں سوار جو ہے تو دکھ دولہ ہے کہ کشتی ہیں سوار جو ہے تو دکھ دولہ ہے کہ دولہ ہے کہ دولہ ہوگی ایسا خفس ہے جس کی دولہ ہوگئی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت بونس علیہ السلام کشتی ہیں سوار ہوئے تو دکھ ہو دیہ ہیں کہ دواند ہولیا نے ہے جاتی ہے نہ ہا نے ہے گئی ہے کہ دولہ ہوئی ہوئی ہے نہیں افر ہایا کہاں جمعاس کا سب معلوم ہے اس کے دولہ ہوئی کا ایسا غلام ہے جو اسپیغ آتا کی فرما نہرواری چھوڑ کر بھاگ آیا ہے اور جب تک اُس خفس کو سمندر میں نہ ڈالی دو میرشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اسپیغ آتا کی فرما نہرواری چھوڑ کر بھاگ آیا ہے اور جب تک اُس خفص کو سمندر میں نہ ڈالی دو میرشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اسپیغ آتا قاکی فرما نہرواری چھوڑ کر بھاگ آیا ہے اور جب تک اُس خفص کو سمندر میں نہ ڈالی دو میرشتی

تخبری بی رہے گی اور وہ بھا گا ہواغلام میں ہوں (بیاس لئے کہا کہ النہ جل شاعهٔ کی اجازت کے بغیرا پی تو م کوچوڈ کر ہلے آئے سے استھے) بھے وریا میں ڈال دولوگوں نے کہا یا بیاللہ ابھی ہیں ڈال سکتے فرمایا چھاتو پھر قرعہ ڈال لؤجس کے تام کا قرعہ نظا ابتدا آپ نے خود ای دویا میں قرعہ نظا ابتدا آپ نے خود ای دویا میں جوا تک لگا دی عربی زبان میں لفظ سہم تیرکو کہتے ہیں جو نکہ تیروں کے ڈریعہ قرعہ ڈالا کیا تھا اس لئے اسے فسندا تھم سے تیری کی دیا ہے۔ اور طریقہ قرعہ ڈالا کیا تھا اس لئے اسے فسندا تھم سے تیری کو رہا ہے۔ اور طریقہ قرعہ کا بیری کو رہا ہی ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اس کے ارب میں مجھلیا جائے کہید دہ خوص کی وجہ سے کئی کو دربیا میں ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے ارب میں مجھلیا جائے کہید دہ خوص کی وجہ سے کئی کی کھڑی ہے۔ حضرت اور سے میں علیہ انسان م منا ہو ہے اور دوسر کی ہوار ہوں کے مقابلہ میں ہار گے کا رہا کہ کا کہ کھوئی کو مندر کے حوالے ہوتا جا ہے اور اسلام مناوب ہو گئے اور دوسر کی ہوار ہوں کے مقابلہ میں ہار گئے ) (ذکرہ صاحب الروح)

حضرت يونس عليه السلام نے جيے ہی در پائيں چھلا نگ لگائی ایک چھلی اللہ كھم سے پہلے ہی سے تيار تھی اُس نے آپ كالقہ بناليا ليكن چہا اللہ اُس کے جا اُس کھلی کے پيٹ بیں پہنچ تو تمن تاريكوں میں جہا اور کے الیک تاريك اور كی دات كئ دوری سندر کے بالی کی تیم ری پہنچ تو اُل کی تیم بیان کرتے دہ ہے سورة الانبياء میں فرمایا ہے: فران کی الفاقیان کی تیم بیان کرتے دہ ہے سورة الانبیاء میں فرمایا ہے: فران کی الفاقیان کی تیم بیان کرتے دہ کہ است اللہ آپ کے سواک کی معبود ہیں اللہ تعالی کی اللہ آپ کے بیٹ میں اللہ تعالی کی اللہ آپ کے سواک کی معبود ہیں آپ کی جی بیٹ میں فلم کرنے والوں میں سے ہوں ) پھلی کے بیٹ میں اللہ تعالی کی اللہ آپ کے بیٹ میں اللہ تعالی کی حفاظت فرمائی اور اُن کو اس مصیبت سے نجات دے وکی سورة الانبیاء میں فرمایا ہے فائس کھی تاکہ والی اور اُن کو اور اُن کو اور اُن کو کھی تھی ہیں اور بہاں ہورۃ السف فست میں فرمایا ہے: فَلُوْلاَ اُنْدَکُونَ اَن اور بہاں ہورۃ السف فست میں فرمایا ہے: فَلُوْلاَ اُنْدُکُونَ اَن اِس اللہ اِس اللہ اللہ ایک والوں میں سے شہو ہے تو قیامت کے دن تک میں اللہ بھی میں اللہ بھی ہیں۔ کہا کہ بیٹ کی اور بہاں ہورۃ والوں میں سے شہو ہے تو قیامت کے دن تک میں اللہ بھی تو میں اور بہاں ہورۃ والوں میں سے شہو ہے تو قیامت کے دن تک میں اللہ بھی ہیں دیے اور میں دیے ،

بہاں جو بہائک ہیدا ہوتا ہے کہ تل دار درخت تو زمین پر پھیل جاتا ہے اس سے سابہ کیے ل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فربایا ہے کہ بطور خرق عادت اس درخت کی بتل کسی سہارے کے بغیراو پر پھیل گئ کیؤنکہ معجز ہتھااس کے لئے چڑھنے اور تغیر نے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ دہاں کوئی سوکھا ہوا درخت کھڑا ہواس پر بیل چڑھ گئی ہو۔

الى مِنْ أَوْ الْمُونَا وَ الْمُونَا وَ مُورِ ما يَ بَعِرُ ما يَ بَعِلَ مِنْ الْوَ الْمُعَالَى مُتَعَالَى عُنْ ذَلِكَ اللهَ مِنْ أَوْ ثَلَكَ كَ لَيْ أَيْنَ اللهُ لَعُمَالَى مُتَعَالَى مُتَعَالَى مُتَعَالَى عُنْ ذَلِكَ اللهَ مَنْ أَوْ اللهَ مَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قا کُندہ: اللہ تعالیٰ کا کوئی کانون ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو اُس وقت تو ہکرنے سے واپس نہیں ہوتا لیکن حضرت پیٹس علیہ السلام کی قوم کے لئے یہ خصوصت تھی کہ اللہ تعالی نے عذاب آئے کے بعد بھی اُن کی تو بہ تبول فرمائی وہ ایمان میں تبول خرمائی اور ایمان بھی تبول فرمائی اور عذاب کو ہنا ویا جس کی تفصیل صورہ یونس میں گذر بھی ہے۔ (انوار البیان جس)

فَالْسَتُفْتِيمُ الرِيِكَ الْبِنَاتُ وَلَهُ وَالْبِنُونَ الْمُخْوَلُ الْمَلِيكَةُ إِنَاثًا وَهُ مُرَاكِة فَكَ مَا بِان عديات لها لِيجَابَ بِعدِ عَلَى يَبْعِي اللهُ وَإِنَّهُ اللّهِ وَإِنَاكُونُ الْمُلْفِكَةُ إِنَاثًا وَهُ مُنْ اللّهِ وَالْمُلْكِنُ اللّهُ وَإِنَّهُ اللّهُ وَالْمُؤْنَ اللّهُ وَإِنَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلَا تَلْكُونُونَ اللّهُ وَلّهُ وَلِيكُونُ وَاللّهُ وَلِيلُونُ وَاللّهُ وَلِيلُونُ وَلَا مُلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلّمُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُلّالًا مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مُلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُولُونَ وَالْمُؤْنِ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

# مشركين كى ترديد جواللدك لئے اولا د تجويز كرتے تھے

قسف میں : شیطان نے اپنی کوشٹول سے انسانوں کو حید سے بہٹایا اور ٹرک کارواج ڈالائی سلسلہ میں اُس کی جوکوشٹیں
آ کے برحیس اُن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے بنوں کی عبادت پر تو ڈالا می تھا جنات اور فرشتوں کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ
سمجھایا کہ ان میں اور خالق کا کتات جل مجدہ کے درمیان دشتہ واری ہے چنا نچے انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بٹیاں بٹا
ویا لوگ شیاطین کی بات مانے چلے محے اور اور اللہ تعالی کے ذمہ وہ با تیں لگادیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔
ویا لوگ شیاطین کی بات مانے پلے محک اور اور اللہ تعالی کے ذمہ وہ با تیں لگادیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔
ویا توگ شیاطین کی بات مانے بلے میں فرمایا: دُکھ شین کا کے خلاف ہے اُس کی شان اُن کیک و کی شان کے لاکن تیں ہے کہ وہ کی کہا نہ دو کری ہے۔

جنا ندوو کی سے جنا کیا 'سورہ مربم بی فر مایا: کَمُلَا تُنْفِین اَنْ نَفِیْدُولُدُا (اور پیرمن کی شان کے لاکن نیس ہے کہ وہ کی کواولا دینائے) مشرکین نے اقرال قریر محت قلطی کی کہ انٹد تعالیٰ کے لئے اولا وتجویز کر دی 'مجر جب اولا وتجویز کی تو وہ مجی از کیاں اور فرشتوں کوانٹد تعالیٰ کی از کیاں بتا دیا انٹہ تعالیٰ کی اولا وتجویز کرنے میں مجی مجوے تر اشا اور اولا دمجی وہ تجویز کی جوایئے لئے تالیاند ہے۔

3/5/

در یافت کیا کہ ان کی بائیں کون جیں؟ آس پر انہوں نے کہ دیا کہ جنات میں جومردار ہیں اُن کی بیٹیاں فرشتوں کی بائیں ہیں۔ (روز المعانی میں اہان ہوں ہیں؟ آس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان قرابت داری تجویز کر دی اور جنات کے سرداروں کوفرشتوں کا نا نا بنادیا۔ اس کوفر ما یا بیکھٹا کیٹنڈ ایسٹونٹٹلڈ (کیانہ ہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری تجویز کر دی) پھران کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا دکت ایک فرہوں کے انہ کی اور جنات کا درمیان رشتہ داری تجویز کر دی کی جن تھی ہوئے فر مایا دکت کے دور ان کی تو دور نے میں کا بیٹن قیامت کے دن کر قبار ہوں کے ان جی جو کا فرہوں کے دور نے میں قبالہ جائے گا اُس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیے دشتہ ہوسکا آپ کی انہوں کے اللہ تعالیٰ کے درمیان کیے دشتہ ہوسکا ہے۔ بیٹن فالمیٹ کا اُس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیے درشتہ ہوسکا ہے۔ بیٹن فاللہ کے فاص بندے جی وہ دور نے سے بچالئے جا کیں گئا آسانوں میں جملام حرف میں بی ایک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (یہ جملہ محرف ہے) ایکٹ کی اُنسانوں میں سے ہوں یا کہ جائے جا کیں گئا آسانوں میں سے ہوں یا کہا جائے جا کیں گئا آسانوں میں سے ہوں یا کہا جائے جا کیں سے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے۔

فَاتُكُوْ وَمَا تَعَبُّلُ وَنَ فَى الْمُعَلِّ وَلَا الْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ الْمُعَنِّ وَالْمَا الْمُعَنِّ وَالْمَعُنِّ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمُعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْم

#### فرشتوں کی بعض صفات کا تذکرہ

قصصه بین: ان آیات میں اول تو مشرکین کوخطاب فر مایا کرتم اور تمہارے مارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ شانہ کی تو حیدے کی کوئیس چھیر کے صالا تکرتمہاری کوششیں برابر جاری ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں جس کمی کا ووزخ میں جانا مقرر مقدر ہے ای کوتو حید کے داستے سے بٹائے ہو۔

چونکہ مشرکین فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں ہتائے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شانِ عبدیت انہی کی زبانی بیان فر اٹی (پہلے جنات کے بارے بی بتایا جاچکا ہے کہ وہ اپنے بارے بیں بیٹ قبیدہ رکھتے ہیں کہ جو تھی جرم ہو گاگر فیار ہوکر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اُسی طرح فرشتے ہی اپنا تجز سلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گئے رہے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جو تھم ہے ہرایک اس کی بجا آوری میں لگا ہواہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاک بیان کرنے میں گئے رہتے ہیں۔ (فرشتوں کا توبیحال ہے کین جولوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی تیٹیاں بتاتے ہیں انہوں نے اپنی تماقت اور سفاہت سے فرشتوں کو کیا کیا مجھ رکھاہے )

اس کے بعد کفار عرب کا بیتو ل تقل فر مایا کہ بیاتی تھی۔ جہر رسول اللہ مطابقة کی بعث اور نزول قرآن سے پہلے یوں کہا کرتے ہتے کہ اگر ہمارے پاس کا بیس آئی ہیں پہلی لوگوں بینی بہودونسارٹی کے پاس کنا بیس آئی ہیں ہم اللہ کے خاص بندے ہوئے بینی تعدد بق کرتے اور اُن لوگوں کی طرح تکذیب نہ کرتے جیسا کہ سورہ ہم اللہ کے خاص بندے ہوئے لیکن تعدد بق کرتے اور اُن لوگوں کی طرح تکذیب نہ کرتے جیسا کہ سورہ فاطر بھی اُن کا قول نقل کیا گیا ہے: وَاَفْتُ اَنْ اِللّٰهِ جَهٰدُ اَنْ اُنْ اِللّٰهِ جَهٰدُ اَنْ اُنْ اِللّٰهِ جَهٰدُ اَنْ اُنْ اِللّٰهِ جَهٰدُ اَنْ اُنْ اِللّٰہِ جَهٰدُ اَنْ اُنْ اِللّٰہِ مِنْ اُن کے اُن لوگوں نے خوب زور دار اللہ کی اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آگیا تو گذشتہ اُسٹیں جوگذری ہیں اُن کے مقابلہ میں ہرا یک سے بردھ کر ہم ہدایت والے ہوں گے )

فکتا کیا آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی اس جب اُن کے پاس ڈرانے والا آئی آئی آئی کی نفرت اور زیادہ ہوگئ) اقل آف کفر اور شرک یوں بی سب سے بڑا گناہ ہے چرخووے کتاب کا مطالبہ کرنا اور دعدے کرنا کہ اگر جمیں کتاب ل جائے تو ایسے نیک بنیں مجے اور ہدایت میں سابقہ اُمتوں کو چیچے چھوڑ دیں گئے بھر جب کتاب ل گئی ہوایت آگئی تو اُس کے متکر ہو مجھے' فاہرے کہ اس طرح بڑی سزا کے ستی ہو گئے اس کفر مایا فکٹر کوا<sub>نا ک</sub>ا فیشوڈی پینا کمٹری (سوعمقریب جان لیس کے)

ولَقَلْ سَبَعَتْ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُلْكُ مُورُونَ ۗ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ۗ

اور داراتول اسپنجندول لین تغیروں کے لئے پہلے ہی سے طرشدہ ہے کہ بیشک آئیس کی مدد کی جائے گی اور بیشک ہمارالشکر ضرور خالب ہوگا۔

فَتُولَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنٍ ۚ وَٱبْصِرُهُمُ فَسُوْفَ يُبْصِرُ وَنَ ۗ اَفِيعَذَا بِنَايَسْتَغِيلُونَ ۗ فَإِذَا نَزَلَ

سمآ پ مخترز بازنک آن سے اعراض فرمائے اوران کو می<u>صند سے مؤتم یہ وہ کی دکھی میں ک</u>ے کیاوں اور صفرات کے تبطیق کا جب سے وہ سیدہ آن کے میدان عمل

بِالْعَرِيمُ فَسَاءُ صَبَامُ الْمُنْذُرِينَ ﴿ وَتُولَ عَنْهُ مْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿ وَالْمِرْفَدُونَ يُبْعِرُ وْنَ

نازل دومائة القرال الوكول كالتي من الرك الموالية والإجارة المارية والمناشك أب أن سام الل المجينا الدائن كور يمين رب والمحار أي الميلس ك

پیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے کشکر غالب رہیں گے

قد ضعه بيو: ان آيات من الآل والشرق الى في فرايا كه جارے فاص بندوں يعنى بينم معزوت كے بارے من جارى المرف مرف ال من بندوں يعنى بينم معزوت كے بارے من جارى المرف سے يہ بہلے بن سے مطرف سے يہ بہلے بن سے مطرف سے بينے بندوں ہے گا۔ اور المرائ المرف الموس من فرايا:

المن المن المرف ال

ضرور غالب ہوں سے بلاشہ اللہ قوی ہے وزیز ہے ) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بودی کثیر تعداد ش حضرات انبیاء کرام میں ہم الصلاۃ والسلام مبعوث فریائے ان میں بہت ہے تو ایسے تھے جن کے بائے واسلے تھے آئی تیس یا بہت قلیل مقدار میں تھے (صحصیہ حصلہ فیبل کتاب الطہارۃ ص ساان ان حضرات کا الی کفر کے ساتھ کی وقبال والا مقابلہ ہوائی تیس البتہ دلیل و حجت ہے بیر حضرات تکاذیب کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تکذیب کی سرایش اُن کی اُمتیں بلاک ہوئی' یہ بھی حضرات انبیاء کرام میں ہم السلام آئی کا غلبہ ہے۔

يجرية بمي سجولينا عابية كمفروه أحد من جوسلمانون في تكست كامندو يكعاده أن كا إن للطي ك ديد عقا مبيا كرسورة آل عمران مين ارشاد فرمايا: مع إنها عَيْد للنَّهُ وَلَا لاَعْتُو فِي الْأَمْدِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بُعْلِ مَأَ أَدْمَكُوْ مَا يَجْوَلُنْ مِنْكُمْ

مَن يُونِدُ الدُّنْ الْوَيْنَ وَمُن يَوْنِ الْأَخِورَةُ (ويجموانوارالبيان جلدا) رسول النَّفاظية كي حيات مباركه مين أمت كوممي تربيت دينے كے لئے تكوني طور پر برطرح كے واقعات بيش آجاتے تھے۔ غزوة بدر مين سيتاديا كدفتح ياني بوتو كياكرين اب ملى طور پرسيتانا بھى ضروري تھاكہ شكست بوتو كياكرين بيد بات غزوة أحد كواقعہ

نے بنادی اور ساتھ بی بیٹی بنادیا کے مست کا سب رسول الشفاقية کی نافر مانی تھی جس کا صحاب سے صدور ہو گیا تھا۔

ا خلاص اور تقوی کی ضرورت: جب تک مسلمان اظام اور تقوی کے ساتھ لڑتے رہے اللہ تعالی کی طرف سے برابر اُن کی مدد ہوتی رہی جب مسلمان اظلام کھو بیٹھے ونیا دار ہو گئے ڈشمنوں سے دُوق کر کیا خیانتیں کرنے گئے گناہوں میں کامیا بی بچھنے گئے اُس دفت سے تنزل میں آ کے ڈشمن انہیں بیٹنے لگئے غزوہ اُحد میں جو پچھانہیں بتایا اور سمجھایا تھا اُس کی خلاف درزی کرنے گئے بعنی گناہوں ہی کوڑھ گی کا مشغلہ بنادیا للبدااللہ تعالیٰ کی مدد جاتی رہی اور مغلوب سَبْعِنَ رَبِكُ رَبِ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِعُونَ فَوسَلْمُ عَلَى الْمُرْسِلِيْنَ فَوالْعَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعلَمِينَ فَ آپار دوبا من عبان بال عبول السيان كرتي اور المهرينيون بدور الريف عند كي ورب العالين ع

الندرَبُ العِرِّت بِ أَن با تول سے باک ہے جو بدلوگ بیان کرتے ہیں مقصصید: یہاں مورق بیان کرتے ہیں مقصصید: یہاں مورق الفضف ختم ہوری ہے جو تین آیات اور دکری کی جی اُن میں پدی مورق کا خلاصہ آئیا ہے۔ الشقعالی کی مفت ربو بیت اور اس کارب العزت ہونا بیان فر مایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں خلابا تیں کہتے ہیں یادل میں اعتقادر کھتے جی اُن کی تردید فر مائی اور تمام انبیاء کرام علیم السلام کوسلام کی فعت سے نواز دیا جواللہ کے بندوں کے درمیان خری بنی اے کا در یعد تھے۔ آخری رکوئ سے بہلے دورکوئ میں متعددا نبیا نے کرام علیم السلام توالسلام کے لئے سلام کا

تذكره فرمایا تعایمان خم سورة پر وَسَلَوْعَلَى الْمُؤْمِلِينَ فرما كرتمام انبيات كرام علیهم السلام كوملام كی دولت به نواز دیا .. سب تعربیف الله به كے لئے ہے: اور آخریس وَالْمَسَدُولُودِینِ الْعَلَیْنَ فرما دیا كه برطرح كی سب تعربین رب انفلین جل مجدؤ بی كے لئے ہیں اس كے سارے افعال محود ہیں اور وہ میشہ برحال ہیں جدوثنا كامستق ہے۔

تغییررد ح المعانی ش ہے کہ حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالیاتی نے ارشاد قربایا کہ جو شخص ہرنماز کے بعد (ندکور دبالا ) تنتول آن چول کو پڑھ نے تو اُس نے پیانہ بحرکر ثواب لے لیا۔اور بعض روایات میں ان آیات کو مجلس کے فتم پر پڑھنے کی فضیلت بھی وار دہوئی ہے۔ (روح المعانی جہرس ۱۵۹)

ولْقُدُ تِم تَعْسِيرُ سُورَةُ الصُّفِّتُ والحمد للهُ رَبِ الصافاتِ والتاليات؛

والسلام على دسله اصحاب الباقيات اصالحات وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ

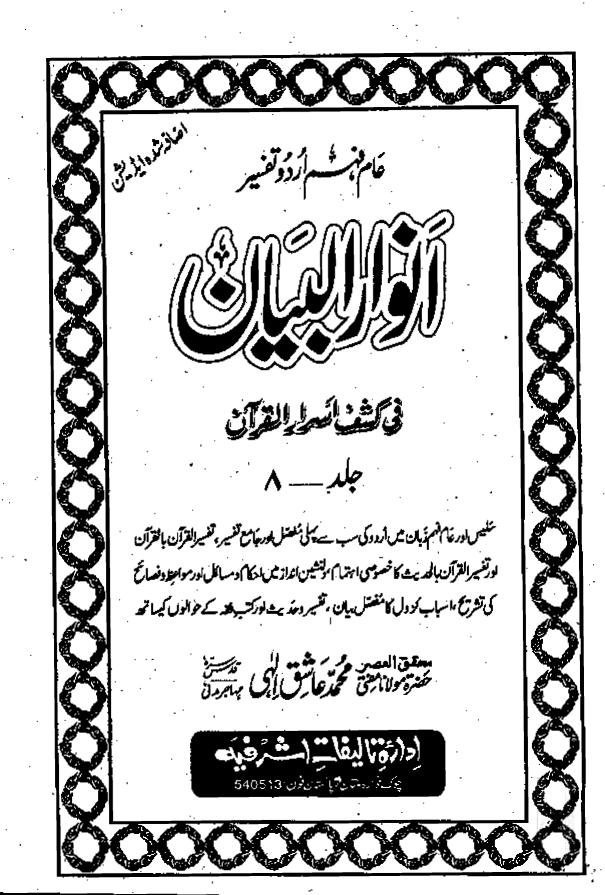

#### اجمالى فھرست

| rz9     | سورة ص                                       |
|---------|----------------------------------------------|
|         | سورة الزمر                                   |
| mma     | سورة المؤهن                                  |
| ۳۸۰     | سورة خصّ السجدة                              |
| ۵۰۵     | سورة الشواري                                 |
| or9     | سورة الن <b>رخوت</b>                         |
| 004     | سورة الدخاك                                  |
| ۵۷۹     | سورة الجمأثية م                              |
| ۵۸۵ ——— | مورة ال <b>احقان</b>                         |
| Y+0     | سورة هجهل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YFY     | سورة الفتح                                   |
| 16r     | مورة الخِتَارِيْنِ                           |

#### سورة حَنْ كَدُمُ مُعْلَمِ شِي اللَّهِ وَلَ الرَّبِي الْحَالِيَّةَ إِلَّهُ الرَّبِيِّ وَكُورٌ بِينَ مراتلوالركتين الزيو ﴿ شروعَ الله ك نام ، و يوا مهريان نهايت وهم والا ب ڞۜٷاڶڠؙڒٳڹۮؚؽٳڵؽۜڵڕ۞ؠڸٳڷۮؚؠ۫ڹۘڰ*ڰۯۨۊٳڣ۫ۼۯٙۊٷۺڠٲۊ*۞ڬۿٳؘۿڷڴؽٵڞؘۼؽٝڸۿۿۺؚؽؙٷؖؽ متم برقر آن کی چونھیجت والا بے بلکہ جن اُوگوں نے کفر کیا تعقب میں اور خالفت بھی ہیں ہم نے ان سے پہلے کئی بی اُسٹوں کو بلاک کرویا فَنَادَوْا قَالَاتَ حِيْنَ مَنَاهِ ٥ عَجِبُوَّا أَنْ جَآءِهُ مُ مُنَاذِرٌ تُقِنْهُ مُرَّوَ قَالَ الْكَفِرُونَ هٰذَا الْحِرُّكُذَّ وانمین نے بارا اور دونت خاص کار نیز اوران اوکوں نے اس بات رتجب کیا کر آئیں میں سلیک ڈرائے والا آ کے اور کا فرون نے کہا کہ پینی جاد کرے بڑا جوزا ہے ٱجَعَلَ الْأَلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا أَإِنَّ هَلَ الشَّيْءُ عَيَابُ وَانْطَلَقَ الْمُلَا مِنْهُ مُران امْشُوا وَاصْدِرُوا نے سارے سعبودوں کو آیک می معبود بنادیا۔ بینک ساتھ بڑی جیب بات ہے کو داکے بڑے ٹوگ سے کہتے ہوئے سیلے سی کے پہلولورائے معبودون پر الِهَيَكُمُ ۗ إِنَّ هٰذَالْتُكُ مُ كُلُادُ ۞ مَاسَمِعُنَا بِهٰذَا فِي لِلْكَةِ الْأَخِرَةِ ۗ إِنْ هٰذَا الْخِيلَا بلاشریدلک بات ہے۔ س پی کوئی مقصد ہے ہم نے پریات گزشتہ ڈیس بھی ٹیس کٹائس بیٹو گھڑی ہوئی بات ہے کیا بھاد سے دمیان سے ئَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنُ بَيَيْنَا كُلُّهُ مِنْ شَلِقٍ مِنْ فَلَائِي ۚ بَلْ لَكُمَا لِيكُوفُو اعْذَاب ی فنس پر کلام نازل ہوا۔ بلکہ بات سے ہے کہ باوگ میری وقی کی دیدے لک میں بیل بلکہ بات بدے کمانہوں نے مراعذاب بیس چکھا ٳڡٚڔۼڹۮۿۿڂۯٳؠڽؙڗڞڔؽڮڶڷۼڔ۫ؽۏٳڵۄڰڮٵ؋ۯؽۏٳڵۄڰڮٵڞڶڮڶڰٳڶؾؠۅؾٷٳڵۯۻۅؘڡٵؠؽڹؗڰٵڠڬڶؽۯؘؿڰ۠ٷ الیانوں کے بائ آئے میں بے فرانے ہیں جوغالب ہے محشش فرانے ولائے کیانوں کے لئے اسانوں کھیرند شرن کا موران ہے ان کا تقیار مامل ہے۔ سوجا ہے ڣٳڒڛٛڔڮ؇ڿؙڹڒؙ؆ٳۿؽٳڮػڡۿۯؙۏؙڴڞؚڹٳڵۮٷٳۑ۞ڴڒۘؠٮٛ۠ڡٞڋۿڡٚۄۛۊؘڡؙۯٮؙۏڿٷٵڋۊڿۯۼۏڽ ریٹر میاں لگا کرچے صوبا کیں۔اس مقام پرلوگوں کی ایک بھیڑے جو ککست خودہ جماعتوں میں ہے ہیان سے پہلے قوم آو ح نے اور عاد نے اور فرحمان نے ذُو الْاَوْمَادِهُ وَتَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَإَصْبُ لَيُكَاةُ أُولَيْكَ الْاَخْزَابُ فِإِنَّ كُلُّ الرَّسُل جو محنوں والا تھا اور ٹمود نے اور لوط کی قوم نے اور ایک والوں نے حملا یا وہ گروہ کئی لوگ سے بیدوہ لوگ بینے جنہوں نے رسولوں کو جملا دیا **ؿ**ڰۊۧعِقاٰٰٰٺِۿ سوميراعذاب داقع بوگيا\_

## منكرين توحيد ومكذبين رسالت كيلئ وعيد

وَالْقُرُانِ ذِی الْمَیْمِی صَمْ ہِے آن کی جوافیعت والا ہے ) کا فرلوگ جوقر آن کواورآ پ کومٹنار ہے ہیں ان کی بات غلط ہے ) ہل اُکٹیٹن کُنٹریانی عِرُقِیْ فِیْفَائِن ( بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی تنصب بھی اور حق کی مخالف بھی پڑے ہوئے ہیں ) کُنز مُلکنا مِن فِیْلِهِ فیون فَلْنِ ( ان سے پہلے کئی بنی استوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ) مُنْلُو وَاکَلُوک ہوئی مُنافِق سوان لوگون نے پیارا بینی جب عذاب آیا تو بلند آواز سے تو ہر کرنے میگھ تا کہ عذاب سے تجات لی جائے اور وہ وقت چھٹکا رہ کا ندتھا ( کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت تو ہیٹو لئیس ہوتی )۔

و المرود مصاحف قرآن من وكات وين ما المراج ا

اورالمناص کامعنی ہے نجات کی جگہ اور ، پچا، چوکنا کہا جاتا ہے ناصہ بیوصہ جب کوئی چیز فوت ہو جائے اوفراء کہتے جس النصوص کامعنی ہے چیچے روجانا اور حضرت مجام نے اس کی تغییر فرار کے ساتھ کی ہے اور حضرت این عباس سے بھی ای طرح سروک ہے )

إولات "هي لا" المشبهة بليس عند سيويه زبدت عليها ناء التأنيث لها كينعمنا ها وهو النفي لان زيادة البناء ندل علي زبادة المعنى أولان الناء تكون للمبالغة كما في علامة أو لتأكيد شبهها بليس بجعلها على للالة أحرف ساكة الوسط.
 (روح المعاني ص ١٢٢ ج٣٠)

و المناص المنجا والفوت يقال ناصة يتوضّة اذا فالة وقال الفراء النوص التأخر وعن مجاهد تفسيرة بالفرار وتكذاروي عن ابن عباس. (روح المعاني ص10 + ج٢٢)

<sup>(</sup>سیبویہ کے زو کیے 'الات' کالاحیہ بلس ہادرای کے ساتھ تا تیاہ می ٹی کی تا کید کے لئے بڑھائی گئی ہے کیونکہ بنا مکی زیادتی پردلالت کرتی ہے یا تاماس لئے بڑھائی کی کروم سالفہ کیلئے ہے جسے علامة کی تامیان کے ساتھ ستا بہت کی تاکید کے لئے بڑھائی تی ہے ، نے ''لا' کے تین حرف بنادیے جن کادرمیان دالاساکن ہادرکیس مجکی ای اطراع ہے )

بھی حضرت ابوعبدقاسم بن ملام کا ارشاد ہے کہ لات حیث و صل انساء کے ساتھ درم قرآنی ہے، وہ فرہاتے ہیں کہ مصحف عثانی شر، ش نے خود موصولاً تکھا ہواد یکھا ہے کی امام شاطی رحمۃ الله علیہ نے قصیدہ رائیہ شرفر بایا ہے اب و عبید عزاولا تحین الله العام و الکل فید اعظم النکوا ( بین ابوعبید نے '' ولا تحین '' کو محف عثانی کی طرف منسوب کیا ہے اور تمام علاء نے اس بارے میں بوی تمیر کی ہے مضرت عبید بھی رحم قرآنی کے امام ہیں کیکن چونکہ نیقل خبروا صد کے درجہ میں ہے جس کا تو اس تاریخ میں ہواس لئے انکہ کرام نے اس کو تسلیم نیس کیا ، حضرت ابام جزری نے بھی نام لئے بغیرا پے مقدمہ میں حضرت ابوعبید کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں ووھلافر مایا یعنی نے قول ضعیف قرار دیا تی ہے۔

لات جین کے ندکورہ وصل قطع کے اختلاف کی وجہ سے وقف اور آبتداء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ جملہ علاء وقراء فرمانے ہیں کہ''لا'' پر وتف کر کے قیمین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تا زائدہ آتی ہے اور دونو ل کلمہ واحدہ کے تھم میں ہیں لہٰذا وقف کریں تولات پر کریں لیکن ابوعبیدر حمداللہ اپنے انقیار کردہ رہم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پر وقف کر کے قیمین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآت شاذ ہے کیونکہ ٹی اور معنی کے اعتبار ہے قواعد عربیہ کے طلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب خدجب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تاکو ہا ہے بدل کر وقف کریں یا تاکوت ہی رہنے ویں؟ اس کے بارے میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی " وقف بالھاء کرتے ہیں اور باقی قراء کروم رسم کے تالج کرتے ہوئے وقف بالٹاکرتے ہیں۔ ( کیونکہ تالمی کسی ہوئی ہے )

و کی بھوٹو آئ میکا کی مفیر فرند و اور آئیس اس بات سے تجب ہوا کہ آئیس میں ایک ڈرانے والا آگیا ) اس میں ان کے لئے وو با تیں تجب کی تعین ایک توریک انسان اللہ کا بیٹیم بن کرآیا ہے دوسر سے یہ کہ مارے ہی اندر سے اگر جارے اندر سے اللہ تعالی کا بیٹیم بھیجنا تھا تو کو کی سردار آ دی ہوتا کہ ان سورۃ الزفرف کو کو ڈنیل کا کیٹیم بھیجنا تھا تو کو کی سردار آ دی ہوتا کہ ان سورۃ الزفرف کو کو ڈنیل کا کیٹیم بھیجنا تھا تو کو کی سردار آ دی ہوتا کہ ان سورۃ الزفرف کو کو ڈنیل کا کیٹیم بھیجنا تھا تو کو کی سردار آ دی ہوتا کہ ان سورۃ الزفرف کو کو ڈنیل کا کیٹیم بھیجنا تھا تو کو کی سردار آ دی ہوتا کہ ان سورۃ الزفرف کو کو کیٹیل کی کیٹیم بھیجنا تھا تو کو کیٹیل کے انسان کی سور

وُ قَالَ الْكَيْرِاوْنَ هَٰذَا اَبِيرِ لَكُوْرُونَ هَٰذَا اَبِيرِ اَوْرَكَا فَرُول نَهُ كَهَا كَدِيرِ فَعَلَ الْإِلَهَ الْآلِهِ الْآلِكَا وَالْحِوْلَا بِ) رسول الله عَلَيْكِ كَمِ مَعِرات وَ كِيرَ كُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن مَعِود وَلَ كُولَ اللهُ اللهُو

والفلق الله في منه فر (اوران من جوسر دار سے بول کہتے ہوئے روانہ ہوگئے کہ یہال ہے جل دواورا پے معبودول پر ہے رہو ) اگر یہال اور بیٹے رہے تو ممکن ہے کہال فنص کی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبودکو ماننا پڑے ، اِن هندالفتی دکھولا (بیشک بیالی چیز ہے جس کا ادادہ کیا جارہا ہے) یہ بھی مشرکین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف تر جمد میں اشارہ کر دیا گیا ہے لینی ہے تھی جو ہماری جماعت سے نکل کرئی تی باتیں کر رہا ہے اس کاکوئی مقصد ہاوروہ یہ کہ اسے عرب ویجم کی سرداری ال جائے اورسب سے اوپر ہوکر رہے، اور بعض مغسر بن نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس فض کا جو بچھ دعویٰ ہے اور اس براس کا جو جھاؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا، اس کی طرف سے کسی طرح جھاؤ کی امید نہیں اور نثیر اسطلب یہ بتایا ہے کہ اس فض کا وجود اور اس فنص کی وعوت اور اس کا وعول یہ بھی زیاد کی لائی ہوئی مصیبتوں میں ہے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس فنص کوروک وی صبرے کے موزن یہ نے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ذکرہ صاحب الروح)

مشرکین مکہ نے مزید کہا، مالی یعف کا بھٹ کا فی المیلا آلی نظر آلی ہے یہ بات کس دوسرے دین جس نہیں تی) حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے دین نصاری مراد ہے اس وقت تک ادبیان مادی جس وی آخری دین تھا جس جس نصاری نے تحریف وقعیر کر کی تھی ادر مشرکین مکہ نصاری کی باتھی سنتے رہتے ہتے اس لئے انہوں نے یہ بات کمی م نصاری نے اپنے دین کو بدل دیا تھا تو حید ہے مخرف ہوکر تمن خداما نے لگے تھے۔

ان لوگوں نے میکی کہا اِن مُذَا آلا الحفظافی (یہ جوتو حید والی بات کہتے ہیں بالکل بی گفری ہوئی ہے) جس کوانہوں نے اپنے پاس سے بنالی ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا اُؤٹول عَلَیْ کو الڈی کو مِن اَیْنیٹنا ( کیا نصیحت کی بات یعنی قرآن جس کے نازل ہوئے کا ان کو دعویٰ ہے ہمارے درمیان سے آئیس پر نازل کیا گیا ) ان کا مطلب یہ قاکہ ہم اوگ سردار ہیں بال والے ہیں ہوئے لوگ ہیں آگر اللہ کی طرف ہے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کی پر نازل ہونی جا ہے تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جواس کو بی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئی۔

آمریکہ مثلاث النہ ویت والاَرْض و کالیکنی ، ( کیا اُن کے قبضہ ش آ سانوں کا اور زین کا اور جو پھھان کے درمیان ہے ان سب کی ملکیت ہے؟ لیعنی بیسب چیزیں النہ تعالی کی ملکیت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ جس آئیس کھے بھی دخل اور اختیار نہیں ہے پھر آئیس کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور ملکوت میں دخل ویں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کریں کہ فلاں کو کیوں نبوت وی فلکی تعقول فی الڑکئیلی، آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر آئیس ان ک بارے میں کسی اختیار کا دعوی ہے تو سیر حیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جا کیں لیکن انہیں تو ذرا سابھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں دخل دے رہے ہیں۔

ے ہیں ہیں سے ایک جماعت ہے ، یہ بھی فکست کھا کمیں گے جیسے ان سے پہلے نالف جماعتوں نے فکست کھائی ، چنانچہ اٹل کمہ نے بدر میں فکست کھائی اور بعض مصرات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراو ہیں جو غزوہ خند ق کے موقع پر چڑھ کرآ گئی تھیں انہوں نے بھی فکست کھائی اور بری طرح بسیا ہو کر بھا گے اس مضمون میں رسول اللہ علی ہے تسلی دی گئی ہے کہ آپٹم نہ کریں فکر مند نہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کوئمی فکست ہوگی۔ (راجی القرطبی سے ۱۵ نے ۱۵

# گزشته بلاک شده اقوام کا تذکره

اس کے بعد گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کاذکر فرہا یا جس میں مشرکین تکہ کے لئے عبرت ہے ارشاوفرہا یا کہان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاویے اور فرعون نے جوذی الاوتا و تقااور شمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جمثلا یا بیدہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دسولوں کی مخالفت کو اپنا شہدہ بنایا اور اس کی سزا پائی، مزید فرمایا بان کا اللہ گرکٹ الرائس کی تفصیلات قرآن جمید میں جگہ جگہ تہ کور جیں جنہوں نے دسولوں کو حبطلا یا تو ان پر میرا عذاب تابت ہو گیا ، ان لوگوں کے عذاب کی تفصیلات قرآن جمید میں جگہ جگہ تہ کور جیں جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانے جیں ، اصحاب الا یکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت مراد ہے جوا یکہ لیتی جھاڑیوں اور جنگلوں میں رہے تھے ان پر ظلم کا عذاب آیا ہوگ بخت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ جن کھڑے ہو گئے تھے اور جنگلوں میں رہے تھے ان پر ظلم کا عذاب آیا ہوگ بخت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ جن کھڑے ہو تھے اور و جس بلاک کرد ہے گئے ۔

اور و جن بلاک کرد ہے گئے ۔

#### ذ واالا وتا د كامعتلى

#### وَمَايِنْظُرُ مِنْ وَكُرِدِ الرَّصَيْعَ لَا قَالِمِنَ قَالِمِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوْارَبُنَا عَبِلَ لَنَا قِطَنَاقَيْلَ

اور بالوك بس أيك زوروارج كالنظار في بي جس بي م م الين كي مخبائل شهوكي اوران اوكون ني كها كدا بعدب بهارا حصد حساب ك

#### يۇ<u>قرال</u>چىكاپ<sup>©</sup>

ون سے مملے میں دے دیاجے

تعصدی : اہل کہ جب بہات سنائی جاتی تھی کہ انکاراور تکفی بہاکہ ہوچی ہیں تو اس کا فداق بناتے کفر پر ہے رہنے اور انبیاے کرام علیم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنے کی دجہ ہالک ہوچی ہیں تو اس کا فداق بناتے تھا اور اطمینان کے ساتھ و نیاوی اعمال ہیں مشخول رہنے تھا انڈ تعالے شاند نے فربایا کہ بیلوگ بس ای و تظار ہیں ہیں کہ ایک جو کہ بیل ایک بیوگ بس ای و تظار ہیں ہیں کہ ایک جے اور ایک ہی مور کہ ہی مور کہ ہی تھا ہوں کہ ایک اور و ما ایک ایک ایک اور و ما ایک ایک ہوں کہ ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں کہ ہوں

لینی قیامت کے دن کا انتظار کیوں ہے جمیں جوعذاب دینا ہے ابھی آجائے ، بات یہ ہے کہ انہیں قیامت آنے کالیقین نیس تھا در ندا ہے منہ سے کون عذاب مانگرا ہے۔

الفدتعاتی کا ارشاد منافیا مین فواق میدگواتی کا کے فتہ کے ساتھ اس دندگو کہتے ہیں جودو فدو و دھادہ ہتے کے درمیان ہوتا ہے کہ پہلے وود ہو دوہ کرتھوڑ اسا چھوڑ دیاجا تا ہے تاکہ پر تقول کم چوستا و دوبارہ وود حافر آئے اور کھرو اسل فیصلہ دو اور اندھیں و غیرہ کہتے ہیں فیسسو آباء خاہ کے فتر کے ساتھ مینی انکی راحت دسکوں جس شریافات نہ ہوگا ہے مریش کوافاقہ ہوتا ہے باہے ہوش کو اور فواق خام کے خراس کا طاق حصہ پر کیا تھیا وہ کیا ہوا ور درق '' قطا کلام عمر ہیں حصاد رفعیت کو کہتے ہیں یا 'انتظا' کسی تک کے گئر ہے کہتے ہیں جیسے انسم کھراس کا اطاق حصہ پر کیا تھیا وہ کیا ہوا ور درق تی

\_ (قوليه تعالى ما لها من فواق يفتح الفاء صمها في السبعية وهو ما بين الحليين لإنها ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدولم تتحلب قال الفراء و ابرعيسة وغيرهما من فواق يفتح الفاء أي راحة لا يقيلون فيها كما يفيق المريض والمفشي علية ومن فواق يضم المضامن انتظار، والقط في كلام العرب المعظ والنصيب أوالقط اسم للفطعة من الشني كالقسم والقسم فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره الإأنه في الكتاب اكتراستهما لا وأقوى حقيقة والمنقطا من القرطبي ص 2 0 1 ج 1 0 ص 2 0 1)

إِصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَيْكُ نَادَاؤِدَ ذَا الْأَيْنِ ۚ إِنَّا أَوْابٌ ۗ إِنَّا لَنَغْزَنَا الْإِ يلاً جو كوكت جي الريوم وتيج الدواد سيندوه اوكو يوسيك جوقت السيق بيلك وخريون كرف والسياسة ويتلك بمستنوي بازول كالمحركر ياوف في شما شخول ٳڵۼؿؾٷٳڷٳؿۼٞۯٳؾ؋ٞۉٳڶڟٙؽۯۼۺٛۏۯةۧٷٛڷ۠ڷڰؘٲۊۘٳڣٷۺۘۯۮٵ۫ؠڵڴٷۅڶؾؽؽۿٳڮڴؽ تے تصرفام کوار اٹرانی سے وقت در پرندوں کو سخر کردیا ہوتی کے ہوئے تھے سیاس کی الرف دیون کرنے والے تصاویم نے فن کے ملک کو منبوط کردیا ہوتی مکست دیدی

اور فعل خطاب و ب<u>دیا</u>۔

## حضرت رسول اكرم عليه كوسلى اور حضرت داؤ دعلالسلام كاتذكره

خسفسيس : رسول الله عَلِيْنَ كُوسُركِين كى باتون سے رج بوتا تھاء آيت بالا من آپ كوتلم ديا كرآپ ان كى باتون مرصبر کرس اور ساتھ ہی ارشاد فریایا کہ جارے بندۂ داؤ دکویا و سیجئے جوتوت والے تھے اور فریایا کہ وہ اواب تھے لیتن اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، پھران کی تیج کا تذکر وفر مایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم سکرر کھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کواور مج کوشیج کیا کرواور پرندوں کوبھی تھم دیا تھا جوج ہوجائے تھے اور پیسب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے بعنی اس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے سور و سیا کے دوسرے رکوع میں بھی پیضمون گزرچکا ہے اسکی مراجعت کرلی جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کردیا تھا اورانہیں تکست بیٹی نبوت دی تھی اور نصل الخطاب سے نوازا تفالینی و ہ الی تقریر کرتے تھے جوخوب داشتے ہوئی تھی ، سننے والے اچھی طرح تمجھ لیتے تھے۔

اس سے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کےصبر کا تذکرہ ہے اوراس نسبت سے اِصْدِرْعَلَى هَالِيَقُولُونَ كِي ساتحه حضرت دا دُرعليه السلام كو با وكرنے كاتحكم ديا يہ

وَهَلُ أَمُّكَ نَبُوا الْغَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِعْرَابِ اللَّهِ وَدَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَرْءَ مِنْهُم قَالُوا لَا تَخَفُّ اور کیا آپ کے باس جھڑا کرنیوالوں کی نبر پیٹی ہے جبکہ: و بوار بھائند کر حراب ش آگئے جب و داؤ دیر داخل ہوئے تو ووان کے تے سے محبرا مختے فَصْمٰن بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَالْمَلُونِيُنَالِالْقِقِّ وَلَا تُقْطِطْ وَاهْدِ نَآ إِلَى سَوَاءِ الصِّراطِ® يوں نے کہا کہ آپٹر ہے بھی ہمچاہل معالمہ چرمایک نے دورے پذیائی ک ہے ہو آپ کل کے ماتھ اللہ سے دریان فیمل کردیجنے اور بیانسانی نے بھی کو ہم کہ ماتھ اوسیان إِنَّ هٰذَآ اَرْجَىٰٓ لَهٰ تِينْعُوْنَ نَغِيلَةٌ وَلِي نَغِيكٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَقَالَ ٱلۡفِلۡنِيهُا وَعَزَّ نِي فِي سيرابعائي ہاس كے ياس خانو يراؤ نبيال بير اور مرے ياس كيد في ب موركة اس كلدہ بجصد ير ساور بات چيت ميں جھے دباتا ہے ِطَابِ® قَالَ لَقَلْ ظَكَمَكَ بِمُوَّالِ نَعْجَيَكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كِيْرًا مِنَ الْغُلُطَآءِ لَيُبغِي بَعْضُهُمْ اؤرتے كباك باشباس فے تخد رظم كياك تيرى و تى كواچى و نبول ش ما نے كاسوال كيالوماكش كاماكيد وسرے يرزيادتى كياكرتے جي مكروه

على بعض إلا الدِين المنواوعي أوالط الطالطية وقيل المام وطن داؤد الدائد فالمتعفر

لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل سے اورا بسے اوگ مبت کم بیر الدرواؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا استحال کیا ہے مواہوں نے اپنے رہے

ربَّهُ وَخُرُ رَاكِعًا وَ اَنَابَ اللَّهُ فَعُفَرْنَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَ نَالُزُلْفِي وَحُسْنَ مَأْبِ ا

استنفاركيا ورجده عي كريز عادر جو يم بوي منده من وه ال كود حاف كرديا ادر باشران كے لئے بعارے باس فزر كى بادراج مانجام ب

## حضرت دا وُ دالطَّيْطُ کی خدمت میں دوشخصوں کا حاضر ہوکر فیصلہ جا ہنااور آپ کا فیصلہ دینا

پھران ش ہے ایک بولا کہ بیمرا ( دینی ) ہمائی ہے اس کے پاس ناٹویں پینی ایک کم سود ہمیاں ہیں اور میرے
پاس ایک بی و ٹی ہے اب پر کہتا ہے کہ وہ بھی جھے دیدے ، اور کہنے ش بھی وہ طریقہ ٹیسی اختیار کیا جوسوال کرنے والوں کا
ہوتا ہے بلکہ جھے اس بی ساتھ خطاب کیا حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو یہ بات اٹھائی کہ تیری جو ایک
و ٹی ہے وہ تو اسے دیدے اور بیا ہے اپنی وجیوں شی ملا لے اس کا بیسوال کر ناظلم ہے ، بیٹو ان وہ نوں کے مقدم کا فیصلہ
فرمایا اور ساتھ ہی عام لوگوں کا حزاج اور واج اور طریقہ کار بھی بیان فرما دیا اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو شریک ہوتے ہیں ،
یال جل کر دیتے ہیں ان کا بیطریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرتے ہیں ہاں املی ایمان اور اعمالی صالحہ
والے لوگ آیک دوسرے پرزیادتی ٹیس کرتے ایسے لوگ ہیں توسمی کر کم ہیں۔

اول توریجها با بیت کداللہ جل شاط نے حضرت داؤدعلیدالسلام کے واقد کو الصور علی مالیکٹولوں کے ساتھ شروح فرمایا ہے فرمایا ہے جس سے واقعی جورہاہے کہ حضرت داؤدعلیدالسلام کوکٹی الی بات میں جنلافر مایا تھا جس میں صبری ضرورت تھی دسول اللہ علی کہ تھی جواکہ آپ اپنے مخاطبین کی باتوں پر صبر کریں اور داؤد کے قصے کو یاد کرین اس کے بعد رہ بات بیان فرمائی کہ دہ اللہ تعالی کی تشخیع میں مشخول رہتے تھے بھریہ قصہ بیان فرمایا کہ دوخض ان کے پاس دیوار پھلا تک کرآ گے اور دونوں نے اپنا مقدمہ چیش کیا ، انہوں نے ان کا فیصلہ سنادیا ، اس میں بربات تلاش کرنے کی ہے اس میں صبر کرنے کی کون ورہ میں استان جلدہ کی باس بارے میں روایات حدیث ہے کوئی بات واشے نہیں ہوتی، البتدائی بات قرآن مجید کے سیات اور بیان سے معلوم ہوری ہے کہ جو دوخض ان کے پاس تبائی میں بہتے گئے تھے وہ وقت ان کی عمادت کرنے کا تھا فیصلہ خصوبات کا وقت نہ تھا بھر وہ دونوں و بواریں کو دکرآئے جب واؤ دعلیہ السلام کوان سے تھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے سلی تو دیدی کہ آپ کھبرا ہے تہیں کئی ہوئی تو انہوں نے سلی تو دیدی کہ آپ کھبرا ہے تہیں کئی بیس کئی بوت کے بھر دیوار کو دکرآئے اور ساتھ ہی یوں کہ دیا کہ فائند نیسٹالیٹنی کہ آپ ہمارے در میان تی کے ساتھ فیصلہ کے باز میان کی ایس کے ساتھ فیصلہ کی کہ دیا کہ سیدھی راہ بتاو ہے کان باتوں سے ایک طرح کی باد بی فاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ واؤ دعلیہ السلام ماحق فیصلہ کی ایس میں اور ذیا وقی تھی کر سکتے ہیں اور ذیا وقی تھی کر سکتے ہیں اور ذیا وقی تھی کر سکتے ہیں اور ذیا ہوئی کا مہلا القدر بادشاہ بھی شھمدی اور دی علیہ کی کر سکتے ہیں اور ڈیل سے کا مہلا النہ بری زی کے ساتھ اُن کا مقد دستا اور فیصلہ فرماویا۔

# حضرت واؤد كامبتلائے امتحان ہونا پھراستغفار كرنا

اب رہی ہات کہ حضرت داؤ وعلیہ السلام نے جب مبر کے ساتھ مدی اور مدی علیہ کی بات تی ادر فیصلہ فرما دیا جو تھے فیصلہ بھا تو اس میں وہ کون تی بات بھی جوان کے امتحان کا سبب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیفر مایا ہے كەجھىرت داۋدعليدالسلام نے مرى كى بات من كر مرى عليد سے دريافت كئے بغير جوبيفر ماديا كداس مخف نے تجھ برظلم كيا كدايي ونبيول ميں ملانے كے لئے تيرى ونبي ملانے كاسوال كيااس مي فريقين ميں سے ايك كى جانب جھكاؤمعلوم ہوتا ہے جوآ واب قضا و کے خلاف ہےاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بدگی علیہ نے اس بات کا افر ارکز لیا تھا کہ واقعی میں نے اس مخص سے بیسوال کیا ہے کہ اپنی و نبی جمعے دید بیرے اگر بیصورت ہوتو پھر بھی بید بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدگ علیہ سے قرمانا جا ہے تھا کہ تونے اس پرظلم کیا ہے بجائے اس سے خطاب کرنے کے مدی سے قرمایا کدا س فخص نے تھے پڑھلم کیا ہے بھی ایک قسم کی بدی کی تھوڑی تی طرف داری ہوئی جب بید خیال آیا تو انہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا ، بروں کی ہری با تیں میں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور بجدہ میں گر یزے اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ ان کے لئے جمارے سہال نزد کی ہے اور احجما انجام ہے۔ بدونوں مخص جومقدمہ لے کرآئے تھے اس کی داخلے تصریح نہیں ملی کہ بیکون تھے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے (جو بےسند ہے ) کہ بید دولوں حضرت جرئیل اور میکا ٹیل علی السلام تھے، اندر جانا جا ہاتو جو کیداروں نے روکا، لہذا وہ دیوارکودکران کے پاس محراب میں تشریف لے محن ، بدبات بعید میں ہے کہ یددونوں فریفتے ہوں کیونکہ او بچی دیوار تھی، پھلا تگ کر تنہائی میں بننج جانا انسانوں کا کام نہیں ہے لیکن اگر بید حضرات فر<u>شتے تص</u>قو میںوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا ونبیوں ہے کیا واسطہ اور جھڑے سے کیاتعلق الملاعلی والے وہیوں کے بارے میں کیوں جھٹرا کرنے گئے اور نٹانویں وہی والے نے ایک دنبی والے ہے مطالبہ کیوں کیا کہ بیا لیگ دنبی بھی دیوے اور ندصرف سیر کہ سمادگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکے تی کواستعمال کیا اگرید دونوں فرشیتے تھے تو انہوں نے جنگڑا کیا تووہ بھی تقیر دنیا کیلئے اور اگر جنگڑ ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤرعليه السلام كي ضدمت مين ميه بات كيون كهي كه بهارا آلين مين جنگزا بوائد بيتو كذب بياني بوئي اورجعوثا بيان

ہوا جو گناہ كبيره ہاور فرشتے تو ہر گناه سے پاك ہيں۔

مغسرین نے اس کا بیرجواب تکھا ہے کہ بے جھکڑااور دعوی کسی حقیقت واقعید پریٹی نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے سیہ واقعہ بیان کیا تھا جس سے حضرت واؤر علیہ السلام کو متنبہ کرنا مقصود تھا اس کے ذریعہ انہوں نے حضرت واؤد علیہ السلام کو استحان میں ڈالنے کا ایک راستہ نکا لاتھا۔

# شركاء ماليات كاعام طريقه

## حضرت داؤدعليهالسلام كي ايك وُعاء

حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے ذاکر وعابد تھے، رسول اللہ علی نے ارشاد فریایا کہ اللہ تھائی کوسب ے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کی نمازتھی اور روز دل میں سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کے روز سے تھے وہ آ دھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور آخر کی چھٹے حصہ میں سوجاتے تھے اور ایک دن روز ہ رکھتے تھے

اورا یک دن بغیرروز ہ کے رہتے تھے ( رواہ اُبخاری ص ۲۸۷ ج۱ ) اورا یک روایت میں ہے کہ داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ رکھتے تھے اورا یک دن بے روز در ہے تھے اور جب وشن ہے بھڑ جاتے تھے تو بشت نہیں چھیرتے تھے۔ ( انھنا )

حفرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عمدتے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی وُعاوَں پی سے ایک بیدہ عام بھی تھی اللہ بھی اسی اسالک حبک و حب من بحبک و العمل الذی ببلغنی حبک اللہ بعد احب اللہ بھی آپ ہے آپ کی السلہ ما اجتعال حبک احب اللہ بھی آپ ہے آپ کی محبت کا اوران او گوں کی محبت کا جو آپ ہے جبت کرتے ہیں اورائ عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو چھے آپ کی محبت تک

ببنچادے اے اللہ آپ اپنی محبت کو مجھے آئی زیادہ محبوب بنا دیجئے جومیری جان ہے اور میرے مال ہے اور میرے اہل و عیال ہے اور شعنڈے یانی ہے بڑھ کر مجھے محبوب ہو۔ عیال ہے اور شعنڈے یانی ہے بڑھ کر مجھے محبوب ہو۔

رسول الله ﴿ عَلِيْكَ جِبِ داؤدعليه السلام كا ذكر كرتے تقوق بير بات بيان فرما يا كرتے تھے كہ وہ انسانوں ميں سب سے بيوھ كرعبادت گزار تھے۔ (ايپنا)

حصرت داوُدعلیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر ہے کسب کرتے تھے، ای میں ہے کھاتے تھے (رواہ البخار کی مرفوعاً) اورا نکا ذریعہ کسب میں تھا کہ لوہ کی ازر میں بناتے تھے آئیں فروخت کرکے اپنا فرچہ بھی جلاتے تھے اورفقراء مساکیون پر بھی فرج کرتے تھے۔

#### سوره ص كاسجده

سورہ من میں شواقع کے فز دیک بحدہ تلاوت تہیں ہے حنفیہ کے فز دیک بہاں بحدہ تلاوت ہے، حضرت ابن عماس رضی الندعنہمانے بیان فرمایا کرسول اللہ علیجے نے سورہ من بین بحدہ تلاوت ادا کیا اور فرمایا کرداؤ دیے تو ہے کے طور پر بحدہ کیا تھا ماور ہم اس بحدہ کوبطور شکرا داکرتے ہیں۔

## ایک مشهورقصه کی تر دید

حضرت داؤ وعلیہ السلام کے پاس جو دو تعقی فیصلہ لے کرآئے تھے جن کا بید فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنا اس کے بارے میں ایک ایسا قصد کھیددیا گیا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیم الصلورۃ والسلام کی شان کے بارے میں ایک ایسا قصد

ظاف ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت پران کی نظر پڑگی تھی جس سے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہوگیا اور اس خیال کے پتھیے ایسے پڑے کہاں کے شام کر جہا دہیں بھٹی کرشہید کروانے کا راستہ نکالا اور جب وہ خص شہید ہوگیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیاء یہ قصہ جموعا ہے جسے اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حدید ہے کہ محدث حاکم نے بھی متدرک (متدرک میں میں مدرک میں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا میں مدرک بیں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا حضرت ملی دینے وہی اللہ تعالی عنہ کہ حافظ ذہبی نے بھی تلخیص مشدرک بیں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا معرب میں ایسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا حضرت ملی دینے وہی اللہ تعالی عنہ نے ارشاو فر مایا کہ جو شخص واؤ وعلیہ السلام کے بارے شمل ایک بات کے گا اور اسکا عقید ور کھے گا تو میں اس پر حد قد ف کی دو ہر می مزاجاری کروں گا لینی ایک سوسا ٹھر (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (۱۰ میں اس اس میں اور اس شخص کی ایک بیوی تھی اور صاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی نتا تو میں بیویاں تھیں اور اس شخص کی ایک بیوی تھی جس نے شکایت کی تھی۔

پیقصہ بھی اسرائیلی روایات ہے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام میلیم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے اور کمی سیجے سندے تابت بھی نہیں ہے۔

رى يَعْ سندے ابت جي بين ہے۔ يِكُ اوْدُ إِيَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْلُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَيَّيْعِ الْهَوٰى فَيُضِلَكَ

رات ہے بہکادے کی بااشر جولوگ اللہ کے داستے ہے بھٹے میں ان کے گئے خت عذاب سال میں ہے کہ وحساب کے دن کو بھول گئے۔

## حضرت داؤ دعليهالسلام كي خلافت كااعلان

قسفسید: اس آیت میں اللہ تعالی شاید کا خطاب ہے جو حضرت داؤ دعلیہ السلام کوفر مایا تھا ،ارشا دفر مایا کہ اے داؤ د ہم نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ دفیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اجاع نہ سیجیئے ورنہ میخواہش آپ کواللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی ہوں تو ہر حاکم پر لا زم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل وانساف کولمحوظ رکھے لیکن خاص طور پر جے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت ہے بھی سرفراز فر مایاس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل وانساف بر تاہم رہے۔

#### انتاع ہویٰ کی مذمنت

نیزیدیمی خطاب فرمایا کہ آب اجاع ہوئی ہے پر بیز کریں لینی خواہش تنس کا اجاع ندکریں ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستہ ہے ہٹاوے گی ، در حقیقت دوجی چزیں ہیں اجاع ہدی اور اجاع ہوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقہ کی طرف ہے جو تمثل کرنے کے لئے تھم ہووہ حدی لیعن ہوایت ہا اور اس کا اجاع کرنا لازی ہے اور جو چیز اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقہ کی ہدا ہت کے رسول علیقہ کی ہدا ہت کے دسول علیقہ کی ہدا ہت کی دسول علیقہ کی در اس کے در اس کے دسول علیقہ کی در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در ا

خلاف ہواں کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بیفس کا اتباع بی تو ہے جو بندوں کو احکام شرعیہ سے رو کتا ہے جولوگ قاضی اور حاکم میں اور جج ہیں بیلوگ خلاف شرع فیصلے کر جاتے ہیں،رشوت لے لیتے ہیں یا اپنے رشتے دار کی رشتہ داری کو دیکھ کر اس سرحت میں فیصلہ کردیتے ہیں بیا تباع ہوٹی بی تو ہے مور قالنساء میں فرمایا:

ر ہے ں میں مستقبر دیتے ہوں جب ہوں ہوں ہوں ہوں۔ کانٹا الکرین امکنواکو نوا فرکا میں پالقیہ جا شکی آئے بلیو وکؤ علی انٹیکٹر آبو الوالِ کمٹین والک ٹوکیوں آبان کیکن تینیگا مرحوری و میں میں میں استان میں میں الائم آب کو میں انوا

اُوفَقِيرِ اللهُ اَفْلَى بِهِمَا قَلَا تَتَبِعُوا الْهُوكَى اَنْ تَعَدِيلُواْ (اے ایمان والوانساف پر غوب قائم رہے والے اللہ کیلئے گوائی ویے والے رہواگر چدائی ہی ذات پر ہویا

حضرت عائشہ ضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتھ نے سوال فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سامید کی طرف پہلے پہنچنے والے کون میں؟ عرض کیا اللہ اور اس کارسول خوب جانتے میں فرمایا میہ وہ لوگ میں کہ جب آئیس حق دیا جائے تو قبول کر لیس اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری جانتے میں فرمایا میہ وہ لوگ میں کہ جب آئیس حق دیا جائے تو قبول کر لیس اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری

طرح دے دیں اورلوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ (مفتلو ۃ المصابح ص۳۲۴) میرا تاع ہو کی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پرآ مادہ کرتا ہے علاءے بدخل کرتا ہے ، زکو ۃ نہ دین میرا تاع ہو کی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پرآ مادہ کرتا ہے علاء سے بدخل کرتا ہے جو خلاص سے

سیاجاں ہوں اس رون و طدیت ہے۔ اس اس رہ کی اور سود کو طائل کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آٹر لیٹا ہے جواخلاص سے کیلئے حلے اور بہانے تر اشتا ہے بے بر دگی اور سود کو طائل کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آٹر لیٹا ہے جواخلاص سے خالی ہیں تفوی ہے دور ہیں بھر پور علم ہے بعید ہیں ، ننگے پہنا وے ، تاج رنگ بنس ونظر کی حرام لذت ، جاہ وشہرت کی طلب اور مال کثیر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پر آبادہ کر ٹا اتباع ہوئی جی کا کام ہے ، کمی بھی مرنے والے کی میراث شرکی وارٹوں کو نہ ویتا ، بہنوں کو باپ سے ترکہ ہے نہ وینا مزدور سے کام لے کر مزدور کی ندوینا بیاوراسی طرح کی سینظروں چیزیں

ہیں جنہیں انسان اتباع ہوئی کی وجہ ہے اختیار کرتا ہے اوراحکام شرعیہ ہے منہ موڑتا ہے جولوگ ہوایت کا اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالئے اوراس کے رسول علیقے سے تھم پر چلنے ہی کوزندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور چوتھم سنتے ہیں مان لیتے ہیں۔

# خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے

یہ جوفر مایا فیکیندگائی عن سپیل الله اس میں یہ بتا دیا کہ خواہشوں کا اتباع کرنا اللہ تعالی کے راستہ سے ہنا دیتا ہے۔ جس طرح و نیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قوائین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس اطرح اموراً خرت میں بھی اتباع ہوئی اللہ کے راستہ سے ہنا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف موتے ہیں ، یہ جوقبر پرتی ہے جھوٹی بیری مریدی ہے حرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نفل تمازوں کی بدعات ہیں یہ سب اتباع ہوئی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عموماً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر جلنا زیادہ مرغوب ہے کونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر اُبحارتا ہے ، صدیث تریف ہیں ہے کہ البیس نے کہا کہ ہیں نے لوگوں کو گئا ہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے بچھے استعفار کے ساتھ ہلاک کر دیا ، ( لیتن میں گناہ کر وا تا تھا وہ کمناہ کر کے استعفار کر لیے تھے جس سے میری محنت پر پائی ٹھر جا تا تھا ) لہٰ ڈا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چیزیں نکال کیں جو دین اللی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیں وہ نیکی بچھ کر کرتے ہیں لبنداوہ ان چیزوں سے تو بہیں کرتے لیں جو دین اللی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیں وہ نیکی بچھ کر کرتے ہیں لبنداوہ ان چیزوں سے تو بہیں کرتے را المرغیب والتر ہیں بلنا کا فظ المند ری ) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا ور ان انتمال کو نہیں نیکی مجھ کر کریں ہے تو تو ہا میں کہا تھا کہ انتمال کو نہیں نیکی مجھ کر کریں ہے تو تو ہا تھا کہ کریں گیا ور انداز اعذاب ہیں جتما ہوں گے اور شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔

# گمراہ لوگ عذابِ شدید کے مستحق ہیں

اِنَّ الْکُونِیُ یَکُونُونُونَ عَنْ سَبِینِ اللَّهِ اِنْ مَنْ اللَّهِ اِنْ مَنْ اللَّهِ اِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وْمَاخَكُفْنَا السَّهَا وَالْأَرْضَ وَمَالِينُنَّهُمَا لِإِلِلَّا ذَٰإِلَيْضُ الَّذِينَ لَقَرُوا 'فَوَيْل لِلّذِينَ لَقَرُوا مِن

اور ہم آسان اور شن کولورجو بچھان کے درمیان ب بلا محمت بیدائیں کیا بیگمان ان اوگوں کا جنہوں نے کفرکیا سوان اوگوں کے لئے ہا کت ہے بعنی دوزع کا

التَّالِ الْمُرْجُعُكُ الْكِنِينَ الْمُوَّاوِعِمُ وَالصَّلِعَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْاَرْضِ المُرْجَعَلُ الْمُتَّقِيدِينَ واعله به ولوگ ایمان الا شادرا عال سالد سے کیا ہم انہیں ان لوکوں کا فرج کردیں کے جذمی عی شاہ کر تھا نے ہی کیا ہم

ڰڵۼۼٵڔ۞ڮۺٵٮٛۯڵڹۿٳٳؽڮڡؙؠڒ<u>ڰڷؠ</u>ڒۜؠٷٳٳؽڿ؋ڡٙڸؽڗڒؖڒؙۏؙۅؖٳٵڵڒڷ۪۫ٵۑ

كدين كنيكب بيجويم نة آپ كي المرف ازل كا بيمبارك به تاكيد فوك اي كي آيات من فوركري اوما كه تقل دان فيسحت حاصل كريرا-

# مفسدين اوراعمال صالحه والمؤمنين اورتقين اور فجار برابزيس موسكتے!

قفعمیں ، بیتین آبات کا ترجمہ ہان ہے پہلے داؤد علیہ السلام کاذکر جور ہاتھااور عقر یب حضرت سلیمان اور ان کے بعد حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر آرہا ہے ان تین آبات میں بطور جملہ معترضہ تو حید در سالت اور معادکو بیان فر مادیا میں تینوں چیزیں ہیں جن کی طرف قر آن کریم برابر دعوت دیتا ہے اور ان کے مانے پرآخرت کی بھلائی کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوآسان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے درمیان جو پچھے ہائے وجود پخشاریس، یوں ہی خواہ مخواہ اور بلا تحست نہیں ہیں ان کے وجود کو دیکہ کراول تو خالق کا نتا ہیں ہجرہ کی معرفت عاصل ہونا چاہئے اور پھر پھی فرکرتا چاہئے کہ ان چیز وں کے پیدا فربانے ہیں تحست کیا ہے؟ و نیا ہیں انسان بھی اور دوسری تقوق بھی ہے آئیں ہیں رحم بھی ہیں ، مظالم بھی ہیں ، لڑا کی بھٹڑ ہے کہ جس کی ہیں فرون ہونی ہیں اور خالے ہوئی ہیں اور کا فروم شرک بھی ہیں ، مطالم بھی ہیں اور کا فروم شرک بھی ہیں ، مواجع ہی ہوا ہے کہ اور میاری اور ساری ہے خالق کا نتا ہ جل بھرہ فرنے اسے کیوں پیدا فر بایا اگر اس بات ہیں جود کیا ہے ہوں ہوا ہوئی ہونے اور باری اور ساری ہے خالق کا نتا ہوں ہوئی ہے میا اسلمہ جاری ہے کہ میں آجائے گا کہ اس کا رخافہ ہو جائے گی جواجے گی قیامت واقع ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت ایمان وقت ایمان کو ایمان کی ہواجے گی قیامت واقع ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت المبلی ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی ہونے کے بعدا چھے پائر سے اعلی کا بدلہ لخے والڈ ہمیں ہے ان کی بات کا حاصل ہے کہ جوادگ مؤمن ہیں متی ہیں گیا ہوں ہے کہ بعدا چھے پائر سے اعال کا بدلہ لخے والڈ ہمیں ہے ان کی بات کا حاصل ہے کہ جوادگ مؤمن ہیں متی ہوں گے ان ان ہوں سے بہوں کو کو ان کو ایمان کو ان کا سب ہے اور دو بر بادی سے مطال ہوگ میں واضل کو دور نے میں واضل کر دیے ہوئی کہ بیات کی اور میان کی اسب ہے اور دو بر بادی سیموگی کہ بیات ہوں گا اور زیمن کی اور وہ ہمی میں ہوں گا ور زیمی کی میں میان کو تعیش نہیں گی ہمیں بھی میں جو ان کے لئے بلاکت اور بر بادی کا سبب ہے اور دو بر بادی سیموگی کہ دیاں ایمان کو تعیش نہیں گی ہمیں بھی میں جائیں گی اور وہ ہمی میں ان موامی کی بیان ہوں گے مور کو تمین ہوں گے مور کو تمین ہو کہاں ہوں گی ہوں گا ہوں کو میان کی دور تو تمین کو حمید کی انداز میں گیاں کو تعیش کی ہوں گا ہوں کو میان کی دور تو تمین کو جو جائیں گیا گیاں ہوا کی گیاں ہوا کی گیاں ہو اور مور کو تمین کی ہمیں بھی میں کو تمین کی ہوں گا ہوں کی میان کی دور تو تمین کی ہوئی کو تمین کی کو تمین کی دور کو تمین کی کو تمین کی کو تمین کی ہوئی کی ہوئی کھی کو تمین کی کو تمین کو تمین کی کو تمین کو تمین کو تمین کو تمین کو تمین کو تمین کی کو تمین کی کو تم

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جومبارک ہے اس کے مانے اور پڑھنے پڑھانے اوراس بڑمل کرنے میں دنیااورآخرت کی خیری خیر ہے،آپ کے قوسط سے جن لوگوں تک پینچے ان کو چاہئے کہاں کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے تصویت حاصل کریں تا کہ احکام شرعیہ کو جانمیں اوران بڑمل ہیرا بھی ہوں۔

وَوَهُبُنَا لِلْ اوْدَسُلَيْمُنْ نِعْمَ الْعَبُلُ إِنَّهُ أَوَّابُ أَوْءُ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصِّفِنْتُ الْحِيادُ أَ

فَقُالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ مُبَ الْخَيْرِعَ فَيَ لِمُررِيِّ حَمَّى تَوَارِتْ بِالْحِيَابِ ﴿ رَجُّ وَهَاعَلَى فَعَلَفِقَ مِنْ عَلَيْ الْحَيْدِ مِنْ الْحَيْدِ وَمِي الْحَيْدِ وَمِي الْحَيْدِ وَمَا عِلَى مُعْمِدُ وَكُوبِهِ وَمُريالِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

<u>ئ</u>ِالسُّوۡقِ وَالْاَعۡنَاقِ

ان کی پنڈلیوں ورگر دنوں کا جیمو ۴

#### حضرت سلیمان علیهالسلام کا تذکره وه ایچھے بندہ تھے

مست المسلوب و حضرت سلیمان علیه السلام حضرت دا و وعلیه السلام کے بیٹے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ مالی اور دولت اور ملک اور حکومت سے نواز اتھا اول ان کے بارے می فرما یا نبعیہ العبد کے وہ اجھے بندے تھے اور ساتھ ہی ان اور اب بھی فرما یا بعنی وہ اللہ تعالی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

## گھوڑ وں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا

اس کے بعد سلیمان علیدالسلام کا ایک واقعہ بران فرمایا اوروہ میکسان کے پاس محوز سے ہند ھے ہوئے تھے انداز و بھی ہے کہ بیکھوڑے جہاد کی ضرورت کیلئے بال رکھے تھے کھوڑ ہے جمی اصل تھے ،اور عمرہ تھے صافات بیصافت کی جمع ہے صافن اس محورٌ \_ كو كہتے ہیں جوسا منے كے ايك ياؤں كوموز كرباتى تمن ياؤں پر كھزا ہو،اميل محوز وں كى پيمغت بتا كَي جا آ ہے۔ ا یک دن معزر سلیمان علیدالسلام نے معالئد فرمانے سے لئے محوز وں کوظلب کیا آپ ان سے ویکھنے میں اتے مشغول ہوئے کہ سورج جھپ کیا اس ہے پہلے جوفرض یانفل نمیاز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نماز تھی تو بھو لنے کی وجہ سے کتاہ میں شار نہیں ہوئی خصوصا جبکہ حاضرین میں ہے کی نے یاد بھی ندولا یا ہو،اور آکر نفل نماز تھی تب تو اس کے چھوٹ جانے میں گناہ ی نہیں کیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے چھوٹے کو اچھانہ سمجھا ہوا در کو کہ محمور وں کی مشغولیت بھی اللہ تعالیے کے لئے تھی کیکن چربھی چونکہ ذکر بالواسطہ ذکر حقیقی لیمی ذکر بلاواسطہ سے عافل ہونے کا سبب ین گیا اس لئے جب نہ کورہ نماز کے فوت ہوجانے کا احساس ہوا تو فرمایا کہ ان تھوڑ وں کو واپس کر وجب تھوڑے واپس لوٹا نے <u>سمئے تو انہیں</u> ذریح کر ناشروع کر دیاان کی گروئیں تو کائی ہی تھیں چڈ لیاں بھی کاٹ دیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھانی طرف اتنانگایا کواہے رکی طرف سے عافل ہو گیار ذرج کرتا بال ضائع کرنے سے طور پڑتیں تھا بلکہ بطور قربانی كي تفاالبته بداشكال ره جاتا ہے كہ بيند ليوں كو كوں كاتا؟ بينو جانوركو بلاوجة تكليف دينا موااحقر كے خيال بين يون آتا ہے كركر دنيس كافينے كے بعد بنذلياں كائى بهوں كى جب كران كى جان نكل يكى بوگى اور گھوڑے بنس جوڭى بنذلى بى اصل چيز ہے اس سے محدور او وڑتا ہے اس کئے غیرت کے جوٹ میں پنڈ لیاں بھی کاٹ ویں بعنی اس کام میں جلدی کروی ورنے کھائے ینے کیلے تو کا نمای تھا چونکہ تقدم و کری تقدم کمی کوشان میں ہاس لئے بداشکال پیدائیں ہوتا کہ آیت شریف میں پہلے ۔ پیڈلیوں کا ڈکر ہے یہاں رعایت فاصلہ کیلیے لفظ الاعمال کو سو فرکر دیا گیا ہے یہ بلاغت میں ہوتار ہتا ہے جیسا کہ سورہ طلہ ش دب هرون و موسی فرمایا ہے اور دوسری جگه رب موسی و هارون فرمایا ہے۔

المسلمة وقبي روح المعاني: وقبل ضمير (تورات) للخيل كضمير (ردوها) واختارهجمع، فقبل الحجاب اصطبلاتها اى حتى دخلت اصطبلاتها، وقبل حتى تورات في المسابقة بما يحجها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جملعن للخيل المسلمة بالموقى و الاعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو في المسابة فاشار اليهم الى في صلاة فازا الوهاعنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: (اني أجبت حب الخير) اى المدلمة فاشار اليهم الى في الاحراجيب فكروبكانه يقول فشفلني ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على فيطفق بمضح اعرافها و سوقها محبة لها و تكريما، وودى أن المسح كان لللك عن إن عباس، والزهري، وابن كيسان ورجحه فيطفق بمضح اعرافها و سوقها محبة لها و تكريما، وودى أن المسح كان لللك عن إن عباس، والزهري، وابن كيسان ورجحه الطبري، وقبل كان غسلا بالماء و لا يخفي إن تطبيق هذه الطائفة الآية على مايقولون و كيك جدا. (ص ١٩٣٣)

الطبری، و قبل کان عبد بالعاء و لا بعضی ان مطبق عده الصاحه او بعضی میلونون رئیست و ایک کان عبد بالعاء و لا بعضی (اوربعض معزات که 'توارت' کی میمر کموزون کی طرف لوق ہے جیسا کر ڈوز کا کی میمر کھوزوں کی طرف لوگ ہے۔ ایک جماعت نے اس کو پیند کیا ہے بعض نے کہا'' جاب ' سے مراد کھوڑوں کے اصطبل میں متی ہے واقعت کی کھوڑے اپنے اصطبلوں میں داخل ہوگئ دوروس آئے جو حکم جمیب سے کہ نظر آنے ہے دو کئے۔ جن لوگوں نے توانت کی خمیر کھوڑوں کی طرف لوٹائی ہے ان میں ہے بعض نے بہائی السمان کو

تعلیل کیلئے بتایا ہے اور محور وں کی چینوں اور گرونوں کرمج کوسابقہ منی جی کیں ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے معرب سلمان بلد السام کے سامنے محور ہے جی کئے جب آپ تماز پر دور ہے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ م نماز جس ہوں، تو محور کے بنا کے محیح تی کراپنے اصطبل جس کہا تھے جب آپ نماز ہے اور تھا جس نے خبر کی مجبت کور تی کوی فیض وہ خبر جو میرے ذکر اللہ کے سب سے اللہ تعالیٰ کے پائی آخرے میں ہے کو یا کہ آپ بلد السانام نے فرایا تھے اللہ تھائی کے ذکر نے محمود وں کو دیکھنے ہے وہ کا حق میرے ذکر اللہ کے سب سے اللہ تعالیٰ کے پائی آخرے میں میرے پائی کے آئی مورٹ نے فرایا کے محمود آپ ان کی چھوں اور کر دنوں پر ان کی عجبت ووقعت کی دبرے باتھ چھیر نے تھے اور مروی کے دھٹرت عبد اللہ بن میا آئے کہائی طرح ہے اور ذہری، این کیسان کے خزو کے بھی ان طرح ہے اور طری نے ای کور تی ہے بعض نے کہائے پائی ہے وحواتھا اور بریات واقع ہے اس کروہ نے آب سے اپنے قول کو دوفیش وی ہے ہیں ہوتا تھا اور سے بات واقع ہے اس کروہ نے آب سے اپنے قول کو دوفیش وی ہے ہیں ہے کہ ذور ہے۔ 

#### حضرت سلیمان علیهالسلام کاابتلاءاور دُعا'شیاطین کا مسخر ہونا' کاموں میں لگنا'اورزنجیروں میں یا ندھاجا نا

آیت بالا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیدواقد تقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت شریف میں جوسلیمان علیہ السلام کے احتمان میں ڈالنے کا ذکر ہے آئی ہے بہی احتمان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاءاللہ تہ کہاتھا اور جوادھورا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کری پرایک جسم ڈال دیا ، پھر جب انہیں اپنی اس نفزش کا احساس ہوا ( کہ ان شاء اللہ نہ کہاتھا) تو اللہ تعالٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استعقار کیا۔

استغفار بھی کیا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالی ہے الیں حکومت اور سلطنت کی دُعاء کی جوان کے سوااور کسی کونہ لیے ، دُعاء کے اخیر میں اِڈکٹ اُنٹ الْکِھَائِ کہا کہ اے اللہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں بید دُعاء کے آواب بین سے ہے کہ دُعاء کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان کی جا کیں اللہ تعالیٰ شائٹ نے ان کی دُعاء قبول فرمائی ہملے تو کھوڑے ہی قابو میں تھے اب ہواکو سخر فرمادیا اور ان کے تابع بیادیا وہ جہاں جاتا جا ہے تھے وہ ہوائیس وہاں لے کرچکی جاتی تھی سورہ سبامیں فرمایے ہے جی و کا انتہا ہی کا کہا ہے گائی گئی گئی گئی گئی ہوا کا جانا دیک مہینے کی مسافت تھی اور اس کا شام کا جانا بھی ایک مہینے کی مسافت تھی ، ہوا تیز تو جاتی ہی گئی گئی گئی کے ساتھ جاتی تھی اس میں ہلا نا جلانا کیں تھا، اب تو طیاروں کی رفتار نے عام اور فاص سب کو یہ بات بتا دی ہے کہ تیز چانا اور بیشنے والوں کا آرام سے بیٹے رہنا دونوں چیز میں ترح ہو گئی تیں ، سلیمان علیہ السلام کے لئے جس طرح ہوا مخر کردی گئی تھی جوان کو تشکروں اور خادموں سمیت تھم کے مطابق لاتی اور لے جاتی تھی ای طرح اللہ نے جس طرح ہوا مخر کردی گئی تھی جوان کو تشکروں اور خادموں سمیت تھم کے مطابق لاتی اور لے جاتی تھی ای طرح اللہ نے جس طرح ہوا تھی تھی ان کیلے مخر فر مادیئے تھے ان سے وہ ممار تمیں ہوا نے کا کام لیتے تھے اور انہیں یہ ہمی تھی دور ہے تھی تھی ان کے علاوہ بھی کام لیتے تھے جن کا ذکر سورہ انہیا ہے کہ جھٹے رکوع جس اور سورہ سالے دوسرے دکوئ میں گزر چکا ہے ، بہت سے شیاطین ایسے بھی تھے جنہیں معرب سلیمان علی السلام کو حضرت سلیمان علی السلام کو دعشرت سلیمان علی السلام کو دی تھی ایسا محلوم ہوتا ہے کہ جوخد مات ہرد کی جاتی تھیں ان میں ہے کہا کام کرنے جس اگر جنات میں ہی کوئی تھیں ان میں ہے کئی کام کرنے جس اگر جنات میں ہی کوئی تھیں ان میں ہے کئی کام کرنے جس اگر جنات میں ہی کوئی شیطان پہلوتی یا کوتائی کرتا تو اسے قید کر کے ڈال دیتے تھے۔

معلوم ہوا کرکسی انسان کواللہ تعالی سمسی شیطان پر قابودیدے قریرکو کی بعید بات نہیں ہے، ادریرآ ہیں کے اکرام ادر احترام کی بات ہے کہ رسول اللہ علی نے قابوکر لینے کے باوجود شیطان کوچھوڑ دیا ادر باندھ کرنے ڈالاتا کہ اینے بھائی سلیمان علیہ السلام کی انفرادی شان شرق نے آجائے جوانیس مرغوب تھی ادرجس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیے ہے دعاء کی تھی۔

وَاذْكُرْعَبْدُكُوْ اللَّهُ الْمُوْكِ الْذِنْكَ الدَّيْكُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَاذْكُرُعَبْدُكُوْ عَبْدُكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ادر مادے بندے ایب کو یاد کیج جیرانہوں نے اپ رب کو بکارا کرینگ تھے شیطان نے دکھورآ ذاریجہا ہے اپنایاؤں ادویے س کرنے کا شندا هذا اصفحت کے بار دگر کا شکرا ب 6 و و کھیٹنا کہ آکھ کہ اُومِشْکہ کم ملکھ ٹر میری ترمینا و کے کڑی لاگولی

بل ہادر بینے کا 'اورائم نے ان کا انکار کا کر اوران کے ماتھال کے دار عطاء کے دار کا درست خاصر کے مب ساوعتی والول کی بازگار کے لئے اور تم اپنے ہاتھ

الْكُبَابِ وَخُذْ بِيكِ لِدَ ضِغْتُا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَعْنَثْ إِنَّا وَجُدْ نَهُ صَابِرًا دِغْمَ الْعَبْثُ إِنَّهَ أَوْابُ

بن ایک منتما مینکول کالے اواد پھراے مارد واور کم ترقوز والماشیہ ہم نے ان کوصابر پایا 'اچھے ہندے تنے دہ مینک دہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔

# حضرت ابوب القليفي بماري اوردُ عاء اورشفايا بي كا تذكره

متضعيد: النآيات من حضرت الوب عليه السلام كانتلاء اورامتخان من ان كحكامياب بون كاذكر بيمورة الانبیاء رکوع نمبر ۲ میں بھی ان کا بیتذ کرہ گزر چکا ہے قرآن مجید میں ان کے واقعہ کا اجمالی ذکر ہے تفصیلی حالات جائے کا کوئی راستر میں ہے رسول اللہ المفیلی کے ارشاد ہے صرف اتنا ثابت ہے کہ حصرت ابوب علیہ السلام شسل فرہارہے ہتے سونے کی ٹڈیال گریں تو انہیں جم کرنے گئے (جیبا کہ ہم عقریب ہی بوری صدیث ذکر کریں مے ان شاء اللہ تعالی) حضرت أبوب عليه السلام كے دكھ تكليف كے تفصيلي حالات اور مدت ابتلا واور ديكر أمور ي متعلق بعض چيزي حضرت ابن عباس ہےاوربعض حضرت قادہ (تابعیؓ) اوربعض حضرت حسن (تابعیؓ) سے منقول میں جنہیں حافظ جلال الدین سیومیؓ نے دُرِّ منٹور میں کھھا ہے لیکن میہ چیزیں اسرائیلی روکیات ہیں جن پراحما دکرنے کا کوئی راستینیس یا

قرآن مجيد كى تصريحات سے جوہاتي معلوم ہوتى بيں وويہ بين:

ال حفرت الوب عليه السلام محت تكليف مين مبتلا كئے محمة ر

٣- شيطان نے أنبين تكليف يہنجائي۔

۳- تکلیف جانی بھی تھی اور مالی بھی\_

سم- ان کےامل وعیال بھی فتم کردیئے مجھے تھے۔

۵۔ اس پرانہوں نے بہت مبرکیا جس پراللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اِنکا کا بحث نا کھ صابراً کے شک ہم

نے ان کوصابر پایانعم العبد التھے بندے تھا یوب اندہ او اب (بیٹک بہت رجوع کرنیوالے تھے)

اسرائل روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت الوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ بخت تکلیف میں جتلار ہے ( فق الباري مين اسال اور ۱۳ سال اور يسال و كركيا ہے اور قول فائي كو مسجح بتايا ہے ( ج٦ ص ٣٣٣ ) ) مال اور امال و عیال کھی میں ندرہاتھا جکد پہلے طرح طرح کی نعتوں سے مالا مال تقصرف ان کی بیوی ان کے پاس رو گئی تھی جوان

ل (وأما المنبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنة ذكره بحرف واحد الاقوله بينا ايوب يغتسل اذعر عليه رجل من جواد من ذهب المعديث واذ الم يصبح عنه فيه قرآن وسنة الاما ذكرنا ه فعن الملك بوصل السامع الى أيوب خبولة أم على أي لمسان سيمعه؟ والامسرانيليات مرفوضةً عند العلماء على البينات، فأعرض عن سطور ها بصرك وأصمم على سماعها أذنيكت فانها لا تعطى فكركي الاعبالا، و لا تذيد فؤادك الاعبالا . (الفرطبي ص ٢١٠ ج10))

(کیکن حضوراکرم ﷺ ہے کوئی سمجے روایت ٹیک کرآپ ﷺ نے ایک حزف بھی اس بادے میں فریایا ہو کمرم برف اٹنا کہ معفرت ابوب بلیہ السفام نہا رے منظوّان پرمزی کی ایک سوئے کی اٹھ آپڑی ٹیل جب اس بارے ہی نہ آر آن سے کوئی تبوت ہے اور دیکھے مدیث سے تو محراس بات کی سند جعفرت ابوب عليه السلام تک کيسي پنج سکتي ہے يا کون ہے جس نے يہ بات معفرت ابوب عليه السلام تک کيسے پنج سکتی ہے يا کون ہے جس نے يہ بات حضرت ابوب عليه السلام سي كل مور اسرائيلي روايات علما و كرز ويك ولائل كالقائن بين البذائم الن شم كروافعات كويز صفرت المنسس بتدكر اواوران کے سفتے سے کان بھی بند کر لوان دوایات سے تو اس ذائن شن خیال ہی آئیں مے اور دل میں وامیات یا تھی پرواموں کی )

کی خدمت کرتی رہی تھی اس وفاوار بیوی کا نام رحت تھا، انہوں نے جو دُعاء کی تھی اس کے الفاظ سور ۃ الا نہیاء میں ایول میں، ایک مَسَائِی الفَّدُ و اَنْتَ اَدْ حَدُّ الرَّحِیومِینَ ، (بیٹک جھے تکلیف کُٹُے گی اور آپ ارح الراجمین ہیں)

اورسورة ص میں بول ہے اِفْ نَادْی دَبَهَ آَنِی مُسَنِی النَّنظن بِنُصُدِ وَعَکَابِ ﴿ کَدِ شَیطان نے جمعے وکھ پینچا ویا اور تکلیف پہنچادی) صاحب روح العانی کھتے ہیں کہ نصب مشقت کے عنی میں آتا ہے اور زیادہ ترکام کاج کی وجہ سے جو

اور نظیف چنچادی) صاحب روح المعالی تھے ہیں کہ صب مسلک سے میں باب المرد دوروں کو المان کا مہد ہے۔ تعکن ہوجائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہےاور عذاب ہے اُلم مراد ہے جسے سورۃ الانبیاء میں الضر سے تعبیر فریایا ہے۔ فرید میں میں میں میں میں اس ان کا تعبیر فریایا ہے۔

ہوجائے اس ہے ہمان ہونا ہے ارور اس میں اور الصربے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے اور بعض حضرات کا بیتول نقل کیا ہے کہ الصب اور الصربے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے

کی تکلیف مراو ہے۔

جب اللہ تعالی شاع نے حضرت ابوب علیہ السلام کی وُعا قِبُول فر مائی تو فُر مایان کسف بسو جلک کر بین میں اپنا یاؤں مارہ ، انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوگیا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، هذا اُمُفَتَّ کُ پَارُدُ فَاللَّهُ اللهِ الله عنسل کرنے کی چیز ہے جو نعتذی ہے اور چینے کی چیز ہے ) چنا نچہ انہوں نے مسل کیا اور پانی پیاجسم درست ہوگیا شفاء کا ل حاصل ہوگئی ظاہری اور باطنی طور پر بالکل صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی آل تی ۔

ں ہوں کا ہر ارد ہو او حراً دھر منتشر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس پہنچا ویئے ادر سب کو عیش و ان کے اہل واولا دجو او حراً دھر منتشر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس پہنچا ویئے ادر سب کو عیش و

عشرت والى زعدگى عطا فرما دې.

پھران لوگوں ہے آئے لی جا اور اتن زیادہ نسل مجملی پھولی کہ جس قدران کی پہلی نسل کے افراد تھے اس قدراللہ اتفاقی نے مزاد ہوئی کے جس قدران کی پہلی نسل کے افراد تھے اس قدراللہ تعالیٰ نے حرید افراد پیدا فراد ہے و وکھنٹا آلہ آلہ لگھ دوسلائی تھی تھے اور دوسرا قول ہے ہے کہ ان کی اولا دلقہ اجل بن گئ تھی سب مرکھے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرامیلان بھی ای طرف ہے اور دوسرا قول ہے ہے کہ ان کی اولا داور دیدی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اولا داور دیدی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابوب علیہ الصافیا ق والسلام کو جس دان تکلیف پینی وہ بدھ کا دان تھا اور جس دان آئیس عافیت کمی وہ مشکل کا دان تھا

(باب في أى الا يام تجم ) كَمْ مُدَّ وَمُا وَوَكُرُى لِأَوْلِ اللَّهَا -

اس سے بھی وہ بی بات مجھ بیل آرہی ہے کہ وہ خص زنا کرنے کی دجہ ہے موکوڑوں کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق نہ اور میں ہے کہ وہ بنا بھی سزا کا مستحق نہ تھا اور صور کو پا کھی ہے ختم کر دینا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ادشاد فرمایا: وَکَلَ تُلْفُونُونِ مِنْ اَنْ فَا فِیْنِ اَلْمُنْ وَاوراللّٰہ کے دیس مرتبین رحم نہ کی اور زائیہ پر رحم کھا جاؤ) لہذا حدکومنطل نہیں فرمایا بلکہ پچھے نہ پچھ سزادلوا ہی دی تا کہ امت ہوشیار اور بیدار رہے اور حد جاری کرنے میں کی طرح کی ڈھیل کو برداشت نہ کرے۔

## فائده: دعا کی قبولیت اور بر کات

یبال بیسوال بیدا ہوتا ہے کیا حضرت ابوب علیہ السلام نے ابنی سخت بیاری کے دنوں بیں صحت وعافیت کے لئے وعائیس کی اور اگر کی تھی تو کیوں قبول نہ ہوئی 'بات بیہ ہے کہ بظاہر حضرت ابوب علیہ السلام وعاسے عافل تو نہ رہے ہوں کے لیکن اللہ جل شانہ کی قضا وقد رہیں جب تک آئیس مبتلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باقی رہا اوروعا کا تو اب آئیس ملتار ہا اور آخرت میں درجات کی ہلندی کے لئے بیدعا کیں ذخیرہ بنتی رہیں' موس بندہ کی کوئی وعاضا کو نہیں جاتی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیظے نے ارشادفر مایا کہ جوبھی کوئی مسلمان کوئی دعا کر تا ہے جوکنا ہوکی یاقطع حمی کی دعا تہ ہوتو اللہ تعالیٰ اسے ضرور تین چیز دن میں سے ایک عطاء قرمادیتا ہے۔

ا۔ جودعاء کی اس کے مطالق اس دنیا میں جلدی مقصد بورا کر دیاجا تاہے۔

٣- يااس دعاكوان كے لئے آخرت كاذخيره مناديا جاتا ہے۔

۳ \_ یاس جیسی آنے وال مصیبت اس سے بھیروی جاتی ہے ( لیٹن آنے سے دک جاتی ہے ) صحابے عرض کیا بس تو ہم بھرخوب زیادہ دعا کیں کریں گئے آنحضرت ملک نے فرمایا ( اللہ ( بھی ) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ (رواہ احمکانی اسٹلا ہی 191)

## سب کیجھاللہ تعالیٰ کے قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے

اور حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ جب حضرت ابع ب علیہ السلام کو تکلیف پنجی تھی تو الله تعالی نے انہیں دعا کرنا جھلا دیا تھا 'گواللہ تعالی کا قرکر بہت زیادہ کرتے تھے لیکن دعا نہ کرتے تھے اور چونکہ دکھ تکلیف بیس اللہ کی رضا بچھتے تھے۔ اس لئے ان کی رغبت اس بیس تی کہ تکلیف بیس ربیوں (بعض اسرائیلی روایات بیس ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابع ب علیہ السلام کی اہلیہ نے عافیت کی دُعاء کرنے کی بات کی تو فر مایا ہم سرسال عیش و آرام بیس رہا اب مبر کرہ جب سرسر سال تعلیف بیس گر رجا کمیں گائے اس کے بعد ذیاء کریں ہے۔ (روح المعانی ص ۲۰۵ تا ۲۲) پھر جب اللہ تعالی جب سرسر سال تکلیف جس گر رجا تو انہیں دعا کرنے کی تو ثیق دیدی اور انہیں دعا کرنا یاد آھیا جب دعا کی تو اللہ تعالی نے دار کو کہا تھا گائے کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کے ان کی تعریف فرمائی کے ان کی تعریف فرمائی کہ دیا تھا تھا کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کے ان کی تعریف کی تعریف کی تعالی کو گئی کہا کہ دیا اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کیا کہ کی تعریف کی تعری

میں مبتلا ہوا ہے تو ضرور کسی بڑے گنا ہیں مبتلا ہوا ہوگا۔ ل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظی نے ارشار فر ملا ہے کہ قیامت کے دن جب معیبت والوں کوثو اب

حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عند نے جو بیفر مایا کہ حضرت ابوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں ہیں دعا کو مجو نے رہے اس کی تائید ہیں حضرت ابان بن عثان رضی اللہ تعالیٰ عندکی ایک بات سینے وہ فر ماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند ہے سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ تھے نے ارشاد فر مایا کہ جونجی کوئی بندہ روز اندی وشام تمن مرتب بسب مالی فحد اللہ المسلسر مع اسمہ شدنی فی الارض ولا فی السساء و ھو السسیع العلیم پڑھایا

<sup>(</sup> علامی بیٹی عمدہ الفاری بیل آئر ہائے ہیں اگرتم کہوکہ معنرے ایوب علیہ السلام نے بناری کے شروع ہی جی ڈعاء کو ل نیس مانگی تو جس کہنا ہوں اس لئے کہ معنرے ابوب علیہ السلام نے طیال کیا کے اس آ زبائش میں الشاق کی کا تھم ہے اور الفرتعالی کے تھم میں بندہ کا کوئی تصرف نبیس ہے یا میر کہ مصنوت ابوب علیہ السلام نے زیادہ اتو اب حاصل کرنے کیلئے شروع ہی جس تکلیف ذور ہونے کی ڈھاؤٹیس مانگی )

انوار البيان طد٨

کر ہے تواہے کوئی چیز بھی صررند رہبنچا سکے گی حضرت ابان نے صدیث قوبیان کردی لیکن ان کے جسم پرایک جگہ فالج کا اثر تھا جس خفص سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں سے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور قرمایا تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب بجھ او بلاشک وشبہ حدیث اسی طرح سے ہے جسیا کہ جس نے بیان کی لیکن بات سے ہے کہ جس وان مجھے یہ تکلیف پنجی ہے جس نے اس وعاکوٹیس پڑھا تھا (بیتی بھول کیا تھا) تا کہ اللہ ابنی تقدیر کے فیصلے کو تا فذ قرمادے۔

(رواہ افر زری وائن ماجہ وابوداؤد کی فی انسطار خصص ہے۔

# يحيل تذكره حضرت ايوب عليهالسلام

حضرت الوہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ عظیمہ نے ارشاد قربایا کراس درمیان میں کہ ابوب علیہ السلام (تنہائی میں) ننگے خسل کر دہے تھے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گر گئیں وہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے سکے اللہ تعالی نے انہیں بکارا کہ اے ابوب کیا میں نے تہمیں ٹی نہیں بنادیا تمہارے سامنے جو یکھ ہے اس کی ضرورت نہیں عرض کیا آپ کی عزت کی قسم آپ نے مجھے تی بنادیا ہے لیکن میں آپ کی برکت ہے بے نیاز نیس ہوں۔

فتح الباری ۴۴۰ جلد ۲ میں بحوالداحمہ وابن حیان حضرت ابوہریر قرضی انڈرتعالی عند سے قتل کیا ہے کہ جب انڈرتعالیٰ نے ابوب علیہ السلام کوعافیت و بدی بینی ان کامرض دور فرما دیا تو ان پرسونے کی نڈیاں برسا دیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹڈ بول کابرسنامرض سے شفایا ہے ہونے کے بعد کی بات ہے۔

وَاذْكُوْرِعِبِكَ نَآ إِبْرَهِيمَ وَالسَّعْقَ وَيَعَقُوبَ أُولِي الْآيِيْ فَ وَالْأَيْصَانِ النَّآ أَخْلُصَنَ فَعَرِيعَالِصَتِي الرياديجة مارك بندول الراجع ادراحال الرينفر كوه بقول والعادم عمول والعظيمة من أبس ليك فاص بالت كيما تعضوص كيامة خِرْى الدَّارِةَ وَاتَّامُ عِنْ كَالْمِن الْمُصْطَعِينَ الْكَفْيَارِةُ وَلَاَثُوا الْمُعِيلُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَالِمُعِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعَلِّيلُ وَالْمُعَلِّيلُ وَالْمُعَلِّيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وا

## حضرت ابراهيم حضرت أسحق حضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره

منت خصصی و : ان آیات میں اول چند حصرات انبیاء کرام علیهم السلام کا جمالی تذکر و فرمایا اس کے بعد متعقیوں کا آنعام بیان فرمایا جو باغوں اور ہم عمر ہو یوں اور مطعومات اور مشروبات کی صورت میں و یا جائے گا۔

ارشادفر مایا کہ ہمارے ان بغدوں کو یاد سیجے لین اہرائیم اوران کے بینے آخق اوران کے بینے بیقوب کو یاد سیجے ان حضرات کی نبوت کا تذکرہ قرآن مجید بیلی دوسری جگہ آ چکا ہے۔ حضرت اہرائیم بلیم السلام کا تذکرہ قو بہت جگہ آ یا ہے تو حید کی دعورت کے سلسلے میں ان کا تکلیفین اٹھانا آگ بیلی فالا جانا کا فروں اور شرکوں سے مباحثہ کرنا اللہ تعالی کا تتم طئے پر بینے کو دی کرنے کے لئے لا دیتا بیسب گزر چکا ہے۔ اپنے بینے حضرت ابرائیم بلیم الحسل قوالسلام کے ساتھ ٹی کرکھیہ شریف بنایا پھر ج کے لئے لوگوں کو پھاڑا اور بیدہ عالی کہ اسے ہمارے دب میدوالوں میں آئیس میں سے ایسا شخص نی بنا کر بھیجنا جوآ کی گارے ہمارے کہ سے بیان بھی پہلے گزر چکا ہے اورائیس کی بنا کر بھیجنا جوآ کی گارے کا حضرت ابرائیم میں سے ایسا شخص نی بنا کر بھیجنا جوآ کی گا دب کی تحریف کی گار چکا ہے اورائیس کی بنا کر بھیجنا جوآ کی افزاع کی مات کی سے میان کا بیان بھی گزر چکا ہے دعزت ابرائیم علیے السلام کے باد بیا مرکس کے اس کا دباع کی نسل میں سے تھے۔ خاتم النہین سید نا محدر سول الشقیائی نی اساعیل میں سے اور باتی تمام النہا می کا دبنا می کرا میں ہم السلام آ و والسلام نی الحق میں سے جے جہنے کی اسے حضرت ابرائیم علیے السلام نے بلور شکر یوں کہا گائی دیتو الذب کی دھرت ابرائیم علیے السلام نے بلور شکر یوں کہا گئیڈنیڈو الذب کی دھرت ابرائیم علیے السلام نے بلورشکر یوں کہا گئیڈنیڈو الذب کی دھرت ابرائیم علیے السلام نے بلورشکر یوں کہا گئیڈنیڈو الذب کی دھرت ابرائیم علی اورائی عظاء فرمائے بلا شہر میران سے دھارت ابرائیم علیے النہ ہے ہیں ہے جس نے بھری میں اسامیل اورائی عظاء فرمائے بلا شہر میران سے دھاک اسٹے والا ہے)

ان حصرات کا ایک خاص وصف اُونی الْکَیْدِی وَالْاَبْصُلِ بِیان فرمایالفظی ترجمد تو بیرے کہ وہ ہاتھوں والے تھے۔ اورآ بھوں والے تھے اور اس کا مطلب علاءتے بیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس اپنی اطاعت اور عبادت کی قوت عطاء فرمائی اور دی بصریت اور تفقه کی الدین کی قمت ہے نواز انتبار (زکر دابن کیر)

اس کے بعدا کل ایک اور صفت بیان فر مائی اِنگا کنفائص نفو بھالیہ تیزگری لاگار ( بعنی ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا جو آخرت کی یاد ہے

مید عفرات خالص آخرت کے کا موں میں اور وہاں کی فکر مندی میں گے رہے تھے۔

تغیراین کیر بین حفرت ما لک بن دینارے اس آیت کی تغیر نقل کرتے ہوئے کلما ہے نوع اللّف تسعالیٰ من فلسو بھی حب الدنیا و ذکر ہا و اخلصہ م بحب الاحوۃ و ذکر اہا ( بیخی الله تعالیٰ بن کے دنوں سے دنیا کی مجت اوراسکی یا دکو تکال دیا اوران کے دنوں میں خالص آخرت کی مجت ڈال دی اور خالص اس کے فکر سے آراستہ فرمادیا اور حفرت فی اور خالص اس کے فکر سے آراستہ فرمادیا اور حفرت فی دوسرے لوگوں کی ترخیب دیے تھے۔

کو آخرت یا دولائے تھے اوراس کے لئے محل کرنے کی ترخیب دیے تھے۔

ان حضرات کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا دُراٹکٹن بینڈیکالیکن المنصطفیّن الکھیائے (اور بلاشہ یہ بندے ہمارے نزدیک فتخب کئے ہوئے تھے۔ اعظے لوگوں میں سے تھے (کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنا برگزیدہ بنائے اورا چھے لوگوں میں ٹارفر مائے۔

## حضرت الملحيل حضرت النسع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان کے بعد مصرت اساعیل اور معرت السع اور معرت ذوالکفل علیم السلام کا تذکر وکرنے کا تھم فریایا اور بیمی فریایا کہ بیسب اجھے بندے بینے ان معزات کا تذکر وسورۃ الانبیاء ٹس گزر چکا ہے نیز سورۃ الانعام کے رکوع محسطت انڈیٹا کا اِبْرَ اهِیْمَ عَلیٰ قَوْمِهِ کی تغییر بھی وکچے لی جائے۔

هلذًا فِه تُحرُ لِعِنى بدو يجوبهان مواليك تفيحت كى چيز بيجسكويا وركهنا جابية اوراسكيمتفناء رجمل كرنا جائية ـ

## بمثقى حضرات كي نعتون كاذكر

و کان اللہ تو ہوں کا کھنٹ کا گئٹ کان کا اور بلاشہ پر بیز کاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے) پھر اس ٹھکانے کی تغییر بنائی جہائیہ عدد ان کے لئے کھلے ہوں گے با نے ہوں گے جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے) جہائیہ عند بن ان محکانے کے کھلے ہوں گے با نے ہوں گے با نے ہوں گے با نے ہوں گے اس کے دروازے کا کرام اور استعبال کیا جب جند میں وافل ہونے گئیں گئو اس کے دروازے کھلے ہوئے پاکس کے جبیرا کہ ان لوگوں کا اکرام اور استعبال کیا جاتا ہے جنوں مہائی کے طور پر بلایا جاتا ہے سورہ زمر میں اس کو فرمایا سکتی افرائی ان گئی تھی ان کی جدان محترات کے بیشنے کا اور میدوں کا اور پینے کی چزیں طلب کرنے کا تذکر وفر مایا مشکوری فائی کھنگوں فی کا کھنگوں فی کھنگوں فی کا موال کی جو نظر میں پاست کے ہوں گا اس کی جو یوں کا تذکر وفر مایا وجند کی اور وہ ہم مرجمی ہوگی۔

ھٰذَامَانُوْعَدُوْنَ لِيَوْوِلْقِيمَالِ (ان سے كہا جائے كاكريہ ہو وہ انعام واكرام جس كاتم سے وعد وكيا جاتا تھاكہ حداب كے ون لين قيامت كے دوزتهيں يہ چيزيں وى جاكيں كى الل جنت كونوژن كرنے كے لئے يہ بحى كہا جائے گاكہ ان هالما اللہ وَ وَقَنَا هَالَهُ هِنْ نَفَادِ (بلا شبه يہ جارارزق ہے جس كے لئے فتم ہو نائيس ہے بعنی يرزق ہميشد ہے گاہمی چينا شباك اورائل ايمان كے شرحائے گا اور كم ندہ وگا سور وہ و وش فرمايا عَطَارُ غَيْرُ هِنَا وَ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

كَ فَلَهُ وَ الْجُورِيَ الْمُعْلِمُ الْمُنْ ا

سرکشوں کابراانجام' دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

ا۔ دوز خیوں کی پیپاوران کا دھوا ل مرادے

٣ \_ دوز خيول كآنسوم أدبين

٣ ـ زمهر ريعني دوزح كاشتذك دالاعذاب مراوب

ا عند ال مردی ہوئی اور شندی بیپ ہے جو شندک کی دید سے لی ندجائے گی ( مربعوک کیجہ سے مجورا بنی بڑے گئی آئی مال ع کی ) بہر حال عندان بہت بری چیز ہے جو بہت ہی زیادہ بد بودار ہے۔اللّٰهُمَ أَعِدُمَا مِنْهُ.

اس کے بعد اہل دوزخ کا ایک باہی مکالم نفل فرمایا اور وہ یہ کہ جولوگ پہلے ہے دوزخ میں جا بھے ہوں سے علی التعاقب اس طرح کی بہت ی جماعتیں جاندوالی ہول گی) تو بعد میں آنے والی جماعت کو دکھر کہ بہت ی جماعت اور آئی جو تہمارے ساتھ عذاب بھٹنے کے واسطے بہیں گھنے کے لئے آری ہاں کیلے کوئی مرحبانیس یعنی ان کے آئی کوئی توثی نہیں یہ بھی جہنی ہم بھی ہم میں ان سے کوئی فائدہ نہیں پڑھ سکا۔ بعد میں آنے والی جماعت جواب میں کہ گی جو دنیا میں بھی جہنی ہم بھی ہم میں ان سے کوئی فائدہ نہیں پڑھ سکا۔ بعد میں آنے والی جماعت جواب میں کہ گی جو دنیا میں بھی جان کے بھر کا اور اس کے بہلانے اور ور فلانے سے کفرانقیار کے ہوئے تھی) بلکہ تبہارے لئے کوئی مرحبانیوں سے تم بیعذاب ہمارے آئے لائے یعنی تم نے ہمیں کفر پر ڈالا اور جمایا جس کے نتیج میں ہم یہاں عذاب بھٹننے کے لئے داخل کے گئے اس کے بعد وہ بعد میں آنے والی جماعت (جواجاع سے ) اللہ تعالی کے حضور میں اپنے متبوعین بعنی ہو دن اور سر داروں کی سزا کے لئے یہ درخواست بیش کریں گے کہ اے ہمارے دب جوشی ہمارے کہ جو نے ایک اور اس کے سکتا ہمارے کے گئے یہ درخواست بیش کریں گے کہ اے ہمارے دب جوشی ہمارے کے ایک ہوں گئے ہیں جہوئے لگا ایس وزخ میں وائیل ہوں گے لگا۔ سے ہزوں کی بات بھی اور ان کے کہنے کے قریر جے رہے ایک دو ہرے بال دوزخ میں وائیل ہوں گے لگا۔ سے ہزوں کی بات بھی اور جھوٹے لگا۔ سے معروب کی دوبرے نظاب کی دوخواست کریں گے۔ اس وزخ میں وائیل ہوں گے لگا۔ سے ہزوں کی بات بھی اور جھوٹے لگا۔ سے معروب کی دوبرے نظاب کی دوخواست کریں گے۔ دوبرے نظاب کی دو دوست کریں گے۔ دوبرے نظاب کی دوبرے نظاب کی دو تو سے کئیں گئے۔

اہل دوزخ کوجیرت ہوگی جب اہل ایمان کوانیے ساتھ نہ دیکھیں گے

افل دور تے کہیں سے کہ ہم دنیا ہی تھے تو الی ایمان کواور خاص کرنقرائے موشین کوذلیل سجھتے تھے اور یوں ہمی کہتے کہ بیا اشرار ہیں بینی بر سے لوگ ہیں ان ہیں کوئی خیر نہیں اور بعض مرتبدان سے بوں ہمی کہدوستے تھے کہ تم دور تے ہیں جائے کہ بیا ان ہیں کوئی خیر نہیں اور بعض مرتبدان سے بیل ہمی کہدور نے ہیں پہنچیں سے اور ادھر جائے ہمی تھی ہوں سے اس کہ یہ بی افرار ان ہیں ہے اور ادھر الیس سے تو انہیں اہل ایمان ہیں سے کوئی ہمی نظر ندائے گا نظر دوں کے سامنے سب کا فری ہوں سے اس دفت یوں اور الیس سے کہا بات ہے ہمان آ دمیوں کوئیں و کھی دہ ہے جہیں ہم بر سے لوگوں ہیں شار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی سیس سے کہا بات ہے ہمان آ دمیوں کوئیں و کھی دہ ہے جہیں ہم بر سے لوگوں ہیں شار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی ہم نے مجما تھا ) باید بات ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود تو ہیں لیکن ہم نے ان کی اور حسر سے موجود تو ہیں لیکن ہم نے نافی ہوں گئی دہ تو یہاں نہ پہنچا اور ہمیں یہاں آ نا پڑا۔

موجود تو ہیں لیکن ہم نے نہا تی ہوئی ہوئی لاگا نے دور نے وں کا آئیں میں جھڑ نا بالکل کی بات ہے ایسا ضرور ہوگا )

> صرف الله تعالیٰ ہی عبودے وہ واحدوقہارہے مالک ارض وساء ہے عزیز وغفار ہے

تفسید: ان آیات میں تو حیداور رسالت کا آثبات قربایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان فرما کیں۔ آپ کو خطاب قربایا کرانے خاطب فربایا کرانے والا ہوں زبردی کی سے انجان قبول کرانے والا نہیں کھر تو حید کی دعوت دی کہ معبود صرف آیک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جوابی ذات وصفات میں تمبا بھی ہے اور قبار بھی ہے یعنی وہ سب پرغالب ہے تکوین طور پر اس کی قضاء اور قدر کے مطابق سب پرخود جود اور ظبور میں آتا ہے وہ آسانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو پھوان کے درمیان ہے ان سب کارب ہے پروردگار عالم جل مجد ہ کوچو در کرتم جو کی دوسرے کی عبادت کر رہے ہویہ جات کہ ان کے درمیان ہے ان سب کارب ہے پروردگار عالم جل مجد ہ کوچو در کرتم جو کی دوسرے کی عبادت کر رہے ہویہ جات تہاری گرفت فرمانے اور عبادت کر دے ہویہ جہاری گرفت فرمانے اور عبادت کر دینے پر پوری پوری پوری پوری وری قدرت ہے وہ عالب ہے اور سب مغلوب ہیں کین اگرتم کفروشرک سے تو بہ کر لو می تو وہ بخش و سے کا کیونکہ وہ غفار یعنی بہت بڑا بختے والا بھی ہے۔

اس کے بعد آپ کی نبوت کی ایک دلیل بیان فرمائی کہ آپ ان لوگوں نے فرمادیں یہ جو پھی میں نے اپنی رسالت کی خبر دی ہے اور تہیں ہے بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دسول ہوں یہ بہت ہوئی فبرہ تہمیں اس کی طرف متوجہ ہوتا لازم تھا لیکن تم اس سے احراض کر دہے ہوتم یہ تو ویکھ میں جومؤا اعلیٰ (عالم بالا) کی فبریں و بتا ہوں یہ فبریں میرے پاس کہاں سے آگئیں نہ جس نے پرانی کتابیں پڑھی جس نہ الی کتاب سے میرامیل جول رہا ہے ہے با تیں جو میں بتا تا ہوں جن کی الل کتاب تعمد ایش کرتے جی اور تمہار سے سامنے بھی میری بتائی ہوئی فبروں کا سیح طور پڑھیوں ہوتا رہتا ہے بیٹ مجھے کہاں سے ملا؟ خاہر ہے کہ بیسب جھے وہی کے ذریعہ سے مالے اللہ تعالی نے جب آ دم کو پیدا فر ایا مجموزہ شقوں کو بجدہ کرنے کا تعمل فر ایا اور البیس بحدہ کرنے ہے مشکر ہواان باتوں کی جو میں نے فبردی ہے جھے ان کا پچھام نہ تھا۔

الله تعالی کاریخ فرشتوں سے بوں فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں مجران کا اس پر سوال ا اٹھانا مجرآ دم علیدالسلام کے مقابلہ میں چیزوں کے نام بتا سے سے عاجز ہو کر شبخهانگ کڑیو کھ کیا گیا گیا گیا گیا (کے صل ٳۮ۬ۛۛۛڠٵڷڒؠؙؙؙٚڰڶۣڵؙڡؙڵؠۣۘٚڲڐۣٳؽ۫ڂٳڸۊؙٞؠۺۜۯٲۺؚڽڟؽڹ<sup>۞</sup>ٷٙۮٵڛٷؽؾؙٷڮٮؘؘڡٛۼؿۼ؈ڽ۫ڗؙۄڿ؈۬ڗؙۄڿ؈۬ڰڡؙڡؙٵ جب كسآب سكعب نے فرشنوں سے فرطا كرب فك، يمن يحيخ سائيب جركو يبدا كرنے والا دول أموجب عمداست فإن كا طرح يتنادول اوراس بحرا في الى وح يكو تك دول او ڵؘ؋۫؊ٟۼؚڍؠ۬ڹٛ<sup>؈</sup>ڣۜٮۜۼڰ**ٲڷؠؙڵؠۧڴ؋ؙػؙڴۿؙ**۫ۼٳؘڂ۫ڴٷڹ۞ٛٳڷؚٳٙٳؠٚڸؽؾ۫ٳۺؾۘڵؠڒٷػڶڽؘڡؚڹٳڷڴڣؚڕؠڹ۞ڰٳڶ اس کے لئے مجدد شی کر بڑنا، موسارے فرشتوں نے مجدد کیا مگر البیس نے نہ کیا اسٹے تکبر کیا اوروہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ يَا بِلِيسُ مَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجِدُ لِمَاخَلَقْتُ بِيدَى ٓ ٱسْتَكْبِرِتَ ٱمْرِكَنْتُ مِنَ الْعَالَانِي ۗ قَال ٱنَاخَيْرُونَهُ اسالی نجی کہا ہدے کہ نے ماکا کہ آے بھارے ہی نے ایک جائے ہے کہ کہ نے کھراپیرکٹی سعیدہ الل ہی ہے ۔ ایکس نے کہا کہی اکرست ہم ہوں ڂؘڵؿٚؾؽ۬ ڡؚڹؗ؆ٳ؞ٷڂڵڤؙؾٷڡڹڟۺٷٲڶ؋ڶڂۯڿڡۣڹؠٵٷڷڰڗڿٟؽۿڰٛٷٳڽ؏ؽؽڰڰڵۼؽڗؽؖ مجعة بدغة كست اوات كيزے بيداكيا سيالله تعالى فرنا مؤيهال سنكل جاكية كما الشية مردوسها وقيامت كون انك تحديري إمنت ب لِي يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ مَتِ فَأَنْظُرُ فِي إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ إِلَى يَوْمِر ں نے کہاا سے میرے دب جھے اس دن تک مہلت دیجتے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں خے الشرقعانی نے فر ایا کہ بے شک وقت معنوم کے دن تک الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ قَالَ فَهِعِزَّ تِكَ لَاغْوِينَاكُمُ أَجْمُعِيْنَ ۚ الْأَعِبَاٰذِكُ مِنْهُ مُالْخَلْصِينَ ۚ قَالَ فَالْعَقُّ تخے مہات دی گئا ایکس نے کہا سوآپ کی عزت کافٹم میں ان سب کو خرور گمراہ کروں کا سوائے آ کیے ان بندوں کے بوقتی بول کے انڈیفالی نے فر مایا کہ والحقّ أَتُولُ فَالأَمْلُنَّ جَعَنْكُ رِمِنْكَ وَمِثَنْ بَعَكُومُ مُمُ إَجْمِعِينَ ٩ میں سے کہنا ہوں اور کے می کہا کرنا ہول میں جنم کو تھے سے اوران سب او کول سے خرور مجردول گاج تیرے چھے چلس کے۔

ا بلیس کی حکم عدولی اور سرتانی مصرت آوم التیکی کا کوسجده کرنے سے انکار کر شمستی لعنت ہونا اور بنی آدم کو ورغلانے کی قسم کھانا مندسید : ان آیات میں خلیق آدم اور مجرفرشتوں کو آئیں بجدہ کرنے کا حکم اوران کے بجدہ کرنے کا واقعہ اور اللیس کے انکار کا تذکرہ فرمایا ہے بیٹ منعون سورہ بقرہ رکوع ۳ اور سورہ اور اف رکوع ۳ اور سورہ الامراء رکوع ۴ میں بھی گزر چکا ہے وہاں جوہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کرنی جائے۔ جب اللہ تعالی نے آ وم علیہ السلام کو پید کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین بینی کیچڑ سے ایک بشرکو پیدا کروں گاجب میں اسے پیدا کردوں اور پوری طرح بنا دوں اس میں اپنی روح بھونک دول آؤتم اس کے لئے مجدہ میں گرجانا۔

اس میں افظ بشر فر ہایا ہے جس کا سخن ہے ایس کھال وال چیز بالوں سے چھی ہو گی نہ ہو و دسر سے جیاں ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ جس سے ان کا بدن ڈھکا ہوتا ہے لیکن انسان کے سراوراس کی ڈاڑھی کے علا وہ اور کسی جگہ پر عام طور سے بر سے بال نہیں ہوتے کیڑا نہ بہتے تو کھال نظر آتی اور بعض جگہ جو بال نکل آتے ہیں اور برصے بطے جاتے ہیں ان کے صاف کرنے کا تھم دیا گیا البت واڑھی رکھنا واجب ہے پھر جب جنت ہیں جا کس کے تو وہاں مردوں کے بھی ڈاڑھی شہر ہوگی وہاں بردوں کے بھی ڈاڑھی شہر ہوگی وہاں بردوں کے بھی ڈاڑھی شہر ہوگی وہاں بر دوں کے بھی ڈاڑھی فرہاں بھر ہونے کا پورا پورا مظاہرہ ہوجائے گا یہاں کچڑ ہے پیدا فرہانے کا ذکر ہے اور سور و آلو الون ام میں افظار اب فروہ ہو ہا ہوں کہ کا ایک ان میں ہوئی میں افظار اب فرہایا اور سور قالو میں میں فرہایا میں کھنے گئے گئے گئے تو نو ان ان کا ان کہ بھی ہوئی کا کی سری ہوئی میں ہوئی میں ہوئی ہوئی کا گور ہے جاتے ہیں ان آیات ہیں آدم علیہ السلام کا پھڑلا تیار کے جانے کے تدریخی حالات تائے ہیں مختلف جگہوں سے می جمع کی گئی ہورا سے بی جو کہ بہتی اور میں بیانی ڈال دیا تو گھڑ ہیں گئی اور عرصہ تک ای طرح پڑے سے بیا واور بد بودار ہوگی پھر جب بتلا بنادیا گیا تو وہ پڑ ہے پڑے جس نے بوت ہیں۔ بیان ڈال دیا تو گھڑ ہی گئی اور اس میں بائی ماری جائے بیجے می سے بنائے ہوئے برتن الگیاں بارنے سے بیختے ہیں۔

 اس کی شان کے لائق ہے ہم ای پر ایمان لاتے ہیں اس طرح یہ جوفر مایا کہ جب ش اس میں اپٹی روح پھو تک روں اس کے بارے ش بعض معفرات نے تاویل کی ہے اور فر مایا ہے کہ اس کا مطلب سے سے کہ جب میں اس ش جان ڈال دول گا تو تم اس کے لئے سجد و میں گر پڑتا اور دوسرے معفرات نے فر مایا کہ ہم تا ویل نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں انڈ تعالیٰ کے نز دیک جواس کا مطلب ہے جواس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شانٹ نے الجیس سے فر مایا اسٹنگاریٹ افریکٹ میں افعالیان ( کیا تونے تحبر کیایا ہے کہ تو بڑے درجے والوں علی سے ہے ) لیتن کیا تو غرور میں آھیا اور واقع میں بڑائیوں ہے یا کہ تو واقع میں ایسے بڑے درجہ والوں میں سے ہے جس کو سے رہنے کے بیٹ

سجدہ کا تھم کرناز پیانہیں۔

الجیس نے کہا کہ پیش ٹانی ہی واقع ہے بینی اس کو بحدہ کرنا میری شان کے اکتی نیس ہے (جس کیوجہ بیہ ہے کہ) جھے

آپ نے آگ سے پیدا فر بایا ہے اور اسے کی ٹرے پیدا فر بایا ہے۔ (لنبزاجس اس ہے بہتر ہوا اور مجھے بیٹھم دینا کہ اسے

سجدہ کروں میری شان کے خلاف ہے) اللہ تعالیٰ شانہ نے فر بایا کہتو یہاں سنے نکل جا کیونکہ بلاشک تو مردووہ و کیا اور

قیامت کے دن تک تھے پرمیری افت ہے (اور جس پر قیامت کے دن تک لفت رہے گی وہ اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے

گاک مسابق اللہ اللہ معالیٰ شافہ فاذن مؤذن بینھم ان لعنہ اللہ علی الظلمین (ابلیس) و تکبر کھا گیا۔ ملعون ہونا

منظور کرلیا لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلم بائے اور معافی باتھے کے لئے تیار نہ ہوا بلکہ اس نے لمی عمر ہونے کی درخواست کر دی

المعانی میں کھا ہے کہا سے نفتہ نانے کا وقت مراد ہے مطلب الیس ملعون کا پیتھا کہ بچھے کی زندگی و یدی جائے اور اتنی لمی

ہو کہ قیامت برائی ختم ہوں ل

۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جانتھے ایک وقت تک مہلت دے دگ تی اب تواس نے اپنے نفس بیں جو بات جسپار کی تھی وہ ظاہر کر دی اور کہنے لگا کہ اے رب آپ کی عزت کی تئم میں ان لوگوں کو (جواس ٹی تلوق کی نسل میں ہوئے (سب کو بہکاؤں گا کفر پراورآپ کی نافر مانیوں پرڈالوں گااور برے کا موں کواچھا بتاؤں گا تگر جن لوگوں کوآپ نے اپنی اطاعت

کے لئے چن لیا اور میرے بہانے سے بچادیا ان پرمیرانس نہ چاگا۔

البیس چونکہ آ دم علیہ السلام کو مجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ومرد دوہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولا د سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالا تکہ جمافت اس کی تھی رہ العلمین جل مجدہ کے تھم سے سرتا کی ملعون ہونے کا کام خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے تھم کو غلط بٹایا اور ٹھان کی آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا و سے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے پیدا فر مایا ہے اس لئے البیس کو لمبی زندگی بھی ویدی اور بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرنے کا موقع بھی ویدیا اور انسانوں کو بتا ویا کہ بیا وراس کی ذریت تمہارے دیمن جیس تم ان سے چو کئے رہنا ان اسلامی المقدم وہویوں وہ معوت المحلق

ے اور سی مسیور سو بھی رہ سطون کی دیمور سے بھی ہوئیہ ہی ہوئیہ ہی ہوئیہ ہیں۔ فیہ فاعر الیہ تھارناً بدر ص ۲۲۱ ج10) دکتہ تیار سے سے سے سے کہ مہ جاتھ ہے۔ اس سے سے سے سے سے میں میں تاریخ

۔ (تغییر آرطی میں ہے کہ شیطان کی تواہش تو یقی کراہے موت ہی ندآئے لیکن اس کی بینواہش تبول ٹیس ہوئی ادراہے وقت معلوم میخی اتمام حکول کی موت کے دن (مخد ٹانیہ) کلہ اے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی) کے بہکا وے میں نہ آنا اور خیر اور شرکے دونوں رائے بتا دیتے انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کومبعوث قربایا اور اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے بھران کے خلفاء کے ذریعے دعوت وتبلغ کاسلسلہ جاری دکھا جو محض شیاطین کی باتوں میں آئے گاراوئق جھوڑے گاوہ اپنی بربادی کاخووذ مداریئے گا۔

## ابلیس اوراس کے تنبعین سے دوزخ کو بھر دیا جائے گا

قائدہ: ابلیس نے جومبلت مانگی تقی اس میں یوں کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مبلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے انھائے جائیں سے انڈرتعالی شاند نے فرمایا کہ تھے وقت معلوم تک مبلت ہے یہ وقت معلوم انڈرتعالی ہی کومعلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کا وقت مقرر ند آجائے دہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔

قُلْ مَا الْمُعَكِّكُوْ عِلَيْهِ وَمِنْ الْجَرِوَ مَا الْمُعَكِنِينَ فَ إِنْ هُو الْكَوْرُو لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَى الْمُعَكِنِينَ ﴿ إِنْ هُو الْكَوْرُو لِلْعَلَمِينَ ﴾ ولَتَعْلَمُنَى الْمُعْتَالِمُنَى عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اس کا حال ضرور حیان لو سے۔

## دعوت حق برنسي معاوضه كامطالبة بين

قسفسید: رسول الله عظیمی لوگول کوفر آن مجید سناتے ہے تھ حیدی دعوت دیتے تھے تو لوگول کونا گوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے ہے مجزات دیکے کربھی حق قبول نہیں کرتے ہے انہیں ایک اور طریقہ سے تھا یا اور فکری دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ بیس تم سے قرآن کی باتیں سنانے پرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے بات تم پرواضح ہے اب حہمیں خودخور کرنا جا ہے کہ جس خفس کوہم سے کوئی دنیا وی خوش نہیں کسی طرح کے مال ومتاع کا طالب نہیں ہے بار بار ہمیں تبلیغ کیوں کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب اسے کوئی مطلب نہیں ہے قوضر ورائند تعالیٰ کی طرف اسے دعوت بہلیغ کرنے کا تھم ہوا ہے ادرآ پ ان سے یہ بھی فر مادیں کہ بیل تکلف والوں ہیں سے نہیں ہوں بینی ایمانہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے نہوت کا دعویٰ کردیا ہوا ورغیر قرآن کو آن کہ دیا ہو یہ جو کہ تہ تہارے سائن بیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے تھیجت ہے تم اسے نہ مانو کے قابا براکر و محمد اور عنقریب موت کے بعد تہمیں ہے چل جائے گا کہ بہتی تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کا م تھا لیکن اس وقت معلوم ہوتا فائد ہ نہ دے گا ، اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بہتی تھا ہوائے کا کہ بہتی تھا والے باطل کا م تھا لیکن اس دنیا ہی تہمیں عقریب پہتی تا جائے گا کہ قرآن تی ہے اور اس کا انکار کرنے والے باطل پر ہیں۔ والے باطل پر ہیں۔

فائدہ:۔ آیت کریمہ پس جو بے فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ بیسی تم سے اپنی محنت اور دعوت پر کوئی اجرطلب خبیں کرتا ہی جس بنام مبلغین اور داعی حضرات کو بہ بتادیا کہ دعوت آئی الخیر کا کام محض اللہ کی رضا کے لئے کریں تقلوق سے کسی چیز کے طالب نہ بوں اور امیں وار بھی نہ بوں اور و گاآن گھوٹ الٹ کی گھٹے ہیں میں بتادیا کہ الل ایمان اور خاص کر اہلی علم حکلف کو اختیار نہ کریں محضوم ہو دہ بتادی کا اختیار نہ کریں محضوم ہو دہ بتادی اور جے علم نہ ہو وہ کہ ہے کہ کہ گئی تھی نہ ہے اور نہ طاہر نہ کرے کہ جھے علم ہے کہ وکہ اس جس تھی تعلق اور جے علم نہ ہو وہ کہد ہے کہ اللہ کو محصوم ہے کہ وکہ اس جس تھی تعلق اور نہ کا اخر اور کہا اور میں اور خاصوم ہے ہو جہ بیا کہ اور میں اور تعلق کے ایک اخر مادیت کی ایک تم ہے کہ وکہ اور میں اور شکل کے اور میں بیاں کہ وکی اجرطلب نہیں کرتا اور میں تعلق کرنے والوں میں نے میں ہوں۔

(می بخاری اے جال کہ اور میں سے نہیں ہوں۔

(می بخاری اے جالوں میں سے نہیں ہوں۔

(می بخاری اے جالوں میں سے نہیں ہوں۔

(می بخاری اے جالوں میں سے نہیں ہوں۔

بہت نے لوگوں کو کم نہیں ہوتا ہے نام کے ساتھ مفتی یا موالا نا کا لفظ لگا لیتے ہیں یا متاز عالم وین کا لقب اختیار

کر کے اخبارات ہیں اپنانا م آچھ التے رہتے ہیں پھر جب اُن سے کوئی مسئلہ ہو چھاجاتا ہے یا کوئی مدیث دریافت کی جاتی
ہے تو ہوں کہنا کہ جھے معلوم نہیں اپنی شان کے خلاف جھتے ہیں اور اپنے ہاں سے پکھی نہ کھو بتا دیتے ہیں ایسے نوگوں کے
لئے آیت بالا میں تنہیہ ہے بہت می یا تیں جوش اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں جوشقع جھوٹ پریمی ہوتی ہیں موکن آ دی کوان
سب سے پچٹالاز م ہے۔ ایک مورت نے عوش کیا کہ یارسول اللہ میری ایک سوتن لین شوہر کی دوسری بولی ہی موکن آ دی کوان
بات پر میناہ ہوگا کہ ہیں جھوٹ مورث اس پر پیظام کروں کہ جھے شوہر نے بید دیا اور دو دیا اور دو دیا اور دو دیا اور دو دیا ہے دو ایسا ہے جسے کوئی جنہیں دیا ( تا کہ اسے جسے کوئی جنہیں دی گئی آگر وہ جھوٹ موٹ بینظام کرنے کہ بجھے دی گئی ہے وہ ایسا ہے جسے کوئی حضر جھوٹ کے کمڑ سے بک نے کے دو ایسا ہے جسے کوئی محصوث موٹ کے کمڑ سے بکن لے۔

وقد تم تفسير سورة ص في شهر ربيع الآخر ك<u>ا ۱۳ ا</u>ه والحمد لله الهاد الى سبيل الرشاد والصلوة على نبيه سيدالعباد وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم المعاد.

#### سورة زمر كدمعظمه شربازل بونياس من مجمترآ يات اورآ خوركوع بين حراتله الرّحين الرّج ﴿ شروع كرتا بول الله ك تام ، جويز العبر بان نهايت أي رقم والاب ﴾ يْرِيْكُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَيْرِيْزِ الْعَكِيْبِ إِنَّا أَنْرَكْنَا لِلْكَ الْكِنْبُ بِالْعَقّ فَاعْدُ اللهُ مُغْلِطًا لَكَهُ بینازل کی ہوئی کتاب ہے انشر کی طرف سے جوغلیدوال ہے حکمت والا ہے۔ بلاشہ ہم نے آپی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی الدِّيْنَ ۚ ٱلاَيِنْهِ الدِّيْنُ الْعَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّعَدُّ وَامِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَآءٌ مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّالِيُعَيِّرُمُوْنَاً رح سے کمال کیلنے وسین خاص ہوخیرداراللہ تی کے لئے وسین خاص ہیادر حمن آوگوں نے اس کے علاوہ ترکا دیا گئے وہ کہتے ہیں إِلَى اللَّهِ زُلُّفَىٰ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُّمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي مَاهُمْ فِي يَغْتِيلُفُوْنَ هُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلِي مِي مَنْ هُو کیم ان کوہ متعموضای کے کرتے ہیں کہ کسی کھٹکا یاوم ترب ہی ہے۔ ان باقوں میں باگر انداف کے انداز کے دیمیان فیسر فرد دیکا باشراندا سے تھو کی دارے نہیں دینا ڭذىڭگەڭۋلۇآردانلەن ئىتىندۇڭ لاشىطىنى مەتايخىڭ مايئىآرىشىنى ئەندۇرلىڭ جو جھوٹا ہو کافر ہو اگر اللہ جاہتا کہ سمی کو اولاد بنائے تو جسے جاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیٹاوہ پاک ہے وہ اللہ ہے' الْوَاحِدُ الْفَهَّالُاهِ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيْنَ يُكُورُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ إِر وَيُكُورُ النَّهَا رَعَلَ ہے زیروست ہے آس نے آسانوں کواؤوزیلن کوئن کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کوون پر پیشتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے سَ وَالْقَمْرُ كُنْ يَعِرِي لِأَجِلَ مُعَمَّى ٱلْأَهُوالْعِينِ مِزْ الْغَقَالِ حَلَقَالُهُ عِنْ نَقْمِ نے جا نداور مورج کو مخرفر مایا ہے ہر ایک وقت مقرر تک جاری ہے خبرداردہ زبراست ہے ہزا بخشے والا ہے آئی نے تہیں ایک جان سے بہذا فرمایا وَاحِدَةٍ ثُمَرِجُعُلُ مِنْهَا ٰ وَجَهَا وَٱنْزَلَ لَكُهُ مِنَ الْإِنْهَا مِثْلِينِيَةَ اَزُواجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي يُ مِراک اے اس کا جوز بنایا اور تبدارے بلنے جو بایوں میں ہے تھوتم کے جوڑے بنائے او چمپیں تمبیاری ماؤں کے بیٹول بیس بیدا فرما تا ٲڡٚۿؾڴۿڂڷؘڡٞٵڝٞڹۼڡ؞ڂڶؾ؈۬ڟڶڛؾڟڮڎڸػ؞ؙٳ۩ؗۮڔڲؽؙۏڸۿٵڷؽڵڮڵٳڸۮٳ<u>ڷ</u>ڒۿۅٞ ، پیدائش دوسری پیدائش کے بعد ہوتی ہے تمن اند جیروں میں۔ بیاللہ ہے تمبارارب ہے ای کے سے ملک ہے اس کے نوائیول مبوزمیں **ؽ**ٲؿٙؗؾؙڞۯڣٚۏؽ۞ موتم کبال بھرے جارہے ہو۔

### الله واحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے جاند سورج کو سخر فرمایا انسان کوتین اندھیریوں میں پیدا فرمایا

مسفسدید: بهال سے سورهٔ زمرشروع مهوری ہےاو پرسات آیات کا ترجمہ کیا گیا ہےان آیات میں انزال قر آن اورا ثبات تو حیداورشرک کی تروید فرمانی ہے اوراللہ جل شائد کی شان خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔

اول توریفرمایا کرید کتاب الله کی طرف سے نازل ہوئی ہے جُوئز پر بینی عزیت اور ظلبہ والا ہے اور تکیم بینی تحکمت والا ہے چرغیر بر بینی عزیت اور ظلبہ والا ہے اور تکیم بینی تحکمت والا ہے چرغیر برت ہے تکلم کی طرف النفات قربایا اور فربایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کوئٹ کے ساتھ نازل قربایا ہے لہذا آ ہے البذا آ ہے البذا اسپ بھا ہوتے اللہ بین کے خالف ہے اللہ بھی بھا ہم آ ہے کو خطاب ہو گھیا جب آ ہے پر افازم ہے کہ تو جید پر جے رہیں تو دوسروں پر اور اس پر اور میں خطاب ہو گھیا جب آ ہے پر افازم ہے کہ تو جید پر جے رہیں تو دوسروں پر بھی تو حیدا نقیار کرنا کیونکر فرض نہ ہوگا کھر خطاب عام فربایا الایلا کے الی الی الی اللہ بھی بھی بھی بھی ہے کہ موجد ہے رہیں )

اس کے بعد شرکین کی ایک بڑی مراہی اور ان کے جھوٹے وعوے کا تذکرہ فرمایا اور دوریہ کے جن نوگوں نے اللہ کے سوااولیا ء بنار کھے ہیں یعنی شرکاء تجویز کرر کھے ہیں وہ ان کے بارے بیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت مرف اس لئے کرتے ہیں کہ بیٹمیں اللہ کامقرب بنا ویں مے بعثی ہماری عبادات کواللہ کے حضور میں پیش کرویں مے یا ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کردیں سے بات یہ ہے کہ شیطان برا میالاک ہے گمراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے واؤ چ خوب جائتا ہے جب او کوں کوشرک پر ڈالا اور حضرات انبیا برکرا ملیہم الصلاق والسلام اوران کے داعیوں نے تو حید کیطرف بلایا اورشرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی تجھ میں بچھ بات آنے لکی البذا شیطان نے انہیں ہدیٹی پڑھادی کہ تمہارا یہ غیر ائٹد کی عبادت کرنا تو حید کے خلاف نبیس ہے بلکدی تو حید تی کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو سدالله تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جب تک کوئی واسط منہ مواللہ تعالی کی ذات عالی تک تم کہاں پین سے ہواللہ کے سواجن معبودوں کی عبادت کرتے ہوریو وسائط بیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تہاری سفارش کردیں مے لہٰڈا رہمی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوئی اوراس کی وات عالیٰ تک چیخے کا ایک وربعہ ہوا' دیکھود نیا میں چھوٹے موٹے وزیروں سے کا م لیما موتو سفارش کی ضرورت برقی ہے جب بلا واسط مخلوق تک بات نہیں بھی سکتی تو خالق تعالیٰ کی ذات عالی تک بلا واسط تمہاری چینے کیے ہو کمنی ہے شیطان کی یہ بات مشرکین کے دلول میں اتر عنی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کوچیوڑ واللہ کی عبادت كروتو وہ يكى جواب ديتے ہيں كہ ہم تو ان كى عبادت اس لئے كرتے ہيں كہ ہميں الله تعالى تك رہنجا ديں مح جوقو میں فرشتوں کو جنات کو ہوں کو پوجتی ہیں اوران کے علاوہ جوقبر پرست ہیں کہی بات کہتے ہیں کہ ہم جوان کی قبروں کو بحدہ كرتے بين اوران كى نيازين مائے بين بيكوئى تو حيد كيخلاف نيس بيقبروالے اللہ تعاليٰ كى بارگاہ ميں سفارش كر يح ميس بخشوا وي كَاتُين شرك بها تاب جودوز حُيس ليجان والاسهادوتوحيدك بات يُرك كُن بالاسداء ما يحكمون الشجل شاندنے ارشاوفر مایاان اللّه یحکم بینهم فیما هم فیه بختلفون ـ (کیلوگ بُس پیزش اشکاف کرتے ہیں

الله تعالى ان كے درمیان فیصله فرمادے گا) دلائل كے ذریعه دنیاش بھی ش اور باطل كا فیصله فرمادیا ہے تیامت كے روزمل طور پر فیصله فرمادے گا كه الل ش كو جنت میں اور كفروشرك والول كودوز بخ میں بھیج دے گا۔

پھر فرمایا اِن الملک کے بیان میں مو گذیر ہے گاؤ ( کے بلاشہ اللہ اس محض کو ہدایت نہیں ویتا جو جھوٹا ہواور کافر ہو)
ہدایت کی دوصور تیں جیں ایک ہدایت کا داستہ بتا دیتا وہ تو سمج کے لئے ہاور ایک جی قبول کرنے کی حد تک پہنچا دیتا یہ
ہدایت ان لوگوں کوئیں ہوئی جن بی محتاد ہوا تو ال تفریداور عقائد تفرید پر اصر ار ہواور حق کی طلب نہ ہو یہاں وہ ہدایت
مراد ہے جے علمی زبان میں ایصال الی المطلوب نے جبر کیا جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کی تر دیوفر مائی جو اللہ کے اولا دیتا تا جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کی تر دیوفر مائی جو اللہ کے اولا دیتا تا جاتا ہے بتا تو اپنی محلوق بیں ہے کی کو فتی فر مالیتا
اولا دیمو یا اس کے لئے عمیب ہو دہ اس ہے پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولا وہو وہ بالکل بی کی کہ آرے وقت میں اور
بلا مارے ہو جاتا ہے کہ کی ضرورت اور حاجت نہیں جی عموق اس کے لئے کوئی اولا دکی آرز و کرتی ہے کہ آرے وقت میں اور
بلا حاجے میں کام آئے اللہ تو ان ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ دے گائی کی ذات و صفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں نداس میں
کمی ضعف آئے گا اسے نہ کسی کی عدد کی ضرورت ہو تا معرف درت ہوگی کوئی اس کے ممائی اور بجانس میں میں جغیر جس

پھرلیل ونہارا ورشس وقر کا تذکر وفر مایا اس شریعی شان خالفیت کا مظاہرہ ہے ارشاد فر مایا کہ اس نے آسانوں اور زشن کوئل کے ساتھ پیدا فر مایا وہ دن کورات پر اور رات کوون پر لیسیٹ و بتا ہے لینی دن کی روش کورات چھپا و بی ہا اور اس کوون پر لیسیٹ و بتا ہے لینی دن کی روش کورات چھپا و بی ہا اور اس کی اندھیری کوون چھپا و بتا ہے اور اس نے جا نداور سورن کوشخر فرما دیا لینی کام میں لگا دیا ان وونوں کو جس کام میں لگایا ہے اس میں گلے ہوئے بین ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں درجات اور کی مقب اور کی مشیت اور درجی کے بھر جب خالق جل بحدہ کا تھی ہوگا تو بے نور کر و یئے جا کمی میں اللہ تعالی عزیز ہے فلہ والا ہے اس کی مشیت اور ادادہ اور تکوین کے خلاف کوئی نہیں جل سکنا وہ غفار بھی ہے جولوگ منگر جیں اگر وہ انکار ہے تو برکر لیں اور موکن ہوجا کمیں تو انسان بین کو خص بین سے کہا جو کسی بخش دیگا جو تھی ایسان اور مادی کہ وہ بڑا غفار ہے بوا بخشے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا حکیگائی مین تکٹیں گلید ق (اللہ نے تہیں آیک جان نینی آدم علیہ السلام سے بیدا کیا)
گری کی بیدائش معررت آدم علیہ السلام کی بیلی سے فرمادی اورونوں کی اسل دخامی بیدا نمی کی بیدائی تعداد میں موجود ہے۔
ان کی بیدائش معررت آدم علیہ السلام کی بیلی سے فرمادی اورونوں کی آسل دخامی بیدا اور جوکروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔
وائنگ انگذفین النقاو تعنیہ کا گاڑ (اور تہارے لئے جو پایوں میں سے آٹھ قسمیں بیدا فرمادی ہیں آٹھ قسموں سے افراث کا انداز کروگر روکا ہے۔
وائنگ انگذفین النقاو تعنیہ کروڑے نراور مادوم راد ہیں جیسا کہ مورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکر وگر روکا ہے۔
آبٹ اللہ تعداد کو علقہ بینی جماموا فون اوم ایس کی شکل میں بنادیتا ہے گھراری ایک بیدائش کے بعد دومری پیدائش فرماتا ہے گھراس کو فرماتا ہے گھراس کو بیان منطقۂ بینی بوٹی بنا دیتا ہے گھراس کو فرماتا ہے گھراس کو بیان دیتا ہے گھران کہ یوں پر گوشت بڑ ھادیتا ہے۔

إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفْرُ وَالْ تَكُلُّرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا

ارُمُ مُرْكِهِ وباشِياتُمَ عَيْنَا مِهِ اوروا عِندُونِ عَيْنَ فِي اللهِ المُعْلِمُ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ الله يَرِدُ وَالْمِنَ اللَّهِ اللَّ

بوجها فعاف والادوم سكانو جيس الهاع كالجرحمين نبية رب كالمرف وت جاناب مودهمين تبهار سساحال جاد عكا باشهده سيول

<u>ئِذَاتِ الصُّنُّذُرِّ</u>

کی باتول کا جانے دالاہے۔

### الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں شکرا سے محبوب ہے

قف مدیو اگذشتہ آیات میں تو حیدی دعوت تھی اور شرک اور کفر اختیار کرنیوالوں کی حماقت اور مثلات بیان فرمائی تھی ا اگر کسی کو یہ دہم اور وسوسہ ہوکہ اللہ تعالی کو جہارے موجد ہونے کی یا اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسوسہ کو دور فریاد یا کہ آگرتم کفراختیار کرواور ای پر جے دہوتو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کی نیس آئے گی وہ تم سے بے نیاز ہے تہا را جاجت مند تیس ہے لین اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے تغریب رامنی ہے آگر کوئی شخص کا فرہوگا تو وہ اس کے تفری مزاد ہے گا اور آگرتم شکر کرد مے اس پر ایمان لاؤ کے اس کی تو حید کے قائل ہو کے اور دل سے مانو کے تو وہ اس کی قدر دوئی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا کفر می تمہارائی تقصان ہے اور ایمان لانے میں تمہارائی نفع ہے۔

اور پیجوتم کفر اختیار کرتے ہوے اپنے سرداروں کی بہکا دے بیل آتے ہوا سبارے بیں پینہ بجھ لیٹا کہ ہمارے کفر کا دیال ان بی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا موا خذہ نہ ہوگا اس بات کو داختے کرنے کے لئے فرمایا وَلاَ تَوْدُواَ وَار (کوئی جان کسی جان کا بوجہ نہ اٹھائے گی) ہرخص کواپنے کفر کی سزادائی عذاب کی صورت بھی بیٹکٹنی ہوگی۔

اور یہی ہجے لینا چاہے کہ مہیں اپنے دب کی طرف کوٹ کرجاتا ہے وہ تمبیارے اعمال ہے آگا ہ فرمادے کا کوئی اور یہی ہجے لینا چاہئے کہ مہیں اپنے دب کی طرف کوٹ کرجاتا ہے وہ تمبیارے اعمال کی چیشی نہ ہوگی یا ہے کہ میرے اعمال وجود میں آگر معدوم ہوجا میں سے تو کیوکر چیش ہوں گئے بات ہیہ ہے کہ جس نے پیدا فر مایا ہے جان دی ہے اسے تمہارے سب کاموں کاعلم ہے اور نہ صرف فلا ہری اعمال کاعلم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اے علم ہے وہ جہیں بتا دے گا اور جمادے کا کہتم نے یہ بیا عمال کئے چیں لہذا وہاں کی چیش کے لئے تیار دہوائے ان لاؤ اور اعمال صالح اختیار کرو۔

وراد امس الدسان الم المسان حكر دعاريكا عن بيا الدولة في الماحدة المعلى الدائدة المحكى الدائدة المعلى الدائدة المعلى الدائدة المعلى الله المعلى المعل

## تکلیف چینچی ہے توانسان اپنے رب کوتوجہ کے ساتھ پکارتا ہے اور نعمت کے زمانہ میں دعاؤں کو بھول جاتا ہے

ارشاد فریایا قال آنگنگی کفولا کلیلاً (آپ فریاد یجئے کہ تواہی کفرے در بعی تھوڑ اسانفع حاصل کر لے انک مِسنَ احسنہ علی النادِ (بیشک فورٹ نے اَحسنہ النادِ (بیشک تو دوز خ والول میں ہے ہے) اس میں ان لوگوں کو تعبید فریادی جو کفرٹ کے ایس جیوڑ نے کہ اس میں ان لوگوں کو تعبید فریادی جو کہ ایک اور کوئی جا کہ ادباقی رکھنے کہ اس میں اور کوئی جا کہ ادباقی رکھنے کہ اور کوئی اعتراد باقی مرکھنے کہ دیا دنیا کا تھوڑ اسانفع ہے دوز خ کے لئے اور کوئی اعتراب کے سامنے اس کی جیسے نہیں دوز خ کی آگ بہت بڑاعذاب ہے اگر کس سے یوں کہا جائے دائی عذاب کے سامنے ان چیزوں کی جی جی جیٹیت نہیں دوز خ کی آگ بہت بڑاعذاب ہے اگر کس سے یوں کہا جائے

کد نیادالی آگ کو پائٹے منٹ ہاتھ میں لےلوادراس کے عرض بادشاہ یا در بر یا بہت بڑے جا گیردار بن جاؤ تو اے بھی گوارا مہیں کرسکتا عجیب بات ہے کد د زرخ کے دائی عذاب کے لئے تیار جیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوار انہیں جوتھوڑی ہے اور تھوڑی مدت کے لئے ہے آگر چہ دیکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

## صالحين كى صفات

الکینٹ کو لولوالا کہائے۔ (جولوگ عمل والے ہیں وی تھیجت حاصل کرتے ہیں) جن لوگوں کو عمل نہیں یا عمل ہے جا
استعمال کرتے ہیں وہ لوگ تھیجت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں اللہ نے اید شارآ دی ایسے ہیں جو دنیاوی کاموں ہیں بہت آ کے آگے ہیں تی نامصنوعات ایجاد کرتے ہیں ونسان کی ترقی کلائے بہت کی جست کچھ سوچتے ہیں طرح طرح کی مشینری مارکیٹ ہیں لاتے ہیں سائنس اور چمنرافید کی بوی بوی بوی ہے تم کرتے ہیں لیکن کا فرد مشرک ہیں اپنے خالق کوئیں بیانے بہت سے لوگ قرخالق تعالی شانہ کے وجود دی کوئیں بائے اور جو بانے ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولا دبھی تجویز کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ تھاندی ہے کا رہے ایسے لوگ و خالق تعالی شانہ کے وجود دی کوئیں بائے اور جو بائے ایسے لوگ و کی کرتے ہیں یہ تھاندی ہے کا رہے ایسے لوگوں کے عمل کر بیار ہی تھور کے ہیں اس کے لئے اولا دبھی تجویز کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ تھاندی ہے کا رہے ایسے لوگوں کے عمل کر بیار ہے ہوں کے عمل کی افائد وجود درخ ہیں لے جائے۔

#### نمازتهجد كى فضيلت

آیت کریمہ سے نماز تبجد کی فضیلت معلوم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ سنے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد الفشل ترین نمازوہ ہے جورات کے درمیائی جصے میں پڑھی جائے اور معترت این عہاس رضی اللہ عنما سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرائل میں جو اللہ عنما سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرائل میں جو

عالمین قرآن بیں راتوں کونمازیں پڑھنے والے ہیں مطرت مغیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کرآپ کے قدم مبارک موج محیم کمی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانک اللہ نے آپ کے اسکلے بجيلے سب كناه بخش ديے ہيں ( عنابوں سے و والفرشيں مراو ہيں جن كى خطاء اجتمادى طور پرما در بو) آپ نے فرمايا تو كيا میں شکر گزار بندہ نے ہوں (رواہ البخاری) بعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کا تقاضا توبیہ کے اور زیادہ عبادت گزار ہونا جا ہے نہ کے تعوزی عبادت براكفا كياجا كيحلوالآخوة ويرجوار حمقربه مصعلوم بواكنوف ادراميدماته ماتح بونا وإجشيه وكاكل مفات مين مورة الانبياء من چند حضرات المهر ،كرام يهم الصلوة والسلام كالذكرة كرف كي بعد فرمايا نَهُم تَكَانُوا يُسَاد عُونَ فِنِي الْسَغَيْرُ ابَ وَيَدْعُونُنَا رَغَبًا وُهَا (بيهب نَيك) مول يُن دُرتَ يتصادراميدوتيم كے ماتھ اعارى عبادت كياكرت ستے) اور سورۂ الم محدہ میں فرمایا تنتہ کی جنوبہ فرمن الدھ کجو یک تحق رئیکٹر خونگا دُختا کُرُختا کُرُفتا کُرِنیفِقون (ان کے پہلو خبابگاہوں ہے علیحہ و ہوتے ہیں اس طور ریر کہ وہ اسے رب کوامید سے اور خوف سے لیکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں نے خرچ کرتے ہیں)ان دونوں آیتوں ہے بھی معلوم ہوا کہ اٹمال صالحہ میں بھی گئے۔اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرے اميد بھى رکھے ڈرتا بھى رہے۔ يەحفرات انبياء كرام يكيم الصلوق والسلام اور عباد صالحين كاطريقہ ہے كمل نه كرنا اور غالی امید رکھنا بیابی نقاضوں کے خلاف ہے۔ حصرت انس رضی اللہ عند نے بیان کیا کے رسول اللہ علیہ کے استحص کے پاس تشریف لے ملئے بیان کی موت کا وقت تھا آپ نے فرمایا کہتم اپنے کوئس حال میں پاتے ہو موض کیا کہ میں اللہ ے امیدر کھتا ہوں اور ایے گنا ہوں برموا خدہ ہونے ہے ڈرتا ہوں آل حضرت منافعہ نے ان کی بات من کرفر مایا اس جیسے موقعہ میں ( بعنی موت کے وقت ) جس سی بندہ سے دل میں بید دونوں با تھی جمع ہوں گی اللہ اس کی امید سے مطابق ضرور اے (انعام) عطافر ماے گااوروہ جس چیز سے ڈررہا ہاں سے اس وامان میں رکھے گا۔

قُلْ يَعِبَادِ الْكِنْ مَنُ الْمَنُوا الْتَقُوّا رَبِّكُوْ الْكِنْ مَنَ الْحَسَنُوْ اِفَى هَذِهِ الْدُنْ يَاحْسَنُهُ وَالْحَسُ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ہے بھی شطے ہوں سخید دیا ت ہے جس سے انشاہیے بندول کا ڈوانا ہے کے میرے بندو سوتم جھے نداور من اوکوں نے ال بیاب ہے ہے ہی کہنا کہ شیطان کی كَ يَعْبُكُ وْهَا وَٱنَا بُوۡالِلَّ اللَّهِ لَهُ مُوالْبُتُ أَنِي ۗ فَبَيْتِرْ عِبَادٍ ﴿ الَّذِيْنَ يَسْتَمَعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَكَيْعُونَ عبادستاكر مي بابره والله كي المراف متوجه و سال كرفتي فوشخرى ب- سوآب مرسان بندول كوفونخرى سناد يجرجوس كلام كوكان لكاكرينت بين بجراس كي المجرك ب حْسَنَاةَ أُولِيِكَ الدِّيْنَ هَامُهُمُ اللهُ وَ أُولِيكَ هُمُو أُولُوا الْأَلْبَاكِ ۗ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلمَهُ الْعَذَابِ چی باتول کا نتائج کرتے ہیں ہیں والوگ ہیں جنہیں اللہ نے جانب دی الوریکی وولوگ ہیں جو حکی والے ہیں سوجس محص کے بارے ہیں عذاب کی بات فَٱنْتُ تُنْفِتْذُ مَنْ فِي التَالِقَ الْكِنِ الَّذِيْنِ اتَّقَوْ ارْبَهُ مُرْاَثُمُ غُرَفٌ فَوْقِهَا غُرِفٌ مَبْنِيءٌ تَجَدُى ھے ہو چگا ہے کیا آپ سے چیز اکس کے جو دوز خ میں ہے لیکن جولوگ ہے دب سے ڈرسان کے لئے بالا فائے ہے جو نے ہیں ان کے بیچ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفُارُةُ وَعْدَ اللَّهُ لِأَيْغُلِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفُارُةُ وَعْدَ اللَّهُ لِأَيْغُلِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شہریں جاری ہوں گیا۔ بیانشدنے دعد وفر ہایا ہے انشد عد وخلاف خیس قرماتا محیانو نے نہیں دیکھا کہ انشدے آسان ہے یاتی تا زل فرما یا جر بَنَائِيهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّايُغُرِجُرِيهِ زَرْعًا مُعْتَلِفًا الْوَانَاءُ ثُمَّ يَحِينُهُ فَمَنْ لَا ثُمَّ يَعِعُلُهُ حُطَامًا ا الكود من كامول مي المل كود إجراب كند ديد كه ينها له الكالب بن كالنسس المروائي فلك بوال بسود لسعد مكاب يليد تك كالاستان المرامان بالب اِتَ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُرُى لِأُو لِي الْأَلْبَالِ<sup>نِ</sup> بلاشبہ اس شماعتل والوں کے لئے نفیحت ہے۔

## الله ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم

اس میں بید بیان فرمایا کہ جوکوئی اسی جگہ رہتا ہو جہاں کا فررہتے اور بہتے ہیں اوران کے نرغہ میں رہنے کی وجہ ہے دین پرنبیس جم سکتا اورا عمال صالحہ انجام نہیں دے سکتا اور ممتوعات شرعیہ سے نہیں نیج سکتا تو وہاں ہے جانا جا سے چکہ جا کرآ باد بوجائے جہاں احکام اسلام پڑگمل کرسکتا ہؤاور کوئی شخص سیندسو ہے کہ بیس یہاں سے کہاں جاؤں ہمت وارادہ کر سے گا اور وطن کی محبت سے بالاتر ہوکر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انٹ واللہ تعالیٰ بہت می جگہ مل جائے كى سورة النساء مين اسى كوفر ما يا وكمن يُفك لِيعِرُ في سَينِل الله يَجِنْ في الْأَرْضِ مُوغَمَّا كَتَّبِيرًا فاستعَلَةُ \* (اور جوش الله تعالى كى راه مين جرت كرے كا تو اس كوروئ زمين برجانے كى بہت جكہ لے كى اور بہت متحاتش )-

دوم: یکم دیا کہ آپ اعلان فرماویں کہ جملے بیتم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص ای کی عبادت جمل مشغول رجوں اور جملے یہ جملے میں کہ جملے بیتم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص ای کی عبادت جمل مشغول رجوں اور جملے یہ جملے ہوا ہے کہ مسلمان ہیں جملے بہلامسلمان ہیں جملے ویکر تمام مسلمان وی کو اللہ تعالیٰ کے احکام برحمل ویرا ہو تالا ذم ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کا وین چیش کرنے والے برجمی ان احکام کی فرماں بردادی لازم ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذرات ہے متعلق ہیں اس اعلان جس میں بیتادیا کہ جس مجمی اللہ تعالیٰ کا بندہ بوں اور فرماں برداد بوں اور صرف دوسروں وی کو ایمان

وات ہے ۔ سی بین ہیں ہیں ہیں میں میں میں ہیں ہوئے ہیں ہیں است میں معلوم ہوا کہ ہردا گی کوا پی وعوت پرخود بھی ہونالا زم ہے۔ کی دعوت نہیں دیتا خور بھی مومن ہوں ادراحکام پڑھمل ہیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہردا گی کوا پی وعوت پرخود بھی ہونالا زم تنیسر انتھم ہیددیا کہ آپ فریاد ہیجے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو ہوے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں ( انبیاء

كرام بليم الصلاة والسلام) كنامكار اور نافر مان نيس بوت مع بطور فرض بياعلان كروا ديا كياك ين فودنا فرماني كيموا فذه ب ورتا بول جبكه الله تعالى كارسول بول البذاء يكرا فرادكوتو زياده خوف زده بوف اورموا خذه سود رف كي ضرورت ب-

چوتھا: تھم بددیا کہ آپ لوگوں سے فر مادیں کہ دیکھوٹل تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور ( اور تہمیں بھی ای کی دعوت و بتا ہوں ) تم میر کی دعوت قبول نہیں کرتے تو تم جانو اللہ کو چوٹر کرجس کی جا ہوعبادت کرلوکین اس کا انجام براہوگا۔

یا نیچو میں : تھم میں فر مایا کہ آپ فر مادیجے اصل خدارہ والے وہ بیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنی اہل و عیان کی طرف سے خدارہ میں بڑیں ہے بینی اس کفر وشرک کے وہال میں قیامت کے دن جو ابتلا ہوگا وہ تحت خدارہ کی مورت بیس سرا سے آئے گا اس دن کا خدارہ معمولی نہ ہوگا اس دن اپنی اس جو ابتلا ہوگا وہ تحت خدارہ کی اس سے اللہ تعالیٰ کا تھم ما فذ ہوگا دوز خ میں واخل ہوں کے فرشتہ عذاب دیں سے اور جن لوگوں کو انہوں نے کفر و شرک پر ڈالا بعنی ان کے فرائی واولا واور دوسر نے لوگ جو ابتار کر غوالے تھے وہ بھی ان کے فدر بیں گے وہ ان پر لعنت بھی سے ہرا کہ دوسر سے سے بھا گے گا اور کوئی کی مدد نہ کر سے گا و نیاش جو اپنے تھے وہ وہ ہی ان کے فدر بیں گے وہ ان پر لعنت بھی سے ہرا کہ دوسر سے بھا گے گا اور کوئی کی مدد نہ کر سے گا و نیاش جو اپنے تھے وہ وہ اں اسپے ندر ہیں گے ۔ بیا ہی کا اور کوئی کی کی مدد نہ کر سے گا و نیاش جو اپنے تھے وہ وہ وہ اں اسپے ندر ہیں ہے ۔ بیا گی گا اور کوئی کی کی مدد نہ کر سے گا وہ اور انگی جانوں سے بھی سے اور انگی جانوں سے بھی سے اور انگی جانوں سے بھی اور انگی جانوں سے بھی سے انس کی جانوں سے بھی سے اور انگی جانوں سے بھی سے انس کی میں میں سے بھی سے انس کی میں میں سے بھی سے انسان کی میں سے بھی سے انسان کی میں سے بھی سے انسان کی بھی سے انسان کی میں سے بھی سے انسان کی میں میں سے بھی سے انسان کی میں سے بھی سے انسان کی میں میں میں سے بھی سے بھی سے انسان کی میں سے بھی سے انسان کی میں سے بھی سے بھی سے دیا ہو تھی ہو تھی ہو ا

 اس کے بعد ان حضرات کی تعریف فر مائی جو کفر وشرک ہے بچتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ارشا وفر مایا والدین اجتین اللتا افریک آن یعنوں وفا واکا کی فال الله لها والدین کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان سکے لئے خش فری ہے ) لفظ السطاعوت فعلوت کے دزن کر شیطان کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان سکے لئے خش فری ہے ) لفظ السطاعوت فعلوت کے دزن پر ہے بھول صاحب دوح المعانی اس کی اصل طغیر ہے یا طغورت ہے اور جس طغاویت ہے بہت زیادہ شریراور حدے زیادہ باقر مان کے لئے یا فظ اول جاتا ہے ای کے اس کا ترجمہ شیطان کیا گیا ہے شیطان اوگوں کو بہکا تا ہے اور تو حید ہے دور دکھتا ہے اور خرال کی اس برواری کراتا ہے اور ڈراؤنی صور تیں بنایا کر شرکین کے سامنے آتا ہے وہ ان صور توں کے مطابق مورتیاں بنائے ہیں جوشیطان ہے دور رہے اور اللہ تعالی کی منات ہیں جوشیطان ہے دور رہے اور اللہ تعالی کی منات ہیں جوشیطان ہیں جوشیطان ہے دور رہے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوے وی لوگ ہدایت یا فتہ ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالی کی مضامت کی اور خرا کے اللہ تعالی کی مضامت کی اور خرا کی گئے گوری کے اس کے بعد مورس بندول کی ایک خاص صفت بیان فر ائی ارشاد فر ایا فہتی کی اگرفت کی انہوں کی کی تھوری کی کیا کہتے ہیں کی سے دور کی ایک خاص صفت بیان فر ائی ارشاد فر ایا فہتی کی گورشا مندی اور قبل جنت کی فوت کی کورٹ کی کی مضامت کی کی کی کورٹ کی کی کھوری کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

اس کے بعد مون بندوں کی ایک خاص مفت بیان فر الی ارشاد فر ایا فبیش عاد شاری یک بیشی مون الفول فیکی مون آخست کا (سوآپ میرے بندوں کوخو مخبری وے دیجئے جو کلام کو لیعنی قر آن کو سنتے میں پھر اس کی اچھی ہے اچھی باتوں کا امتاع کرتے میں) یعنی د دا عمال اختیار کرتے میں جن میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے فرائض اور واجبات پرتو مگل کرتے ہی میں

دوسر کے نیک کا موں میں بھی احسن اور افضل کو اختیار کرتے ہیں۔

قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح نهم بنهم نقاد في اللين يميزون بين الحسن والاحسن والاحسن والاحسن والاحسن والاحسن والفاصل والأفضل فاذا اعترضهم امران واجب وندب احتاروا الواجب و كذالك المباح والندب.
(تشيرردح المعاني والفرائي تين إس آيت عن مؤسن بنرول كي تعريف ہے كدو درين عن بالغ نظر بين التھ اورسب سے اجھے كي تميز كر سكتے بين افضل اور افضل ترين عن فرق كرتے بين جب آئيس آوام بيش آئيس ايك واجب بو اور دوم استجب تو و دواجب كوافقياركر ليتے بين الى طرح مباح اورستحب عن بھى فرق كر ليتے بين)

غذکور وبالاحضرات کی تعریف میں دوبا تعی اور بیان فرایش اولا فر مایا فوتیک فیڈین عدامہ اللہ کے بیروہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بدایت دی ٹائیا یوں فر مایا فاقیک فیڈین عدامہ اللہ کے بیران کی عقلیں سلیم ہیں سیح ہیں آباء واجداد کی تقلید میں گفترو شرک پر ند ہے دے بلکہ اپنے عقلوں کو کام میں لائے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو محکی ہوایت آئی اسے قبول کیا۔
قائدہ دوس الحجائی میں آبیت کریمہ وکیڈین البنٹ تنہواللفائن کی تاسب نزول بیکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق فائدہ نروس الحجائی ہیں آبیت کریمہ وکیڈین البنٹ تنہواللفائن کی تاسب نزول بیکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنے اسلام قبول کرلیا تو عبد الرحمٰن این عوف اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زیدا ورز بیر بن عوام ان کے پاس آ ہے اور ساتھ می ان لوگوں کو صحت کی اس پر انہوں نے بھی ایمان قبول کرلیا اور سلمان ہوگئے اس پر آبیت کریمہ نازل ہوئی۔

اِفَمَنْ حَقَّ عَلَيْنَا وَكُلِمَ الْعَدَابِ الْفَانَ الْمُؤْنَ الْمَنْ فَي النَّهُ (سوكيا جَنْ فَعَى كيارے من عذاب كي بات طے ہو چكی استے کے بارے من عذاب كي بات طے ہو چكی ہے كيا آپ اس من رسول اللہ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِيلِمُ ال

ہے کہ بچے ہیں کہ میں ایمان آبول کر نائیس وہ دوز خ کی وئیدیں سفتے ہیں کین چر بھی کفر پر ہے ہوئے ہیں کیا آپ آئیس دو فرخ سے بچادیں گے بیٹی بیآپ کا کام ٹیس ہے لہذا ہوتش ہوا ہیت قبول تدکرے اس کی وجہ سے آپ ٹیکنٹین شہول اس کے بعد اس بشارت کا مذکرہ فر بایا جس کا لیکٹے والبغری میں وعدہ فر بایا ہے ارشاد ہے لیکن آئی ٹی انتخار کھٹے ہیں جو لوگ اپ درب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا فانے ہیں جن کے اوپر اور بالا فانے بنائے ہوئے ہیں ان کے لئے پہریں جاری ہوں کی ویٹارت دی گئی ہے دہ وہ تی ہے جاس کے مطابق میں کیا جو لوگ حق واضح ہونے کے بعد بھی ایمان قبول ٹیس کرتے ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی و نیا اور دیا دی منافع ہوئے کے بعد بھی محروم رہے ہیں اور جانے ہوئے کہ ایمان سے محروم رہنے کہ باعث جنت سے محروم ہو گئے اور دوز نے کے اور کو اس میں وہ لوگ بھی اور کی عذاب میں جنتا ہو گئے حق کو قبول ٹیس کرتے عارضی دیا تی جبل پہل کی کوسا سے دکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تھیے فرباتے ہوئے ارشاد فر مایا: اگئے میں آئی ایک انتخال میں انتخاط ہو کیا تو نے بیٹیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسان سے پائی نازل فرمایا کو دک سے نکالا جاتا ہے جس سے بھیتوں کی آبیا تی ہوتی ہے اس کے در بعد اللہ زمین سے بھیتوں کو اگا دیتا ہے ان بھیتوں کو دک سے نکالا جاتا ہے جس سے بھیتوں کی آبیا تی ہوتی ہے اس کے در بعد اللہ زمین سے بھیتوں کو اگا دیتا ہے ان بھیتوں کی مختلف قسمیس ہیں تھیتی ہو دھ جاتی ہے مرسز ہوئی ہے ہی ہو خشک ہو جاتی ہے دروہ وہاتا ہے بھر چورا ہورا ہو

افنن شرح الله صلاة للإسلام فهوعلى توريق رئية فويل للفيدة فأويه فأولا الله

ٱحُسَّن الْمِن يُشِيكِ مُبُالْمُ تَكَثَالِها مَثَالِكَ الْمُتَاتِقُ مِنْهُ جُ بياؤك على بوني كمرات من بين الله في جرار بها كلام ازل فرما ياجوانس كراب بي حس كها عمرة لبس شرقي على مين جوبار بارد برائي جاتي بين الكذين يخشون رته وترتيلين جُلُودهُ فروقَكُوبِهُ فرإلى ذِكْرِ اللهِ ذَٰلِكَ هُمُ كَاللَّهِ ں سے ان لوگوں کے بدن کا نب اٹھتے میں جوائے رب سے ڈرتے ہیں مجران کے بدن اور ول زم ہو کرانڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں َى يَهِ مَنْ يَتَكَأَ أَوْوَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ® ٱفْمَنْ يَتَكِيْنَ بِرَجْهِهِ سُوَءَ الْعَكَ اب بالشركا بدايت بالمنطفة وليده بنت فياب بدايت ويتاسبادوافقه مصركوا كرساسة كوفي باعت وينا والأنكل أوفتنس قياست سكون البية جروكو وسعفاب سيهياع كا لِقَيْهُ تَرْوَقِنْكَ لِلظَّلِمِينَى ذُوقُوْلِمَا كُنْنَتُمْ كَكُسِبُوْنِ۞كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتْمُهُمُ الْعَذَابُ اور خالموں سے کہا جائے گا کہ جو بچوتم کا فی کرتے تھا ہے چکولوان لوگوں سے پہلے جولوگ تھے آنہوں نے جھٹانیا سوان کے پاس اس طور سے عذاب آیا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَأَذَا لَهُ مُرالِلُهُ الْحِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَنَابِ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُهُ ۔ آئیں اس کا خیال بھی نہ تھا سو اللہ نے الیس دینا وال زعمگ عمل رسونل چکھا دی اور البتہ آخرے کا عقاب اس سے بوا ؙۏٛڰٲڷؙٷٳڽۼؙڵؠٮؙۅ۫ؽ۞ۅڶڡؘۜۮۻؘۯؠؙڹٵڸڵؿٵڛ؈۬ۿڵٳٳڵڡٞۯٳڹڝؽڴڸۜڡؾؘڸڵڡٙٳٞٛۿ<sub>ؙؠ</sub>ٛؾڗٛڴۯۏؽ؋ۧ وہ جانتے ہوئے اور بیات واقع ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے ہی قرآن میں برخم کے محدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کہ پراؤک نعیمت حاصل کریں نْرَانَاعَ بِيَّاعَيْرِ فِي عِوجٍ لَعَلَهُ فِي يَعْفُونَ ۚ فَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرُكَآءً مُتَعَالِمُونَ لَوْالَابِ بِحَرِيْبِ بِحْسِ بِحَدِيْلُ كَالْكُمُوا كَدِيوْلَدَوْرِيدُ المَتَعَانِي سَفَائِدَ مِثْلُ مِلِيالِ فَالْ جَلَاكِ الْمُعْلِيدِ فَعَلَى عِنْ الْمُعَالِيدِ فَعَلَامِ اللَّهِ عَلَيْ مِلْكُونِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَرَجُلُاسَكُمُالِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ٱلْحَمْنُ لِلْوْ بَلِ ٱكْتُرَفُّ فِرِلِ يَعْلَوْنَ إِتَّكَ بَيَتَّ وَإِنَّامُمُ والمعرب وليستري والمرام والماري والمراب كالمتراء والرين المستريف المتراق كم المناح والمراق والمراب المراب المرابي المستريف المراب المرابي المر ؠۜؾۜٷؘؽ۞۫ڗؙؙۿٳڷڰؙۄ۫ۑۅ۫ڡڒٳڷۣٙؾڸڮ؋ٙ؏ڹ۫ۮڒؽ۪ڴؙۄٝؾۼؿۘڮۿۏڽ۞ اور بلاشبہ بیلوگ مجمی مرنے والے بین محر ملتی بات ہے کہ قیاست کوئ تم اپنے رب کے پاس ویش موکمہ می اور مال میں مو

اللّدتعالیٰ نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس جس کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس جس کے اللّہ کے ذکر کی جانب سے خت ہیں انکے لئے ہلاکت ہے مسید بھر شقہ آیات ہیں مونین کے واب کا اور کا فردن کے مقاب کا ذکر ہے۔ یہ و دون فرین کا انجام کے اعتبار سے فرت میں سے سائے آجائے گااب میان مون اور کا فری کیفیات کو بیان فریایا' ارشاد

فر بایا کہ ایک وہض ہے جس کا سینداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نورا کیان مجردیا اور دوسرا وہ خفس ہے جس کا دل تنگ ہے نورا بمان سے فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تنگی محسوس کرتا ہے اور ذکر اللہ سے ما نوس نہ ہوئے کی وجہ ہے اس کے دل میں مختی ہے بتاؤوہ محض جس کا دل ایمان ہے معمود ہے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر ہے کیا اس محض کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل میں کفر ہوجواللہ کے ذکر کو قبول نے کرتا ہواس کے دل کی قسادت اور محق اس اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے وے ۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانتے ہیں۔

سُورة العام من قرمایا فَتَنْ فَرِدِ اللهُ أَنْ تَعْلِيدَ اللهُ أَنْ تَعْلِيدَ اللهُ أَنْ تَعْلِيدَ اللهُ أَنْ الْمَالِيَةِ مَا لَمَا أَنَّهُ الْمَالِيَةِ مَنْ اللهُ أَنْ الْمَالِيَةِ مِنْ اللهُ أَنْ الْمَالِيَةِ مِنْ أَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ الل

### شرح صدرکی دونشانیاں

مدے شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہوجانے کی بدنشانی ہے کہ دارالفرور سے میجے اوردارالحلو دلین آخرت کی طرف متوجر ہاورموت کے لئے تیاری کرتارہے۔

مورہ زمری آیت میں شرح مدر والی بات بیان کرنے کے بعد قربالی فریک الفینیۃ فافونکہ فریٹ اوکیا لائد اوکیا لائد کی حسائل انہائی اس ہوتے (سوجن اوگوں کے ول اللہ کے ذکری جانب سے بخت ہیں لینی اللہ کے ذکر سے متا ترفیس ہوتے اور اس کیلئے ترم ہوتے ان کے لئے بری خرائی ہے بیان اللہ کے اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے ول بی اسلام کے لئے شرح ان کے دلوں کی مدرفیس ہوتا ان کے دل ایسے بخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی یا دہی لگا اور اللہ کا ذکر کرنا آئیس شاق کر رہا ہے ان کے دلوں کی سورفیس اللہ کی یا دہی تھت ہے مبادک بندے تی اس میں ملتے ہیں اور اس میں للہ ہے۔ کہ موں کرتے ہیں اور اس کی خصوصی غذا ہی جاتے ہیں۔

#### ذكراللدكي فضيلت اوراجميت

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عندے دوایت ہے کہ دسول الله علاقطے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے علادہ زیادہ مت بولا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علادہ زیادہ بولنا دل کی تن کا سبب بن جاتا ہے اور بلاشیدلوگوں بھی اللہ سے سب سے زیادہ رورو ای محض ہے جس کا ول سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عندے روایت ہے کدا کیٹ مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وین کی ہا تھی تو بہت ہیں ان سب پر بھوئی حیثیت سے عمل کرنا مجھے وشوار معلوم ہور ہا ہے ( کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر ہیں کہ بچھ سے ان سب پڑمل نہیں ہوسکتا) لہٰ ذا آپ جھے ایسی چیز بنا و بیجئے کہ میں اسے پکڑے رہوں آپ نے فر مایا کہ تیری زیان ہروقت اللہٰ کی یا و میں تر رہے۔
(دواوالز لمدی)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عندہ یہ ہمی روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک اعرافی (ویہات کے دیئے والے) ) وہ بہا والے ) نے سوال کیا پارسول اللہ تمام اعمال میں افضل کونساہے؟ آپ نے قرمایا یہ کرتو دیا ہے اس حال میں جُد اجو کرتیری زبان اللہ کی یاوے تر ہو۔

## مُتَشَابِهِأُمَّثَانِيَ كَيْ تَشْرَتُ

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرہائی ارشاد فرہایا کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا بھراس کی ایک صفت مجتاباً مُعَنَّ بلغ بھی ہے۔ صفت بکتاباً مُعَنَّ بلغ اوردومری صفت مُعَانِی بیان فرہائی مُعَنَّ بلغ کامطلب بیرے کر نفظی اعتبارے فیج بلغ بھی ہے اور بھی ہاور معنوی اعتبارے اسکے مضافین آئیں بیں مشابہ بیں اور آیات آئیں بیں آیک دوسرے کی تقد بق کرتی بیں۔ مب بیں عقائد مجدد بیان کئے بیں تو حیدر سالت کے اقراد اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت و یہ بیں مُفاینے کا معنی بیرے کہ اس بیں احکام مواعظ اور نصائح بار بار دہرائے سے بیں نیز بار باراس کی آیات تلاوت کی جاتی بین لیکن طبعیت ملول نہیں ہوتی اور ہرمرجنی چیز معلوم ہوتی ہے۔

#### ذاكرين كى صفات

جائے اور جت میں داخل ہوجائے کیا اس فض کے برابرہے جودوز ٹی داخل کردیا جائے؟ چیرہ کے درید نیخے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چیروں کو آگ بہنچ گی وہ چاہئی سے کہ چیروں کو ڈھال بنائیں اورائی جانوں کو عذاب سے بھالیں نئیں ایسانیں وہ اس کے کہ چیروں کو ڈھال بنائیں اورائی جانوں کو عذاب سے بھالیں نئین ایسانیہ وسکے کا دوئر ٹی میں وافل ہوں کے اور جر برحصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں کے سودۃ الفرقان میں فرمایا ہے اکڈیٹ بھنے کون عرف وہ کو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ دوئر ٹی کی طرف لے جائیں کے وہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بدترین ہیں اور بہت زیادہ کمراہ ہیں) چیروں کے کھیٹا جانا بھی ایک عذاب ہے ای طرح تھیٹے ہوئے اسے دوئر ٹی میں کہنچا دیا جائے گا ویک گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہنچا دیا جائے گا کہ جو گلی کیا کرتے تھان کا عذاب چکولو)

کُنگُبُ الْکَیْنُ مِنْ کَنَیْام اَن دونوں آینوں میں مکرین کی برحالی بیان فرمانی کدوہ یوں نہ جھیں کہ عذاب کی وعید یوں ای ایک تبدید ہے ان کو بجھ لینا جا ہے کہ وعیدی کی میں جمٹلانے والوں کو عذاب بھی کررے گان سے پہلے بھی کو گوںنے جمٹلایا پھران کے پاس عذاب بھی کیا اور پنجا بھی اس طرح کہ انہیں اس کے آجانے کا خیال بھی نہ تھا اُنٹہ نے انہیں و نیا میں بھی رسوائی کا مزد چکھا دیا اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے ہی جو دنیا والے عذاب سے بہت بڑھ کرہے۔

وَلُقَدُ فَكُونُهُ الْمُعَالِّنِ فِي هَذَا الْقُوْلِينِ (الآيتين) ان دوآ يُول بَنَ قَرَ آن مجيد کی صفات بيان فريا کمي اورارشاد فريايا که بم فرايا که براوگر فيسحت عاصل کري اور مي فرايا که قرآن عربي فرايا که قرآن عربي فرايا که قرآن عن فاطبين افل عرب بحق اورجانتے بي اوراس کی فصاحت اور بلاغت سے بمجمی واقف بيس) تيمری بات به بيان فريائی که قرآن ميں ذرا بھی کی نبيس ب نداس ميں لفظی رکا کمت ب نه فصاحت ميں اختمان کے بندان ميں نفطی رکا کمت ب نه فصاحت ميں اختمان کے بندان ميں کوئی تناقش ہے آخر ميں فريايا اُن کھنے پيکاؤن تا که بياؤگ قرآن کی تکذيب ہے باز آئي اوران جي اوران جي کي ميں۔

### مشرك وموحد كي مثال

اس کے بعد مشرک اور موصد کی ایک مثال بیان فر افی اور وہ ہے کہ ایک غلام ہاس بھی کی افر اور ٹریک ہیں اور وہ بہ خلق بھی ہیں تھینیا ہے اور کہتا ہیں ہرے اتحت بہ خلق بھی ہیں تھینیا ہے اور کہتا ہیں ہرائی کا مظاہر وہ بوتا رہتا ہے ایک اس غلام کو اپنی طرف تھینیا ہے اور کہتا ہیں ہرائیک بدخلتی کو اختیار کرتا ہے ساتھیوں کی بدخلتی کی لیسٹ میں ہرائیک بدخلتی کو اختیار کرتا ہے ساتھیوں کی بدخلتی کی لیسٹ میں دیفلام جران رہتا ہے اور ساتھیوں کے ساجھ کی سرا اپھکتنا رہتا ہے اور ایک غلام وہ ہے جو ایک بی فضی کا غلام ہے اسے صرف ایک می خدمت کرنی ہے ان دونوں غلاموں کی زندگی پر نظر ڈالو ایک کی جرائی مختص کا غلام ہے اسے صرف ایک می خدمت کرنی ہے ان دونوں غلاموں کی زندگی پر نظر ڈالو ایک کی جرائی اور پر بیٹانی کو دیکھواور دوسرے کی سلامتی کو دیکھواور بتا دکیا ہیدونوں پر ابر ہوسکتے ہیں؟ ای سے بجوار کہ جس طرح ہے برابر ہوسکتے ہیں؟ ای سے بجوار کہ جس طرح ہے ہیں ہو سکتے ای طرح ہے موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے موحد پورا پورامعبود واحد اور معبود خیتی کا بند ویتا رہتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے ای کی یا دھی گس رہتا ہے ہر حاجت اس سے طلب کرتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں اس کی جی عبادت کرتا ہے اور اس کی جماورت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے سامنے بھی سر جمکا تا ہے اور اس کے موحد بیں اس کی جی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے بھی سر جمکا تا ہے اور اس کے موحد بیں اس کی جی عبادت کرتا ہے اور اس کی جماورت کرتا ہے اس کے سامنے بھی سر جمکا تا ہے اور اس کی معبود بنا رکھے ہیں اس کی جی عبادت کرتا ہے اور اس کی جو مور اور اس کی جو دوران کی جو دیا رہتا ہے اس کے سرامینے بھی سرامی کی عبادت کرتا ہے اور اس کی جو دیا ہو گا تا ہے اور اس کی جو دیا ہو گا تا ہے اور اس کی جو دوران کی جو دیا ہو گا تا ہے اور اس کی جو دوران کی جو دیا ہو کی جو دوران کی دوران کی خوران کی جو دوران کی جو دوران کی جو دوران کی دوران کی خوران کی خوران کی جو دوران کی دوران کی خوران کر دوران کی دوران کی خوران کی دوران کی دوران کی

سائے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔ موحد دمشرک میں اتناطقیم فرق ہے شرک اختیار کرنے والے سرایا کمراہ ہیں اور سرایا پیوتو ف بھی ہیں۔

بك أكثر المفرار يعلون ( بلكمان ميس اكثر وه لوك بين جونيس بجهيز )حق اور ناحق ميس تميز كرما عي نيس حيات \_

قوله تعالى متشاكسون قال الراغب في مفراداته الشكس: السبق الخلق و قوله شركاء متشاكسون اى متشاجرون لشكاسة خلقهم ا هقال صاحب الروح والمعنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسيما يـقـو د اليه مذهبه من ادعاء كل من معبو ديه عبو ديته عبد ايتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعا ورونه في معماتهم المتباينة في تحيره و توزع قليه.

(الله تعانی کاارشاد "مستنسسا کسسون" اس کے بارے میں امام راغب اپنی کتاب مفروات القرآن ٹیں لکھتے ہیں " " الشکس" کامعتی ہے بدخلق اور الله تعالی کے قول " شرکاء مستسسا کسسون" لیعنی ایسے شرکاء جواپی بدخلق کیوجہ ہے آپس میں لڑنے والے ہیں اھ)

تغییرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کامعنی مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا ند مب ایٹ معنی مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حب اس کا ند مب ایٹ معمودوں میں سے ہرا یک کی عباوت کی دعوت دیتا ہے قواس کی حیرانی اور بے بیتی کی صالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی ملکیت میں ایک گرووا یک دوسرے کے ساتھ اپنی بدخلتی کی وجہ سے از تار بتا ہو ہر ایک خلام کواپنی طرف کھنچتا ہوا ور ہرکوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعمال کرنا جا بتا ہو)

آخر میں فرمایا یلکا کیئٹ ڈیکٹون (بلاشہ آب مرغوالے میں اور بلاشبہ یاوگ بھی مرنے والے ہیں) مطلب سرے کدآپ مشکرین کے بارے میں مملکین نہ ہول بیلوگ دنیا میں آ کی بات نہیں مانتے تیا مت کے دن

فیصلہ ہوجائے گا اٹل ایمان جنت میں اور اٹل کفر دوز نے میں ہو تکے جیسا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔ تغییر جلالین میں لکھا ہے کہ اللہ مکہ رسول اللہ عرفیقی کی وفات کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس شخص کوموت آجائے تو ہماری جان جیسٹ جائے گی اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرفاہے۔ ونیائے توسیب کو بی جانا ہے اگر بیلوگ نے شرق آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا ہے ہمیشہ رہیں معے ) ان کو سورة الا نہیاء میں فرمایا ایک آئی تھے فہائے النے لاؤی (اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا ہے ہمیشہ رہیں معے ) ان کو مجھی مرفاہے اور پیشی ہوئی ہے۔

#### قیامت کےدن ادعاءاورا خضام

ٹٹھ انگٹرہ کو عرافید مکا یونٹ رکینٹر تھنٹو کمٹون ( پھر بیٹن بات ہے کہ قیامت کے دن تم اسپنے رہ کے پاس بیش ہو کرمد گی اور مد کی علیہ ہوئے ) حضرت عہداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ عرصہ دراز تک ہم اس آیت کو پڑھتے رہے لیکن یہ مجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم ہیں جھڑے کیوں ہو گئے جبکہ ہماری کاب ایک ہے قبلہ ایک ہے حرم ایک ہے ہی ایک ہے (عظیمی ) بھر جب ہم میں آبس بیل قبل وقال ہواتو بھی ہمن آگیا کہ ہیآ یت ہمارے بارے بیل نازل ہوئی ہے۔ (درمنفوراز متدرک مالم) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آبس میں ایک دوسرے پر ہملہ آور ہوئے اس وقت ہم نے سمجھا کہ ہیآ یت ہمارے بارے میں ہے۔

حضرت ابن عمر وحضرت الوسعيد رضى الله عنها نے اپنے زیانہ عن ايک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو آیت شريفہ کا مصداق قر اروپا کيکن الفاظ کاعموم ان سب جھڑوں کوشائل ہے جو قیاست کے دن اٹھائے جا کیں گے اور ہارگا و خدا و ندگی علی چن ہوں کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ درسول اللہ تقالیٰ نے نے ارشاد فر مایا کہ قیاست کے دن جولوگ جھڑوں ہوں گے جس کا جوش مارا کیا ہوگا اپنے حق کے جھڑوا جولوگ جھڑوں ہے کہ اس میں سب سے پہلے دو پڑوی ہوں گے جس کا جوش مارا کیا ہوگا اپنے حق کے جھڑوا کر سے گا۔ رہند امیر وزیر اور ہا دشاہ پر دو وگی کر سے گئی المی حق و الوں پر اصحاب حقوق دموئی کریں گئے مظلوم کھا تم سے اپنا حق طلب کر سے گئیں جس سے بہت و مارک کی جس کے مقالی میں ہو جس کے اس مضمون میں تعمیل بہت ہے جانے دائے جانے بھی ہیں بہر حال آگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کوڑے ہو جائے بھی ہیں بہر حال آگر وہاں مدی علیہ ہونے سے بچنا ہے تو کسی بندے کا کوئی حق مارکر نہ جا کیں۔

فَكُنُ الْطَلَعُ مِعَنَ كُنُ بَعَلَى اللهِ وَكُنَّ بِالْحِينَ اللهِ وَكُنَّ بِالْحِينَ فِي اللهِ وَكُنَّ بِالْحِينَ فِي اللهِ وَكُنَّ بِالْحِينَ فِي اللهِ اللهِ وَمُكَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## جھوٹوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے

قضصید: گزشتہ آیات بی مؤسین موحدین اور شرکین معاقدین ادر کافرین ملذ بین کافر کرتھاان آیات بی ہردوفرین کا انجام بتایا ہے مؤسین کے اجروثواب سے اور کافروں کے عذاب سے باخبر کیا ہے فرمایا فقیق کھٹا کھڑھ ہے تن کی ب عکی اللہ (سواس سے بردھ کرکون طالم ہوگا جواللہ برجموٹ باعد ھے لینی اللہ تعالی کی طرف ایسی بات منسوب کرے جواللہ تعالی نے نہیں بتائی انہیں باتوں میں سے ایک میں ہے کہ شرکین ہوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے شریک بنا لئے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اولا دیجویز کرلی ہے نیز مشرکین کا بیمزاج بھی ہے کہ جب کسی برے کام ہے دوکا جاتا ہے تو کہدیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا تھم دیاہے تحسف فسی مسود ہ الاعواف کا اُلْوَا وَجَدْ دُنَاعَلَيْهَا اُلِهُوَا وَاللهُ اَسْرَدُواللهُ اَللّٰهِ کا تعالیٰ برافتر آکرتے ہیں۔ بیسب سے بواظلم ہے جس کی سرابھی بہت بردی ہے۔

و کے آب بالیت بنگی او بات کا اور اس سے برو حکر ظالم کون ہوگا جو کی بات کو مینی قر آن کو جملائے جبکہ وہ اس

ٹھکا نہ دوز خ ٹیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا حال بتایا ڈالڈنٹ جکٹز یالیشٹ تی (اور جوشش کی بات کو لے کر آیا اس کاعموم تمام انہیاء میں اور است کے بعد اہل ایمان کا حال بتایا ڈالڈنٹ جکٹز یالیشٹ تی (اور جوشش کی بات کو لے کر آیا اس کاعموم تمام انہیاء

كرام ملهم السلوة والسلام اور جوه هزات ال ككام بل سكي فل كوائ بن انسب كوشال و حدث في يه اورجس نه مي بات كي تصديق كي أوليات هسم المنطقة ف (بيلوك بربيز كرف والي بين) بشرك سي كفر سي كنابول سي بهت من معزت ابن عباس رضى الله عند منقول بالصدق مي بات سي كلمه لا السه الا المله اور السذى جاء مي رسول الله علي في ذات كراى مراد براي الكان كرايان كي جزايتان كه شيرة كان يتشارة وك ريف كرت و فران ك لشان ك

رب کے پاس وہ سب بھی ہوگا جو وہ جائیں گے ) کذلیک بخرتی اللہ نہ بینین (اور سیدلہ ہے استھے کام کرنے والوں کا)

ایٹیکیکر اللہ عندھ فرائس کا اگذائی عید لخوا کی پینے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا گوائی کا لخوا کا کہ اللہ ان کے برے کا موں کا کھارہ کر وے اور انیس ان انمال کا ایکھے سے اچھا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے ) بعنی اللہ تعالی نے ان سے وعدہ فرایا ہے اور ان کا انعام جو پہلے تی ہے اس و نیا میں بتا دیا ہے ہاں کہ ہے کہ بدلوگ اللہ تعالی کے وعدہ پر یفتین رکھتے ہوئے ایجھے انجھے انجھے ان کے اندی اور ان کے اندی اور ان کے ایمی کے ایک کا کھارہ فرما دے اور ان کے ایمی اندی کے برے انمال کا کھارہ فرما دے اور ان کے ایمی اندی کے بعد جدمیدے ما یستا ہ و مند من زوال المعتمار و

حصول المسار لیکفوعنهم بموجب ذلک الوعد اسوأ الذی عملوالغ. (صاحب روح المعانی نے کہا ہے بینی اللہ تعالی نے اس سے ہر تکلیف کو دُور کرنے اور ہرراحت کا حصول جے وہ

جا جے ہیں سب پچھکا دعدہ کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپ اس دعدہ کے ذریعیان کے فرے اعمال کابدلہ کردے ) اللہ منظم میں مسال کا بدائد تعالی اس دعدہ کے ذریعیان کے فرے اعمال کابدلہ کردے )

صن دون الله إن الأون الله يعثير على عن كيشفت في آ أو الادن برخمة على الماله يحقي على الله يحد الله الماله الله يحد الله

## بندہ کوالٹد کا فی ہے ٔاللہ کے سوا تکلیف کو کوئی دُورنہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کو کو ئی روک نہیں سکتا

منسسیو: جب رسول اللہ عظیہ مشرکین کوتو حید کی دعوت دیتے تصفو وہ لوگ برامائے تھے ایک دن ان میں ہے۔ ایک فخص نے کہا کہ دیکھو بھارے معبود دل کو برا کہنا چھوڑ وہ ورنہ ہم اپنے معبود دل ہے کہیں مے کہ تہمیں ایسا کر ویں کہ تمہارے ہوش وحواس قائم ندر میں اس پرآیت کریمہ اکیٹس اللہ کی کاف عبد کاف نازل ہوئی۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظی نے خالدین ولیدرضی الله عنہ کو بھیجاتھا کہ تُوڑ کی ہت کو توڑوی جب بدوہاں

پنچے قو وہاں کے بت خاند کا جو ذمہ دارینا ہوا تھا اس نے کہا کہ و کیمو میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف سے تہمیں کو کی

تکلیف آئی جائے گی۔ حضرت خالدین ولید نے اس کی کوئی بات نہ ائی آھے ہو جو اور جو کلیا ڈالیکر کے تھے وہ اس بت کی

ناک پر ماد کر تیا ہاتھ اگر دیا اس بر و یُغیّر فوڈ کا کی بالگی تین میں دُو نواع کا مزدل ہوار ذکر ہوا فی اللدو المعنور عن قتادہ ن

مشر کین خود تو اپنے معبودوں سے ڈر نے بی جی مؤس بندوں کو بھی ڈراتے بین اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا

اکیس اللہ بریکا ہے عبد کہ ( کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کائی تیں ہے کہا تھی اللہ تھا گئے بندہ کے لئے کائی ہے جو ہر

شراور ضرر اور آفت و مصیبت سے بچاہے گا بت تو بے جان ہیں ان سے کوئی تکلیف نیس پڑئی سکتی جوانسان اور جن کچھا ہیا ر

و من يضل الله فمالة ون ماد (اورالله جي مراه كردي اس كوكول بدايت دين والانسين) ومن تقدي

الله فكالكا مِنْ مُوضِلُ الكَيْسُ اللهُ بِهَنْ فِي الْيَقَالِمِ (اور جَسَالله بدايت دے دے اس كاكوئى كراہ كرنے والانہيں -كيا اللهُ عزت والابدل لينے والانهيں ہے؟) جولوگ بت برست جي وہ اسپ معبودوں كے ضرر پہنچائے سے ڈرتے ہيں الله تعالى كة قادراور كافى اور عزيز (عالب) مونے اور انقام لينے كى قدرت مونے بران كى نظر بين جوباطل معبودانهوں نے خود تجويز كرد كھے ہيں اپنى كمرابى سے ان بن نفع وضر ربيحة بيں اور ان سے خود بھى ڈرتے ہيں اور دومرل كوسى ڈراتے ہيں۔

اس کے بعدار شاؤفر مایا کرآپ ان مشرکین ہے دریافت فرمائے کہ یہ بناؤ آسانوں کواور زمین کوس نے پیدا کیا؟
اس سوال کا جواب ان کے پاس اپس کے سوا کچھیں ہے کہ ان کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں ( زبان حال ہے یا قال ہے تو آپ ان ہے فرما کی کا اب یہ بناؤ کرتم نے جواللہ تعالی کے سواء معبود بنار کے جس کیا آئیس الیمی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی بھے پر رحمت فرمانا جا ہے تو یہ اس کی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی بھے پر رحمت فرمانا جا ہے تو یہ اس کی محمت کوروک دیں اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی ورجمت فرمانا جا ہے تو یہ اس کی محمت کو رحمت کو میں اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی میں میں اور کی محمت کو کہ نمین روک میں ان ان کی ایس کے معنی میں کول ڈرول ؟ جھے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں کوئی خواب کے میں اور میر انہی ای پر تو کل کر نمیز اللہ کافی ہے تھے میں اور میر انہی ای پر تو کل ہے۔

قُلْ يَفَوْجِ اعْبَكُوْا عَلَى مَكَانَيْكُوْ (آپ فراه تَتِحَ كَتَمَا بِيَ جَدَرِ مِلْ كَ جَاوَشِ اپ طور رِمُل كرد الهول تَمَ اپنا مشركان فرزمن نيس چوزت اور جحصة ابناه بن بهر حال چوز نائ نيس ہے تم جو جھے علی پر جھورہ موتو تحبيس جلدی معلوم ہوجائے گا كدوه كون ہے جس پرعذاب آنے والا ہے جوأے زسوا كروے گا اور جس پرایسا عذاب نازل ہوگا جودائى ہوگاملسرين نے فرمايا ہے كداس ہے مشركين كابدر جس مقتول ہونا مراد ہے بدر كے مقتولين نے ديا شركيمي سزايا كي ذكيل ہوئے اور آخرت بيس بھى ان كے لئے واكى عذاب ہے اور جركا فركے لئے عذاب واكى عن ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العذاب الدنيوي وقدنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الى العذاب الاحروي فان العذاب المقيم عذاب النار.

العداب الاحروی فان العداب المقیم عداب النار. (ساحب دوح المعالی فرماتے ہیں پہلے عذاب سے دنیوی عذاب کی طرف اشارہ ہے جوہم نے ان کیلئے بدر

یے دن میں مقرر کیا تھا اور دومرے عذاب ہے مراد آخرت کاعذاب ہے کیونکہ عذاب مقیم جہنم بن کاعذاب ہے ) میں خرجہ بندیں میں کارکزارا اس کا میں اور اس رویا کہ السوالی کی میں از میں اس میں سے ایر جو میں اور

آخر میں فرمایا اِنَّا اَنْدُلْنَا عَلِنَاهُ النَّکُتُ اِلمَنْائِن بِالْحَقِّ (بِ فَک ہم نے آپ پرلوگوں کے لئے ش کتاب نازل کی ) فکن اهْتَا کی فِلْنَفْسِه " (سوجو جارت پر آجائے یہ اس کی اپن جان کے لئے ہے) وَمَنْ ضَلَ قَالْمُنْائِفِ اَنْ کَلَیْکُا (اور جو فق گرائی اختیار کرے سووہ اسے اپن جان کو ضرر پہنچانے کے لئے اختیار کرتا ہے وَمَا اَنْنَهُ عَلَيْهِ فَر بِوَكِيْنِ (اور آپ ان پر مسلط بنا کرنہیں بھیج مجے اس میں آپ کو تلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ بیٹین کیا گیا کہ لوگوں کو زیروی وین پر لا تیں اور اپنی بات منوا کی آپ کے ذمہ مرف چہنچا دیتا ہے عمل کرنانہ کرناان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ انکی وجہ سے ملکین نہوں۔

الله تعالی جانوں کو بھی فرما تا ہے سفارش کے بارے میں صرف اسی کواختیار ہے مشرکین کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں

قفسیو: یہ آیات کا ترجمہ کہ آیات ہیں اللہ والد تعالی ان کی موت کے دفت بیش آیات کا تذکر وفر مایا جوانیا نوں کی جانوں سے تعلق ہیں ارشاد فر مایا کہ انسانوں کی جانوں کو اللہ تعالی ان کی موت کے دفت بیش فر مالیتا ہے اور یہ بیش کا لی ہوتا ہے اس کے بعد جسم انسانی ہیں کوئی میں وحرکت باتی نہیں رہتی اور جب نبی آ دم سوجاتے ہیں تو اس دفت بھی انشان کی جانوں کو بیش فر مالیتا ہے لیکن چوگر بھی کا لی نہیں ہوتا روح باتی رہتی ہے (اگر چیا فعال وحرکات پرارواح کا بیشنہ نہیں رہتا) اس لئے ان کی موت کا مقررہ و دفت آئے تک سونے والوں کی جانوں کو اللہ تعالی چیوڑ دیتا ہے بینی جو بوش گوش اور میں و حرکت اورا فقیار والی ذکر کی عارضی طور پر جا پی تھی اسے والیس لوٹا دیتا ہے ان تقرفات ہیں انڈرتھائی بالکل مختار مطاق ہے کہ کہی اور والی کی جانوں کو اللہ ہو ہوتا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بوی کسی کوئی دخل نہیں دیکھی ہوں کہ جب کے بوت سوچتا ہا ہے کہ میں ایسا معیف ہوں کہ برسونے جا گئے تک ہو ہوتا ہو ہے گئے کہ میں ایسا معیف ہوں کہ برسونے جا گئے تک پر جھے لکہ درت نہیں اگر انسان اپنی عاجزی پرخور کر سے تو سمجھ ہیں آ جائے گا کہ دوقت مجھ جس نے بیدا فرمایا ہے جس صرف ای کا کہ دوقت میں آ جائے گا کہ دوقتی مجھ جس نے بیدا فرمایا ہے جس صرف ای کا کہ ندہ ہوں۔

دوسری آیت بین مشرکین کی اس بے وقونی کو بیان فر مایا کرانہوں نے اللہ کے سواد وسرے معبود تجویز کررکھے ہیں۔
ان شرکا مکوش ف عناء سے تعبیر فر مایا کیونکہ مشرکین کا بیٹھید وقعا کہ جن کوہم نے اللہ تعالیٰ کاشریک بتایا ہے بیلوگ اللہ تعالیٰ
کے حضور بھی شفاعت کر کے ہماری بخشش کرا دیں ہے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکیر فر مائی پھر فر مایا کہ جن کوتم نے
سفارتی مجما ہے آئیں تو بچو بھی قدرت نہیں اور بچھ بھی بچوٹیس میڈو پھر کی مور تیاں ہیں ندائیس بچوقد رہ ہے نہ کی بات کا
علم ہے بیکیا جا تیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے اور یہ کہ سفارش کس کی کی جائے اور کس سے سفارش کی جائے جب ان میں بھڑ اور
جہل کا میرمال ہے تو کیا سفارش کر سکتے ہیں؟

 کی اس اسٹیرروح المعانی کے مصنف فر ماتے ہیں اسٹیشار یہ ہے کہ ذل خوشی سے بھر جائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے بھر جائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے چیر و منظم فل ہو خوشی سے چیر و منظم فل ہو جائے جیس سے چیر و منظم فل ہو جائے جیس سے جیر و منظم فل ہو جائے جیسا کر ممکنین وغصہ کرنے والے کے چیرے ہر دیکھا جاتا ہے )

یمی حال ان مبتدعین ومشرکین کا ہے جومسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اوراتباع سنت کی تلقین کی جاتی ہے والے است اورخو در اشیدہ قصے کی تلقین کی جاتی ہے والے ہیں ہوئے ہیں گئی موعول کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جھوٹی کرامات اورخو در اشیدہ قصے بیان کئے جا کمیں تواس سے خوش ہوتے ہیں راتوں دات توالی سنتے ہیں ہارمونیم اورطبلہ کی آ واز پر انہیں وَ جدا تا ہے اورای رات کے ختم پر جب فجر کی آ ذان ہوتی ہے تو مسید کا زرج کرنے کی بجائے بستر وں کی طرف زرج کرتے ہیں اور گھروں میں حاکر سوحاتے ہیں۔

قال صاحب الروح وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها الممشركين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (المي رأن قال) وقد قلت يوما لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادي يا فلان اغتى فقلت له قل يا الله فقد قال مبحانه واذا سالك عبادي عنى فاني قريب اجيب دعو ة الداع اذا دعان فغضب وبلغني انه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولى اسرع اجابة من الله عزوجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى ان يعصمنا من الزيغ والطغيان. (ص ١١ ج٣٠)

قُلِ اللّهُ تَمَ فَأَجُرُ النّهُ وَ وَالْكَرْضِ عَلِمَ الْفَيْبِ وَالشّهَادُةِ النّتَ تَحَكَمُ بِينَ عِبَادِكَ آبِيل كَيَّرَ اللهُ اللهِ وربيول مَه بِيافِه فَ الفِيل المِهالة عَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه في ما كَانُوْ الْفِيلَة يَخْتَلِفُون ﴿ وَكُوْ أَنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لأفَتَكَ وَابِهِ مِنْ سُوِّهِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيلُمَاءُ وَبَدَالُهُ مُرْمِّنَ اللهِ مَا لَمُرْيَكُونُوْا جیسالدہ ور قیامت کے دن عذاب کی بدمالی کی اور سے دوائل سے کو جان کے بدل میں ویدیں کے اوران کے لئے اللہ کی افراف سے دوائل سے اوران کے يَحْتَيِمبُوْنَ® وَبَكَ الْهُوْ سَيْهَاكُ مَا كُنْبُوُا وَحَاقَ بِهِوْ مَا كَانُوْابِ بِينْتَهُوْ مُوْنَ® کمان میں بڑھا اور نہوں نے جوٹل کئے تصان کے برے نتیجان کے لئے خاہر ہوجا کیں کے اور نیس ووچز گھر لے کی جس کاور خاتی بناتے تھے فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَاناً ثُمُّ إِذَا خَوَلِنا نِعْمَاةً مِنَا "قَالَ إِنَّهَآ أَوْتِيْتُهُ عَلَي عِلْمِرْ سوجب اسان كوكن تكليف يجتن بقودة مين بكانتا بهرجب بم استاني المرف فيصند عدية بين أودوكها ب كدية فيصنر كي وبرسال بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ ٱلْتُرَهُمُ مُرَلَايَعُلْمُوْنَ ۞ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ هَ فَمَا ملك بات يد ب كدود امتحان ب كيكن ان ميس سے أكثر نيس جائے " بيكلمان سے ميلے لوگوں نے كيا سوجو بكر كمائى كرتے تھے أَغْنَىٰ عَنْهُ مْرِمَا كَانُوْا يَكُيْبُوْنَ®فَأَصَابَكُمْ سَيِتاْتُ مَا كُسُبُوْا وَ الْدَيْنَ طَلَبُوْا مِن ال نے آئیں کھ می فائدہ شد یا سونہوں نے جو برے اٹال کے تھان کا بدائیں گئی کیا ایران ٹس سے من اوگوں نے کلم کیا مختر بر انہیں ان کے هَوُلاَ سَيُصِيبُهُ فِي سَيَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُغِيزِيْنَ ٥ أَوَلَمْ يَعُلَمُوا أَنَّ الله يَبْمُطُ اعمال كابدله و المساع كاوروه عاجز كرنے والے تيس بي كيانبول نے نيس جانا كيان رزق بيميلاويتا ہے جس كے لئے جاہر وكك الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَنَأَءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴿ کرویتا ہے جس کے لئے جا ہے بلاشیاس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوا بران لاتے ہیں۔

#### رسول الله علیستی کوایک خاص دعا کی تلقین انسان کی برخلقی اور بدحالی کا تذکرہ

قفسیو: بیرات آیات کارجرے کی آیت میں اللہ تعالی نے دسول اللہ تا اللہ کا کھیں فر مائی کہ آپ ہوں دعا کریں: اَلْلَهُمُ فَاطِوَ السَّمُونِ وَالاَرُ هِي عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ آنْتَ تَعَکّمُ بَيْنَ عِبَادِکَ فِيْمَا کَانُوا فِيْهِ يَعُسَلِفُونَ. ﴿ اَسَاللَٰہُ اَسَانُوں اور دَمِن کے پیرافر مانے والے غیب اور شہادۃ کے جائے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ قرما کمی میکان باتوں کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔

رسول الله علی کے مخاطبین جوروبیا ختیار کرئے تکلیف پہنچاتے اور کا نمیب کرتے تھے اسے آپ کو تکلیف ہوتی تھی تسلی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو بیاد عاسکھائی آپ کے توسط سے است کو بھی بید عامعلوم ہوگئی جس کسی کو دین کے دشمنوں سے تکلیف پہنچے بید عا پڑھے اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے اسے سب کا عال معلوم ہے وہ اُپے علم کے مطابق جز اسزادے گا اورلوگوں میں جواختلاف ہے تق بات نہیں مانے اور باطل بی کوئی سیجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہوجائے گا اہلی کفردوز خ میں اوراہل ایمان جنت میں چلے جا کیں گے۔

ورسری آیت میں اہل کفرکی تیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی اور فر مایا کے زمین میں جو کچھ ہے آگر کسی کا فرکے پاس بیسب کچھ ہواوراس کے علاوہ اور بھی ای قدر ہوتو قیامت کے دن کے عذاب سے نیچنے کے لئے اس سب کو جان کے بدلہ دینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئی ند وہان کسی کے پاس پھی ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وکر نیٹ کی خرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ وکوئی سفارش مفید ہوگا اور نہ ان کو کہ وہ ان کی بد دکی جائے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کوکوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی )۔

یدلوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوز ٹے پر اجمالی ایمان لانے کو تیار نہ تھے دہاں کی عقوبات اور سرزاؤں کی تفصیل کو کیا جائے اب جب وہاں طرح طرح کے عذاب میں جٹلا ہو تھے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجا کی جن کا آئیس خیال بھی نہ تھا لہذا جان کا فدیدو ہے کے لئے تیار ہوجا کیں سے کیکن وہاں کچھ پاس نہ ہوگا اور آگر بالفرض کچھ یاس ہوتو قبول نہ ہوگا۔

تیسری آیت میں بیفر مایا کہ دنیا میں جوانہوں نے برے مل سے دہ دہان ظاہر ہوجا کیں سکے اور جس چیز کا قداق بنایا کرتے تھے لینی عذاب جہنم وہ ان کووہاں گھیر لے گا۔

چوتی آیت میں انسان کا مزاج بیان فر بایا اور وہ یہ کدا ہے کوئی تکلیف کئی جاتی ہے قو انشد تعالیٰ کو لگار نے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ہائی ہو جاتی ہے اور نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو یون نہیں کہتا کہ بینعت مجھے اللہ نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال طاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعمال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تدبیریں سوچیں بال کمانے کے گرسکھتے بینعت مجھے ای کے ذریعی ہے۔

الله تعالی شاند نے ارشاد فر مایا بکل هی فقنگهٔ به بات نیس بے که به مال اسے اس کے علم اور ہنر سے ملا بیمال اسے ہم نے دیا ہے جب اس کے پاس مال نیس تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل نیس کر سکا میہ مال جو ہم نے اسے دیا پہوٹنے نے ہے بینی امتحان ہے کہ مال ملنے پرشکر کر اور ہوتا ہے باناشکری افقیار کرتا ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی محکمتوں کوئیس بچائے ۔ شکر کی ضرورت نہیں جھے کا شکری پر بق جے دہتے ہیں اور امتحان میں قبل ہوجا ہے ہیں ،

قبوليه تبعاليّ انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرا لضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان المراد بها المال وأنث الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعني .

(الله تعالی کا درشاد ۱۱نسه او نیسته علی علم بل هی فتنه ۱۱س می کیلی همیرکوند کراس لے لایا گیا ہے کیونکہ یہاں تعرب انعام کے اور اور کا میں فتنه ۱۱س میں کا ایا گیا ہے کیونکہ یہاں تعرب انعام کے معنی میں ہے اور بھن نے کہال لئے کہ یہاں تعرب سے مراد مال ہے اور دوسری طرف اوٹ رہی ہے اور یہاں تعربہ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ کہا تا معمرلونا نے کے وقت تعربہ کا معنی مراد لیا گیا ہے )

یا نچ میں آیت میں بربیان فر مایا کہ بیر جملہ ایسے تھی نے کہا ہے جنے مال دے کرنوازا گیا اِس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کہتے رہے میں اورا سے زبان پر لاتے رہے میں وہ بچھتے تھے کہ ہمارا یہ مال ہمیں فائدہ پہنچا دے گالیکن بیرمال ندونیا کے عذاب ہے بحاسکا اور نہ فہیں آخرت کے عذاب میں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

چھٹی آ بت بھی فرمایا ان او کوں نے جو ہرے اٹھال کئے آئیس کا بدلنے گیا اور جو وہ موجودہ انوک ہیں ان بھی جو طالم ہیں وہ بھی عمقر سب اپنے اٹھال کا بدلہ پالیں کے دنیا تھی بھی اور آخرت بھی بھی چٹا نچہ بدر بٹس سر داران قریش بھی ہے سر آ دی منتقول ہوئے اور سر قیدی ہوئے اور جو زعرہ فٹا کئے تنے بڑی ذات اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے ساتھ ہی وَ مَاهُمَ بِهُ مُعْدِوزِیْنَ بِحَی فرمایا لیعن ہم جن لوگوں کو عذاب دینا جا ہیں عذاب دے دیں کے ایسانیس ہے کہ شرکین کافرین میں سے کوئی تحص کمیں بھاگر جلا جائے اور جارے قبنہ قدرت سے نکل جائے۔

ساتوی آیت می فرمایا کیا انین معلوم نین بے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا نے درق کوفراخ کرویتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے درق کوفراخ کرویتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے دکت کردیتا ہے اور بے ہنرکو بھی علم والے تھی اللہ اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے سب اور ہنرکا دخل نہ جائیں۔ بناداناں چاں روزی رسائد کے دانا اعران جیراں بما عمل میں اللہ کا دی اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کا دی اللہ کے اس میں اللہ کے اللہ کا دی اللہ کے اس میں اللہ کی اللہ کی اللہ کے اس میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اس میں اللہ کی کہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کے اللہ کی کی کی کر اللہ کی کر اللہ کو کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر

قُلْ بِعِبَاْدِيَ الَّذِيْنَ اَمْرَفُواعَلَى ٱلْفُرِيمُ لَا تَقَنَّكُوا مِنْ يَحْمَةُ اللَّهُ إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ آب فرماد بنے کارے بھرے وہ بندہ جنوں نے اپلی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحت سے تاامید تد ہوجاد کا اللہ اللہ آمام کنا ہوں کو معاف فرمادے کا عَيْنِعُا إِنَّا هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ و أَنْدِبُواۤ إِلَّى رَبِّكُمْ وَ ٱسْلِبُوالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ بیشک وہ بہت بخشے والا ہے نم ایت دیم والا ہے اور اپنے رہ کی طرف متوجہ دوباؤ اور اس کے فر ما نبر دارین جاؤ ہیں ہے بیمبلے کرتم ہارے باس الْعَذَابُ ثُمَّرُ لَا تُتُحَكُّرُونَ ﴿ وَالْبَعْنَ الْحُسَنَ مَآ أَنْزِلَ الْكَيْلَةُ قِنْ زَيْكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ عذاب آئے مجرتمباری مدد ندکی جائے اورتم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے استھے مکموں پر چلوقمل اس کے کہتم پر بُالِّتِيَكُوالْعَذَابُ بَغْتَةً وَٱنْتُمُولِانَتُهُ عُرُونَ فَأَنْ تَنَقُولَ نَعْشُ يُحَسُرَقُ عَلَىمَا اجا تک عذاب آ بڑے ادرتم کو خیال بھی نہ ہوتھی کوئی جان ہوں کہنے تھے کہ بائے میری حسرت اس چیز پر جو میں نے نُرَطُكُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِورِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَلَ سِيمً الله ك بارے من متعمر كى اور ب شك بات بر ب كه عن خال عالى عالى والول عن سے تھا أيا كوئى جان يون كتے كا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَعِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تُرَى الْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِيْ كُنَّوَةً وَأَكُونَ مِنَ ۔ اگر میری واپسی ہو جالی تو میں نیک کام کر نوالوں میں سے ہو جاتا ' ہاں بات یہ ہے کہ تیرے باس خُسِينِيْنَ ٥ بَلْ عَلْ جَاءَتُكَ الْمِينُ قَالَا بْتَابِهَا وَاسْتَكُلْبُوْتَ وَكُذْتَ مِنَ الْكُفِيرِينَ٥ یری آیش آئمی تو نے آئیں جملا رہا اور تو نے تھیر افتیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

انوار البيان طر۸

#### اللّٰد تعالیٰ کی رحمت عامه کااعلان انابت الی اللّٰد کا تھکم' مکنر بین اورمتنکبرین کی بدحالی

قسط سید: الله تعالیٰ سیم ہے تی ہے سے بھیر ہے گئی ہے جہرے فہارے غفارے وہ گنا ہوں پر مواخذ ہ مجی فرما تا ہے اور معاف بھی فرمادیتا ہے اس کی مغفرت بہت بڑی ہے بہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا عام اعلان کیا اور فرمایا۔ کٹل بلویکادی الکیزی اَسْرَفُواعِلَی اَفْتُرِیْ اَسْرَفُواعِلَی اَفْتُرِیْ اَفْتُرِیْ اَللَّهُ اَللَّهُ اِسْرَ ہے ہامید نہ ہوں) کوئی تھی رہنے کہ میں تو بہت بڑا گنا ہگار ہوں میری بخشش کیے ہوگی جننا بڑا بھی جو تھی کنا ہگار ہواللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے گا حضرت علی رضی اللہ عند نے ارشاد فرما یا کہ قرآن کریم میں آیت نشریف فکل بلویکادی الکیزی اَسْرَفُواعِلَی اَنفُیما مُ

البنتہ کا فراور شرک کی مغفرت ہوئے کے لئے اسلام تبول کرنا شرط ہے تفرید برقر اور ہے ہوئے معافی اور مغفرت نہیں ہوسکتی جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا اِن النائد لا یغفیز اُن اُن کا کہ و و یغفیز ماڈون خلاک ایکن ایکنائہ و کھنے فلا کہ اللہ و کہ خلاک ایکن ایکنائہ و کھنے کہ اس کے ساتھ کی کوشر کے قرار دیا جائے اس کے سوااور جننے گناہ میں کے کہ اس کے ساتھ کی کوشر کے قرار دیا جائے اس کے سوااور جننے گناہ میں سے لئے منظور ہوگا اس کے گناہ بخش دیں گے اور جوش اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شہرا تا ہے وہ بری دور کی گمراہی میں جا بری کی اور جوش اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شہرا تا ہے وہ بری دور کی گمراہی میں جا افتال کی بھا اور اپنے کہ اور کی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوئے اور وہ مرکئے حالت کفری میں سوان افتال کی بھا ہوں کو درونا کہ من اور کہ کی اور کہ کہ اور کہ کہ کا فر مورے اور وہ مرکئے حالت کفری میں سوان میں ہے کی کا فرموے اور وہ مرکئے حالت کفری میں سوان میں ہے کی کا فرموے اور وہ مرکئے حالت کفری میں سوان میں ہے کی کا فرموے اور وہ مرکئے حالت کفری میں سوان میں ہے کی کا فرموے اور وہ مرکئے حالت کو کہ کا فرموے اور وہ کی کہ کا فرموں کے کہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت و معفرے کا ورونا کے موال ہوا وہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کا بری کہ کا فرموں کے کہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت و معفرے کا ورونا کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت و معفرے کا ورونا کی کو کہ کو کہ کیا ہوا

ہے بشرطیکہ تو ہر کے لیکن اسلام بھول کر لے مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے اور بہت سارے قبل کے شھا وراس میں بہت زیادہ آھے بڑھ کے شھا وران میں سے بہت سے لوگوں سے زنا بھی کمٹر ت سے صا در ہوا تھا بہاؤگ رسول اللہ عَلَيْظُةُ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھی چیز ہے لیکن ہمیں بہتو بتا ہے کہ ہم نے جو بڑے بوے گناہ کئے ہیں کیا ان کا کفارہ ہوسکتا ہے اس پر سورہ قرقان کی آیت کر بھہ والگیزین لابلہ عُونَ مَدَّ اللّهِ الْحَالَةُ وَاللّهُ الْحَرُولَ اللّهُ الْحَرُولَ اللّهُ الْحَرُولَ اللّهُ الْحَرُولَ اللّهُ الْحَرُولَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

وَلَا تَالِشُواْمِنَ تَوْمَ اللهِ النَّالَالِيْنُ مِنْ زُوْمِ اللهِ الْعَوْمُ الْكُوْرُوْنَ اور الله كى رحمت ف نااميد مت موب شك الله على رحمت في ارشاد ب: موب شك الله كى رحمت من وبى لوگ نااميد موبت بين جو كافر بين ـ اور سورة حجر من ارشاد ب: قال وَمَنْ يَقْتُكُ مِنْ رَحْمَةُ وَرَبَةَ إِلَا الطَّهَ الْوُنَ (حضرت ابرائيم عليه البلام في فرشنون في تفتلوفر ات موس كها) كه مراولوكون كيموالين دبكي رحمت سيكون ناميد مونا ها -

صغیرہ گناہوں کی مففرت اوران کا کفارہ تو اٹمال صالحہ ہے ہی ہوتارہ تا ہے لیکن کیرہ گناہوں کی تینی طور پر مغفرت ہو جاتا تو بہہ ہے ساتھ مشروط ہے آگر تو بندگی اورای طرح موت آگی تو یشر طِ ایمان منفرت تو پھر بھی ہوجائے گی لیکن بیکوئی ضروری نہیں کہ بنا عذاب کے مغفرت ہوجائے ، اللہ تعالی بنا تو بھی مغفرت قربا سکتا ہے اور اسے بیجی اختیار ہے کہ گناہوں کی سزاویے کے دوز خ بی ڈال وے پھرعذاب کے ذریعہ پاک وصاف کر کے جنت میں بھیج چوتک عذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے بیکی تو بداور استعفار کرتے رہیں اور اللہ تعالی سے ہمیشہ مغفرت کی امیدر کھیں اس کی رحمت سے ناامید بھی نہوں تا کہ اس حال میں موت آگے کہ تو بہ کے ذریعہ سب بچھ معاف ہو چکا ہو۔

وفادار ہندوں کا پرشعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ س کر بے فوف ہوجا کیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعداور زیادہ ا گناہوں سے بیچنے اور تیکیوں بیس تر تی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضورا قدس علیاتھ سے بردھ کرکسی کے کے بیٹارتیں ٹیں اللہ تعالی نے آپ کی سب اغزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورہ اللّتے کے شروع میں فرمادیا اس کے باوجود آپ را تو ان رات کمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے قدم مبادک سوخ گئے تھے جب کی نے عرض کیا کہ آپ عبادت میں اتن بحنت فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کا سب کھوا گا بچھلا (لغزش والا عمل) معاف فرما دیا اس پر آپ نے ارشا دفر ایا افساد اکسون عبداً شکو را (کیا ہی اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں) (روہ ابنادی مراہ) مطلب سے ہے کہ اللہ پاک نے آتی ہوئی میر باتی فرمائی کر ہیر اسب کھرمعاف فرمادیا تو اس کی شکر گزاری کا تفاضا ہے ہے کہ میں مزید طاحت اور عبادت کے ذریعہ اللہ کے قریب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

کتے ہی محابہ ایسے سے جن کو حضور الدی تھائے نے ای دیا علی خوتجری دیدی تھی کہ دوجئتی ہیں عظرہ میشرہ (دی میشنہ) تو مشہوری ہیں عموما ان کوسب جانے ہیں اور غز وابدر علی شرکت کرنے والے حضرات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضورا لندی علاقہ نے بیز فرشر کی دی کہ اعملوا ما ہنتہ فقد عفوت لکتم سی تم جوجا ہوکرو ہیں نے آم کوئٹش دیا۔
ان حسرات کے علاوہ اور بھی محابہ ہیں جن کوحضور اقد کی تھائے نے جنت کی بشارت دکی کیان ان حضرات نے اس کا بیا تر بالکل ٹیں لیا کہ گئا ہوکر تے جا کی اور فراکش کو ضائع کرتے رہیں بلکہ بید حضرات برا برگنا ہوں ہے پر ہیز کرتے رہیں بلکہ بید حضرات برا برگنا ہوں ہے پر ہیز کرتے رہیے رہیے تھے اور خور کے مشال رہے تھے اور معمولی ساگناہ ہوجائے پر فکر مند ہوجائے تھے اور ڈور تے رہیے ہے ہم کو اٹنی حضرات کا اجاب کر نا لازم ہے۔ سور کا طریل فرمایا و ایک تفقاد کیکن تنائب و آمن کو عیل صالے ان میں جوجائی کو انہ ہوں جو تو بہر لیس اور ایمان لے آئیں اور نیک مل کرتے رہیں بھرداہ پر تا کی حسورات کی سالے پر مداومت کریں ک

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور توبہ پراستفا مت ضروری ہے یہ تعمیل اس لے لکھی عن ہے کہ کوئی مخص اللہ تعالی ک کی وسیع رحمت اور عموم منفرت کی ہات س کر گمنا ہوں میں ترقی نہ کرتا چلا جائے اور توبہ میں دیر نہ لگائے کیونکہ احادیث میجہ اور صریحہ سے بات ثابت ہے کہ بہت سے المل ایمان بھی اپنے گمنا ہوں کے پھر عذاب بھی ترجہ ہے دوزخ میں وافل ہوں کے پھر عذاب بھی ترجہ کہ منزاب معلی کہ کر منزاب ملاکہ کرام اور حصر اس انبیاء عظام علیم السلام اور دیگر والی ایمان کی شفاعت سے اور محض اور محمل اور میں جا کہ میں وافل کر دیئے جا کیں گے۔ (کمانی محکوفی المساج ۴۹۰)

پھر قربایا کا اَیْنِیْکُوْآلِلْی دیکٹی (اوراپ رب کی طرف متوجہ ہوجا وُ اوراس کے قربال پر دار بن جا وَ اس سے پہلے کہ تہارے یاس مذاب آئے پھر تہاری مدونہ کی جائے ) اس آیت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے اوراس کا فرمال بردار بین کا تھی ویا اور فرمایا کہ مذاب کے قربال کر دار بین جا وَ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجا وُ اوراس کے قربال بردار بن جا وَ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے گا اس وقت عدد نہ کی جا گئی لفظ "اَنِینَہُوا" اِفَاجَةً ہے شتن ہے صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ اِفَاجَة اوران کے قرب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے ہوئے والا عذاب کے وُر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتے والا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتے والا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتی ہے پھر کو اُسٹریلہ فالا کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتی ہے پھر کو اُسٹریلہ فالا کی طرف رجوع ہوئے برآبادہ کرتی ہے پھر کا اسٹریلہ فالاس کے ماتھ لگا دے۔

وَالْيُعْوَا مَنْ مَا أَنْهِلَ إِلِيكُمْ مِنْ زُمِّكُمْ مِنْ وَيَكُمْ مِنْ وَيَكُولُونَ وَلَا يَكُو الْعَدَابُ بِكُفَّةٌ وَإِنْ مُمَّا أَنْهِلَ إِلَيْكُمْ وَن (اوراب

رب کے پاس ہے آئے ہوئے اچھے اقتصے عکموں پر چلوقتل ہیں کے کہم پر اچا تک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو)

اس آیت میں قرآن کر بم کا اجاع کرنے کا تھم دیا ہے لفظ اکٹس اس تفضیل کا حیفہ ہے اس کے بارے میں بعض منسرین فرایا ہے کہ بین کے بین اور ابھا توں معزمات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراد ہیں جور خصتوں اور ابھا توں کے مقاسلیم مقاسیلیم میں افتیار کئے جاتے ہیں اور ان کا تو اب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جرعماوت میں جوافضل ترین اعمال ہیں ان پڑکل کر کے تو اب حاصل کرنے کا تھم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جوتھم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس تھم بڑمل کرنے کا تھم دیا ہے جومنسوخ نہیں ہے معزمت عظامین میار دھتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فکل اور کہاؤی الذین کا سے کہر کو گانٹ تھے لاکٹھ کے بار اس میں تا ذل ہوئیس (وحتی بن حرب وی ہیں جنہوں نے بحلیوں کو غزوہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ کے بچیا حضرت حزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھی)

آیات بالاکامضمون سامنے دکھنے ہے معلوم ہوا کہ کتنا ہمی کو لی بڑا گناہ کرے اللہ تعالی کی رحمت ہے نا امید نہ ہواس کی رحمت اور مغفرت کا بغین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنید پر عمل کرتے ری اور اس بات ہے ڈرتے ریس کہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہ جائے انہوا و اسلموایس بتا دیا کہ باوجودوعدہ مغفرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں گے رہیں۔

آن تنظول نظر (الآیات المثلاث) (ان آیات عی بیتادیا کرای دنیا عی این اعمال درست کر النے جائیں کا ہوں سے پر بیز کیا جائے تاکہ قیاست کے دن کو گفت بیتا ہے ہوئے یوں نہ کہے کہ بائے ہی ان کیا اللہ تعالی شانہ کا دکام کے بارے میں تعمیر کی اب جھے یہاں اس کی سزائل دی ہاور نہ مرف بیکہ میں نفر بان تعا بلکہ اللہ تعالی شانہ کے دین کا غراق بنانے والوں میں سے تعااور اس کے نیک بندوں کی بنی اُڑا تا تعااور کو گفت میدان قیاست میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے دسول بھی دیا ہوں میں سے ہوتا یعنی گناہ فر کرتا (اللہ تعالی نے دسول بھی دیا تو میں شقیوں میں سے ہوتا یعنی گناہ فر کرتا (اللہ تعالی نے دسول بھی دیا وی بنی بناوی مر ایمی بناوی اللہ بنا کہ اللہ تعالی کہ دیا اور اس کی سزایمی بناوی اللہ یوں کہنا کہ اللہ تعالی کہ ہوا ہے۔ دیا تو میں شقیوں میں سے ہوتا اس بات کے کہنے کا موقد نہیں رہا۔

قیامت کے دن کس کے لئے یہ بات کہنے کا موقد نہیں رہا کہ جھے والی اوٹا ویا جائے اگر بھے والی ل جائے تو و نیا میں جا کرخوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کر دی اب دوسری زندگی میں کیا جدایت قبول کرے گا جبکداس مرتبہ بھی اموال اور اولا د کا فشتر موجود ہوگا ای لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وکو کہ ڈوالعکڈ ڈوالیکا فاڈ ڈالھیڈ ڈاکھ ڈواکھ ڈواکھ ڈواکھ ڈواکھ (اورا گرائیس والی کردیا جائے تو ضرور پھروی شمل کریں ہے جس سے شمر کیا گیا اور بلاشبہ وہ جمولے ہیں)

الله تعالى نے ارشاد فرمایا بلل قائم به با تو الله الله الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله الله تا الله الله الله الله تعرب باس ميرى آيات آئيں سوتونے أميس جنلاديا اور تو كافروں على سے تعالى

اس کے بعد تیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی جوکا فروں کوور پش ہوگی فرمایاتم قیامت کے دن دیکھو مے کہ جن لوگوں نے اللہ پرجھوٹ ہائد حاکفر اختیار کیا (اوروہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیس جن سے وہ بری اور

بیزار ہے کہ ان کے چہرے ساہ ہوں مے ہداہت سامنے آجانے کے بعد ہدایت کو قبول ندکرنا چونکہ تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے بعنی کافر آدمی حق کو اس لئے قبول نہیں کرنا کہ میری قوم اور سوسائی کے لوگ کیا کہیں گے اس لئے فرمایا اکٹیس فی جھٹائم مفوی اِلْمُنتکر کینے ( کیاجہم میں تکبروالوں کا ٹھکانائیس ہے) بعنی اہل تکبرکا تکبرائیس لے ڈو ہے گاجس نے دنیاجس ایمان قبول ندکرنے دیا' تکبر کربیجہ سے بیلوگ دوزخ میں جائیں گے۔

اس کے بعد اہل ایمان کا تواب بیان فرمایا وَیُنْجِی اِللّهُ اَلَایْنَ اَتَّکَوْا (الآب)ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا کفرادرشرک ہے بھی ہے اور گنا ہوں ہے بھی اللہ تعانی آئیس ان کی کامیا بی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکبر کے ٹھکا نہ مینی دوز خے ہے بیا لے گا آئیس کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ دورنجیدہ ہوں گے۔

اُلَّهُ خَالِقٌ کُلِن مُکَی هُ وَ السَّنْعَالَی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے) چونکہ ہر چیز کواسی نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز میں اس کانفرف بھی یورایوراہے

لَهُ مَقَالِينَ السَّمَوْيِ وَالْآرْضِ (اى كَ لِيَ آمانون اورز مِن كَ تَجَيال بِين ) وه تصرف كرف والا بحق المتعادي المتعادية والمتعلق المتعادية والمتعلق عند والمتعلق والمتعلق عند والمتعلق والمتعلق عند والمتعلق عند والمتعلق والمت

وَالنَّذِينَ كَفُرُو اللَّهِ اللهِ اللهِ الْوَلِيْفَ هُوُ النَّهِ رُفْنَ ( اور جن لوكول في الله كي آيات كم ساته و كفر كيا بيالوك تباه موف

دالے ہیں)۔

#### قُلْ أَفَعُيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُ وَنِّ أَعُبُدُ إِيُّهَا الْجُلِهِ لُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ أُوْمِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

آپ فرماد بي كذا عالمواكيا ين الله ي موكن و ورك مرد كرون الديدة في بات ب كذب كرف ورزب بي بينه ورمول تقان كل مين مِنْ قَبْلِكَ الْكِينَ اللهُ كَالِينَ اللهُ كَالْمُعَالِمُ كَاللَّهُ وَكُنْكُونَ مِنَ الْخَدِيدِ فِينَ ﴿ بِلِ اللَّهُ فَاعْبِلُ وَكُنْ

طرف بيدي تيجي گن كرايين اطب أرتون شرك كياتو تيرانس حياء وجائ گاورتو نقسان الفاف والول ميں بروجائ كا بلكه اختراق كرمون ت كرادر

ضِ النَّهُ كِرِيْنِ 6

شکر گزاروں میں سے ہوجا۔

#### آ پ فرما دیجئے کہ اے جا ہلومیں اللہ کے سوا سسی دوسر ہے کی عبادت نہیں کرسکتا

 فر مایا و لکت ڈافیٹ الیکا کے کرف اور آپ سے پہلے انبیاء کرام ملیم السلام سب کی طرف ہم نے یہ وہ مجیجی ہے كَدَاكُرُ بِالْعُرْضُ الْمَهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ثَمَّاتُ تَيْرِاعُلُ حِيدًا فَرِما د مِيكًا لِعِنى بِالكُلِّ اكَارِتَ كُرُو يا جائے گا جس برذرابكي تواب ند ملے كا وَلِنَكُ فُونَ مِن الفيراني اورتو نقصان اخبار والوں من بي بوجائكا) يعنى اعمال كا بھی کیجھند ملے گااور جان بھی ضائع ہوگی اس کی بچھ قیت ند ملے گی جان کی کمل بربادی ہوگی کیونکہ دوزخ میں واعلہ ہوگا حعرات انبياءكرام عليم السلام توعمنا ببول يستجعي معصوم يتغيشرك ادركفركا ارتكاب ان يسهربو اي نبيس سكتاليكن برسميل فرض آگر کسی جی نے بھی شرک کرایا تو اس کی بھی جان بخشی نہ ہوگی غیروں کا تو سوال ہی کیا ہے مصرات انہیاء کرا ملیم السلام کوخطاب کر کے اِن کی امتوں کو بتادیا کدد کیموٹرک ایسی بری چیز ہے کدا گرکسی ہی ہے بھی مسادر ہوجائے تو اس کے اعمال صالح برباد ہوجائیں محے اور وہ تباہ پر باوہ وگالبذاہ معیوں کوتو اور زیادہ شرک ہے دور مہنا اور بیز اور بہنالا زم ہے۔ بكي الله فاغيري (بكسة بصرف الله يى كاعياديت كرير) وكن قين الفيكرين (اورشكر كررول يس سعه جائیں )الشاتعالی نے آپ کوشرک کے ماحول میں پیدافر مایالیکن شرک سے بیچایاموحد بنایا تو حید کی دعوت کا کام آپ کے سپروکیا للبغدا آپ پرشکراداکرنا فرض ہےاللہ تعالی کی عبادت بھی سیجنے اوراس کاشکر بھی ادا کرتے رہنے بیاوگ جوآپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ند ہوجا ہے اور ان کی باتوں میں نہ آ ہے اللہ کی عبادت کرانے کے لئے خود غیراللہ کی عمادت کرنا جا زنہیں ہے جولوگ جل قبول ٹیس کرتے ان کاوبال ان ہر پڑے گا۔ وَمَا قَكَ رُوا الله حَقّ قَنْ رِمٌّ وَالْأَرْضَ عَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيمَة وَالتَّمُونَ مُطُولِتُ اوران او کول نے اللہ کی عظمت تبس کی جیسی عظمت کر مالازم تما حالا نکہ قیامت کے دن ساری زین اس کی مٹی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہتے يَمْ يَبِينِهُ مُسُمِّعًا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا أَيْشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَحِقَ مَسَ فِي السَّمُوتِ تھ میں لینے ہو سے مول کے دویاک ہے اوراس سے برتر ہے جولوگ شرک کرتے ہیں اور صور میں چھونکا جائے گا تو جو بھی آسانوں میں وَمَنْ فِي الْاَرْضِ إِلَامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُوَنُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ تَيَنْظُرُ وْنَ⊙ اورز بین بی ہول کے سب بے کار ہوجا کیں مے گرجنہیں اللہ جا ہے گھرائی شن دربارہ مجوز کا جائے گانووہ اجا تک سب کھڑے ہول کے وَ اَتَهُ رَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِدَتِهَا وَوْضِمَ الْكِتْبُ وَجِائَ أَيَالْلِينِينَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي اورز من اپنے رب مکافور سے دوئن ہوجائے گی اوراعمال نا سے دکھو بے جائیں مگے اور تینبرول کواور کوامول کولایا جائے گااور کوکول کے ساسنے

وَمَا قَكُ رُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِعِ

بَيْنَهُ مْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ®وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ®

سی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گاہوران برظلم نہ کیا جائے گاہر جان کواس کے اعمال کا ابدہ اجائے گالوراہ ٹدان کا مول کوخوب جانا ہے جودہ کرتے ہیں۔

قفسیو: الله تعالی شاری وات بهت بوی باس کواس دنیا بس دیکھانیس بالکن اس کی صفات کا مظاہر دہونا رہتا ہاس کی صفت حالقیت کوسب عقل مندجانے ہیں اور یہ انتے ہیں کرسب کچھاس نے پیدا کیا ہاس کا حق ہے کہ

صرف ای کی عباوت کی جائے جن لوگوں نے کسی کواس کا سامجمی تھمرایا اور عباوت میں شریک بنایا اور تدصرف میر کہ خود مشرک بنے بلکہ اس سےرسول کو بھی شرک کی وجوت دے دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم نہیں کی جس تعظیم کا وہ ستحق ہے اس کی ذات پاک کے لئے شریک جو پر کرنا بہت بری صافت اور صلالت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ر ہتا ہے اور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کرساری زمین اس کی مضی میں ہوگی اورسارے آسان اس كدائي باته من ليني موئ موسي و ومرحيب ياك بادران لوكول كمركيداتوال وافعال عيمى باك ب-چونکہ سورہ شوری میں ارشاد فر مایا ہے کہ کیس کی فیایہ شکی نز (اللہ ے مثل کوئی چیز میں ہے) اس لئے الل اسلام کا عقیرہ ہے کہ اللہ تعالی جسم سے اور اعضاء سے پاک ہے اگر آیت کریر کامعنی ہاتھ کی مٹی لیا جائے اور بیمیند سے وا منا ہاتھ مرادلیا جائے تو اس سے جسمید اور ملید لازم آئی ہاس لئے علاو کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریف کے مضمون کے بارے بیں یوں عقیدہ رکھو کہ اس کا جو بھی مطلب اللہ کے زور کی ہے وہ تق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اور اس کا معنی اورمنموم اس کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علاء نے تاویل بھی کی ہے لیکن مختفین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار كرتے بيں كہتے بين كدالله تعالى جسم سے اور اعتماء سے ياك باور جو بچے بھی قرآن حديث من آيا بوه سب حق ب اس کا مطلب الله تعالی کومعلوم ہے ہم اچی الحرف سے مطلب تجویز نہیں کرتے اس لحرے کامضمون جہال کہیں ہمی آئے اس ك بارك يس تفويض والى صورت اختيارى جائه - آئده جواحاديث نقل كى جائيس كى جوآيت بالاست متعلق بين ان كمعنى كاتفويض بحى الله تعالى كى طرف كى جائے معفرت مبداللہ بن مسعود رضى الله عند نے بيان كيا كراك يبودى رسول الله علي كا خدمت من عاضر موااوراس في كها كدائه علي بالشدالله تعالى آسانون كوايك الكي يراورزمينون كو ا کیک اُنگل پر ، اور پہاڑوں کو ایک اُنگلی پر اور درختوں کو ایک اُنگلی پر ، اور (باتی ) ساری مخلوق کو ایک اُنگلی پر روک لے گا بھر قرائع كاكد أنسا السفيلك (ش بأدشاه بول) ين كررسول الفقائعة كالمي آئ يهال تك كدآب كي مبارك والأحيس عامر مو تنس اس کے بعد آپ نے آیت (بالا) وما قدر الله علی قدرہ حادث فرمانی آپ کا بستا اس مبودی ک (منحلح بخاري ۱۱۰۴ ۱۱۰۳) تقمديق كيطور يرتعاب

## قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ

پر فرمایا و کُفِخ فی العندور (الآب ) در صور میں پیونک ماری جائے گی تو جو ہی آ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب بہوش ہو جا ہیں گے فر جنہیں اللہ جائے ہو صور میں دوبارہ پیونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑے ہو کہ در کے تو کیس کے ابتداء صور پیونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑے ہوئے گئیں گے است قائم ہوگی تو اس کی ابتداء صور پیونکا جائے گا رسول اللہ عظیم ہو اس کے اسرافیل علیہ السلام کا ان لگائے ہوئے ہیں اور چیٹانی کو جمکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پیونکا جائے گا۔ (مقلو اللہ علیہ کہ کہ سور پیونکا جائے گا۔ (مقلو اللہ علیہ کہ کہ سور پیونکا جائے گا۔ (مقلو اللہ اللہ علیہ کہ سور ایک سینگ ہو جس میں پیونکا جائے گا۔ (مقلو اللہ تا مت ضروراس حالت معرب ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ اللہ علیہ کہ دو خصوں نے اپنے درمیان (خریہ وفروخت کے لئے) کیڑ اکھول رکھا ہوگا ہی معاملہ طے کرنے اور کیڑ ا

کیپٹیے بھی نہ پا کمیں مے کہ قیامت قائم ہوجائے گی (پھرفر اپا کہ) البتہ قیامت منروراس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اوٹنی کا دودھ تکال کرلے جار ہاہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوش لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منسک طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو جولوگ زندہ ہوئے وہ مرجا ئیں گے اوران پر بے ہوٹی طاری ہوجا نیکی اور جواس سے
پہلی مربیجے تھے وہ بے ہوٹی ہوجا ئیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہوئے سب پر بے ہوٹی طاری ہوجا نیکی
پہلے مربیجونکا جائیگا توسب اُٹھ کھڑے ہوں گے ، قبرون سے لکل کرمونف (لینی حساب کی جگہ ) کی طرف جگل دیں
گے ، دونوں بار جوصور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا قاصلہ ہوگا حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے اس بارے میں رسول اللہ اللہ بھیے ہے ہوئے ہوئے جائیس کا عدو ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہر برہ کیا جائیس دن کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا مجھے پر نہیں عرض کیا تمیا کہ جائیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پر نہیں عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا

#### إلامن هأءاللهُ كالشثناء

نے فرمایا ہے کہ اس سے عاملین عرش مراد جیں اور بول بھی لکھا ہے کہ پکٹی بارصور بھو نکے جانے پر صغرات ہے ہوتی سے محفوظ رہیں مے بعد جیں ان کوجمی موت آ جائے گی۔

و اَنْکُروْتِ الْکَرْهُ فِی بِنْدُوْدِرَ بِهَا (اورز مِن روش ہوجائے گی اپ رب کے نورے ) یعنی شمل وقر کے بغیر مخس اللہ تعالی کے تئم ہے زمین پرروشن مجیل جائے گی۔

وکوفیئم الزکدفی (اور کتاب رکھ دی جائے گی) یعنی اعمال نامے سائے آجا کیں ہے اور کمل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمالنا ہے رکھ دیئے جا کیں گے قوجانی کیاللّہ بین اور نبیوں کو لا یا جائے گا تا کہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں کواہی ویں اورخودان سے تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا خلک شککن الکیائین اُڈسیسل اِلکَھ فروکڈ اُٹھ کُٹ الْکُرْمِیکر لیکن

و النَّهُ مَن آءِ (ادر شہداء کولا یاجائے گا) لفظ المشہداء کاعموم تمام کوائی دینے والوں کوشائل ہے جن سی تمام استوں کے انبیاء کرام میہم السلام اور اعمالنا سے تکھنے والے فرشتے اور انسانوں کے اپنے اعتماء ہاتھ پاؤں اور ذیا نیس سب واخل ہیں۔ وَتُعْنِی یَیْنَهُ مُرْ یَالُمُونَ (اور بندوں کے درمیان مِن کے ساتھ لینی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا) وُکُمُ فُرِ لَا یُظَافِمُونَ (اور ان بِرکو کُی ظلم مِیں کیا جائے گا)

وَوُوَيْتُ ظُنُّ لَعُنِي مَا عَيداتُ (اور ہر جان کو اسے عمل کا بورا بدلد دیا جائے گا) وَهُوَ اَعْلَمُو بِهَ اَیفُعَلُونَ (اور اللہ فوب جائے اسے جو کچھ و ولوگ کرتے ہیں) یعنی اسے سب کے اعمال معلوم ہیں دو اپنی تھمت کے مطابق ہز اوسزاوے گا کہ جو فرمایا کہ ہر خض کو بورا بدلہ دیا جائے گا اس کا مطلب سے کہ نیکیوں کے بدلے میں کی نہ ہوگی البتہ نیکیوں میں اضافہ کو اب میں اضافہ کو اب میں اضافہ کو اب میں اضافہ کو اب میں اضافہ بیان فرمایا ہے اور ہرے عمل ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اکی ہز اسے موجود میں اضافہ بہا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اکی ہز اسے موجود میں اضافہ بہا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اکی ہز اسے موجود میں اضافہ نہ کہا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اکی ہز اسے موجود میں اضافہ نہ کہا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور ان کی ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور ان کی ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور ان کی ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور ان کی ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور ان کی ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں کے بعد کی ان کے بقدر کے بقدر عذاب دیا جائے گا ہوں گا ہوں گے ہوں کو بھوں کے بعدر کی ہوئے گا ہوں گ

وسيق الكذين كفرة الل جهندر ومرا حتى إذا جماء فوها فرتت ابوابها و قال لهم معافرال كردك والكرائي كالمراف الله على المراف ا

درائے عند کس سے کہ ہاں آئے قریح ن مذاب کا کر کا فروں پر جات اور رہ کہاجا ے کا کرجہ کے دروادوں میں وال اوجاد اس می آ خلافت فینھا فیکٹس مَنُوک الْمُعَکَلِيدِ لَين فورسِنق الّذِين الْقَوْا رَبَّهُ مُو إِلَى الْمِدَاوَ وَمُواا حَتَى

ہیں رہو کے موبرا ٹھکانے ہے مجبر کرنیوالوں کا اورجولوگ اپنے رب سے ڈرے آہیں جنے کی طرف گردہ کردہ بنا کردوانہ کر دیاجا ہے گا کہال تک کہ

# اذا بِحَاءُوهَا و فَتِحَتُ ابْوَابِهَا و قَالَ لَهُوْ خُرُنَهُا اللَّهُ عَلَيْكُوْ طِبْتُو فَادَخُلُوهَا خُلِدِينَ الْمُعَلِينَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو طِبْتُو فَادَخُلُوهَا خُلِدِينَ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي

#### اہل فراورابل ایمان کی جماعتوں کا گروہ گروہ اینے اپنے ٹھ کا نوں تک پہنچنا

فَیْغُتُ اَجْدُ الْعَیدِیْنُ (سواچھابدلے مل کر نیوالوں کا) جنہوں نے نیک عمل کے انہیں یہاں آ ناتھیب ہوا۔ سورت کے تم پر دوز قیامت کے فیصلوں کو تنظر الفاظ میں بیان فرما دیا کہ آپ فرشتوں کودیکھیں سے کہ عرش کے گر داگر حلقہ با ندھے ہوئے ہوں سے اپنے رب کی تنج و تحمید بیان کرتے ہوئے و تفوی بیٹن تنظر بالکٹی اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا و قویل الحدیث یا تو دیت الفلیکی اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفی اللہ کے لئے جی جو تمام جہانوں کا پروردگارے (ساری تعریفی اللہ می کے لئے خاص جی جی نے حق کے ساتھ سارے فیصلے فرمادیے)

فائدہ: حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول النظافیہ جب تک سورۂ زمراورسورۂ نی اسرائیل (رات کو) خیس بڑھ نینے تنے اس وقت تک نیس سوتے تنے۔ منیس بڑھ نینے تنے اس وقت تک نیس سوتے تنے۔

> وقد تم تفسيرسورة الزمر والحمد لله اولا و آخرًا والسلام على من ارسل طيبا وطاهراً

## 

#### الله تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے ۔ سخت عذاب والا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

تنفسینی: بہال ہے سورۃ المومن شروع ہورتی ہے جس کا دوسرانا م مورۃ الغافر بھی ہے بیج بیکی سُورت ہے جوتم ہے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورۃ المومن شروع ہوئی اور سورۃ الغرف اور سوۃ الدخان اور سوۃ الدخان اور سوۃ اللہ خان ہے بھی جس انہیں جو ایسے کہا جاتا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن الا فی عبید حضرت این عہاس وخی ہیں عنہا سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلا شبرقر آن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو ہے جو سے مشروع ہوتی ہیں سنت ترفی کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلا شبرقر آن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو ہوتی ہیں اللہ علیہ المصور سنتی ہیں ہوئے تھی کوشورۃ المومن اول ہے لے کر المیہ المصور سنتی ترفی ہیں ہوئے تھی تارہ کی دوجہ ہے (مصائب اور تکالیف ہے ) محفوظ رہے کا اور جس نے ان دونوں کو شام کے دفت پڑھا وہ جو نے تک محفوظ رہے کا ہے جو حق مقطعات میں سے جو کتا بہات ہیں ان کامعنی اللہ تعبالی کے سوا کوئی نیس جانیا۔

اوپرسورۃ المومن کی دوآ بھوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول تو بیفر مایا کہ یہ کماب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتاری کی ہے پھر
اللہ تعالیٰ کی چھ مغات بیان فر ما کمیں اول بیہ کہ وہ تریز ہے بیٹی زبر دست دوم بیر کہ وہ تیم ہے بیٹی ہر چیز کو پوری طرح جات ہے سوم سے کہ وہ گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور چہارم بیہ کہ وہ تو بہتول فر مانے والا ہے پنجم بیر کہ وہ تخت سزاد سے والا ہے ششم میر کہ وہ قد رت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیت اور علم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فر مایا کہ وہ گنا ہ بھی بخش ہے تو بہ بھی تبول فرما تا ہے موکن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حضور میں تو بہ کرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی مخت ک رہے تو بہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو بید تہ بھیے کہ دیا ہی اور آخرت میں میری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعن لی گناہ بخشے والا بھی اور مخت سزا دینے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جے جو سزا دینا چاہے اے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی آے روک قبیں سکتا لا إلى الله الله الله عنوط اس كسواكوئى معبورتين ہے جولوگ اس كے سواكسى كومعبود بناتے ہيں وہ تخت عذاب سے ستحق ہيں ان براؤن مے كرشرك سے توب كريں تاكر عذاب شديد سے فئى جائيں اليدہ المصيور (سب كواس) كى طرف واليس ہوكر جانا ہے ) ونيا بيس آتو گئے ہيں ليكن ہميشر سنے كے لئے نيس آئے مرنا ہے يہاں سے جانا ہے اس وحدہ لاشر يك لا كے سامنے چش ہونا ہے لبندا ونيا ہے اليس حالت ميں جائيں كر عقائم اعمال واحوال وُرست ہوں جن پر اجرو تواب ملے اور وہاں كے عذاب سے محفوظ روسيس

مائيكادل في اليه الله إلا الذي الله والكالدين الله والكالين الله والكالية والله وال

کا فرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا کھرنا دھو کہ میں نہ ڈالئے سابقہ امتوں اور جماعتوں نے جھٹلا یاجسکی وجہ سے انکی گرفت کرلی گئی

تنفسین : قرآن مجیدی آیات نازل ہوتی تھیں تو جولوگ ایمان نیں لاتے تھا درائے نفر ہرجے رہتے تھان آیات کے بارے بس بیلوگ طرح طرح کی ہاتیں نکا لئے تھے اور جھٹڑے کی ہاتیں کرنے تھے ان لوگوں کی ہاتوں سے رسول اللہ عظیمی کو نکلیف کینچی تھی بیلوگ و نیاوی اعتبار ہے کھاتے پینچے اور بالدار تھان کے پاس سواریاں بھی تھیں اس شہرے دوسرے شہر میں جاتے تھے اور ذھن میں گھو تے پھرتے تھے جولوگ آپ کے ساتھی تھے ان کو خیال ہوسکتا تھا کہ ہم اہل ایمان میں غریب ہیں اور بیلوگ کا فر اور مشکر ہیں ان کے پاس دنیا ہے بیش کے اسباب ہیں مال کی فر اوائی ہے اللہ تھالی نے فر مایا کہ ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ذا نے بیان کی چندروز وزندگی ہے آخرت میں تو ہر کا فرکو عذاب بی ہے اور دنیا میں بھی انہیا ہے کرام میں می انساؤ تا والسلام کے معاشروں اور جدال کرنے والوں پر عذاب آتار ہا ہے اور ان سے پہلے تو ح علیہ السلام کی تو م گزری ہے اور ان کے بعد بہت می جماعتیں گزری ہیں مشلاعا و شود و غیرہ

انہوں نے پیغیروں کوجٹلا یا اور جٹلائے عذاب.۔ئے۔

جوائتیں پہلے گزری ہیں ان بھی سے ہرامت نے اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تا کرتم کر دیں اور بعض انبیاء کرام علیم علیم السلام کوتو قل بھی کر دیا اور ان او کوں نے باطل کے ذریعے جھکڑا کیا تا کرتن کومٹادیں پچھون ان کا بیطر یقد کا رہا ہا آخر اللہ تعانی نے ان کی گرفت فرمائی آئیس پکڑلیا اور عذاب بھل اویا اور عذاب بھی معمولی نہیں ان پر بخت عذاب آیا ہلاک اور بریا و ہوئے آئی کوفر مایا فیکنڈ ڈھٹ ڈھٹیکٹ کان چھائی سوٹس نے ان کی گرفت کرلی سوکیسا ہوا میر اعذاب ) اس میں رسول اللہ علی ہے کہ ان لوگوں کے جدال اور عناد اور کفروا ٹکار کی وجہ سے فمز دہ نہ ہوں سابقہ امتوں نے بھی اپنے اپنے ا نبیوں کے ساتھ جدال وعناد کا معاملہ کیا ہے۔

د نیاش کافروں کو جوعذاب ہوگا ای پر بس نہیں ہے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ٹابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں مغرور جاتا ہے۔

حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا الل ایمان اور ان کی از واج اور ذر بیات کے لئے جنت میں داخل ہونے کاسوال شفسید: ادر ال کفری کر اکابیان مواان آیات میں ال ایمان کی نشیلت میان فرما کی ادری فرمایا کرالی ایمان

کے لئے حاملین عرش اور دو فرشتے جوان کے آس پاس ہیں دعا وکرتے ہیں بیصنرات اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس ہیں مشغول رہے ہیں اللہ پرالحان لائے ہیں اور دنیا ہیں جوالل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں کئیجارے پروردگارآپ کی رحمت اورآپ کاعلم ہر چیز کوشائل ہے لبندا آپ ان لوگوں کو بخش دیجے جنہوں نے شرک و کفر سے تو بہ کی اور آپ کے داستہ پر چکتے رہے ان کو آپ عذاب جہنم ہے بھی بچا لیجئے اور ان کو ان بیشتوں میں داخل فرما ہے ، ہمیشہ رہنے کے لئے داخل فرما ہے جن کا آپ نے ان سے دعدہ فرمایا ہے بیلوگ اہل ایمان ہیں اور دھت کے مستحق بھی ہیں لبندا ان کو بخش تی دیا جائے۔

حاطین عرش اوران کے آس پاس جوفر شتے ہیں ان کی وعاالمی ایمان کے آباء واجداد اور از واج واولا دے لئے بھی ہے کہ ان کو کئی جیٹر ہے کہ ان کو کئی جیٹر ہے کہ بیٹ کہ جوفر کارٹر کا جوفر کی بیٹ کہ کا بیٹ کہ کا بیٹ کو کارٹر کا جوفر کارٹر کا جوفر کارٹر کا بیٹ کی بیٹ کو کو من کارٹر کو کو کئی کا کہ کو کئی کہ اس کے بیٹ کہ کو کئی کہ کا معطف او جلھم کی خمیر مصوب پر ہے اور مطلب ہیں کہ ان میں سے جو جنت میں ان معزوات کے ساتھ ان میں سے جو جنت میں واضل ہوئے کے مانون میں آئی سال حیت اگر چرم تبوع کی صلاحیت سے کم ہو جرمی انہیں ان کے ساتھ واضل جنت فر ماد ہے تا کہ ان کی خوش کم کی جو گئی میں خوب زیادہ اضافہ ہوجائے۔

ابستاء آب کی تع ہے جس ہے باپ دادے مرادی بی اور اُؤُو آنے کوئے کی تع ہے بیا قط جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے۔
اس کا عموم مرداور عورت دونوں کے لئے شامل ہے اور دُوِیّت کی تع ہے ذریت آل داولاد کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔
سور کا والفور میں فر مایا ہے وَالَّذِینَ اُمْتُوْا وَالْیَعَتَّافُو دُویِیّتَ کُوئِی ہے دُریت آل داولاد کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔
اور ان کی فرریت نے ایمان کے ساتھ ان کا امتاع کیا ہم فرریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اس میں جو
والٹیکٹٹ فر دُویِیْتُ اُمْ وَلِیْ اِنْ اُمْدُوا وَ اَمْ مِن مِن اِن کَوْرَ مَن صَلَمَ ہے سے تعیم فر مایا ہے جو تعلق بالیمان شدہودہ
والٹیکٹٹ فر دُویِ ہُنے آبھی اُن فر مایا ہے بہاں سورۃ المومن میں ای کوؤ مَن صَلَمَ ہے سے تعیم فر مایا ہے جو تعلق ایمان اولاوہ می
وفول جنت کا سنتی نہیں ہے لہٰ داکھی کے تعلق کی دید سے وہ جنت میں داخل ہو کئیں ہو سکے گا اللی ایمان کی اہلی ایمان اولاوہ می

جن حضرات نے اللّہ تعالی نے جن کا دعدہ فرمایا ہان کے لئے داخل جنت ہونے کی وعا ان لوگوں کے اظہار فضیلت اور تقرب الی اللہ کے لئے ہئے موشین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیہ جن حضرات صحابہ کورسول اللہ علی کے نے دخول جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعا وَں سے عافل خبیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بیچے دہے بندگی کا تھا ضامی ہے۔

إِنَّ الْكِيْنِ كَفُووا يُنَادُون لَهُ فَتُ اللهِ الْبُرُمِن مَفْتِكُمْ انْفُلَكُمْ إِذْ تُلْعُون إِلَى الْإِيمانِ اللهِ الْبَرِيمِن مَفْتِكُمْ انْفُلْكُمْ إِذْ تُلْعُون إِلَى الْإِيمانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَتَكُفُرُونَ قَالُوَارَبُنَا آمَتُنَا الْنَتَيْنِ وَآخِينِتَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرُفْنَا لِلْ فُورِحِ مِنْ وَمُواتِ لِدَرَةِ عِدَالِكُ مِن عَمَاكِ الْنَتَيْنِ وَآخِينِتَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا لِلْهُ لَوْمِ مِن سَيِينِ فِي وَلِكُوْ يَاتُكُ إِذَا وَعِي اللَّهُ وَعِنَ لَكُورَتُو وَإِنْ يُتُنْرُكُ بِهِ تُوْمِنُوا فَالْحَكُولِ الْعَلِي الْكَبِينِ الْمَعْتِي الْكَبِينِ اللَّهِ الْعَلِي الْكَبِينِ اللَّهِ الْعَلِي الْكَبِينِ اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ الْعَلِي الْكَبِينِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي الْكَبِينِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ وَعُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعُلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

کافروں کا اقر ارِجُرم کرنا اور دوزخ ہے نکلنے کا سوال کرنے پر جواب ملنا کہتم نے تو حید کونا پہند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

قفصد بیں: ونیا میں اہل کفراسینے کواچھا جائے ہیں اور پر پھتے ہیں کہ ہم بہت اجھے ہیں آیمان والوں ہے بہتر ہیں اور برتر ہیں کیکن جب قیامت کے دن؛ ٹی بد حالی دیکھیں گے تو خودا پے نفسوں ہے اورا پی جانوں ہے بغض کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں جتنا اپنے نفسوں ہے بغض ہاللہ تعالیٰ کوتہار نفسوں ہے اس بغض ہے بھی زیادہ بغض ہے اور پہنفس اب سے نہیں جب ہے تم دنیا ہیں تھے ای وقت سے اللہ تعالیٰ کوتم سے بغض ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا ہیں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جا تا تھا تو تم اس کے قبول کرنے ہے انکاد کرتے تھے اور کفریر جے دہتے تھے تہیں ہار بار ایمان کی دعوت دی گئی کیکن تم نے ہم بارحق کے قبول کرنے سے انکاد کیا۔

حَقْیَکُمْ اَنْفُسَکُوْ کَاایک مطلب تووی ہے جواو پر بیان کیا گیااور بعض معترات نے فرمایا ہے و جُوز اَن یواد به حفت بعضهم بعضا (لیمی آپس می تم میں جوآج آیک دوسرے سیفض اور نفرت ہے کہ بزے چھوٹوں کواور چھوٹے بڑوں کوالزام وے رہے جیں اور ایک دوسرے سے براک ظاہر کررہے جی اللہ تعالیٰ کوتم سے اس سے زیادہ بغض ہے یہ تغییر مَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْظَا کے ہم معنی ہے جوسور وَعَمَوت میں غاکورہے۔

کافر عرض کریں کے کہ اے ہمارے دہا تے ہمیں دومر شہموت دی پہلی یار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان سے کیونکہ منی کا نطفہ ہے آ ب نے ہمیں زندہ فرما دیا ہاؤں کے چیوں میں روح پھونک دی بھر ماؤں کے پیوں ہے ہونکہ اور کے پیوں ہے ہونکہ ہ

عشری حاضر ہوں۔ وہذا کما حکی الله تعالیٰ فی قوله فی صورة اللم السجدة رَبَّنَا اَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا۔
الشکاارشاد ہوگا ذاکھ یالنّہ یَ اللّٰه تعالیٰ فی قوله فی صورة اللّم السجدة رَبَّنَا اَبْصَرَنَا وَاسَمِعْنَا اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ

الله تعالی رقیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے وی بھیجنا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالی ہی کی بادشاہی ہوگ

قسف من بیر ان آیات میں اللہ تعالی کے بعض انعامات اور مفات جلیل اور قیامت کے دن کے بعض مناظر بیان فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی تہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اس کی تلوق میں بے شار نشانیاں ہیں جواس کے قادر مطلق اور وصده الاشريك بونے پر دلالت كرتى بين بحرفر مايا كده متمبارے لئے آسانوں سے رزق نازل فرما تا ہے اس ميں بيان قدرت بھى ہا داخلا الله الله ميں پھر فرقا يا وكائيت كُرُّ إِلَّا مَنْ بَينِيبُ اور نشاندن كود كيوكرون الوگ نصيحت عاصل كرتے بين جورجوع كرتے بين اور نشاندن سے فائدہ حاصل كرتے بين اور فكر آئيس قبول فق تلك معالى كرتے بين اور فكر آئيس قبول فق تلك منظا و بتا ہے۔

فَادُعُوا اللّه عُفْلِصِینَ لَهُ للّهِینَ (سوتم الله کو پکاروای کی عبادت کرواوردین کواس کے لئے خالص رکھولیعن اس کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بناؤ کو کؤ کئے والکھڑئون (اگر چہکا فرون کونا گوار ہو) تم اللہ کے بندے ہو خالص اس کی عباوت کروتو حیدا ورا بیان پر منتقیم رہنا اور خالص اللہ تعالی عن کی عبادت کرنا پہمارا فریضہ ہے جولوگ تبیارے وین کوتول نہیں کرتے وہ تم ہے اور تمہارے مقید و تو حید اور اخلاص فی العبادة ہے رائٹی میں انہیں ناراض رسبتے دوان کی نارائشگی اور ناگواری کی کوئی پرواہ نے کرو۔

د فونیخ الزُ کِحت ( بیاللہ تعالی کی صفت ہے مغمر بن نے اس کے دومنی بیان کے بیں اول یہ کہ وہ درجات کو بلند فرمانے کا فرمانے والا ہے جو بند ہے موکن ہیں اور نیک کا مول میں گئے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بلند فرمائے گا اوراس دنیا بی بحق اس کے درجات بلند فرمائے گا اوراس دنیا بی بحق اس نے اپنے بندول بی فرق مراتب رکھاہے کہ حافظ ان تعالیٰ وکرفتہ بعض کھے خدد کرجیت و قال تعالیٰ ایر فیوج بعض کھے ہوگا و اللہ بیان المنظام المنظم الم

فروالعرش (ووعرش والا ہے) بلوق المؤرج مِنْ اَمْرِةَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بِهَادِةِ (وونازل فرما تا ہے روح کولینی وق کو اسے بندوں میں ہے۔ جس پر چاہے وی کوروح اس لئے فرما یا کہ اس کے ذریعہ الوب کو حیات حاصل ہوتی ہے اور لفظ مِسنُ اَمْسِ فِی ہے اور لفظ مِسنُ اَمْسِ فِی ہے اور لفظ مِسنُ اَمْسِ فِی ہے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ من ابتدا ئیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ دوح سے حضرت جرئنل علیہ اور مطلب یہ ہے کہ یہ دوح سے حضرت جرئنل علیہ السلام مراوییں اور مطلب یہ ہے کہ دوح سے حضرت جرئنل علیہ السلام مراوییں اور مطلب یہ ہے کہ انڈرتعالی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا تھم پہنچانے کے لئے نا زل فرما تا ہے۔

على من يَشَا أَوْمِن عِبَادِه جوفر مايا باس من بيتاديا كدوه خودى الى رسالت كے لئے اپنے بندول من سے اشخاص اور افراد كو تا ہے ہندول من سے اشخاص اور افراد كو تا ليتا ہے كھا قال تعالى في سورة الحج الله يضطفى مِن الْتَلَيْكَةِ رُسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رُسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رُسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رُسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رَسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رَسُلاً وَمِن الْتَلَيْكَةِ رَسُلاً وَمِن الله مِن الله مُن الله مِن الله م

المنظر المنظري ( با كمالله كاليه بنده جس كى طرف وقى جيمى ملا قات كدن ئة رائ ) لفظ النسلاق لَسفِ مَ يَسلَفَى ال بالله كَالله كَاله كَالله كَا كُالله كُلُّ كَالله كَالله كَالله كُلّ كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كُل

الكيونة المؤلفة المؤلفة المنظن وتماكسينة (آج كون ہرجان كواس كابدلد دیا جائے گاجو بچھاس نے كب كيا يعني جو پچھ كما يا خير ہو يا شرہواس كابدلد يا جائے گا اُلاظ كُوالكيوند (آج كون كوئى ظلم بيس) ندكس كى كوئى نيكى ضائع جائے گی اور نہ كس كے اعمالنائے شركس برائى كا اضافہ كيا جائے گاجواس نے ندكی ہو إن الله سرَيْنِ الْحِسانِ (بلاشبداللہ جلد حماب لينے والا ہے كوہ سب كا حماب بيك وقت لينے بر قادر ہے ايمانيس ہے كرتر تيب وار حماب لينے كى ضرورت ہواور ايك كا حماب لينا دوسرے كے صاب سے مانع ہو۔

وَانْذِرْهُمْ يَوْمُ الْانِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِينَ هُ مَالِلْظَلِمِينَ مِنْ جَيْهِ وَلا

ادرآب ان کورے آنے دفل معیرے سے واسے جس واٹ تھو بگلارے پائل ہول مے گھٹن بھی پڑے ہوں کے خالوں کے لئے شکول وہرے ہوگا اور

شَفِيْع يُطَاعُ فَيَعَلَمُ كَالِنَا الْكَوْنِ وَمَا تَخْفِى الصَّدُورَ وَاللَّهُ يَعْضِى بِالْعَقِّ وَالْزَيْن كَلُ عَلَامِكُ مِنْ لَا اللَّهِ عَلَامِكَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي

يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِسَّى ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِينُمُ الْبَصِينُو ﴿

الله ك سواجنهين بيالوك بكارت بين وه بجوبهي فيصارتين كريخة بلاشر الله سنة والاب ويكف والاب

انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل گھٹن میں ہو گئے ظالموں کے لئے کوئی دوست یاسفارش کرنے والانہ ہوگا

قسف سین از آن آیات می بھی تیامت کا منظر بتایا ہار شاد فربایا کا بائیس ہوم لا زفتہ ہے وُرا ہے یہ اوِ فِ
یاز ف سے اسم فاعل کا میٹ ہے جو قرب کے منی پر دلالت کرتا ہے سورۃ النجم میں فربایا اَوِ فَتِ الْاَوِ فَقُو ( قریب آنے والی
قریب آگی ) اس سے قیامت مراد ہے جو جلد تی آ جانے والی ہے آیت بالا میں فربایا کرآپ ان کوتیا مت کے دان سے
دُر ایک میا این ہوگا کہ قلوب حلقوم کو ہے ہوئے ہوئے ہوں می اور ایسامعلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گھوں میں آگر پھنس
دُر ایسے میدائیا دان ہوگا کہ قلوب حلقوم کو ہے ہوئے ہوں می اور ایسامعلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گھوں میں آگر پھنس
میں اور باہر آتا جا ہے ہیں یہ قلوب بودی میں ہول میں اس وقت خت تکیف میمنو اور نم اور بہتی بہت زیادہ ہو
گی جو لوگ و نیا میں ظلم والے سے وہ وہاں مصیبت سے چھنکارہ کے لئے دوست اور سفار شی تراش کریں می تو کوئی ہمی
دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی سفار شی ملے گا جس کی بات مائی جائے صاحب رُوح العائی تکھتے ہیں کہ ظالمین سے کا فر مراد
ہیں کہونکہ ظلم میں کا ل ہونا آئیں کی صفت ہے۔

اللد تعالی استکھوں کی خیانت کواور دلوں کی پوشیدہ چیز وں کوجانتا ہے

یکٹیو تیکٹو کیائے الکیٹین قیامت کے دن محاسبہ وگا ٹیکوں کی جزاملے گی اور برائیوں پرسز ایاب ہوں کے اعتما کیا ہرہ کے اعمال کو بھی اللہ تعالی جامیا ہے اور سینوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں برے عقیدے بری نیٹیں برے جذبات اللہ تعالی ان سب سے بھی باخبر ہے کوئی فخض بیرنہ سمجھے کہ میرے باطن کا عال پوشیدہ ہے اس پر مواخذ نہ ہوگا اعضا و ظاہر ہیں آتھ میں بھی ہیں بری جگہ نظر ڈالنا جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں اور بدا عمالیوں ش آتھوں کا استعال کرتا ہے سب گناہ ہے آتھوں کے اعمال میں سے ایک عمل خیانت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ وہ آتھوں کی خیانت کو اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے آتھ کے گوشے سے نامحرم کو و کھولیا چیکے سے گناہ کی نظر کہیں ڈال لی آتھ کے اشارہ سے کس ک فیبت کردی میں سب گناہ میں شار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوسب کا علم ہے۔

حضرت أم معيد رضى الشرعنها في بيان كيا كرسول الله عظي يول دعاكرت ته:

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ فَلَيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَالْكَ فَعُلَمُ خَاتِنَةَ الْاعَيْنِ وَمَا تُعْفِي الصَّلُورُ (رواه التَّبِقِ فَي الدحوات الكيركما في المحكوّة من ٢٢٠) ترجمه وَعا ويه (اسالله ميرسدل كونفاق ساور ميرس مل كويا اورميزي زبان كوجوث ساور ميري آنكه كوفيات سي پاك فراد ساكة ذكرة سية تكمول كي فيات اوران چيزول كوجات بين جنيل سينے چميات موت بين)

والا و یکھنے والا ) ای کا فیصلہ تن ہے جو واتعی علم کے مطابق ہے۔

کیاز مین میں چل پھر کرسالقہ اُمتوں کوئیں دیکھا'وہ توت میں بہت بڑھے ہوئے تضاللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سےان کی گرفت فرمالی

قسف میں کفار مکدر سول الشقائی کی تحذیب کرتے تنے جب بدکہا جاتا تھا کہ ایمان لا وُورند کفر پرعذاب آجائے گا تو اس کا بھی غداتی بناتے تنے حالا تکہ آئیک سال ہیں دو مرتبہ تجارت کے لئے ملک شام جائے تنے رائے تیں ان قو موں کی نتا دشدہ عمارتوں اور کھنڈروں پر گزرتے تنے چوھنرات انبیائے کرہ میں ہم الصلوق والسلام کی نافر مانبوں کے جب ہمالک ہوئیں آبیت بالا جس ان کوائی طرف متوجہ کیا اور قرمایا کہا نہوں نے زمین میں چل چھر کرنیس و یکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیاانجام ہوا؟ عاداور شمود کی بستیوں پر گزرتے ہیں وہ لوگ ان ہے بہت ذیادہ طاقتور ہے ادر بڑی قوت رکھتے ہے

زمین میں ان کے بوے برے نشان ہے جواب بھی ٹوٹی چھوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بڑے بڑے

قطع بنائے شہروں کو آباد کیالیکن انبیائے کرام علیم السلام کی بات نہ مانی ایمان شدلائے اور کھر کی جہ سے ہلاک اور

بربادہوے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو پکڑلیاان کا تھمنڈ رکھارہ گیا جو بوں کہتے تھے کہ مَنُ اَهَنَدُ مِنا فَوَّ وَ

بربادہوے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو پکڑلیاان کا تھمنڈ رکھارہ گیا جو بوں کہتے تھے کہ مَنُ اَهَنَدُ مِنا فَوَّ وَ

(ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟) ان کی ساری قوت دھری رہ گئ عذاب آیا اور ہلاک ہوئے جب اللہ تعالی نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی اُنیس اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں تھا اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور چٹا ہے دہ ان کی دعوت پرکان نہ دھرا برا برا انکار کرتے رہا للہ تعالی نے بگڑا تو کہاں تی سکتے تھا للہ تعالی قوی ہے اور شد بدالعتا ہے نے ان کی دعوت پرکان نہ دھرا برا برا انکار کرتے رہا للہ تعالی نے بگڑا تو کہاں تی سکتے تھا للہ تعالی قوی ہے اور شد بدالعتا ہے۔ کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔

اور شد بدالعتا ہے گذشت استوں کے حالات اور دا قعات سے برزیانے کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔

اور شد بدالعتا ہے بیا کہ شروں کے حالات اور دا قعات سے برزیانے کے کافروں کو بحرت لینا ضروری ہے۔

وَلَقَكُ آرُسَلْنَامُولِي بِإِنْتِنَاوَسُلْطِن بِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَكَارُونَ فَقَالُوا المعِرُكُ فَاكْ

اور بات وائی بر کریم نے مری علیا ملائی آبات اور اس کے مائد فرمون اور المان اور تاریخ کی میجامون او کول نے کہا کرر باور کرے ہواجونا ب

فكتابكاء مُمْ يَالْحُقِ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوا اقْتُلُوَّا ابْتَاءُ الَّذِيْنَ الْمُؤَامِعَة وَاسْتَغَيُّوانِيكَاء هُمْ

سوجب ان کے پاک مارے پاک سے تی لے کرآیاتو کہنے گئے کہ جونوگ اس کے ساتھ ایمان بلا کے ان کے بیٹول کول کر دواور ان کی اورول کوڑے وہ مجموز دو

وَمَاكِيْنُ الْكَلِيْ إِنَى إِلَا فِي صَلَلِ ﴿ وَمَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ اَقْتُلُ مُوْسَى وَلِيْنَ عُرَبَّزُ إِنَّ آخَافُ

اد كافرون كدّير صلى باثر من ادر فرعن نها بحديد و من موئ كُل كردون ادر ده استِ رب كو يكار بالشبر من دُرنا مول اَنْ يَبُكِ لَ وَيُنكُذُ اَوْ أَنْ يُعْظِهِر فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَة وَكَالَ مُوسَى إِنِّيْ عُنْ تُ بِرِيّ وَرُبّكُمْ

کروہ تمہارے دین کو بدل دے یاز من میں فساد چھیلا دے اور موی نے کہا بلاشبہ میں اپنے دب کی بناہ لیتا ہوں جو میرام کی رب ہے

مِنْ كُلِن مُتَكَلِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْمِسَابِ<sup>®</sup>

ادر تہارا بھی بر متکرے جو صاب کے دن پر ایمان میں اتار

ہم نے موئی کوفرعون ہا مان قارون کی طرف بھیجاانہوں نے ان کوساحرا ور کذاب بتایا' فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ اور حضرت موئی علیہ السلام کا اپنے رب کی پناہ ما نگنا منصید: گزشتایات میں جمال طور پربعش اقوام کی تحذیب اور ہائت وتعذیب کا تذکر وزیایا آیات بالا میں اور ان کے بعد ڈیڑھ دکوئ تک فرعون اور اس کی قوم کے عناد اور تکذیب کا اور بالا خران کے خرق اور تعذیب کا تذکرہ فر مایا ورمیان میں اسے تعد ڈیڑھ دکوئ تک فرعوں اور اس کے بھاتھا۔ شن ایک ایسے مخف کی تعبیحتوں کا تذکرہ بھی فر مایا بھتا گرعوں میں سے تھا ٹیخس ایمان نے آیا تھا اور اپنا ایمان کو جہاتا تھا۔ ارشا و فر مایا کہ ہم نے مولی کو اپنی آیات لیمن مجزات کے ساتھ اور واضح فجھ کے ساتھ فرعون اور ہمان اور تاروں کے پاس جمیع حضرت مولی علیہ السلام نے جمود اور عماد اور انکار سے کا م لیا کہنے گئے یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے حضرت مولی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پر داہ نہ کی اور برابر تبلیغ فرماتے رہے۔

فرعونیوں نے جب دیکھا کرموئی علیہ السلام کی بات اثر کردی ہے اور پھولوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھولوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھولوگ متاثر ہوتے ہیں ہوتے کہ جولوگ انجان لائے ہیں ہوتی کر دوجو کا ہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں کولل کرنے کا مسلمہ شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچالی پرورش نہ باجائے جوفر ہوئی حکومت کوتھ و بالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دھوت تو حد کود بانے کے لئے مشور وقو کر ایا اور مکن ہے اس بڑمل بھی کر لیا ہوئیکن ان کی سب تد ہیریں ضائع ہوئیں جے و ماکنی الکانی منظل میں بیان فر مایا ہے۔

فرعون نے اپنی قوم کے مرداروں ہے کہا کہتم جھے چھوڑ وہیں موکی گوٹل کردوں اور جب میں اسے قل کرنے لگوں تو وہ اپنے رب کو پکارے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے معنزت موکی علیہ السلام کوٹل کرنے کا ارادہ فلا ہر کیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے موکی علیہ السلام کوٹل کرنے ہے رد کا اور یہ مجھایا کہ تو آئیس قبل کرد ہے گا تو علمہ تا الناس یہ بھے لیس مے تو دلیل سے عاجز آم کیا اس لئے تل کے دریے ہو کمیالیکن وہ مجھتا تھا کہ ان کے تل کردیے ہی سے میرا ملک وہ کہ سکتا ہے )

فرعون نے میہ جوکہا کہ بیں جب اُسے قل کرنے لکوں تو بیائے رب کو پکارے بیر ظام کی طور پر ڈیکٹ مارنے والی بات ہے اعمد سے تعبرایا ہوا تھا اور ان کی بدؤ عام سے ڈرر ہا تھا اور ظاہر میں حضرت موکی علیہ السلام کا قراق اُڑانے کیلئے یہ الفاظ بول رہا تھا۔

حضرت موی علیہ انسلام کوفرعون کی بات کا جب علم جوا تو فر مایا کہ بی اللہ کی بناہ لیتا ہوں جوتمہارا بھی رب ہے ادر میرا بھی رب ہے ادر میرا بھی رب ہے کہ وہ مجھے برمتنگبرے حفوظ رکھے جوحساب کے دن پرایمان نہیں لاتا حضرت موی علیہ السلام نے اپنی

حفاظت کی دعاکی اورالوگوں کو بتا دیا کہ جومیرارب ہے وہی تمہارارب ہے جوبھی کوئی فخض تحمیر کرے آخرت کے دن کو نہ یانے امیا منکر اور معاند کا فریج الند تعالی مجھے محفوظ رکھے گا' مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ ثِمِنْ إِلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِنْهَانَهُ ۚ الْتَقْتُكُونَ رَجُلًا اَنْ يَعُولَ رَبَّ الله ادرال فرعون على سندايك موس في كهاجواب إيمان كوچيها، موسكاتها كياتم السينخس كوتل كرت ووجور كبتاب كرمرارب الله <u>ۅؘ قَلْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِيلُمْ وَ اِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ كَذِبُهُ ۚ وَانْ يَكُ صَادِقًا</u> حالا نکے تمہارے پاس تعبارے رہے کی طرف سے دلیلیں لے کرآیا ہے ادراگروہ جموٹا ہو گاتواس کا مجموث ای پر پڑے گا اوراگر وہ سجا ہوگا بُصِينَكُمْ بَعُضُ الَّذِي بَعِدُكُمُ إِنَ اللهُ لايَحَرْبُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابٌ \* لِقَوْمِ لَكُمُ ل بعن و وهدائب بين ما ميس من كي والطور بيتين كوني خروس وإب باشراف الصفح كوبايت بمكر وينا بوعد سركز رجائه والا ووبهت جونا اواسد مرك أوم

الْمُلْكُ الْيُؤْمِرُ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَأَمْنَا مت الْ فِرْعَوْنُ

آئے زمین میں تبہاری محومت ہے تم غلبہ بائے ہوئے موسواگر اللہ کا عذاب ہم تک آئی تا تا جی اس سے بھائے کے لئے کون مدوکر بھا؟ فرعون شے کہا

مَا أُونِيكُمْ إِلَّامَا آرَى وَمَا آهُ دِيكُمْ إِلَّاسِمِينُ لَ الرَّشَادِهِ

شریاد حسیس وی رائے دول گا جسے میں خود تھیک مجھے ماہول اور شر عمیس وی راہ بتا وُل گا جو جا بیت کارات ہے۔

#### آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہا ورتہدید

تسفسیسی: آل فرعون میں سے ایک فخص معزرت موئ علیہ السلام پرایمان لے آیا تھا (جیسا کرفرعون کی ہوی مسلمان ہوگئ تھی ) کیا جاتا ہے کہ بیٹنص فرعون کے بچا کالز کا تھااور یہ بھی تکھا ہے کہ وہ فرعون کاولی عبد سمجھا جاتا تھااور محکمہ بولیس کا قرمددار تھا بیموس تو تھالیکن اپنے ایمان کو چھیا تا تھااس نے بطور جدردی فرعون سے اوراس کے ساتھیوں سے جو اس کی اِن میں بان مائے تھے یوں کہا کہتم جوال مخف کوٹل کرنے کے منصوبے بنارے ہو یہ کوئی مجھداری کی بات نہیں اول تواس کا کوئی تصور ٹییں کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکٹییں ڈالااس نے آبیے حق بات کئی ہے اور بوں کہا کہ میرارب اللہ ے بیکوئی ایس بات میں جے ل کرنے کا سب بنالیا جائے چروہ جو پچھ کہنا ہوہ اس کے لئے دلائل بھی چیش کرتا ہے ولائل واضح اور مجزات ديكيت موسة جوتمهار برب كي طرف سات دية محة بي تل كردو محرق تهارا كياسة كا؟ مجھداری کی بات بیے ہے کہ اسے قبل نہ کرواگر میائی باتوں میں جھوٹا ہے تواس کے جھوٹ کا دہال اس پر پڑ جائے گالیعنی اس ونیا میں اس کی سزایا لے کا جمہیں اس کے قل میں اتھ ملوث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیاتو ایک رخ کی بات ہوئی اب دوسرے رخ پر بھی غور کرلواور وہ یہ ہے کہ اگریدائے وعوے میں سچا ہو واتھی پردوگار جل مجدہ کا تی جبر ہواور تم برابراہے جملاتے رہے اور جملانے کی دجہ سے پروردگار جل مجد و کی طرف سے تم پرعذاب آھيا جس کا اس مخص نے اپنی باتوں میں تذكره كيا ہے اور تمہيں بير بتايا ہے كەمىرى بات ند مانو مي توايسے ايسے عذابوں ميں جتلا ہو مي ) تو تم كهيں كے ندر موسكے بيد

ونیائمی بریاد ہوگی ادر موت کے بعد بھی عذاب کا سامنا ہوگا۔

وقال الذي المن يقوفر الق اخاف عليكم فيل يوفر الحفزاب فيثل داني قوفر نوج الدوس في الكوران المن يقوفر نوج الدوس في المناه الدوس في المناه الدوس والمناه المناه المنا

بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو با ددلا نا اور قیامت کے دن کی بدحالی سے آگاہ کرنا

مست اینده موکن نے سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے تبدیداور تخویف ہے بھی کا مرایا اور یوں کہا کہا ہے بمری ا قوم تم جوئن کے انکار پراوراس شخص کی تکذیب پر سلے ہوئے ہوتمہارا ہے روبیة فورتمہارے بن بھی میں میں ہے تم سے پہلے بھی قویس گزری بین ان کی طرف الله تعالی نے اپنے رسول بیسے قوصوں نے ان کی محلفہ یب کی اور برباد ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو بہ عتیں گزری بین ان میں سے حضرت نوح صلیدالسلام کی قوم بھی گزری ہے عاداور شود بھی اس دنیا میں آئے اور بہا دہ ہوئیں ان کے بعد بہت کی قومیں آئے میں جنہوں نے اپنے اور بہا دہ ہوئیں ان کے بعد بہت کی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے اور بہادی کے بعد بہت کی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے اسے اسے نیموں کو جملا بیا اور جملا نے اور جملا ہے اور بربادی کے کھا شدار مسئوالی نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی دجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں برقلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

بندؤ مؤمن نے سلسلہ کلام جاربر کھتے ہوئے مزید یوں کہا کردیکھوتہیں ہمیشد دنیائی بھی نہیں رہنا ہے مرنا بھی ہے قیامت کے دن پیٹی بھی ہوتی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، نیسلے ہوں گے اور پکارا جائے گا(ای پکارے جانے کی وجہسے یوم القیامہ کو ہوم النتا دکے نام سے موسوم کیا، اُس دن بہت می تدائیں ہوں گی)

کہلی پکاراتی صور کے وقت ہوگی ہے یوئم اینا والنائا دمین مکتان فی بیٹ میں بیان فر مایا اور میدان مشر میں مختلف تم کے لوگ ہوں کے آئیس ان کے نیٹ ایٹ چیٹوا کے ساتھ بلایا جائے گا ہے ہوم مُلاَ تُحوّا طُکُ اُلَائِس بَلِمُسَامِهِ فَر مِس بیان فر مایا ہے اور جب اہل ایمان کو دائے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو پکار اُٹھیں کے حاق مُرّا فُر رُوّا کِیٹِسینۃ ٹیز اہل جنت دوز خ والوں کو اور اہل ووز خ جنت والوں کو اور اہل احراف بہت سے لوگوں کو پکاریں کے جیسا کے سوروا عراف دکوع ۱۵ اور ایس و کرفر مایا ہے۔)

جب پکار پڑے گی تو تم پہت پھیر کر چل دو کے بین محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ کے دوزخ سے بھا گنا چا ہو کے تو بھا گ ندسکو کے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔الشانعالی جب فیصلہ فرما دے گا کہتم ہیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تمہیں عذاب سے نہیں بچاسکتی اور ہس کے تکم کوئیس ٹال سکتی۔

و تیکموتم رائے حل تیول کراو ہاں آگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنہاری گمرائ کا فیصلہ ہوئی چکا ہے تو پھر تنہیں کو کی

بدایت دیے والاتیں وَمَنْ يُغْدِلِ اللهُ فَمَالَا وَنْ عَلْدِ بنده موس فرائع خاطبین کی بدایت سے نا امید موکرایا کہا۔

مسرف ومرتاب کا گمراہ ہونا اور ہرمتگر جہارے ول پرالقد کی طرف سے مہرلگ جانا مسرف ومرتاب کا گمراہ ہونا اور ہرمتگر جہارے ول پرالقد کی طرف سے مہرلگ جانا کے منصوب اللہ تعدان سے خصوص طور پر حضرت ہوسف علیہ پہلے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھٹا کر گرشتہ احیں بلاک ہو بھی ہیں اس کے بعدان سے خصوص طور پر حضرت ہوسف علیہ السلام کی بعث کا تذکرہ کیا جوائل معرکی طرف مبعوث ہوئے تھے آئیس یا دولایا کہ دیکھو حضرت ہوسف علیہ السلام دلائل کے ساتھ تبارے پاس آئے لیکن تم نے ان کو بھی جمٹلایا اور انہوں نے جود وحوت ہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام بھلائے تم اس میں برابر شک کرتے رہے تم نے بیستا میں کہ دیا کہ دوران کی دوت تی ہے اور تم نے نے صرف بید کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کی رسالت کا انگار کیا بلکہ ان کی وفات ہوجانے پریوں کہدیا کہ اگر یہ بانفرض رسول تھے تو اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ تیسیح کا اللہ سے رسول کی رسالت کا انگاری ہونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہوئے کردینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ تیسیح کا اللہ سے رسول کی رسالت کا انگاری ہونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہوئے کردینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ تیسیح کا اللہ سے رسول کی رسالت کا انگاری ہونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہوئے کردینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ تیسیح کا عزاد ورعنا داور بغاوت در بغاوت ہے۔

جولوگ بعنادے اور مرکشی میں حدے بڑھ جائیں اورا نکا سزاج شک کرنے کابن جائے ایسے لوگوں کواللہ تعالیٰ تمراہ فر او بتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ تو او بلا دلیل اللہ کی آیات میں جنگڑے کرتے رہیں ان کی یہ جنگڑے بازی اللہ کے ندمیں معالمان اور میں ندمیں میں میں اور بخض رفت ہے کہ جو میں میں اور اس کا میں میں اور اس کو میں اور اور اللہ

نز دیک اورال ایمان کےز دیک بہت زیاد و بغض اور نفرت کی چیز ہے۔ مردموکن نے مزید کھا کہ بھی تو یہ جھتا ہوں کرتہارے دلوں پرمبر لگ چکی ہے اب تہمیں تن قبول کرنانہیں ہے جیسے مردموکن نے مزید کھا کہ بھی تو یہ جھتا ہوں کرتہارے دلوں پرمبر لگ چکی ہے اب تہمیں تن قبول کرنانہیں ہے جیسے

الشاتعالی نے تمہارے دلوں پرمہر لگادی ہے دہ ای طرح ہر مشکر مغرور اُور جابر کے دل پر مہر لگادیا ہے ایسے فض کے دل میں ذرا بھی جن تبول کرنے کی طرف جمعا و نہیں رہتا اس میں جن تھے اور جن تبول کرنے کی بالک بی مخبائش نہیں رہتی۔

فا کدہ: ماحب روح المعانی نے اول و حضرت بوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ بن بعقوب الکودیا ہے اور حضرت بوسف علیہ السلام ہو کتھان ہے آکر مصر بھی صاحب افتد ار ہو گئے تصاوران کے سامنے بی ان کے والدین اور بھائی تمام اہل وعیال کے ساتھ مصر بی آکریس کے تصافیس بوسف علیہ السلام کومرا دلیا ہے اور جَساءَ مُحسمُ بیس جو تعمیر خطاب ہے اس کا مطلب بدلیا ہے کہ آب سے اہل مصر کے آباؤ اجداد مرادیس بھرایک بدقول نقل کیا ہے کہ آبات بالا بھی جس بوسف کا ذکر ہے وہ حضرت بوسف العید تی علیہ السلام کے بوئے تصان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نی بنا کر بھیجا تھا انہوں جس بوسف کا ذکر ہے وہ حضرت بوسف العید تی علیہ السلام کے بوئے تصان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نی بنا کر بھیجا تھا انہوں

نے بھی معربیں بیں سال تیام کیا اور بدلوگ اکی دعوت میں شک بی کرتے رہے واللہ تعالی علم بالصواب۔

وقال فِرْعُون بِهَاهِن إِنِي لِي صَرْحًا لَعَلَى اللهُ الْكَلَيْ اللهُ السّبَابِ السّعُونِ فَأَكَلُو إِلَى اللهُ الْكَلُولِيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

كَيْدُ فِرْعَوْنَ الَّا فِي تَبَّالِ فِي

اور فرجون کی مقریر بلاکت تی ش لے جانے والی تھی۔

# فرعون کا اُوپر چڑھنے کیلئے اُونچامحل بنانے کا تھم دینااوراسکی تدبیر کابر بادی کاسبب بننا

منسسه و بین و بین از بن اورائ عمام من معزت موی علیدالسلام نے اپنی وقوت بیش کی تواس نے موال وجواب کے قل کی دھمکی دی بوری و بیکس از بن اورائ عمام کودھو کہ دینے کے لئے طرح طرح کی باتیں نکالیں انہیں باتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ اُس نے اپنے وزیر بامان سے کہا کہ وراایک کل بینی اُو پُی تفارت تو بناؤ میں اُو پر چڑھوں گا۔ آسانوں کے راستوں پر ہنچوں گا اورموی علید اسلام کے معبود کا پند چلاوں گا جھوٹے معبود ایسے بی ہوتے جی دھوئی تواس کا بیتھا کہ میں سب سے بڑار سب بول اور حال اس کا بیتھا کہ اُسانوں کی خبر جائے کے لیے اُو بُی تفارت کا اور سیڑھیوں کا تحاج تھا چونکہ صرف قوام کودھو کا و بنا مقصود تھا اس لیے بلند تھارت کا تھم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے بی سے بول کہ دیا کہ میں کو جھوٹا مجھوٹا مجھوٹا میں در فرعون نے جواد نچا کی میا تھا اس کا و کرمود قالقصص میں بھی گر رچا ہے فاؤ قِلْ لی میں مول کو جھوٹا محتا ہوں۔ (فرعون نے جواد نچا کی میا ہے اس کا در کو انواز البیان ص ۲۸ ہے کہا)

ولگذالله زُین ایفوع ف مُورِع کم اورای طرح فرعون کے لئے اُس کی بدکرداری مزین کردی کی جے دہ انجی مجمعا تھا۔ وَصُدُعَنِ النّبِدِینِلِ اوروہ راہ مِن سے روک دیا کیا مولیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے تدبیریس و چنا رہا مگر کو کی تدبیر کام نہ آئی وَمَنَا کَیْدُرُ فِرْعَوْنَ اِلّا فِیْ جَبَابِ اور فرعون کی قدبیر ہلائکت می شن لے جانے وال تھی جوسو جاسب اُلٹا پڑا بالآخر ہلاک ہوا خود بھی ڈوبا اینے تشکروں کو بھی لے ڈوبا۔

قىال تىعىالى فى سورة طعاء فَنَوْكَيَهُ فَرَنَ الْحَامَا فَيَثِيهُ هُو وَاصَلَ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَاهَدُى (سوفرعون كواور اس كَنْكُرونِ كَوْمَنْدر كَ ايك بزے حقد نے وَحانب ليا اور فرعون نے اپني قوم كوكراه كيا اور ميح راه نہ بتائي)۔

وقال الذي المن يفور التبعون المركم سييل الريشاد في قور الكاهن و الحيوة الدي الدينا الدينا و الكنيا الدينا الدينا الذي الكنيا الدينا المن الدينا الدي

وَيُقَوْمِ مِنَا إِنَّ أَدُعُوكُمْ إِلَى النَّبُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّالِ هُ تَدُعُونَنِي إِلَّفُو بِاللهِ وَأَشْرِكِ

ەلىن بىرۇقى ئېكىيات ئېرىغىلىن كىلۇف يايىلىدادەتى قىلىدۇن كىلۇف يالىق يوتى تىھىلىرىيات كەنتىرەت دىيىلەت كىلىرى يادىلىلىن ئىزىكى كالاركىپ دەكتى

#### مردمومن کافناء د نیااور بقاء آخرت کی طرف متوجه کرنا'اینامعامله الله تعالیٰ کے سیر د کرنا

تسفسید : مردموس کاسلسله کلام جادی ہے درمیان بی فرعون کی اس بات کا تذکر وفر بایا کداس نے اپ و وزیر بامان سے ایک او پی علاوں گا، بامان سے ایک او پی علاوں گا، بامان سے ایک او پی علاوں گا، مریموں سے بی عادوں کی عاریہ بیا کہ بیں اس عمارت پر چرا ہے کرموی ہے معبود کا پینہ چلاوں گا، مریموں سے فرعون کی بات می اور فرون کو مزیون کو مزید اس سے بی ایمان لا و اور برونیا جس برتم ول و سے پڑے موادرای کوسب بچر بھورے مواور سے بھتے ہو کہ موی علیہ السلام پر ایمان لا سے سے ہماری و نیا جاتی رہے گی اس کے بار سے موادرای کوسب بچر بھورے ہوا والی و ندگی تھوڑی کی ہے چند زوزہ ہے اس میں جو بچر مامان سے وہ بھی تھوڑا سا ہوا ور میں تھوڑ اسا ہوا ور سے موادرای کو تا وہ بی تھوڑا سا ہوا وہ میں تھوڑ اسا ہوا وہ میں تھوڑ اسا ہوا وہ موادرای کو بال کے ماری و نیا وہ ان کو تا وہ کر ان اور بیا وہ کو میں کو مربا ہورے گا اس کے لئے وہاں وہ کی تعداد ہو اس کے مواد اس کے اور جنت ایمی بھر ہو کہ ماری کا برا کی کا برا کی وہوں ہو کہ وہوں ہو کہ کو اس کے مواد کا مواد کا مواد کی ہو کہ ہوں ہو گوگ ہوں کا بدارہ کو گا کو مواد کا مواد کی کہ وہوں کے دوار اکر کو گا کو کا بدارہ کو گا ہوں کہ کہ ہو کہ کا بدارہ ہوں کا مواد کو بال کو ایک کا بدارہ ہو گا ہی کہ مورد کو کو کا دور کو کا بدارہ کو گا ہوں کو کہ کو ہوں کو بیاں کو کا بدارہ کو گا ہوں کو کہ کا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

مردموس نے بین ہی کہا کہ میں تہیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اورتم بھے اس چیز کی طرف بلاتے ہوجود وزخ کے داخلے کا سب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور تم بھے بید عوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کیسا تھ کی کوٹر یک بنا دُل جَبَارُ کِ جَبارُ ہُونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں ف قیصت لی جہ جلتم کہا اور انہیں بیتادیا کہ تبہارے ہاں بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہات رکھی اپنے اور اور سجھا دیا ان کوقوم کو خطاب کرتے ہوئے حرید کہا کا آنا اُڈ مُؤلِفُ اِلَی الْعَرِیْنِ الْفَکْلِو ( لیتی میں تبہیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے زیر دست ہے بہت مغفرت کر نیوالا ہے ) اگر کسی کو عذاب دینا جا ہے تو اسے کوئی دو کئے والا نہیں ہے اور وہ خفار بھی ہے کوئی فریس کیسے بی گناہ کرلے دو معاف کرنا جا ہے ہے تو اسے کوئی بھی دو کئے دالانیس لہذاتم کفرے تو بہر کوا اور بخشش کے دائر و میں آ جا دیے شہوج کہ ہم نے جواب تک کفر وشرک کیا ہے اور اعمالی بدکا ارتکاب کیا ہے اس کی معافی کیسے ہوگی۔

مردموئن نے بیکی کہا کہ تم لوگ جو بھے گفروشرک کی طرف بلاتے ہو یہ باطل چیز ہا وراس ش ہربادی ہے بیری مردموئن نے بیکی کہا کہ تم لوگ جو بھے گفروشرک کی طرف بلاتے ہو یہ باطل چیز ہا وراس ش ہربادی ہے بین نظرک اور کفر کی دوست دے رہے ہو بیکی تیس سنتے ہیں نہ بال کرتے ہیں نہ کو فیج اس کے جی بیل بی تو دنیا عمل تمہاری دوست کی حقیقت ہے اور آخرت میں اس کا کوئی تع پینچنے والانہیں ہے۔ قبال صاحب الووح فالمعنی ان ما تدعو نئی المیه من الاصنام لیس له استجابا دعوة لعن بدعو ہ اصلا اولیس له استجابا دعوة لعن بدعو ہ اصلا اولیس له دعوة مستجابا ای لا بدعی دعا یستجیبه لدا عید فالکلام اما علی حلف المصناف او علی حلف الموصوف. (تغیردوح المانی کے معنف کی تھے ہیں مطلب بینے کہ جن بتول کی طرف تم بھے بلاتے ہوائیں جو پکارے وہاس کی پکار کا جواب ہر گزئیش وے سکتے یا ان کو پکارنے والے کی کوئی دُعا مِتول نہیں ہے لیکن کوئی الک کا عام ہون محدوف ہے ا

وكن مركز كالكلو (مردموك في مزيدكها كه بم سبكالوثاالله كالحرف ب وكن النسية فين من ما النظار المسكالكار المردموك في من النظار الوربلا شرحد سے آئے برجہ جانے والے من دون ہوں كے ) اس ش تركيب سے بياديا كرتم لوگ مرف موحد سے آئے برجہ والمان قبول كروتا كرآگ كے عذاب سے في سكو-

فَسُتَدُّنُ كُرُونَ مِنَا أَفُولُ لَكُوُّ (سُومٌ عَقريب جان اوك كرجوش تم بها بون) وَأَفِؤَهَ أَسْوَى إِلَى اللهُ (اور عن ابنا معاطرات يرر دكرنا بون) اگرتم في مجهة تكفيف دين كافراده كياتو عن الله تعالى ساميد كرنا بون كرده ميري تعاظمت فرمات كا-

مردمومن كاقوم كىشرارتول يسيمحفوظ بوجاناا درقوم فرغون كابربا دمونا

یہاں تک مردموس کا کلام تھا آگے اللہ تعالی شانئے اس کی حفاظت کا اور آلی فرعون کے جلائے عذاب ہونے
کا تذکر و فر مایا ارشاد فر مایا فکوٹٹ اللہ سیائی شائنگرڈا (سواللہ نے اس کو ان لوگوں کے محرادر تدبیر کی مصیبتوں سے محفوظ
فر مادیا ہے کائی بالی فوز عوف مدون الدر فرعون اور آل فرعون پر براعذاب نا زل ہو گیا بہلوگ دریا ہیں غرق ہوئے اور
ڈوب مرے اگر دکھائی بالی فوز عوف کے اس فرق کومراد لیا جائے توسیات کا ام سے بدیر نہیں ہے کوصا حب روح المعانی نے
یہ بھی تکھا ہے کہ جب مردموس کو تس کرنے کا فرعون نے منصوب بنایا (جن کا موس ہونا بعد میں فلا ہر ہو گیا تھا) تو وہ آیک

پہاڑی طرف ہلے گئے ان کے چھے فرعون نے ہزار آدی بھیج دیکے ان آدمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالیٰ ف نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان لوگول کو درندے کھا گئے اور ان میں سے بعض پہاڑ میں بیا سے مر کئے اور بعض لوگ فرعون کے یاس واپس آ گئے اس نے ان کو یہ کہر کر آل کر دیا کہ تم تصد اس فض کو نے کرنیس آ سے واللہ تعالیٰ اعلم ہالسواب۔

آخر شن فرمایا اکفار کیفٹر فیفون علیکھا عُدُ ڈاؤ عرکیا اور ہوگ می وشام آگ پر بیش کے جاتے ہیں آل فرمون فرق ہو کئے مرکئے برزخ میں آئی گئے وہاں وہ می شام دوزخ کی آگ پر بیش کے جائے ہیں اس بیش کرنے میں ان کی سزا ہی ہے آگ پر بیش کئے جاتے ہیں تو اس کی لیٹ بھی ہے اور آئیس مجی بتایا جا تا ہے کہ میں ان میں داخل ہونا ہے بیاتو برزخ کا معاملہ ہوا اور قیامت کے دن آئیں اصلی دوزخ میں داخل کیا جائے گا ارشا وفر مایا و کیڈور تکٹوٹ الفکا عُدِّم آڈیولڈوا آل کوزعون کا اسکا اسٹار مون کو تحت ترین عذاب میں داخل کرو۔ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرمون کو تحت ترین عذاب میں داخل کرو۔

#### عذاب قبركا تذكره

## ووز خیوں کا آپس میں جھکڑنا چھوٹوں کا بروں پرالزام دھرنا

# دوز خیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض کرنا

دوزنی عذاب ہلکا کروانے کے لئے دوزخ پر مقررہ فرشتوں ہے بھی عرض معروض کریٹے اوران سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کردو کہ دواکیہ ہی دن ہماراعذاب ہلکا کردے وہ موال کریں گے کہ یبال تبہادے آنے کا جوسیب بنا ہے دہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ تبہارے رب نے تبہارے پاس اپنے رسول جیسجے تھے انہوں نے ایمان کی دعوت دک تھی وہ جب تبہارے پاس آئے تم نے ان کو جمٹلایا اور ان کی بات نہ مانی بولو کیا ہے بات ٹھیک ہے؟ اس پردولوگ جواب دیں کے کہ ہاں واقعی ہے بات سیجے ہے دارو فم ہائے دوزخ کہیں سے کہ ہم ایسے لوگوں کے لئے پھر بھی سفارش ہیں کر سکتے تم عی دعا کرلؤد باں انکادعا کرنا بیکار ہوگا ان کی دعا ضائع ہوگ کا فروں کی کوئی دعا وہاں تبول ٹیس ہوسکتی۔

إِنَّا لَنَنْ عُرُ رُسُلُنَا وَالْكِنْيْنَ إِمَنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ فِيا وَيُومَرِيعُ وَمُ الْاَنْهَادُ فَي يُومَرُلا يَدُفَعُ باشيم الميزريون كي دران وكون كي جواءان الدين وياد المازع كي عمد وركة بين اورجن ون كابي ديدوا في مرسون المراجن ون

الظُّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُ مُ وَلَهُ مُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ الدَّادِ

طالموں کوان کی معددت کام تد کی اوران کے لئے اعت میدوان کے لئے برے مر می رہنا ہے۔

# الله تعالیٰ کا اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فر مانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فر مانا

قفسید: دوآیوں کا ترجمہ ہان میں دوبا تھی بتائی ہیں اول پر کہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوالی زعد گی میں مددکرتے ہیں ) مدوقو ہوتی ہے بعض مرتبہ دیرلگ جاتی ہے اور اس دیر لگنے میں بوی سکستیں ہوتی ہیں انہی حکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کومہلت دی جاتی ہے جوان کے حق میں استدراج ہوتا ہے اور اس استدراج کی وجہسے اور زیادہ بڑھ کے شرکر ارت اور بغاوت کرتے ہیں چرونیا میں ان سے انتقام لے لیاجاتا ہے۔

و کیو مربع فرق الکُوشھاک (اور ہم اس دن بھی رسولوں اور ایمان والوں کی بدر کریں نے جس دن گواہ کھڑے ہوں مے بعنی فرشتے گوائی ویں کے کے رسولوں نے تبلغ کی اور کا فروں نے جبلایا۔

دوسری بات بیدواضح فر مائی کد قیامت کے دن ظالموں کوان کی عذر خواہی نفع نددے گی وہ دنیا ہیں ہمی مستحق لعنت ہیں ادر آخرت میں بھی ملعون ہوں ہے۔

ادر جوانبیں رہنے کا گھر ہلے گاوہ برا گھر ہوگا یعنیٰ دوزخ میں جا کیں جوآ گ والا گھر ہے۔

و كفَّكُ النَّيْنَا مُوسَى الْهَدْى و أَوْرَثْنَا بِكِنَّ إِسْرَآهِيْلَ الْكِتْبُ فَهُلَّى وَ وَكُرلى لِأُولِي اوريدوانق بات ب كه بم في مول كو بدايت دى اورين امرائل كوكتاب كا دارث عنايا يد كتاب بدايت اورفيعت مَنْ عل

الْكَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتَّ وَاسْتَغْفِي لِذَنْيِكَ وَسَبِحْ رِعَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَيْمِي

والول كے لئے موآب مبر سيح بلاشرالله كا وعده فق باورائ كاناه كے لئے استغفار سيح اور شيخ شام اسے رب كي شيخ ميان سيح

وَالْإِنْكَالِهِ إِنَّ الْكَوْيِنَ يُعِادِلُونَ فِي لِينِ اللهِ يعَيْرِسُلْطِي اَتَلَهُ مُرِّانَ فِي صُدُورِهِمْ جوهم كساته و باشر عادث شكة إن كبارت عن جمزاكرة بي بغير يل كروان كرياسة في موان كسيون عن عجر

الكَكِبْرُقَاهُمْ بِبَالِغِيَّةِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّعِيْمُ الْبُصِيْرُ،

ى بوده مى يحى اس تك يخيني والفيس موآب الله سه بناه طلب يجيم بلاشروه سنة والاب و يكيف والاب \_

صبر كرنے اور استغفار كرنے اور تبہيج وتحميد ميں مشغول رہنے كاتھم

تنفسیں: ان آیات میں اول تو حضرت موی علیہ السلام اور اکی توم ی امرائیل کا تذکر وفر مایا ارشا وفر مایا کہ ہم نے مویٰ کو ہدایت دی اور بنی امرائیل کو کتاب کا دارت بنایا۔ (بدکتاب حضرت مویٰ علیہ السلام بی کے واسط سے انہیں لی تی جو سرایا ہدایت تھی ) بدکتاب ہمایت تھی اور عقل والوں کے لئے نفیحت بھی تھی انہوں نے (قد روانی ندکی حضرت مویٰ علیہ السلام کو بھی ایذ اکمیں پہنچا کمیں اور توریت شریف پر بھی عمل نہ کیا) جس طرح مویٰ علیہ السلام نے مبرکیا آپ بھی صبر سے جے اورائیے گناہ کے لئے بھی استنفار سیجے (اگر مبر بیس کی آجائے تو اس کی استنفار کے ذریعہ طانی کر دیجئے کیونکہ صبر کی کی آپ سے شان عالی کے لائق نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ ہے تعبیر فر مایا اوراستغفار ہے اس کے قدراک کا تھم دیا اور صبح شام یعنی ہروفت اللہ تعالی کی تیجے وہلیل میں لگے دیے۔

### اللّٰد کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے

پھر فر مایا کہ جولوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل سے جھگڑا کرتے ہیں قر آن کوئیس مانے اور آپ کی تکذیب کرتے چیں ان کے سینوں میں بس تکبر تکسیا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جا کیں سے حالا فکہ وہ عالب ہونے والے نہیں چیں آپ اللہ کی بناہ لیجئے بلاشیہ و سیج اور بصیر ہے۔

معالم النزيل بن کلما ہے کہ يہ آيت يہود يوں كے بارے بن بازل بوئى انہوں نے رسول الله وقائقہ ہے كہا كہ جاراً الله وقائل ہے آيت نازل فريائى جاراً ہوئى انہوں نے رسول الله وقائل ہے آيت نازل فريائى جاراً ہوئى د جال آخر ذائے بن نظر الله وقال ہے آيت نازل فريائى كدائے سينوں بن تكبير نے جگر كر كر كا ہو اور يہ جمد ہے ہيں كہ ہم فالب بوجا كيں ہے حالا تكہ وہ فالس ہو سكتے ان كدائے سينوں بن كر بالا كے كر رہے ہيں اس تك جہيں ہے كے لئے تو يہ فرمايا كروہ جس چيز كالا کے كر رہے ہيں اس تك جہيں ہے كا در آپ كو تكم ديا كر آپ الله كى بناه ليس اس بيس د جال سے بناہ ليمنا بھى داخل ہے۔

بینااور نابینااورمومنین صالحین اور بر بےلوگ برابزہیں ہوسکتے

تعبیحت عامل کرتے ہیں. بلا شبہ قیا مت ضرورا نے اوالی ہے اور کیکن بہت سے لوگ ایمان تہیں لاتے۔

قسفسید: ان آیات میں قیاست کا آنا نابت فربایا ہاور جولوگ وقوع قیاست کوستبعد بھتے ہے ان کاستہ اور ورفر بایا قیاست کا انابت فربایا ہے اور جولوگ وقوع قیاست کوست کوست کے بیان لوگوں کی تا تھی اور بیوتو فی کی بات تھی اللہ علی اور بیوتو فی کی بات تھی اللہ علی شاند نے ارشاو فربایا کہ دیکھو بیا آمان اور بیز میں بڑی بڑی بڑی بڑی ہم نے بیدا کیس ایک بھی وار منصف آدی فورکرے گا اسکی بچھی میں بی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالتی ارض وساء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہے بات تو سیدھی سادی ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزید فہر مایا کہنا بینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے جب والا برابر نہیں ہوسکتے جب

ہے بات بچھتے ہوتو ہیمی مجھوکہ اچھوں کواچھا بدلہ مانا ہے اور پر وں کو پڑ ابدلہ مانا ہے لہذا قیامت قائم ہونا ضروری ہے تا کہ ہر ایک ویے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیتے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم تھیجت حاصل کرتے ہو بالا شہر قیاست ضرور قائم ہوگی اس کے آتے ہیں ذیرافٹک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقَالَ رَجُكُمُ إِذْ عُوْفِي أَسْتِحِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُونَ

اورتمهار سدب فرمایا كرتم محصے بلاوش تمهارى وعاقبول كرون كابلاشر جولوگ بهرى مباوت سے تكبركرتے بين فقريب بحائت ولت

جُعَلَّهُمُ دَالِيْرِيْنَ<sup>®</sup>

چنم میں داخل ہو**ں س**ے۔

### الله تعالى كى طرف سے دعاكرنے كا حكم اور قبول فرمانے كا وعدہ

تنفسین : اس آیت کریمیش محم فرمایا ہے کہ مجھے بکاروش تمہاری دعا قبول کروں کا پیاللہ تعالی شاند کا بہت بردا انعام اوراحیان ہے کہ بندوں کواپنی ذات عالی ہے ما تکنے کی اجازت دیدی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمانیا دعا ما تکنے میں جو کیف ہے اسے وہی بندے جانے میں جو دعا کے طریقہ پر دعا کرتے ہیں دعا سرایا عبادت ہے جیسا کہ آیت ختم پر فرمایا باتی الذین کیسٹیکٹیو فوق عن عبادی سیکٹ فیلن بھی کہ کہ دیوین میں داخل میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بعنی دعا سے مند موڑتے میں وہ مقریب ذلیل ہونے کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔

#### دُعاء كي ضرورت اورفضيلت

سرا پا عبادت بن جاتا ہے اور بیده عالات تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے اس کے برعکس جو خض دعاہے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقرار کو خلاف شان مجمعتا ہے جو تکداس کے اس طرز عمل بھی تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعوی ہے اس لئے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

چونکردعا عبادت بی عبادت بهاس کے رسول اللہ علقہ نے ارشاد فرمایالیسس شدی اکسوم عسلی الله من المدعاء (مکنوۃ العماع م ۱۹۳۳من الرزی) کہ اللہ تعالیٰ کے فزد یک وعاسے بر حکرکوئی چیز پر دگ و برتز تین ہے۔

اور آخضرت عليه (محرّة العاعم ما المجرّف الله يعصب عليه (محرّة العاعم ١٩٥٥) (جَرُّض الله عصب عليه (محرّة العاعم ١٩٥٥) (جَرُّض الله عصوال بين كرتا الله الله عن راض موجاتا ب)

انسان اپن بھائی اور بہتری کے لئے جتنی مذہبر میں کرتا ہے اور دکھ تکلیف تفسان اور ضرر ہے بہتے کے لئے جتنے طریقے سوچتا ہے ان بی سب ہے زیادہ کا میاب اور آسان اور موٹر طریقہ دعا کرتا ہے نہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ مالی کا خریب کی محنت نہ مالی کا خریب امیر بیاڈ اور صحت مند مسافر اور تیم بوڑھا اور جوان مرد ہو یا عورت جمح ہویا تجائی برخص دعا کر سکتا ہے معزمت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے در مول اللہ میں گھنے نے ارشاد فرمایا کہ لا تعجزوا فی الدعاء فاللہ لن بھلک مع الدعاء احد (الزنیب دائز بیب للی نوالد دری) (دعا کے ہارے میں عاجزنہ بوکے وکرکہ دعا کے ساتھ ہوئے ہوئے برگز کوئی تھی ہلاک نہ ہوگا)

جولوگ دعا سے عافل ہوتے ہیں گویا ہے کوالد تعالیٰ کافٹان نیس بجھتے اوران سے بڑھ کردولوگ ہیں جن کے دلوں ہیں خناس کھسا ہوا ہے وہ دعا کرنے کوا ہی شان کے خلاف بجھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے ہیں آیت بالا ہی فربلا کہ جولوگ میری عبادت سے بینی مجھ سے دعا کرنے ہیں اپنی فرات میں اور دعانہ کرنے ہیں ایسے لوگ زِ آسد کی عبادت سے بینی مجھ سے دعا کرنے ہیں اپنی فرات میں ہوئی جہتے ہیں آگر دعا کرتے ہی ہیں تو است ہی جہتے ہیں آگر دعا کرتے ہی ہیں تو اسے کہ دنیا دی اسباب ہی کوسب بھی بجھتے ہیں آگر دعا کرتے ہی ہیں تو اس کے لوگوں کار بیان سے کیا لیس فرانا میں کو ہاتھ وہ اس کے اور مند پر پھیر لیے ہیں پر نہیں کہ ذبان سے کیا کہ است نظام اور کیا دعا باکی فضائل وعا کے بارے ہیں ہم نے مستقبل کی اس کو دی ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔

العَلَيْتِهَ وَذَلِكُمُ اللَّهُ وَكُمُ مُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَبُ الْعَلَيْنِ هُوَالْحَيُّ لِآلِلَهُ اللَّهُ وَالْحُوقُةُ اللَّهُ وَبُ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْمُعُوالِمُ اللَّهُ وَبُ الْعَلَيْنِ الْمُعُوالِمُ اللَّهُ وَلِهِ اللَّهِ وَرَبُ الْعَلَيْنِ الْمُعُوالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### الله تعالی ہر چیز کا خالق ہے لیل ونہاراض وساء اس نے پیدافر مائے

منسمیں: ان آیات ش اللہ تعالی کے افعالمات کمیرہ اور اللہ تعالی کی صفات جلیلہ بیان فرما کیں ارشاوفر مایا کردیکمو اللہ تعالی نے تمبارے لئے رات دن بنائے رات ش آرام کرتے ہوسکون اور پیٹن سے رہے ہواور دن کوالی چیز بنادی جس ش دیکھتے ہمالتے ہوآتے جاتے ہورزق تلاش کرتے ہورات اورون دونوں اسکی بزی تعتیں جی لوگوں پر اللہ تعالی کا بر اضن ہے لیکن آکٹر لوگ شکر اوائیس کرتے۔

اس کے بعد قربایا کہ اللہ تعالی رہ ہے وہ ہر چیز کو پیدا قربانے والا ہے ای کے سواکوئی معبود نییں ہے ان باتوں کا تقاضا ہے کہتم اس کی طرف متوجہ ہواس کی عماوت کر واس کو چھوڈ کر کدھر جارہے ہوتہ ہارا کدھر کورٹ ہے معبود برق کی طرف ہے ہے ہے کہتم ارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عماوت سے وہ لوگ بٹاد یے جائے ہیں جواللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ہے اس کی آیات کا انکار کرنا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کوئق سے ہٹا کردوسری طرف لے جاتے ہیں۔

پھرانٹہ تعالیٰ گی مزید چند نعمتوں کا ذکر فر مایا اول ہی کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین بنائی جس پرآ رام ہے دہتے سبت مودہ بلتی جلتی نہیں ہے اور اس نے آسان کوتمہارے لئے آیک جھت بنا دیا او پردیکھتے ہوتو ول فوش ہوتا ہے اور فر مایا کہ اللہ نے تمہاری صور تمیں بنا کیں اور انچی صور تمیں بنا کیں پھر مزید ہے کرم فرمایا کہ پاکیزہ عمدہ چیزیں عطاء فر ہا کیں جو کھانے کی چیزیں بھی جیں اور پہننے کی بھی جیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوتی جیں جس نے تمہیں ان چیزوں سے نواز اساللہ ہی جی جی اور کہ اس کے علاوہ کوئی معبود تیں ہے افزادی کو پکاروای سے ماتھوای کی عباوت کر داور الی عباوت کرو کہ عبادت اور طاحت خالص اس کے ملتے موآخر جس فر مایا آئے تھیڈی بلائے کہائی کی عباوت کر داور الی عباوت کرو کہ جوسارے جہانوں کا بروردگارہے )

قُلْ إِنِّى نَهُ يَعُ أَنَ اعْبُ كَالْكِنْ مِن تَكُون مِن دُونِ اللهِ لِتَاجِكَا مِنَ الْبِيكَنْ مِن كَنْ كَنْ آب فر ادیجے باشدین اسے نع می گیا ہوں کہ ان کی میادت کروں جن کی اللہ کو تجوز کرتم عبادت کرتے ہو بجد میر سدب ک و اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِیکَ لِرَبِ الْعُلْمِینَ ﷺ مَحُوالَیْن ی حَکْمَاکُورُ مِن ثُولِ بِ شُحَرَ مِن تُطَفَعَ ا طرف میرے باروائع نتا ہاں آگئ ہیں می تھے تم یا کیا ہے کہ تمریب اللین ی کافر انبروار بوں الله دو ہے تم نے تمہین کی سے مرتفظ ہے

> میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا مجھے تھم ہواہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

قسفسی : یشن آگیات کار جمر ہے کہا آیت میں رسول اللہ علیا ہوگا کہ آب مشرکین سے فرمادی کہ میرے پاس میرے پاس میرے باس میرے اللہ علیا ہو اللہ علیا ہو اللہ علیا ہو ایک میادت کروں گاتم اللہ تعالی علیا ہو ہورکر جو غیروں کی عبادت کرتے ہو میں تمہادا ساتھ میں و بے سکتا جھے اس سے نئے کیا گیا ہے کہ میں شرک اختیار کروں بھے تو یہ تھے ہورکہ میں اپنیا ہورک کو بینا دیا گئی ہورک کو بینا دیا گئی ہورک کو بینا دیا گئی ہورک کے مشرکین کو بینا دیا گئی ہورک کو بینا دیا گئی ہورک کو بینا دیا گئی ہورک ہیں اپنیا دی ہورک ہیں اپنیا ہورک ہورک کو بینا دیا گئی ہورک کو بینا دیا گئی ہورک ہورک تا ہورک کو بینا دیا گئی انسان کی بینا کہ گئی ہورک ہورک کا بینا اللہ کو بینا کہ اللہ نے تمہیں کی سے بیدا فر ما لیسی انسان کی بینا کی بیدا فر ما گئی ہورک ہورک کا بینا کہ اللہ نے تمہیں کی سے بیدا فر ما لیسی انسان کی بینا کہ اللہ تو اللی کی بیدا فر ما گئی ہورک ہورک کا اللہ تو اللی کا بینا کہ کا اللہ تو اللی کے بعد مین اللہ تو اللی کی بیدا تو کہ بینا کہ بینا کو بینا کہ بینا کو بینا کہ بینا کی بینا کہ بین

### انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار دا دوار

اس تنصیل اور تغییر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الج کے پہلے رکوع اور سورہ الومنون کے پہلے رکوع کوسا سے رکھا گیا ان دونوں جگدا جمال کی تنعیل ہے اس کے بعد زندگی کے حزید ادوار بیان فرمائے ،اولا الشی لِدَیْبُ لُغُوْاً اَشْدُ کُنْر فرمایا ای قسم یسفیکم لنبلغوا آند کم بعنی اللہ نے تمہیں حالت طفی میں پیدافر مایا پھرتم کوائن زندگی دی کہ طاقت کے زمانہ بعنی جوائی کے زمانہ کو بھنے گئے جسمانی قوت بھی دی بھر بھی دی عقل بھی عزایت فرمائی اورقوت کو یائی بھی عطافر مائی شکھ لینٹاؤنڈا اللہ بھوٹ کے اس بھرتم ماری جوائی آئے برمتی رہی بڑھایا قریب آتا چاگیا حق کرتم بوڑھے۔

پھر بیضروری نہیں کہ برخص جوان ہو یا برخص ہوڑ ھا ہواللہ تعالی بعض کو پہلے ہی اٹھالیتا ہے بہت سے نوگ بو ھائے پانے سے پہلے ہی جوانی آئے سے پہلے ہی اس دنیا ہے اٹھا لئے جاتے جیں اور موت ان کا صفایا کرویتی ہے اس کو وکھنٹھ کٹن ٹیکو ٹی مین قبیل میں بیان فرمایا کی لئیکٹھ گا اکھیگڑ میں بینی محتلف ادوار سے گزرتے ہوئے آخر میں سب کومقررہ اجل بینی قیامت کے دن تک پہنچنا ہے بینی اُس دن حاضر ہوتا ہے وہاں سب کی حاضری ہوگی اور جو زندگی دی گئی اس میں جراجمال کے اُن کا محاسبہ ہوگا۔

وَلَقَالُكُوْ تَعَقِلُونَ اورتا كُرَمْ مجھلوكر مخلف ادوارے جوگز رقے ہوئے كول كز ارے جارے ہیں اوراس میں عمتوں اور عبرتوں كى كيا كيا باتنى ہیں۔

تیسری آیت میں یہ بتایا کہ اللہ ہی موت ویتا ہے اور وہی زندہ فرہاتا ہے ادراس کے تھم کوکوئی رو کنے والانہیں ہے جب کسی چیز کو وجو رہیں لاتا ہو تو اس کا کن (ہو جا) فرہا دیتا ہی کافی ہے اُس کا تھم ہوا اور چیز وجو وہیں آئی فَاتُعُنَا یَکُوُلُ لُنَا مُنْ فَیْکُونُ جو فرہایا اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بیدا فرمانے میں اسباب اور آلات کامی جنہیں ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے مزید تو تیج کے لئے انوارالبیان میں 10 اج اکامطالعہ کیا جائے۔

النُوْتُرَالِي الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي إِيتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فِي الْمِكْمِينِةِ ثُمَّرِ فِي التَّالِي لِيُسْعِرُونَ فَيْ تَعِيلَ لَهُ مِ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ فَي فِي

گرم پانی بن پروان کو دوزخ می جونک دیا جائے کا پران ہے کہا جائے کا کدومتبود غیراللہ کہاں کے جنویں تم شریک بناتے تھ دُونِ اللّهِ قَالُوْ اصَّلُوا عَدَا اِللّهِ الْكُونَانُ نَ نَامُوا مِنْ قَبُلْ شَيْعًا مُكَنْ لِكَ يُضِلُ الله الْكُفِرِ نُنَ ﴾

وہ جواب دیں کے کدوہ تو ہم ہے خائب ہو مے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ تنے اللہ تعالی ای طرح کا قروں کو

ذَلِكُمْ عَالَمُنْ تَعُرُحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِ وَبِمَا كُنْ تُمُرْتَمْرُحُونَ الْمُعْلَقَ الْوَاب جَهَدَّمُ كُنْ الْمُعَالِمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِ وَبِمَا كُنْ تُمُرْتُمْرُحُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤ

گراہ فرما تا ہے بیاس ویہ سے کہ فرشن میں ناتی اتر اتے تصاور اس ویہ ہے آ اکر مکڑ کرتے تھے داخل ہوجا وَجہم کے درواز وی میں

خلدين فِيهَا فَي شَلَ مَثْوَى الْمُتَكَانِوِيُن فَاصْيِدَ إِنَّ وَعَدَ الله حَتَى وَالمَا نُويِدَكَ

اس میں ہیشدرہو کے سور اٹھکان ب تحر کرنے والوں کاسوآپ مبر بیجے بیشک اللہ کا وعدو تن ب سوز کر ہم آپ کوائل میں ہے

بَعْضَ الَّذِي نَوِدُ هُمُ أَوْلَتُوكَيْنَكَ قَالِيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

كالأو كالمسام المعامل عددة المراجع والمتحال ما أو مرك مرك المحال المراجع المرا

دوز خیوں کا طوقوں اورز بھیروں میں کھسیٹا جانا دوزخ میں داخل ہونا اوران سے بیسوال ہونا کہتمہار ہے باطل معبود کہاں ہیں

تفسیعی: اوپر چندآیات کار جمد ذکر کیا گیا ہے الا اُن الوگوں کی دعید ذکر آئی جواللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑے

ہازی کرتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ کی کتاب کواوراللہ کے پیغا م کوجٹلاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ لوگ عبقر برب پنی

مزاکو جان لیس مے جبکہ اُنی گرونوں میں طوق ہوں مے اور زنجریں ہوں گی ای حالت میں فرشے آئیس تھیٹے ہوئے

کو لتے ہوئے پانی میں لے جا کیں مے پھر پہلوگ آگ میں جمونک دیئے جا کیں مے وہاں اُن سے دریا فت کیا جائے گا

کراللہ کے سواتم نے جو معود بنار کھے تھے دو مسب کہاں مے پہلوگ اول تو یوں کئیں کے کہ و مسب غائب ہو سے ہمیں اُن

ہے کو نفع نہیں پہنچا پھر کہیں مے کہ ہم تو کسی کو بوجے تی نہ تھے صاحب روح المعانی نے اس کے دو مطلب کھے ہیں اول

برکہ آج ہمیں پر چاک ہم اللہ کے سواجن لوگوں کی ہوجا کرتے تھے وہ لوگ کو بھی نہ تھے معلوم ہوا کہ ہم سب شلطی پر تھے

الی چزکی پر سنش کی جو لائی تعمل تھی دومر امطلب بر کلھا ہے کہ وہ لوگ وہاں غیر اللہ کی پر سنش سے انکاری ہوجا کیں گاور

قدر آداد اور جو جد یہ میں معرصہ ایک میں تالانوں میں سرکر وہ ہو کہیں میں اللہ کی پر سنش سے انکاری ہوجا کیں گاور
قدر آداد اور جد جد یہ میں معرصہ ایک میں تالانوں میں سرکر وہ ہو کہیں میں واللہ کا انتہاں گاؤا آئے گوئے گئیں گاور

تصدآ دارادة جوب بولیں مے جیسا کروہ الانعام میں ہے کدہ بول کہیں مے وَاللّٰوِدَيَّا مُنَا لَكُنَا مُشْرِكِيْنَ -ان لوگوں كاجواب ذكر كرنے كے بعد فرمايا كُذَ اللّٰهِ يُغِينِ اللّٰهُ الْكُلْفِيثِينَ اللّٰهِ تعالَى اسى طرح كافروں كو كمراه كرتا ہے

یماں اس دنیا میں جس چز کے نافع ہونے کا خیال بائد ھے ہوئے ہیں اور اس خیال سے غیر اللہ کی ہوجا کرتے ہیں قیامت کے دن ان معبود ان باطلہ کو اشکی محض قرار دے دیں مے بلکدان کی ہوجائل سے محر ہوجا نمیں کے حیرت اور پریشانی کی دجہ ہے جموٹ براتر آئمیں کے ذاکھ نے کاکنٹو تفریخون فی الاُڈٹوں بغیز النہتی (میعذاب اس لئے ہے کہ تم نافق زمین پراتر اتے

پرتے تھے ) ور ایک اُنٹھ و میر و اور اُس وجہ سے بی عذاب ہے کہ م اکر مر کرتے تھے ) دنیا میں جونسیس مہیں دی کئیں ان میں لگ کرتم منعم حقیقی سے عافل ہو مجھے اور آخرت کو بھول مجھے فرح اور مرح دونوں نے تمہاراناس کھو دیا

النفال المواب جھ تھے فوار بن فیصا (تم دوز نے کے دروازوں میں داخل ہو جاو اس میں تہیں ہمیشہ رہنا ہے) فیلن منفوی المنتکر پین (سوبرا ممکانہ ہے کبر کرنے والوں کاجب تہارے ساسنے ق آتا تھا تو حید یہ کی جاتی تھی اللہ

تعالیٰ کے پیغبرتمبارے پاس دعوت حق لے کرآتے تھے تو تم ان کی بات قبول کرنے میں اپنی بیٹی بیجھتے تھے اور انسلٹ جانتے تھے آج اس تکبر کا بدلہ پکھ لوجہنم میں عذاب بھی ہے اور ذکت بھی۔

اور جویسمعسون فی الحمیم ثم فی الناد یسجوون قرمایا باس بربعش المعلم نے بداشکال کیا

ے کہ سور ؤ دخان کی آبت کے کہ کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سور ؤ زمر کی آبت بھی بہترین فر مایا کہ بالکل پہلے ہے حقیقت میں اس میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سور ؤ زمر کی آبت بھی بہترین فر مایا کہ بالکل ابتدا و میں داخلہ جمیم ہے پہلے تیم کا عذاب ہوگا ووزخ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ عظیم ہوتیمی جمیم ہواس طرح تقدم اور تاخر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ عظیمہ کو صبر کی تلقین فر مائی قاضید آب کو فقی اللہ علی آب صبر سمجھ ہے شک اللہ کا وعدہ سچاہے گفر پر جو کا فروں کو عذاب ہوگا وہ تھی ہے قاضائی بیٹ کی بعض الّذی قبیل کھی آونت وقید کا قائین ایر جمعون ہم ان سے جس عذاب کا وعدہ کررہے ہیں اگر ہم آپ کے سامنے اس میں سے چھی حصد آپ کو دکھلا دیں بھی آپ کی حیات میں اس کا زول اور ظہور ہوجائے یا اس کے فرول سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں تو بیدوٹوں با تیں ہوگئی ہیں جو محق صورت ہو ہیر حال ان سب کو ہمارے ہی یاس آنا ہے لہذا ہم بان کوآخرت میں کفر کی سزادے دیں ہے۔

وَلَقَلُ الْكِلَانَ الْسُلَاقِينَ قَبُلُكَ مِنْهُ مُ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ نَقَصُصُ

عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنُ يَأْتِي بِأَيةٍ اللَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَضِي

آپ بيان بين كيا اوركى رسول كويقدرت بين كوئى فتانى كائے مراللہ كاؤن كائى الله كائم آبائكا اوسى

يَالُحُقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

فيمل كرد ياجا يكا اوراس وتت باطل والفضاره بس موجاسي ع.

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض کانہیں کیا' کسی نبی کواختیار نہ تھا کہ اذن الہٰی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

تسفسیس : آیت بالای دوباتی ذکرفر ما کی اولارسول الله علی کو خطاب کرے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بوئی تعداد میں رسول بھیج جن میں ہے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کردیا اور بعض کا تذکرہ فرمایا ہے ہوں تعداد میں اور بعض ویکر انعام اور سورہ اعراف وسورہ ہوداور سورۃ الانبیاء میں اور بعض ویکر سور تول میں تذکرہ فرمایا ہے سورہ بقر ایس کے معارض بیں ہے کہ جمالی طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالی نے آپ کو باخبر فرما دیا ہو تعسیلی اخبار و آثار کا بیان نے فرمایا ایم عدد ہے کہ میں سے کہ بی معداد ہے کہ میں سورہ بیاں سول اللہ انبیا و کرام کی کئی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں بزار (مزید فرمایا کہ ان میں تمن سو شدر موروں تھے۔

نیدرہ رسول تھے۔

(مکارہ اللہ انبیا و کرام کی کئی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں بزار (مزید فرمایا کہ ) ان میں تمن سو شدر درسول تھے۔

نیدرہ رسول تھے۔

چُونکہ بیدعدیث متوارٹبیں ہےاس لئے علاء نے فرمایا کہ ایمان لانے بیل حضرات انبیا وکرا علیہم کا خاص عدود کرنہ کرے بلکہ یول عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کے تمام رسولوں علی اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ووسری بات بہ بنائی کہ کس نی کو پہ قدرت نہ کی اور نہ بیا نقیار تھا کہ نؤد ہے کوئی بجز و لے آئے جتنے بھی مجزات استوں کے سابقہ نائے گئے وہ سب اللہ کے اون اور مشیت ہے تھے سابقین انبیائے کرام بلیم الصلوۃ والسلام ہے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق مجزات طلب کئے وہ حضرات خود مخار نہ تھے جوخو دہ مجزات چی کر دیے اللہ تعالیٰ نے جو بجز و چاہا ظاہر فرما دیا ( آپ ہے بھی امت کے لوگ خود تر اشیدہ مجزات طلب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر شدہ و نے برآ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر شدہ و نے برآ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے کرآ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر آ ہے اللہ و تاریا ہے اللہ تعلیٰ اللہ و تاریا ہے کہ است کے لوگ خود تر اشیدہ بجر جب اللہ کا تھم آ کے گا یعنی و نیا ہیں آ خرت میں عذاب کا خواس میں مقبلا ہوں گے و ختیب کہ کا جو حضرات تی پر ہوں گے آئی نجات ہوگی اور اجروثو اب ملے گا اور اس اللہ باطل والے خسارہ یعنی اللہ تا اور بربادی میں بڑجا کیں گا بڑا آ ہے انتظار فرما کئی اللہ تعالٰی کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور تی فیصلہ ہوگا۔

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْانعُامَ لِتَرَكَّبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

اورتا کرتم اُن پرسوار موکرا پی جاجت پر منچوجوتر بارے سینوں میں ہادراُن پراور کشنیول پرلدے ہوئے پھرتے ہواور و متمبیں اپنی شانیال و کھا تا ہے

فَأَيِّ إِيْتِ اللهِ تُنْكِرُ وْنَ "اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَنْظُرُوْا كَيْفُ كَانَ عَاقِيهُ

سوانند کی کون گون کا نشا تعدل کا اٹکار کرو سے کیاوہ لوگ زیٹن ٹی ٹیس چلے بھرے سودہ و کھیے لینے کیاانجام موا اُن لوگوں کا جوان سے پہلے تھے میں درسے و بہر میلم وقت کر درس و میں ہیں ہورس کر ایسان کے ایسان کے انسان کا میں انسان کو اور کا جوان سے پہلے تھ

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوَا النَّرَمِنْهُ مُواكَشَلَ قُوَةً وَانَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَّا اَغْنَى عَنْهُ مُرَا

وہ ان سے زیا دہ تھے اور ان سے قوت میں بھی بخت تھے اور زمین میں کی نشانیا ں بہت ہیں سوائل کمائی اُن کے

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ 9 فَلَتَا جَآءَتُهُ مُرْرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِجُوَا بِمَا عِنْدَهُ مُ قِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ

بچرکام ندآئی موجب اُنجے پاس مارے دمول دلیس نے کرآئے تو جوالم انکے پاس تنا ایکی دیدے بڑے اترائے اور ان پر دو بھے خرکا کا اُنڈا ہے جہ بشتھ فرزون کھ فککا زاؤا کا سکا کا اُوآ اُسکا کا اُنگارِ فاللیے وسٹ کا کا کھڑنا ہما

عذاب نازل ہوگیا جس کا فداق بنایا کرتے تھے سوجب أتبول نے حارب عذاب کودیکھا تو سکتے لگے ہم ایمان السے اللہ پر جو تنہا ہے

كُتَالِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَانَهُ فَرِلْتَا رُأَوْا بَالْسَنَا ﴿ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ

الدہم جن چیز دل کو الشکاشر یک بناتے تھے اُن کے منکر جن سوان کے ایمان نے اکم کی نظم ند یاجب اُنہوں نے ہماراعداب دیکھا ایمند کی سنت ہے جواس کے

خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَهُ كَالِكَ الْكَفِرُونَ ۗ

یندول میں گزر مکل ہے اور اس موقع پر کفر کرنے والے خسارہ میں رو کے۔

چو یا ئیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ

منطق ہے۔ ان آیات بھی اللہ تعالیٰ نے اپی تعینی یا دولا کیں اور فاطمین کو توجد دلائی کہذیمن میں جل بھر کریزائی
امشوں کے نشانات ویکھیں اوران کی ہلاکت سے جرت حاصل کریں قر مایاللہ وہ ہے جس نے تبہارے لئے چو پائے پیدا
فرمائے ان چو پاؤں پرسوار بھی ہوتے ہواورا نکا گوشت بھی کھاتے ہواورائیں دیگر منافع بھی ہیں مثلا وو وہ ہتے ہوان
کے بالوں سے اوراُ ون سے اور چڑوں سے نفع حاصل کرتے ہوان پر جسٹر کرتے ہو پااسفارا سے نیس کے مرف ہم ہی کو یہ
جالورا کیک جگہ سے دومری جگہ پہنچا دیں بلکہ تم آئیں ہو جہ نفل کرنے ہو پاراسفارا کے جوان پر مال لا دکرا کیک شہر
جالورا کیک جگہ سے دومری جگہ پہنچا دیں بلکہ تم آئیں ہو جہ نفل کرنے ہو پھر وہاں سے مال فرید کرائی کمروں پر با فارود کرا کیک شہر
سے دومرے شہر لے جاتے ہو گھرائے وہاں فروف جی صاحب دورج المحالی نے بعض مقتر بین سے نفل کیا کہ چونکہ اس پہلی آیت
میں جانوروں پرسوار ہونے کا ذکر آچکا ہے اس لئے یہاں بچوں اور گوروں کے سوار کئے جانے کا ذکر ہے کہوئکہ اسلامال اسلامال کرائے ہوئکہ اسلامال کو بیان جانوروں پرسوار کیا جا تھا۔
میں بھول کا میند نے خملوئ لایا گیا ہے اور بیتا ہا گیا ہے کہ جب ہم جھوٹے چھوٹے شیخ کو ان جانوروں پرسوار کیا جا تا تھا۔
میں بھول کا میند نو نے اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں وکھا تا ہے جائے گائے آئیا ہوئے ہوئے تھے کہ کو ان جانوروں پرسوار کیا جا تا تھا۔
میں بھول کا میند نوٹ نے اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں وکھا تا ہے جائے گائی آئیا ہوئے ہیں انگار کرنے کا کوئی موقد نہیں تی ور کے لینی انڈر توالی کوئی موقد نہیں جو کر ہوئی انگار ٹیس ہوتے اور شرک پر کیوں جے ہوئے موسل والما انسان ان کا انگار ٹیس کر ساخت ہیں انگارٹیس کو بھوٹے بھی انگارٹیس کر ساخت ہیں انگارٹیس کر ساخت ہیں۔

گزشته قوموں کی بربادی کا تذکرہ

مرة كالمبعدة كمعظم شمازل بولى سيش جدانة بات ادر جدكوع بي

بِهُ مِلْ الرَّحِمُ اللَّهِ الرَّحُمُ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحِمُ الرَّحِم

﴿ شروع الله ك نام ي يو يزا مهربان نهايت رقم واللا ب

ڂڝۜٙۉ۫ؾڒ۫ڔؽڷ مِن الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ فَكِتْبُ فُصِّلَتْ النِّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعَلَمُوْنَ فَ

ؽؿؚێڗۜٵۊٮٙڒڹؙڒؖٵٷؘڂؘۯڞٲڵڒؙۿؙٷۿۿڒؽٮ۫ٮۼٷڽ؞ۅۊٵڶٷڰڶۉڹؙٵڣٛٵڲؾۊٟؾؾٵؾڽٷڵٳڵؽڮ

بنزند ويزولا وفرار فرال يراس والمراق كالمتعادك توسيخ كالمراق المستحر والمرف كالمرف كالمرف كالمراق المستعرب المستعل يعال عمل يما

وَ فِي أَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابٌ فَاغْمَلُ إِنَّنَا عَبِلُونَ ٩

اور تعارے کا نول شکی ڈاٹ ہے اور تعارے ماور تبہارے درمیان پردہ ہے تو تم کام کے جا وکریٹک جم کام کرنے والے تیل۔

### قران کی آیات مفصل ہیں'وہ بشیرہے اور نذیر ہے' منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

ہماں دلول پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نول بھی ڈاٹ کی ہوئی ہے تباری دھوت نہ ہمارے کان سنے کو تیار ہیں۔
اور نہ ہمارے دلول کواس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور حرید ہوں کہا کہ تم آگر چہ سی اور جسمانی طور پر قریب ہولیکن حقیقت ہیں۔
ہمارے اور تمبارے درمیان اُحد ہے اور پردہ ہے جو مجھ کہو ہم سننے اور مانے والے نہیں ان لوگول نے یہ بھی کہا
ھانے مکٹ الٹائی فیڈن کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اس میں یہ بھی واضل ہے کہ
تمبارا کاٹ کریں کے یہ کہ کرد عوت میں شنے اور قبول کرنے سے بالکل بی اٹھاری ہو گئے۔ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ ہمارے
داول پر پردے ہیں اور کا نول ہیں ڈاٹ ہے جو نکہ اس ہے امراد علی الفر مقصود تما اس کے مثانی خلوں ہے جو یہ کہا کہ ہمارے
اڈ انھے نہ وَقُرا اس کے منانی نہیں ہے جس میں جَعَلُ الْاَسِیَّةِ عَلَی الْفَلُوبِ کی آب سے اللّہ علی مارڈی کی ہے۔

عُلْ إِنَّهَا آنَابِكُرُ مِنْ لَكُمْ يُولِي إِنَّ آنَكُمْ الْكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ \*

اور بلا كت ب ان لوكول ك لئ جوشرك كرف والع بي جوزكوة تين وية ادروه آخرت كمكر بي بالشرجولوك

امنواوعملوالصلاي لهم اجرعي ممنون

ا کیان لائے اور نیکے عمل کے ان کے لئے اجر ہے جوفتم ہونے والانیس ہے۔

آپ فرماد بیجئے میں تمہاراہی جیسابشر ہوں ،میری طرف وجی کی جانی ہے، مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہلِ ایمان کیلئے تواب ہے جو بھی ختم ندہوگا

قسفه دید: قرآن کے قاطبین جویہ کہتے تھے کہ ہم تہمیں کیے اللہ کا نمیں تم قوہاری بی طرح کے آدی ہواس کا جواب دے دیا کہ بیں ہوں تو تہمارائی جیسا آدی کیکن مجھے اللہ تعالی نے ایک انسی اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اس لئے میں تم بین بیسے اور دو میہ کہ جھے اللہ تعالی نے نبوت ورسالت سے نواز ا ہے چونکہ میں اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اس لئے میں تہمیں اللہ تعالی کی بات پہنچا تا ہوں تہمارا معبود ایک ہی سے بین اللہ تعالی شانہ جس نے سب کو پیدا فر مایا عقلی تھے کا بھی تقاصل ہے کہ خالق تعالی تعالی تھا تا ہوں تہمارا معبود ایک ہی سے بین اللہ تعالی شانہ جس نے سب کو پیدا فر مایا عقلی تھے کہ تقاصل ہو کہ خالق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے تھموں کو ما نیں اور ہر ظرح کی بھی اور بے راہی اور فیچ سے بن سے دور رہا جائے تم سیدی راہ چلواللہ تعالی کو واحد ما تو اور تیج طریقہ پراس کا دین اختیار کرواور بید ترجموکہ ہماری بھٹ کی سے ہوگی شرک اور کفر ہے تو بہت بن میں جائے ایکن جب کوئی کا فراور مشرک تو بہر سالے بی کھراور شرک کوچھوڈ کر ایمان قبول کر داور اللہ تعالی سے استعفار کرو۔

اس کے بعد مشرکین کی ہلاکت اور برباوی بیان فرمائی فونل لِلْمُدِّی کیت اور برباوی ہے مشرکوں کے لئے

الّذِينَ كَايُونُونَ الدُّكُوةَ ادانيس كرت (نمازكي توكيا بابندي كريس مي جوبوا كام بوه و مال خرج تبيس كرسكة جومعهو لي يز ب الحدكاميل بخل ان يرمساط ب وكفي بالأخورة همة كفوون اورده آخرت كمكرين-بعض حضرات نے لَا بُوْتُونُ الذِّ كُوةَ كامعروف معن نيس ليا لغوى معنى لي كراس كامير مطلب بتايا ہے كدوہ ا بے تغیوں کوشرک ہے یا کے نہیں کرتے اورا بمان ہے متصف نہیں ہوتے اس کے بعدالل ایمان کا ثواب بتایا إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيَدُواالصِّيلِي فَلَمْ أَجْرُعُيرٌ مُمَنَّوْنِ جِلُوكَ أَمِانَ لاحَ اورتيكَ عمل كان كيليم الرب جوم فتم ند أوكا-قُلْ إَيَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُنَ لَهُ آنْدُ ادًا وَلِكَ رَبُ آپ فرباد بیجے کیاتم اسی وات کا اٹکار کرتے ہوہس نے زیلن کو دون بھی پیرافر پایا اور تم اس کے لئے شریک جو پر کرتے ہواہ سارے الْعَلَمِينَ۞ۚوَجَعُلَ فِيهَارُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَكَدُ فِيهَاۚ أَقُواتَهَا فَ أَرْبَعَكُمْ جبانون کارب ہے کوراں نے ذیشن میں بہاڑ بنادیتے جواں کے اور موجود میں اوراں نے ذیمن میں برکت دی تھا اس نے ذیمن می اس کی نقرائم کو میں جار أَيَّا فِي مُوَاءٌ لِلسَّالِ لِذِي ۞ ثُمَّ السَّكَوَى إِلَى السَّهَاءَ وَهِي دُخَانٌ فَعَالَ لِهَا وَ لِلْأَرْضِ انْمِتِهَا طَوْعًا دن ثرنہ ہوے ہیں ہے مینے اول کے لیے بحراس نے آسین کی طرف البرفر الی اس مل شرک دوابوں تھا میں نے آسان ہوزشن سے فریا آم دوابوں شرک سے آف اوُكَزِهَا قَالَتَا ٱلْبَيْنَا طَآبِعِينَ®فَقَصْهُنّ سَبْعَسَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَٱوْخَى فِي كُلِّسَمَآهُ یاز بردی ہے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہیں سواس نے دوون میں سات آسان بناد ہے اور ہرآ سان میں اس کے مناسب أَمُهُا وَزِيَّنَا السَّمَاءُ الدُّنيَا بِمَصَابِيْءٌ وَحِفْظًا وَلِكَ تَعَدْرِيُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

### زمین وآسمان کی تخلیق کا تذکرہ ٔان دونوں ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب ٔاوران کا فرما نبر داری والا جواب

تعلم میں ویا اور ہم نے قریب والے آسان کوستاروں ہے دیات دے دی اور حفاظت کی چزینادی پر تقریب عزیز کی علیم کی۔

ہ تفسیعی : ان آیات شماللہ تعالی نے توحیدی دعوت دی ہے اورشرک کی شناعت اور قباحت بیان فرمائی نیز آسان اور زین کے پیدا فرمانے اور آسان وزین سے متعلقہ امور بیان فرمائے۔

ارشادفر مایا کیاتم اس ذات پاک کی تو حید کا افکار کرتے ہوجس نے زہن کو دوون شر پیدا فرما دیا تن ہوئی زہن کا وجود بحصد افتان نار کیا تھا۔ کی تو حید وجود بحصد افتان نار کے لئے بیائی ہوئی نے کائی ہے کہ اس کا پیدا فرمانے والا وحدہ لاشر یک ہے اس کی تو حید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے بیکر دکھا ہے کہ اس کے لئے شریک تفہرا دیے جنہیں تم اس کے برابر بجھتے ہوانہوں نے کہتے تھی پیدائیں کیا اور وہ خود ہیدا فرمانے دالے کے پیدا کرنے سے وجود ش آئے میں وہ اپنے خائق کا برابرا در ہمسراور شریک اور مقامل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ سارے جہا توں

کا ما لک ہےاور پر در دگار ہےتم اور تمہارے باطل معبودای خالق جل مجد ہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالق کا نتأت جل مجده فی صرف زیمن می کوپیدائیس فر مایازیکن بیس طرح طرح کی چیزیں پیدا فرما کس و کیھواس فی زیمن کے اوپر پوچس اور بھاری بہاڑ پیدا فرما ویئے اور زیمن میں برکت رکھ دی صاحب روح العائی ارشاد فرماتے جس: قسد و سبحانهٔ ان یکٹو خیرها بکان یکٹو فیھا النباتات و انواع الحیوانات التی من جملتھا الانسان (بعنی اللہ تعالی نے زیمن میں خیرو برکت رکھ دی اوروہ اس طرح سے کہاس میں طرح طرح کے نیا تات اور حیوانات پیدا فرما دیئے جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔

ز من من غذا كس مح كالم به وانسانون اور حوانون كام آتى بين بيغذا كين زمن سے لكتى بين بيز الله تعالى فير من من من الله تعالى فير من من من الله تعالى فير من من من من الله تعالى فير من من من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى اور كيا من كال من الله تعالى الله الله تعالى مقدار معين تقتضيه الحكمة (دوح العانى من مناسب الله تعالى مقدار معين تقتضيه الحكمة (دوح العانى من مناسب الله تعالى مقدار معين تقتضيه الحكمة الدوح العانى مناسب الله تعالى مناد الله تعالى مناسب الله تعالى مناسبة الله تعالى الله تعالى الله تعالى مناسبة الله تعالى مناسبة الله تعالى الله

فی آدیجکو آپایٹر بیندگورہ کام چاردن میں ہوئے لینی دوون میں زمین پیدافر مائی اوردودن میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی اور برکت کار کھورینا اور روز یوں کا مقرر فرمانا ہوا چونکہ دیگر آیات میں آسانوں اورز مین اوران کے درمیان چیزوں کی تخلیق چیدن میں بتائی ہے اس لئے مفسر میں کرام نے خدکورہ بالاکٹسرا نقیار کی ہے دودن زمین کے پیدافر مانے کے اوردو دن دوسری چیزوں کے (جو خدکور ہوئیں) اور دودن آسانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر انہمی آتا ہے۔ ان ٹیا ہانڈ۔

سکواً کِلْتَکْمِیلِیْنَ یہ پورے چاردن ہیں بوجھنے والوں کے لئے تغییر ورمنٹوریش بحوالہ جائم اور بیمیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند نے قبل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ علیاتھ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور آسانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب وے دیا بجراللہ تعالیٰ نے آیت بالاناز ل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا سکوا آگیاتی کے لیے اردن ہیں بورے ان اوگوں کے جواب میں جوسوال کرنے والے ہیں۔

اس کے بعد آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فر ملیا فکر استوائی افی النہ کا وقتی دُخان (الا یعنیہ۔ ن) پھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اوروہ اس کے بعد آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فر ملیا فکر استوائی افی النہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فر ملیا اور زشن اور آسان فرمائی اوروہ اس وقت دھواں تھا بعنی اس کا مادہ وخان کی صورت میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فر ملیا اور زشن اور آسان و دنوں سے قرمایا کہ مطابق آٹا لازم ہوگا صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ حلوماً اور کر گئے گئے کا معالیہ معالی ہوگا تم است مطابق ہوگا تا اور سے اور سے اور سے مطابق میں کہ مطابق ہوگا تا کہ مطابق ہوگا تا کہ مطابق ہوگا تم اس کے خلاف تبیس کر سکتے اور سے مطابق ہوگا تا تعالیٰ کی قدرت سے جو تبدارے ایک ان کے مطابق ہوگا تم اس کے خلاف تبیس کر سکتے اور سے مقصد نہیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیارہ دے دیا فائنا انٹینا کی آئین اور زشن وولوں زشن نے عرض کیا کہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیارہ دے دیا فائنا آلئینا کی آئین کے مطابق اور زشن وولوں زشن نے عرض کیا کہ بھوٹی کے مانتھ فرما نبرداری کے لئے حاضر ہیں۔

فکٹنے گئے سینم سینم کان فی کومکی (سواللہ تعالی نے دودن میں ساست آسان بنادیے داون فی فی میں سیار اُنہ کی سیار ا (اور برآسان میں اس کے مناسب اپنا تھم بھی دیا) یعن جن فرشتوں سے جوکام لینا تھادوان کو بتادیا۔

وَكَنِيَّكَاالْمُنْهُ لِهِ اللَّهُ فَيَالِهِ مَسَالِيْهُ وَحِفْظًا (اورجم فقريب والله اسان كوستارول سے ذينت دى اوران ستارول كو حقاظت كا ذريع بناويا شياطين او پركى باتنس سننے كے لئے او پرجاتے ہيں توستارے انہيں مارتے ہيں جيسا كم سورة الملك كى آيت وَلَقَدُ زُوْتُنَا النَّهُ مُنْ اللَّهُ فَيْلِ وَصَالِيْهُ وَوَجَعَلُنْهَا لُوجُوهُ الْلِفَيْ عَلِيْنِ مَس بيان فرمايا ہے۔

ه فالك تكفير العيلينيو العيلينيو (يا تقديم باليني طي كرده امر به الله دات بأك كي طرف ب جوعزيز لعني زيردست باورتكيم به)

سور و بقر و کی آیت محوالی ی خلق لگاؤ قافی الارتین بیسیماً اور سور و مسمجده کی آیت بالا اور سورة الناز عات کی آیت و الارتین بیسیماً ان سب کو ملانے سے معلوم مواکر الله تعالی نے سب سے پہلے زمین کا ماده بنایا اور اس کے اوپر بھاری پہاڑ پیدا فرماد سے محرسات آسان بناد ہے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں بھیا دیا۔
کے مادہ کو موجودہ صورت میں پھیلادیا۔

## قریش کے انکار وعناد پررسول الله علیہ کا آیات بالا پڑھ کرسنانا

قسفسید: قرطبی ۳۲۸ ج۵۱ ش۵۱ شکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے ش کول کہا جن میں ابوجہل بھی تھا کہ جمد علیہ کا معاملہ ہمارے لئے افٹکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے ش کوئی فیعلہ کرنے سے قاصر بیس) تم ایسا کرو کہ ایسے فضل کو جوشاع بھی ہواور کا بن بھی اور ساح بھی ایسا فضل ان کے پاس جائے اور تھنگو کر کے واپس آئے اور آمیس واضح طور پر بنادے کہا کہ اللہ کی تم ایسا تھیت ہے بیس کرعتبہ بن ربید نے کہا کہ اللہ کی تم شن کہا تمت اور شعرا در سحر تینوں سے واقف ہوں آگران تینوں میں سے کوئی جیز ہوگی تو جھے بدوجل جائے گا ان لوگول نے کہا کہا جہا تم کہ راجا یہ السلام کے باس جا وَ اور بات چیت کرو۔

جب عتبرا ہی ہا جس کہ چکا تو آپ نے فر مایا کہ اے ابدولیدتوا پی باتوں سے فارخ ہوگیا؟ ابدولیدعتب ککنیت تھی ) عتبہ نے
کہا کہ ہاں میں کہ چکا ؟ آپ نے فر مایا سن! کہنے لگا سُنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمٰ والرحیم پڑھ کر سورہ تم اللہ ہو تا کہا کہ ہاں میں کہ چکا ؟ آپ یہاں تک پہنچ تھے
شروع کیا اور فران آغریط فافقٹ ایکڈ والکو طبعت ہوئے ہوئی طبیعت کے بیان تک پہنچ تھے
کہ عتبہ کود پڑا اور آپ کے منہ میارک پر ہاتھ دکھ دیا اور اللہ کی تم دی کرآپ فاصوتی ہوجا کیں اس کے بعدوہ اپ کھر چلا
کہا اور قریش کی مجلس میں ندآیا ابر جہل نے اس سے کہا کیا تو ہے دین ہو کر تھر عظامت کی طرف ڈھل کیا یا تھے تھے عظامت کا کھانا پہندا ہمیا ہیں کرعتب فصدہ و کیا اور اس نے تم کھانا کہ تھر علیا ہے ہی بھی بات نہ کروں گا۔

اس کے بعد عتبہ نے کہا اللہ کی شم تم جانتے ہوکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال والے لوگوں میں سے موں (مال یا طعام کی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا) لیکن بات رہے کہ جب میں نے محد علیہ السلام سے تفتلو کی انہوں نے جو جھے جواب دیا اس سے میں نے یہ بھولیا کہ نہ وہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ جادو ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے (میدفی حلی حلی فی اس کے بعد عتبہ نے ان کا سے ان کی حلی حلی حلی حلی حلی حلی حلی اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کا مند پر کی اس کے نہ بر حیس سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عتبہ نے مزید کہا کہتم جانتے ہو کہ محد اللہ تھے جو دے میں اور اس میں قرار کیا کہتم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہوجا ہے۔

اورا یک روایت میں بول ہے کہ رسول الله تا تی نتیبہ ان رسید کے سامنے سورہ کم مجدہ کے شروع سے آیت مجدہ تک الاوت کی متبدکان لگا کرسنتار ہا آنخضرت علیا تھے نے جب قرائت تم کردی تو فر مایا اے ابوالولید تو نے س لیا جو می نے کہا آگے قو جانے (یا توالیمان لائے یاندلائے عذاب میں کرفتار ہوتو جانے۔

بنبرا تخضرت الله کے باس سے اٹھااور قریش کی مجلس میں پہنچاوہ اس کی صورت و کیھتے ہی کہنے کے کہ اللہ کی تم الدولید کا دخ بدلا ہوا ہے بدود مراچ وہ لے کرآیا ہے اس کے بعد عتبہ ہے قریش نے کہا ہے ابوالولید تو کیا تجر لایا؟ کہنے لگا اللہ کی تم مجھ علیہ ہے ہیں سنا میں اللہ کی تم مجھ علیہ ہے ہیں ہے اللہ کی تم مجھ علیہ ہے کہ اللہ کی تم مجھ اللہ کی تم مجھ کھا کہ کہنا ہوں کروہ نہ شعر ہے نہ کہا مت ہے لہٰذا اس مسئلہ میں تم میری بات ماں لوجھ علیہ کو ان کے حال پر چوڑ دو (علیہ کی اور انہیں کہ ہے نہ کہواللہ کی تم میں کہنا ہوں کا ضرور جرچا ہوگا کہ آگر الل حرب نے ان کو تم کر دیا تو دو مروں کے ذریعے تہادا کا م چل علیہ جو جا گئی اور اگر میں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہو جا گئی جا گئی اور اگر میں گئی ہو کہ اور ان کا شرف تم ہارا ہی مگر اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہو جا گئی کے دیکھان کا طک تم ہارائی ملک تم ہارائی ملک ہوگا اور ان کا شرف تمہارائی شرف ہے بیرین کر قریش کہنے گئے۔ اے ابوالولید محمد علیہ تھے کہ جوچا ہو کرو۔

قَانَ آعُرضُوا فَعُلُ اَنْ لَكُلُمُ طِعِقَةً قِمْلُ ضِعِقَةً عَادٍ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جَمَاءَتُهُ مُ الرّسُلُ عَم عِرَاكِرِهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَ الرَّهِ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال بِمَا أَرْسِلْكُمْ بِهِ كُوْرُونَ فَأَتَّا عَلَا فَاسْتَكَبُرُوا فِي الْرَقِي بِغَيْرِ الْمُقِي وَفَالْوَا مَنُ الشَكُومِ الْمَا يَعْدَرُ الْمُقِي وَفَالْوَا مِنَ الشَكُومُ اللّهُ الْمَا يَعْدَرُ وَلَا يَعْدُونَ عَنْ اللّهُ الْمَا يَعْدُرُ وَلَا يَعْدُونَ فَوَالْوَالِيَ الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمِلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمِلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوَالِي الْمُلْكُونَ وَكَالْوالِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الْمُولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حق ا اعراض كرنيوالول كوتنبياورتبد بدعادو مودى بربادى كاتذكره

میتودونوں قوموں کی مشتر کہ ہا تیں تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال میں قوم عادیوے ڈیل ڈول والے مے انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بیز اکھمنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے فرور کے ساتھ کہنے لگے کہ مَنْ أَنَشُنُ مِكَافَوْةً ﴿ كَهُوهُ كُون ہے جوطافت بن ہم سے بڑھ کرہے ﴾ انسان كى بے دتو فى ديكھ كه وه و نيابن اموال واولا واور تو ساور طاقت بر محمند كر ليتا ہے اور تجربن آكر بزى بزى باتى كه جاتا ہے فرض كروم وجود و تلوق بن كو كى بحق مقابل نہ ہوتو جس نے بيدا فر ماياس كى توت تو بهر حال سب سے زيادہ ہے اور بہت زيادہ ہے ان لوگوں نے اينے خالق تعالى شاہد برنظر نہ كى اور تحبر كى بات كهدوك ان كى اس بيرتو فى كو ظاہر فر ماتے ہوئ ارشاد فر مايا رہے اختبار سے الكو تكون كائن تا الله تعالى طاقت كے اعتبار سے الكو تكون كائن كائن الله الله تعالى طاقت كے اعتبار سے بہت ذيادہ ہے جس نے آبيس بيدا فر مايا۔

فَاذُكُنَا لَكُنَا عَلَيْهِ وَيِنِهَا حَرْصَوْ (سو ہم نے ان پر تیز ہوا ہیں وی فَا اَیّا اِلْمِنْ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَٰهُ اِلَّهُ اَلَٰهُ اِللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

احاد بٹ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توست کوئی چیز نہیں ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظفے نے ارشاد فرمایا کہ اگر خوست کسی چیز جس ہوتی تو گھر جس اور گھوڑ ہے لیس اور عورت جس ہوتی (رواہ ابواؤ و کمانی المشکل ہے ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر خوست کسی جو بیٹر مایا کہ شخوس دنوں جس ان پر تیز ہوا بھیجے دی ہا ان کیسا تھ خاص ہے ہوائے بھی ہوئے کہ دوون سب کیلئے منحوس جس اگر ایسا ہوتا تو سارے بی دن منحوس ہوئے کہ تکہ بیان پر ایک ہفتہ ہے ہوائی ہوئے کہ تکہ بیان پر ایک ہفتہ ہے نہادہ تیز ہوائی ہ

علی میں میں میں میں ہوئی ہے۔ و مُغِیّن الْکَوْیْنَ اُمْنُوْا وَکَالُوْایِکُوْنَ (اور ہم نے ان لوگوں کونجات دی جوابیان لائے اور ڈرتے تھے) لین اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے تھے۔

بَيُوْمَ بِحُشَرُ أَعَدُ آءُ اللَّهِ إِلَى التَّارِقَهُمْ يُوْزَعُونَ فَحَتَّى إِذَا مَاجَآءُوْهَ اللَّهِ مَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ اور جس دن الشد کے مثمن دوزخ کی طرف جمع سے جا تیں ہے تھر دورو کے جائیں ہے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس آ جا کس محاتو ان کے کال وَ ٱلصَّالَافُمُ وَجُلُودُهُ مِي كَانُوْ الْعُمْلُونَ ۗ وَقَالُوْ الْجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُ تُمْ عَلَيْنَا لَكَالُوۤا را کلمیس جو کھالیں ان کے خلاف ان کامول کی گوائل ویں مجے جو و کیا کرتے تے اوروا نے کھالوں ہے کہیں سے کرتم نے امارے خلاف کروں کوائل دی آوہ جواب میں کہیں مجے اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٱلْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُو ٓ اَوَّلَ مَرَّةِ وَ الَّذِي وَتُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ لد تهيس الفشف بولنے والا بناويا جس في برچيز كو بولنے والا بنايا ہے اوراس خصيص وكل ياريد افر مايا اورتم اى كى طرف لونا ع جاؤ مي اورتم اس مجہ -تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُهُا عَلَيْكُ مُرْمُعُكُمْ وَلاَّ أَيْصَارُكُمْ وَلا جِلُودُكُمْ وَلِكِنْ ظَنَتْتُمُ وشیده نہیں ہوئے تھے کے تمہارے کا ن اور تمہاری آئٹھیں اور تہاری کھالیں تمہارے خلاف کوای دیں مے اور لیکن تم نے سرخبال کہا تھا ٳٛؿٳڶڷۿڒڮؾۼڴڔؙڲڣؽۯٳڡۣؠۼٳؾۼۘڡڬۅٛڹ۞ۏۮڸڴڣ<sub>ۏڟ</sub>ػڴۮٳڷۮۣؽڟؘٮٛٮٛٚؿؙڎ۫ؠۯڮؚڴۿٳۯۮٮڴۿ لہ انفد بہت سے آن اعمال کوئیس جامنا جنہیں تم کرتے ہوا درتمہارا بیگران جوتم نے اسپے دب کے بارے میں کیا اس نے تنہیں بلاک کردیا ' فَأَصْبُعُتُمْ مِّنَ الْغَيِيرِيْنَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مُثُوِّي لَهُ وَ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَهَاهُ وَمِنَ رخ فنصان اٹھانے والوں میں ہے ہو مجے سواگر مبرکر ہی آؤ آگ ٹھائنہ ہے ان کے لئے اوراگر رامنی کرناچا ہیں آوان کی درخواست قبول کیٹس کی جانے گ الْمُعْتَدِينَ هِ وَقَيَّضُنَا لَهُ مُرِقُرِنَآءَ فَرَيَّنُوا لَهُ مُرَابِينَ أَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلُفُهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ اورہم نے ان کے لئے ساتھوں کوسلا کر دیا سوائبول نے ان کے لئے ان چڑوں کومز کن کردیا جوان کے آگے اور بیچے ہیں اوران پریا سے تا ہت ہوگئ الْقَوْلُ فِي ٱمْهِ حِتَى خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرْنَ الْبِسِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُ مُرَكَأَنُوا خَسِرِ مِنَ ان جماعتوں على شامل موكر جوأن سے يملي جنات عن سے اورانسانوں عن سے گزر بتك بے بيشك وہ خمارہ والے جي

اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیاجاناان کے اعضاء کا ان کے خلاف گواہی وینااور عذاب سے بھی چھٹکارہ نہ ہونا

قسفسیسو: ان آبات میں اللہ کے ڈسنوں مینی کافروں کی مصیبت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن آئیں ووزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جائے گا ہوں کی مصیبت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن آئیں ووزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جائے گا جائے گا ہم اعتباری جماعت آئے گا وہ روک کی جائے گا ہم وہری جماعت آئے گا وہ روک کی جائے گا جب میں جماعت آئے گا ور دوزخ کے قریب بھی جائے گا جس کے قو اس کے خلاف ان کے کان اور آئیسیں اور کھالیں گوائی دیں گی ونیا میں جوجو حکمتیں کی تھیں بیا عضا مسب بتا ویں گے کہ اس مختل نے ہمیں ایسے کا موں میں استعمال کیا آئیسیں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں لینی چڑے بھی گوائی

دیں سے کہ بدلوگ ایسے ایسے المحال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کو تھیر ہے ہوئے ہاور وہ برگناہ بین استعال ہوتا ہے سورہ النور اور سورہ کینیں جی ہاتھوں اور پاؤس کی گوائی کا بھی ذکر ہے جب کافروں کے اعضائی ان کے خلاف گوائی دے وی سے جن کے بارے جس انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا تو ہ کہیں ہے کہ لیکھ شکھ کا نیز علینا کہم نے ہمارے خلاف کو ای گوائی دی اس کو ای کا نیچے ہے ہے کہ تہیں ہی عذا ہے ہوگا اور ہمیں بھی کو اور ہمیں بھی شامل ہو ای کا نیچے ہے ہے کہ تہیں ہی عذا ہے ہوگا اور ہمیں بھی کہ کو کہ ہمارے جسم کے اجزا میسی تم بھی شامل ہو ہمان کے این اور قاموش دہ کرتم عذا ہے ہو جا ہے تو جہیں گوائی دیے کا بھی قائد ویکھ جاتا۔ اعضا کہیں ہے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ نہ بولے اور قاموش رہ کرگوائی کو چھپا لیے ؟ جب اللہ تھائی نے جسمیں تربان وے وی اور تھم وے کرکملوایا تو ہے کہے مکن تھا کہ ہم گوائی نہ دیے تمہارا جو خیال تھا کہ ہم بول خلا بنایا ای جب اللہ تھائی ہے جس نے ہر ہم بولے نے والی چنے کو بولے والا بنایا ای بول نہیں بھی تو ت کو یائی عطافر مادی۔

سیح مسلم میں معفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہانہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول النہ اللہ کا میں حاضر سے آپ کو ہنی آئی آپ نے فرمایا تم جانے ہو جی کس بات سے بنس رہا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ جانے والے ہیں آپ نے فرمایا (قیامت کے دن) بندہ جواپنے رب سے خاطب ہوگائی کی وجہ سے جمحے ہمی آئی بندہ کے گا اے رب کیا آپ نے بیجھائی بات کا وعدہ نمیں دے دیا کہ جمحے پرظام ہیں ہوگا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا ہیں آپ نے بیجھائی ہا ہے تھائی ہا ہے کہ کہ کو ای کو تنظیم کرتا سواتے اپنے کواہ کے جو جمحے تال بھی ہو اللہ تعالیٰ کا در اللہ ہوگا کہ بی تیرے ہیں ہو ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آئی تیرانس بی تیرے خلاف کو ابی کو تنظیم کی کو ای دینے کو کا ٹی ہے اور کرام کا تبین ہمی تیرے خلاف کو ابی دینے کو کا ٹی ہے اور کرام کا تبین ہمی تیرے خلاف کو ابی دینے کو کا ٹی ہے اور کرام کا تبین ہمی تیرے اس کے اعضاء سے کہا خلاف کو ابی کو ابیا کہ ابید اس کے اعضاء سے کہا گا کہ دور ہو تم ہارے کی اور اس کے اعضاء سے کہا کہا تھا کہ اس کے خلاف کی کو ابی کو تیز ہوائی گو تا کہ دور ہو تم ہارے کی گا کہ بی کو تین شرف نے جو یہ کہا تھا کہ اپنی کے خلاف کی گا کہا تھا کہ ابید کی کہ بیا تھا کہ اپنی کہ میں ہو تھا کہ تم کہا تھا کہا تھا کہ اپنی کہ کی گا تھی کہ کہا تھا کہ اپنی کی گوائی تیز ہوائی کا مقدم دی تو تھا کہ تم کہا تھا کہ اپنی کہ ہو تھا کہ تھا کہ ابید کہ بیا تھا کہ اپنی کہ کا کہا تھا کہ ابید کی بیا تھا کہ ابید کی بیا تھا کہ ابید کی بیا تھا کہ ابید کی بید بیا تھا کہ ابید کی بیا تھا کہ کہ بیا تھا کہ ابید کہ کہ بیا تھا کہ کہ بیا تھا کہ ابید کی بیا تھا کہ کہ بیا تھا کہ کہ بیا تھا کہ کہ بیا تھا کہ ابید کی کہ کہ کہ کی گوائی قبل کی بیا تھا کہ کہ کی کہ کو تھا کہ کی کہ کو تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کہ کو تھا کہ کہ کی کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کو تھ

حضرت الا جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ منافق قیاست کے دن یوں کے گا کہ اسے رہ جس آپ پر
ایمان لا یا اور آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لا یا اور جس نے نمازیں پڑھیں اروزے رکھے اور صدقات
دینے اور جہاں تک ممکن ہوگا ہی تحریف کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہوگا یہاں ابھی پہ چل جا تا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ارشاد ہوگا کہ ہم ابھی گواہ فیش کرتے ہیں اس پر وہ اسپے نفس ہیں سو ہے گا کہ کون ہے جو میر سے خلاف گوائی دے گا
پھراسکے منہ پر مہر نگا دی جائے گی اور اس کی ران سے اور کوشت سے ہذیوں سے کہا جائے گا کہ بولو! لہذا اس کی ران اور
اسکا گوشت اور اس کی ہڈیوں اس کے اعمال پر گوائی دیں گی پر گفتگواس لئے کرائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ
رہے ہے۔ چی تھی نہ کو رہوا منافق سے متعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کونارائٹس ہوگی۔ (سی سم میرہ)

یباں جوسوال ہیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النور بھی قرمایا کہ تجربین کی زبا نیس بھی کواہی دیں گی اور سورۃ بلیبن بھی اور مسلم

شریف کی صدیث میں فرمایا کہ مند پرمبریں لگا دی جا کیں گی اس میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب بیرے کہ پریخنف احوال کے اعتبار سے ہے بعض احوال میں زبانیں کوائق دیں گی اور بعض مواقع میں ان پرمبرنگا دی جائے گی۔

وَهُوَ خَلَقَكُو اَوْلُ مَرُوَقَ وَ النَّهِ وَرَجَعُونَ (الله تعالى في ارشادفر الا كه الله تعالى في ميدا فرمايا پيرمر جاء كه ادراى كي طرف لوث كرجادك ) اى في دنياش زبان كو بولناسكمايا آخرت شي دوسر ساعتماء كويمى بولني كافت درد ديگاس شي تعب كي كو كي بات نيس -

وُمَا کُنْ فَعْرِ تَسْتَوْرُوْنَ (الابلة) یہ بھی کافروں سے خطاب ہے وہاں ان سے کہا جائے گا کہتم دنیا ہیں جو کام کرتے تھے اس کاتھہیں ذراہمی احمال نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے کان اور آتھیں اور پھڑے تمہارے خلاف کو ہئ دے دیں کے للفاتم ان سے نہ چھیتے تھے تھے جھپ سکتے تھے جس کی وجہسے تم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے تم سجھتے تھے کہ حمارے خلاف کو ای دینے والا کوئی نہ ہوگا تھو تی کہارے ہیں تو تمہارا خیال تھا بی تم نے اللہ تعالی کے بارے میں بھی خیال کر دکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کوئیں جاتا۔

قال القرطبى و معنى " تَسْتَخْرُون " تستخفون فى قول اكثر العلماء أى ما كنتم تستخفون من أنفسكم علم القرطبى و معنى " تَسْتَخُون " تستخفون من الفسكم علم علم المعادة الجوارح عليكم، الأن الانسان لا يمكنه أن يخفى من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بسمعنى ترك المعصية وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء أى ما كنتم تتقون فى الدنياأن تشهد عليكم جوارحكم فى الأخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة. (علامة رلمى في المائر علم الأخرة في المدنيات علم علوال كم الله الله المعاصى خوفا من هذه الشهادة. (علامة رلمى في المائر علم علاف علم المرتوب كم المنتجة على المنتجة الم

سی بخاری میں ہے کہ عمداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آ دی آئے ان میں ہے ایک تفقی تھا اور دو قربی سے ان کے پیٹ بھاری سے اور کم بچھ ہے انہوں نے پکھا لی با تیں کیں جنہیں میں (ٹھیک ہے ) نہ بن سکا ان میں ہے ایک نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ بھاری باتوں کوسٹنا ہے دوسر ہے نہ کہا بلند آ واز ہوتو سنتا ہے اور بلند نہ ہوتو نہیں سنتا تیسر ہے نہ کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب پکھسنتا ہے میں نے بیتصدر سول اللہ علاق کو سنا دیا تو اللہ تعالی نے و کہا گئٹ کی تیک تی تھے اور جانے کے علاوہ سے بات بھی ہے کہ تمہارے اعضا م بھی تمہارے خلاف کہ اللہ تعالی سب بھرسنتا ہے اور ان کے سنتے اور جانے کے علاوہ سے بات بھی ہے کہ تمہارے اعضا م بھی تمہارے خلاف

#### کا فروں کوان کے گمان برنے ہلاک کیا

و ذیکٹر خانگ کر الیزی خان نیٹر برکیکٹر اُرد کر اور پرتہارا گان کہ انٹر تعالی تہارے بہت ہے اعمال کوئیں جانا اس نے تنہیں بلاک کردیا فاکٹ بختر فرن النہ بیویٹن (سوتم خسارے دالے ہو گئے) تم نے جو بیسمجھا کہ اللہ تعالی کو ہمارے بہت ہے اعمال کاعلم نیس ہے ای گمان کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی تافر مانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کوعکم والا جائے اور پر یقین کرتے کردہ سب کچھ جانتا ہے تو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے اور اس نے جواعضاء کی فعین دی تعیس ان کوئیکیوں میں استعمال کرتے تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط کمان کیا اور اعتصاء کو بھی غلط استعمال کیا آج ہمال خسارہ میں بعنی پوری بلاکت میں پڑھئے۔

فالن یکن یکن اور انجیل کے ایک کا گرائی کے جارہ بیاوگ جودوزخ میں داخل کرنے کے لئے بڑے کردیے گئے ہیں ان کودوزخ می داخل ہونا ہی ہے اور انجیل اس میں دہنا ہی ہے اور ہیشہ دہنا ہے مبرکریں بانہ کریں دوزخ ہی ان کا فعکانہ ہے بیانہ کریں دوزخ ہی ان کا فعکانہ ہے بیانہ کھی مالت آ جاتی تھی وہاں مبرکرنا کوئی کام نیس دے گا مجمیس کہ دینا میں تکلیف پر مبرکر لیج تھے تو بعد میں انچی حالت آ جاتی کورائنی کرلیں اور اس کے لئے درخواست کریں تو ان کی بیدورخواست منظورتیں کی جائے گی داخی کرنے کا موقع موت سے پہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تھا ایمان لاتے انجالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بہلے تو آئی عذاب کا منہ مند کھنا ہوتا۔

### مشرکین اور کا فرین پر برے ساتھی مسلط کر دیے گئے

و فیکٹ نیک الیکٹے فیرکا آورہم نے ان کے اوپر ساتھی مسلط کردیے جوانسانوں میں ہے بھی جیں اور جنات میں ہے بھی اور جنات میں ہے بھی اور ان کے ماتھ الکومزین کردیا بھی اور ان کے ماتھ الکومزین کردیا بھی اور ان کے ماتھ الکومزین کردیا اور ان کی کا بھیل کومزین کردیا اور ان کی کا بھیل کومزین کردیا اور ان کی کا بھیل کومزین کی بھیل کے باتوں جی ہجھایا جومزے اثر اسکتے جو از انوموت کے بعد ندتی انھنا ہے نہ جنت ہے ند دوزخ ان ساتھیوں کی باتوں جی آئی تر خرد اور انہاں کے مشخص ہوئے مالیکن ایڈریزائ کی کا بھیل کی باتوں جی آئی تر خرد اور انہاں کے مشخص ہوئے مالیکن ایڈریزائ کی کا بھیل کے بارے جی حضرت این عباس دھی انشد عند نے فر مایا کہ پہلے لفظ ہے آخرت مراد ہا در مطلب بیہ ہے کہ انہیں ہے بچھایا کہ حساب کتاب اور جنت و دوزخ کی تربیس اور کا کا خراب کتاب اور جنت و دوزخ کی تربیس اور کا کا خراب کتاب اور جنت و دوزخ کی تربیس اور کا کا خراب کتاب کا کر انہیں کا کو انہیں اور کا کا خراب کا بھی کا کو انہیں اور خواہشوں اور لذتوں پر ڈالا اور ابھارا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِا تَتَنْمَعُوْا لِهِ ثَا الْقُرْانِ وَالْغَوَّا فِيْهِ لَعَكَّمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَلَنْكِ اور جن لوگوں نے کقر کیا انہوں نے کہا کہ اس قر آن کومت سنواور اس کے درمیان شور کایا کرو شایدتم غالب رہوسوجن لوگوں نے لَإِنْ يَنَ كَفَرُوْا عَمَّا ابَّأَشَكِ يِنْكُ أَوْلَجُوْزِ يَنَّهُ مُ أَشْوَا الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ قرکیا ہم انہیں ضرور ضرور سخت عذاب چکھادیں سے اور ضرور ضرور انہیں برے کا موں کی سزا دیدین<u>ے جنہیں</u> دہ کیا کرتے ہے۔ میسزا ب جَزَّاءُ أَغْدُمَا ۚ اللهِ التَّالَٰ لَهُ مُعْ فِيهَا دَارُ الْخُلُوا جَزَّاءً بَهَا كَانُوا يِالْيِنَا يَجْعَدُونَ ٥ الله كردشنوں كى جوآگ بے ان كے لئے اس ميں بميشكار منا جاتى بات كے بدلدش كده جارى آ يون كا افكاركيا كرتے تنے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبِّنَا آلِهِ نَا الْكَذَيْنِ أَصَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ جَعْلُهُمّ ور تن اوكن نے كوكيان كيل كرا عدار عدد الديات على سعاد الول على سعد الوكول في المسي كولوك المحادث الما الم عَنْتَ أَقُلُ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَكِلْينَ®إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوَّارَتُبْنَا اللهُ ثُغَراسُتَقَامُوْاتَتَ نَزَلُ یے قدموں کے بیچ کرلیں تاکہ یددلوں گروہ ٹور خداوہ لیلول عمل سے موجا کمر بنا اثر جن اُوگول نے ہیں کہا کر مہلار بسائندہ پھر شنقتم رہاں پر عَلِيَهِ مُ الْمَلَلِكَةُ الْا تَخَافُوْا وَلَا تَعَزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَةِ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ® ر من بازل موں مے كمتم خوف ندكرو اور رئ ندكرو اور خش مو جاؤ جنت كى خبر سے جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا تھا مِّنُ أَوْلِيَوْ كُنِّهِ فِي الْحَيْوِقِ الدُّنْيَاوَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوْنَى الْفُكُ ام و نیاوالی زندگی علی تبهار سدونی چی اورآخرت علی می اورتبارے لئے اس علی جروه چیز ہے جس کی تبهار سے نشول کوخواہش جوگ ۅؘڷڴؙ<sub>ڎؙڔ</sub>ڣۣۿٵڡٵؾڰٷڹ۞ٛٮؙڒ۬ڰٳۺؽۼٞڣؙۅ۫ڕڗڿۑڿۄۨ اور تبارے کے اس میں ہروہ چرے جوج طلب کو سکتے مہدانی کے طور پر ہے خص دیم کی الرف سے۔

کا فروں کا قرآن سننے سے رو کنااور شور وشغب کرنے کامشورہ دینا

قسفسیس : سرمات آیات کا ترجمہ ہاول کی جارآ جوں علی کا فرول کی شرارت اور جمافت کا اوران کے عذاب
کا تذکرہ فر مایا ہے اور آپس میں جو وہاں بروں اور چھوٹوں میں وشنی کا مظاہرہ ہوگا اس کو بیان کیا ہے رسول الشفائی جب
قرآن مجید تلاوت کرتے اور لوگوں کو سناتے تو مکہ کے شرکیوں میں ہے جو بڑے بورلوگ تھے وہ اپنے نیچ والوں کو تھم
و بیتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور شہ دو مروں کو سننے دو جب محمد رسول الشفائی قرآن پڑھیں تو تم لوگ اس میں
شور وغل مجا و لا ایسی با تھیں کرو ہے تی آوازی تا الوائد اور لوگ آن خضرت نے تھے کی تلاوت کے وقت سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پہنتے تھے اور شور کرتے تھے اور اور تی آواز ہے اشعار بھی پڑھتے تھے روسا سٹرکین جو اپنے نے کے لوگوں کو ان

باتوں کا تھم دیتے تھے ان کا مقصد ریٹھا کے قر آن کی آواز دب جائے اور چنج ویکار کرنے والے قالب ہو جا کیس تا کے قرآن آگے نہ بڑھے اوراس کے باننے والوں کی تعداد بی اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ و نیا جس ارتکاب کرتے ہتے ان کی سر ابیان فرمائی اورارشا و فرمایا
کہ ہم آئیس خت عذاب چکھا کمیں کے بیاوگ جو ہرے اعمال کیا کرتے ہتے آئیس ضروران کی سزادی کے آبت کر بہر جس عذاب و نیا بیافذاب آخرت کا ذکر ٹیس ہے مطلق عذاب کی وعید ہے صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان کا عذاب ہمی مراد ہوسکتا ہے اور دونوں جس سے کی ایک کا بھی پھر حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ عک ایک کا بھی کا انداب بھی مراد ہوسکتا ہے خور و بدر کا عذاب مراد ہے مطلب یہ کر این اللہ تعالی کی مزاد ہوسکتا ہوئے گا اور آخرت میں گئا نوا یک مکتون سے آخرت کا عذاب مراد ہے مطلب یہ ہے کہ ایک کی جو سے دینا جس بھی خت عذاب جس بھتا ہوئے اور آخرت جس بھی ہر سے اعمال کی سزایا کی سرایا کی سے ہے کہ پھر فرمایا کہ دائلہ کی آخرت جس بھی اس کے سے دن مزاب کی صورت جس ان کے سامنے آگی گئی تاریخ بنم میں داخل ہوں کے اور ایسانیس کی تعور سے دن ایک کی آگی صورت جس ان کے سامنے آگی گئی تاریخ بنم میں داخل ہوں کے اور ایسانیس کی تعور سے سے دن سرایا تھات لیس توجائے بلکہ آئیس اس آگ جس بھی ہو بھائے بلکہ آئیس اس آگ جس بھی ہو بھائے بلکہ آئیس اس آگ جس بھی ہو بھائے بلکہ آئیس اس آگ جس بھیشہ دبنا مول کے اور ایسانیس کی تعور سے دن اللہ کی آبات کا انگار کہا کہ رہے تھے۔

### گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ جمارے بروں کوسامنے لایا جائے تا کہ قدموں سے روندڈ الیں

ونیا ش توبیطال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنے ہوے اور سرداروں کے بہکانے ہے کفریر جے دہا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے دہاں کے بہکانے والوں شر جنات بھی تنے اور انسان بھی تنے جو آئیں بی تبول نہیں کرنے دیتے سے اور انسان بھی تنے جو آئیں بی تبوان کا دنیا میں مال تھا تنے اور انسان سے کہتے تنے کہ آن پڑھا جائے تو تم شور وغل کرویہ لوگ ان کی بات مان لینے تنے یہ توان کا دنیا میں مال تھا تھر جب آخرت شر صاضر ہوں می تو اپنے بڑوں پر فصر ہوں می اور دانت جیس سے کہ انہوں نے ہمارا ناس کھویا لہٰذا بارگاہ فدا دندی میں عرض کریں می کہ کہاں ہی جہارے ہمارے پر وردگار جنات میں سے اور انسانوں شر سے جنہوں نے ہمیں گراہ کیا انہوں ہی انہوں نے ہمارا ناس کھویا آج ہم ان سے بدلد لے لیں انہیں اپنے پاؤں کے یہے مسل دیں باؤں میں دورہ خوب زیادہ ذالوں شر سے ہوجا کیں۔

#### ابل استفامت كوبشارت

اس کے بعد الل ایمان کی نصیات بیان فرمائی اور ان کی اجمالی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جے رہے بینی اس کے نقاضوں کو پورا کرتے رہان پر فرشنے ناز ل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہتم خوف نہ کرواور رئے نہ کرواور جنب کی خوشجری من لوجس کا تم سے اللہ کے بی نے اور اللہ کی کتاب نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے جس نزول اور بھارت کا ذکر ہاں کا وقوع کب ہوتا ہے؟ ساحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تاہی نے فقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر بھی نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور نہ کورہ بالا بھارت دیتے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں ہے افحائے جا تھی گیاں وقت بھی فرشتے یہ بھارت دیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ بھارت نہ کورہ بالا تینوں احوال کے ساتھ واحل نہیں ہے بلکہ عام حالات بھی بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سے معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ الہام ان کے دلوں بھی سکون اور اخمیتان کا القاء کرتے رہنے ہیں جس سے وہ اور زیادہ فیر کے کا موں بھی آگے ہوئے واج ہیں حضرت عطاء این آئی رہاج نے فرمایا کہ آلا تھے الحق اکم کا مطلب ہے کہ تہاری نہیں مت ہو وہ بخش دیے جا کہ اور و کا کھالب ہے کہ گرا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو وہ بخش دیے جا تھی گی اور و کا کھالب ہے کہ گرا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو وہ بخش دیے جا تھی گی اور و کا کھالہ بیات کہ گرا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو وہ بخش دیے جا تھی گی ۔

#### فرشتول كاابل ايمان سيخطاب

مَعْنُ اَوْلِيَوْ كَسُورُ فِي الْحَيُووَ الدُّنَيَاوَ فِي الْاَحِوْرَةِ فَرْضَةِ اللَّ استقامت مؤسَّن سے يہ می كہتے ہیں كہ ہم دنیا درآخرت میں آؤلید ولوں میں جن كی بات والے ہیں اور تہیں دنیا درآخرت میں تہارے دول میں جن كی بات والے ہیں اور تہیں خیر وصلاح كامشورہ دیے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا كہ موت سے پہلے بھی ملائك كانزول ہوتا رہتا ہے جوافل ایمان كولى ديے ہیں اور خیر وصلاح كی باتيں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں دنیا میں انكی بیدوئی ہے اور آخرت میں بھی دوئی کا ظہور ہوگا شفاعت بھی كريں كے اور اكرام كيما تھو ہوں كہ اور اكرام كيما تھو ہوں كے اور اكرام كيما تھو ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں كے اور اكرام كيما تھو ہوں كے اور اكرام كيما تھو ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں ہوں كے اور الكرام كيما تھو ہوں كے اور مباركہ وہوں گ

فرشتے جو جنّت کے داخلے کی پیکٹی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پرنعتوں کا تذکرہ بھی فریا وہ کہیں گے کہیں گے کہ آخرت میں تمہیں جو جنت کا داخلہ سلے گاوہ داخلہ بہت بڑی نعت ہے وہ برقم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کردی جا لیکی اور وہاں جو بھی بھے ماگو گے اور طلب کرد کے سب بھی موجود ہوگا ایسانہ ہوگا کہ کوئی خواہش کرکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شئے عطامند کی جائے۔

غفوررجيم كي طرف سيمهماني

آخر میں فرمایا نڈا گائیٹ عُنٹو کے کیے بیٹیر وہاں جو کھ عطا کیا جائے گا خنور دجیم کی طرف سے بعلور مہمائی کے ہوگا و مجموسب سے ہڑی ذات کے مہمان بین رہے ہوجس نے تہمارے سب گناہ اور خطا نمیں معاف فرمادی ہیں اور مہر بائی فرما کر تہمیں یہاں داخلہ دے دیا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہواس کی مہمائی ای کے شان کے لائق ہے جس کا نقاضا ہے ہے کے مہمان کی جوخواہش ہو پوری کی جائے اور جو کھ طلب کرے وہ اے دیا جائے۔

و من آخسن قولًا ترستن دعاً إلى الله وعمل صالعاً وقال النبي من المسلمين ولا الدرين من المسلمين ولا الدرين من المسلمين ولا الدرين من الدرين الدرين من الدرين والدرين من الدرين من الدرين من الدرين من الدرين من الدرين من الدرين الدرين

تستوی الحسنة و لا التينئة إذف مياليتي هي أخسن فإذ الني يبنك وبين عناوة الهائي المنته و كريا كارت عن اوة الهائد و بريا كارت الهائد و بريا كارت كارت المرت بالمرت ب

### داعی الی الله کی فضیلت اخلاق عالیه کی تلقین شیطان سے محفوظ ہونے کے لئے اللہ کی بناہ لینا

اس کے بعد اچھی خصلت میں جلم اور تر دباری حسن طلق عنواور درگز رکے بارے علی قرمایا کہ بیر بہت محدہ اور بہت بلند مغت ہے جو ہر آیک کونعیب نہیں ہوتی۔ و ما ایکٹھ آیلا الّیٰ بن صَبَرُواْ وَمَا اِنکُلْهِ آیالاَ دُوْ سَقِط عَظِیلْهِ (اور بیبلنداخلاقوں کی صفت انہی لوگوں کودی جاتی ہے جو بڑے تھیب والے ہیں۔ جب کوئی شخص نیک کاموں میں لگتا ہے توشیطان اس کے اس برے برے وسوے ڈالٹا ہے اس کے بارے میں فرمایا و اِنتا یک فرک کے در اس کے بارے میں فرمایا و اِنتا یک فرک کا میں الفکی میں الفکی میں الفکی میں الفکی میں الفکی میں انگاہ می الفکی میں ایک الفکی میں انگاہ می الفکی میں ایک الفکی الفکلی الفکی الفکلی الفکی الفکلی الفکلی الفکی الفکی الفکلی الفکی الفکلی الفکلی الفکلی الفکلی الفکی الفکلی الفکلی

ما حب روح المعانی فرماتے ہیں کہ افغاز غ حربی زبان میں کس کٹڑی یا انگی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جسے
اردو کے محاورے ہیں کچوکر دینا کہ سکتے ہیں ذراذ راسے وسویت تو آتے ہی رہنے ہیں شیطان بھی زور داروسوسر بھی ڈال
دیتا ہے اس کئے اسے نؤغ کے سے تعمیر فرمایا جب کو گی محض دورت تق دے گا خبر کی بات کرے گا اور نالف اور مشرکی تکلیف دہ
بالڈس پرمبر کرے گا تو شیطان اس موقع پر کچوکا دے گا اور شلا یوں سمجھائے گا کہ تم تو حق بات کہ درہ ہو جسم جموع اپنے
اور دینے کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی ہاہ لے اور انگون الگونوس اللّذ ہوئے اللّذ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کو باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کی اللّذ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کہ باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کہ باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کہ اللہ میں اللّذ کی کیا میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کی کیا میں اللّذ کی کھور اللّذ کے باللہ میں اللّذ کے باللہ میاں اللّذ کی کیا میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کو باللہ میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کر اللّذ کی کیا میں اللّذ کی کیا میں اللّذ کے باللہ میں اللّذ کی کھور کو باللہ میں کے باللہ میں کر کے باللہ میں اللّذ کی کھور کے باللہ میں کو باللہ میں کہ میاں کی کھور کے باللہ میں کا میں کے باللہ میں کا کہ کہ اللہ میں کہ کھور کے باتھ کے باللہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کھور کے باللہ میں کہ کہ کہ اللہ میں کے باللہ میں کہ کھور کے باللہ میں کے باللہ میں کہ کے باللہ میں کے باللہ میں کہ کے باللہ میں کے باللہ

وَمِنْ الْيَاءِ النَّالُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَبْرُ الْاسْبُرُ وَالِلشَّهُ مِنْ وَلَا لِلْقَهُمِ

اور الله كى تشانيوں ملى سے رات ہے اور وان ہے اور جائد ہے اور سورج ہے مت مجدہ كرو سورج كو اور ند جائد كو

و المجدد والله والدين حكفهن إن كُنتُم إياه تعبد ون فان المتكليروا فالدين

عِنْ دُرَيِكَ يُسَرِّعُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُ وَلَا يَسْعُونَ ﴿ وَمِنْ الْبِهَ أَكُكَ تُرى

تير ادر كمترب ين ده دات دن اس كى پاكى بيان كرت بين اوراكات ينيس بين اوراس كى نشانول بى سے ميد ك

الْأَرْضَ خَاشِعَةٌ وَإِذَا الْمُنْاعَلِيمَا الْمِنْآءُ الْمَكَّرَتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي اَعْرَاعَ الْمُثِّي

تو زیمن کو دنی مول حالت می و مکتا ہے محر جب ہم اس پر پائی نازل کر دیتے ہیں تو وہ امجر آتی ہے اور بو می ہے

الْمُؤَلِّنُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّنِ ثَنَى وَ قَدِيْرُهُ

باشريس نياس كوزند فرماياوى مردول كوزنده كرف والاب

رات اور دن جا نداورسورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے پیدا کرنے والے کوسجدہ کرو

**ξ**-|

قدرت اور مشیت سے ایک دومرے کے آھے ویجھے آتے رہتے ہیں اور سوری اور جائد بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالی تعالی نے ان کو پیدا فر مایا اور روشی بخشی اور ان کے گروش کرنے کا مدار مقرر فر مایا اور طلوع وغروب کے اوقات مقرر فرمائے جس ذات یا کہ نے ان کو پیدا فرمایا صرف وہی مستق عمادت ہے۔

قوان الشکنگریدهٔ (الایمة) سواگر وه لوگ تکمبرافتیار کریں اور آپ کی بات مانے میں عار سمجھیں اور غیراللہ کو سجدہ کرنے سے بازید آئیں تو آئیں بتا ویں کہاللہ تعالی کسی کی عبادت اور تحود کا تھاج نہیں ہے تم اسے بحدہ کر دیا نہ کرواس کی ذات عالی صفات بہر حال بلنداور برتز ہے اس کی بارگاہ الڈس میں جوفرشتے حاضر میں وہ بھر تن اور ہروفت تیج میں مشغول رہتے ہیں ذرائجی ٹیس آگاتے اور اسے ان کی تھی اور عبادت کی بھی خاجت ٹیس ہے )

### زمین کا خشک ہو کرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وْنَ فِي الْمِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ الْفَكُنُّ يُلْقَى فِي النَّالِ خَيْرًا مُرَّمَ بلاشبہ جولوگ اماری آیتوں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نیس میں جو تھی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یاوہ عَاٰ إِنَّا يَوْمِ الْقِيْمِ الْقِيْمِ فَوْ الْعُمَلُوْا مَا شِنْتُتُورٌ إِنَّهُ مِمَا تَعُمُلُوْنَ بِصِيْرٌ ﴿إِنَّ الْأَدْيُنَ كُفُرُوْا ؠۣٳڶێٚڒؙڋڔؽؾٚٳڿٵۧؠٛۿۼۧڒٷٳػۥؘڷڮؾڰ۪ۼۯڹڗٞ۠؋ڷٳۑٲؾؽٷڶؽٲڟؚڷڝ؈۫ڹؽڹۑۘؾۮؽڡۏڶٳڝ؈ۛ جب وہ الحکے پاس آمریا اور بے فک حال ہد ہے کہ وہ کناب عزیز ہے اس کے پاس باطل نیس آتا آھے سے اور شہ حَلْفِهُ تَنْزِنِكُ مِّنْ حَكِيْدٍ حَمِيْدٍ هَمَايُعَالُ لَكَ الْاَمَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَ مندواتارى بونى ب محمت دالى المرف س جوستود واوساف ب آپ سىنيى كماجاتا مكردى جوآب سى مىلىدىولول ك لى كما كما بالاشب بَكَ لَنُ وُمَغُفِيَ ۚ وَذُوْعِقَالِ لَلِيْجِ وَلَوْجَعَلُنَهُ قُرُانًا أَغْجَبَيًّا لَقَالُوٰ الْوَلَا فُصِّلَتُ بمغترت ولاستياد ومدناك عذاب دينة ولاستيكواكرامها كالقرآن عجى ببلاسية توياوك كتبته كداس كأأبات كوكول واختم طريقة بربيان فيس كياكيا بْتُهُ ﴿ يَا عَجِهِ مِنْ وَعَرَبِنَّ مِقَلْ هُو لِلَّذِينَ امْنُوَا هُدَّى وَيشِفَآمِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ر کیابات ب کدرسول مو بی سیاور کراب مجی ب آپ فرماد بیچ کده وائدان دالول کے لئے جارت سیادر شفائ اور جونوگ ایمان تیکس الات فِيَ اذَا بِهِ مْ وَقُرُّ وَهُوَعَلِيهِ مْ عَكِي أُولَلِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيثٍ بِهُ ان کے کافول میں ڈاٹ ہے اوروہ ان بر مرائی کا سیب بنا ہوا ہے یہ وہ لوگ بیل جنہیں دور سے لِکارا جاتا ہے۔

ملحدين مم پر پوشيده مبين بين جوچا موكرلواللدد يكها ب!

تکالتے ہیں جواصول کے خلاف ہیں اللہ تعالی جل شانہ نے فرہایا کہ جولوگ ہماری آیات بل تجروی اعتبار کرتے ہیں ان کا حال ہم پر پوشیدہ نہیں ہے انہیں الحاد اور بے دینی کر اسطے گی اس کے بعد فرہایا آفکشن فیلٹی بی الکار قیامت کے دن دوشم کے لوگ ہول محے بعض وہ لوگ ہول کے جواس واطمینان کے ساتھ بے خوف ہول محے اور جنت ہیں واخل کر دیئے جا کیں سے اور بہت سے لوگ ایسے ہول محے جو جیرانی پر بیٹائی اور گھرا ہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر ہیں جا کیں سے امر ہول محے میکر دوز نے ہیں واضح ہول ہوگاں دون نے میکر دوز نے ہیں واضل کر دیئے جا کیں محے اب بتائے والے بتا کیں اور سکون سے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور دوز نے ہیں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا دہ خض بہتر ہے جواس و جین اور اطمینان اور اس کے بعد بھی اس و جین کے ساتھ خوش و خوش دخرم رہے گا (جَعَلَنَا اللّٰہ منہم)

ایٹ مکٹوا مکا میشفتنڈ اِلگاؤی کا اُنٹو مکٹون ہوئی اُلا جو جا ہوئے شک اللہ تمہارے کا موں کا دیکھنے والا ہے اس ش تہدید ہے کہ قرآن کے مخالفین اور منکرین جو جا ہیں کرلیں اپنے کئے کی سزایا تھی گے وہ بیرنہ مجھیں کہ ہم جو پہرکرلیں سے اسکی خبر نہ ہوگی اللہ جل شاند استکے اعمال کو دیکھتا ہے وہ استکے اعمال کی سزادے گا۔

اِنَّ الْمَدَیْنَ کَفَرُ وَایالَیْ آیْ (الاید) (بلاشبہ نواوگوں نے ذکریفی قرآن کا افکارکیا جب کروہ ان کے پاس آگیا تو انہوں نے فور وَفکر نہ کیا) اگر فور وَفکر کرتے تو مشکر نہ ہونے وَالْکَدَ لَکِیْتُ عَزِیْزٌ (اور بلاشہ وہ عزت والی کماب ہے) لایکٹیٹ والیا اُجِلْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ ہُو وَلا مِنْ خَلْفِهُ (باطل بات نہ اس کے آگے ہے آسکتی ہے نہ اس کے بیچے ہے) لیمی کسی بہلوا ورکسی جہت سے اس کا احمال نہیں تَنُونُل فِنْ حَرَیْدِ جَیْنِ وہ اماری کی ہے حکمت والے کی طرف ہے جس کی زات وصفات محمود ہیں۔

### رسول الله عليشة كوسلى

منابقال اَک اِلاَمَا قَدُ وَیْلَ بِلِائِسُلِ مِن قَبْلِک اس میں رسول انٹینگ کوتیل دی ہے مطلب ہے کہ آپ کے بارے شن جوکا فرلوگ معاندانہ طریقے پر کچھ کہتے ہیں جس ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے بیکوئی ٹی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں ایک با تیں کئی ہیں ان حفزات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اِن دَعَرَات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اِن دَبُکُ اَنْ وَ مَغْفِی وَ اور وردنا کی عذاب والا ہے) وَ ذُوْ عِقَالِي لَائِي وَ اُور وردنا کی عذاب والا ہے) اُن دُبُکُ اَنْ کُنافُ مِنْ اُلَّ اِنْ حَرَاتُوں سے باز آگئے اور ایمان تبول کر لیا تو درگرا الی ایمان کے ساتھ ان کی می مغفرت ہو جائے گی اور اگران ان کوئی نے تو بہند کی اپنی ترکوں سے بازنہ آئے ایمان تبول نہ کیا تو دردنا کی عذاب میں جالا ہوں گے۔

#### مكذبين كاعناد

دُلْوَجَعَلْنَهُ قُوْلَنَا أَعْجِيهِ الْقَالُوْلَوْ فَصِلْتُ إِينَاهُ ( اور اَكر بهم اس كوقر آن تَجَى بناديةٍ توبيدُوگ كهتِه بين كه اس كل آيات كوكيوں واضح طريقة پربيان أبيس كيا گيا) جس کوئی سے پُر ہواورعنا د پر کر پاندہ لے اس کانفس اور شیطان طرح طرح کے شوشے چھوڑ تے رہتے ہیں قریش کی لئے کہ نے ایک بیٹن قیر علی ہی ہوتا تو اس کا مجزہ ہوتا اور کہ نے ایک بیٹن قیر علی ہی بوتا تو اس کا مجزہ ہوتا اور زیادہ طاہر ہوجا تا اللہ تعالی نے ان کی تر دید ہی ادشاہ فر مایا کہ اگر ہم قر آن کو جمی زبان میں نازل کرتے تو بدلاگ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ بدلوگ اس وقت بد جمت نکا لئے کہ ہم تو عرب ہیں ہمارے سامنے تو عرب بی ہی ہی آبیات ہو تھی ایمان لانے ہو تھی جن میں صاف صاف بیان ہوتا اور بداعتر اض اٹھاتے تھا تھی ہوگئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ بھر کہا ہوتا تو سے ہوتا ہو بہت کہ اور دسول عرب ہوتا تو سے ہوتا ہو گئے ہوئی کی اور دسول عرب ہوتا تو سے کہ کہ بی کی اور دسول اعتر اض ہے قبول ہی بیس مقال میں ہوتا تو سے کہ کہ بی کوئی نہیں مقصود کش اعتر اض ہے قبول ہی بیس مقال میں ہوتا تو سے ہوتا ہو سے کہ ہوتا تو سے کہ کہ بیس مقال میں ہوتا تو سے کہ کہ بی کہ بیس مقدود کش اعتر اس میں ہوتا تو سے کہ کہ بیس مقدود کش ایس کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا ہے اور بھی بیا نکار کرتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کی خواہ ش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی مطابق نازل کیا جاتا تو بھی ہوتا تو کر بیات کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کر بیات کے کہ کیا گئیں کر بیات کیا گئیں کی کر کر کیا گئیں کیا گئیں کیا کیا گئیں کی

#### قر آن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے

فَّلْ هُوَ إِلَيْنِينَ الْمُنْوَاهُدُى وَيَشِفَالَا ﴿ آبِ فرما دَيْجَ كُه يِرِقَ آن ايمانَ والوں كے لئے بدايت اور شفاء ہے) وَالَّذِيْنَ لَا يُقُومُونُونَ فِيْ آذَانِهِ فَروَقَلْ وَهُو عَلَيْهِ فَرعَتُ مَّى اور جولوگ ايمان بين الات ان كانوں من وَات ہاور وہ ان كے حَلّ مِن الله عِن ين كاسب بنا ہوا ہے أولَيْكَ يُنكُونُ مِنْ مَكَانِ بَعِيْ يِهِ لَا يَوْكُ دور جُله سے بلائے جائے مِن ) لِعَن يولوگ ايم ين كه بين كه بين كو يكارا جائے وہ آواز توسن كين بات نه سمجھ تن كى آواز كانوں من برتى ہے كين اسے مجھنا اور قبول كرنانيس جائے ۔

### يْنَادُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ كَيْفْسِر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولیک فیٹا دکون مِن منگان بکیٹی کا بیمطلب (جواو پر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہاور حضرت مجاہدے مردی ہے اور بعض مفسر مین نے اس کا بیمطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن بیلوگ کفراورا عمال بدکی وجہ ہے برے ناموں کے ساتھ لیکارے جا کمیں گے اور بید لیکاروور ہے ہوگی تا کہ اہل موقف بھی اس آواز کوئ لیس جس ہاں لوگوں کی شہرت ہوجائے کہ بیلوگ ایسے ایسے تنھے۔

#### فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَكُكَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ۗ

وہال آی ہر ہے کاورا کے کارب بندول برطلم کرنے والانسیں ہے۔

### ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے اور برے مل کاوبال براعمل کر نیوالے پر ہی ہے

تنفسیس : او برآ تحضرت میکی کوشل دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاندین کی طرف ہے آپ کے بارے علی دی باتھی کی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کئی گئیں اس کے بعد گذشتہ رسولوں علی سے ایک رسول بعنی معفرت موک علیہ السلام کا تذکر و فرمایا ارشا و فرمایا کہ ہم نے موکی کو کتاب بعن آور بہت شریف دی اس کتاب علی اختلاف کیا گیا کی نے اس کی تقید این کی اور کسی نے اسے جھٹا یا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو آپ کے خاطبین کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پھر فرمایا کہ آپ کے درب کی طرف سے آپک بات مے ہو چک ہے اور وہ یہ کہ جھٹلانے والوں پر مقررہ وقت پر عذاب جس کے کا اگر یہ مطرف عذاب بھی کران کوشم کر دیا جاتا ہے اگا گریہ مطرف عذاب بھی کران کوشم کر دیا جاتا ہے انہ ان کے مرب کی طرح عذاب بھی کران کوشم کر دیا جاتا ہے انہ کے فرق کی مشرف با عدف میں بڑے ہوئے ہیں اور یہ فرک آن کے بارے شرف شک میں بڑے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث تر دواور یا عشوان مطراب بنا ہوا ہے )۔

ابعض معترات نے منے کی خمیر عذاب کے فیصلے کی طرف داخع کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پرلوگ عذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے جس شک میں ہوئے ہے اس شک ان اور عن میں اس کے لئے نفع مند ہوگا اور اس پر تواب سلے گا) میں آئے فیصلے کہ میں اور جو خص برا ممل کرے گا تو اس کا ویشر راس پر پڑے گا) و مساز بلائے ہوئے کہ کا رہ بندوں پڑھلم کر نیوال نوم ہر چھوٹی برای نئی کا بدلہ دے گا اور ایسا نہ ہوگا کہ جوکوئی برائی نہ کی ہودہ اس کے کا رہ بندوں پڑھلم کر نیوال نور چراس کیوجہ سے عذاب دیا جائے۔

الكيام يُوكَ فَي النّاعة وكا تَعَرَيْهِ مِن تَمرَاتِ مِن الْمَا وَكَا مَعُولُ مِن الْمَا وَكَا مَعُولُ مِن الْمَعْ وَلا تَصَعُولُ مِن الْمَعْ وَلا يَعْدَ فِي الدِي وَكُولُ وَمِن اللّهِ وَكُولُ مِن الْمَعْ وَلا يَعْدَ فِي الدِي وَكُولُ وَمِن اللّهِ وَكُولُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

قیامت کاعلم الله تعالی ہی کو ہے اس دن مشرکین کی جیرانی وہر بادی

اس کے بعدبین دیگراشیاء کے بارے ش ارشادفر مایا کدان کاعلم صرف اللہ تعالی بن کو ہے جب درخت پر کھل آتے ہیں اولا ایک غلاف کی میں صورت بنی ہے ابتداء ش کھیل ذراسا ہوتا ہے پھر بردھتا رہتا ہے اور بردھتے برجتے اپنے غلاف ہے باہر آجاتا ہے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی تھیل اپنے غلاف ہے باہر لکتا ہے اور جس کی عورت کوشل قراریا تا ہے اور جو بھی کوئی عورت کے استان میں میں میں میں کہ بھی کوئی عورت

پیجینتی ہے اللہ تعالیٰ گوان سب کاعلم ہے اس میں چند چیز وں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کوجات ہے۔
جولوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں دلائل قدرت کود کھے کہ بھی تو حید کے قائل نہیں ہوتے بیلوگ قیامت کے دن حاضر
ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تم نے جواہیے خیال میں میرے شرکا و بنار کھے تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ
جواب دیں مجے کہ ہم آپ کو فجر دسے دہ ہیں کہ یہاں اس وقت ہم میں کوئی بھی ہیںبات کی گوائی دینے والانہیں کہ آپ
کا کوئی شریک تعادیٰ میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سجھایا جاتا تھا تو حق نہیں مائے تھے لیکن میدان
قیامت شرک سے محر موجائیں گے اور بول کہیں مے واللّه رَبّنا مَا تُحتّا مُشْرِ بِیْنَ اور جب بھی لیس کے کہا تکار کھے
قالمہ نیس دے سکتا تو اقراری ہوکر بول کہیں کے ہیں آپ قالم نین شرک اللہ تو بین المذعوا مِن دُونِک کہ دوہ ہیں جن کی ہم آپ
کے علادہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مدی امیدر کھتے تھے وہ کوئی بھی مدونہ ہی تھی کے وظ فنوا مُن الم شام مِنْ

لايئتُ وَالْإِنْسَانُ مِنْ وُعَلِّهِ الْعَيْرِ وَإِنْ مَسْهُ الشَّرُّ فَيُوْسُ فَنُوطُ وَلَيِنَ الْاَقْدُ وَحُمَةً فِينَا مِنْ الْمَانِ وَكُلِّ مَا لَا الْمُؤْمُنُ الشَّرُ فَيُوسُ فَنُوطُ وَلَيْنَ الْاَعْدِينَ الْمَاعِدِ اللَّهِ الْمَاكِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ ال

عِنْكَ هُ لَلْحُسْنَى فَكُنْنِيَّ أَنْ إِنْ لَكُوْوالِمَا عَمِلُوا وَلَنَّنِ يُقَنَّهُ مُ مِنْ عَذَابِ غِلَيْظِ وَإِنَّا عَبِلُوا وَلَنَّانِ يُقَنَّهُ مُ مِنْ عَذَابٍ غِلَيْظِ وَإِنَّا عَبِلُوا وَلَكَانِ يُقَالِمُ مُومِنَ عَذَابِ عَلَيْظِ وَإِنَّا عَلَيْ الْمُرْمِنِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْ

## انسان کاځتِ د نیااور ناشکری کامزاج اوروقوع قیامت کاا نکار

نوت مطاكرتے بي اور دائر ان كرنا ب اور الك جانب كورو جلاجا تا ب اور جب است تكلف بي جاتى بيانى بيانى كار وراد الا اور جاتا ہے۔

من من براہر اللہ تعالیٰ ہے خیری وعاکرتا ہے میں انسان کا ایک مزاج بیان فر مایا ہے اور وہ یہ کہ انسان برابر اللہ تعالیٰ ہے خیری وعاکرتا ہے مال بھی مانکتا ہے اور صحت بھی اور دومری چیزیں بھی جب تک یہ چیزیں پاس رہتی چیل تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلیف بھی جو ایک تک دی آجائے تو اس برنا امیدی چھاجاتی ہے وہ بھتا ہے کہ بس اب تو ہیں مصیبت میں رہوں گا بھی میری حالت تھیک ہونے والی نیس ہے (بیان لوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے اعلیٰ تعالیٰ کی کما ہوگا میں بڑھا اس کے رسول علی کے اعلیٰ تعالیٰ کی کما ہوگا ہے۔ نہیں بڑھائی ک

الله تعالی نے فرمایا کہ کافروں کوہم ان کے اعمال ہے باخبر کر دیں گے اور بتا دیں گے کہتم نے غلط تہجا تھا تم اسے اعمال کے امتیار ہے عزت اور کرامت کے ستی نمیں ہو ذکت اور اہانت کے ستی ہو وکڈنڈیڈیڈ کٹ فوٹن عَذَایِ عَلِینے لے (اور ہم آنہیں ضرور ضرور خت عذاب چکھا کیں گے )اس وقت جموئی ہاتوں اور جھوٹے دعووں کا بید چل جائے گا۔

اس کے بعد انسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اور دہ یہ کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں بعنی جب اسے انعتی دیا ہے۔ اس کے بعد انسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اور دہ ہیا کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں بوتا یہ مال اور نعتیں جو موجب شکر تھیں ان کو تکبر کاذر بعد بنالیت ہے نعتوں کے زمانے میں اس کا بیال ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لمبی چوڑی او عائمیں کرنے لگتا ہے انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فر مایا ہے عموماً مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔

قُلْ اَرْءِ يَتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تُعَرِّكُمْ مُ بِهِمَنْ اَضَلَ مِنْ هُو فِي شِقَاقِ أَعِيْدٍ ف آپ فراد بج كرم بناذ اكرية رآن مشكى طرف سه و يُعرِم نے اس كا انكار كيا تو اس سير مركز او كون معكا جو مدكى كافت مى يراكيا

لے صاحب روح المعانی فریاحے ہیں دُعام کی جومنت بیان کی گئے ہاس سے لازم آتا ہے کردُعاہ کمی بھی ہو کیونکہ دُعاوطویل جب بن ہوتی ہے جبکہ دہ حیز الی سے زیادہ کمی مجمود رزوطویل شاہد کی۔ سَنْرِيَّا أَلْمُ الْمُعْنَا فَالْمُعْنَا وَفَ الْفُيهِ مُرَحَتَّى يَتَبَيْنَ لَهُمُ اَنْدُالْعَنَّ أُولَمْ يَكُونِ بِرَتِكَ بَهُ مُرْبِ أَيْنَ اللّهُ عَلَى كُلِّ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى عَنْ انَهُ عَلَى كُلِّ اللّهُ عِلَى كُلِّ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

حَدِّیٰ یَکْتُبُیکُانُ لَفُکْھُ اَکْدُانِسُقُ ( بیہاں تک کسان برظاہر ہو جائے گا کہ بیقر آن جن ہے ) قرآن کا حق ہوتا مجھداروں پرظاہر ہوگیا' ما نثانہ مانٹااور ہات ہے دشمن مجمی جانتے ہیں کو ہانتے نہیں۔

اُولَوْدِيكُوْنِ بِرَبِكُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّن فَى مِنْكِيدُ (كياآب كرب كريبات كان نيس بكروه بريز برشام ب)س خ آپ كى رسالت كى بار بارگواى دى بآپ كے لئے اللہ تعالى كا گوائل دينا كانى باب اب اوكوں كے انكار اور مناوے منموم ندموں ۔

اُلاَ اِنْهُنْ (الأبعة) (خبرداریاوگ اپ رب کی ملاقات کی طرف نے شک میں بڑے ہیں انہیں وُوع قیامت کا یقین نہیں اس لئے انکار پر کر با ندھ رکھی ہے لیکن بیانہ محمیل کہ اگی حرکوں کا اللہ تعالی کو کم نہیں ہے وہ ہر چیز کو اپنے وعاط علمی میں لئے ہوئے ہے لبذاوہ اکلی حرکوں اور کرتو توں پرسزادیگا۔

وهذا الحرما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة خمّ السجدة ليلة الثاني والعشرين في محرم الحرام سنة ١٨ المرام من هنجرة سيد الانام البدر التمام صلى الله تعالى عليه وسلم الى يوم القيام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

#### سورة الشوركي مكر معظر يش عازل بوئي اس شريزين آيتس ادريا في كورع بس حالله الرّحين الرّح ﴿ شروع الله ك نام سے جو بنا مهربان نبایت رقم والا ہے ﴾ تَنْ ۚ كَذَٰ لِكَ يُوْجِنَّ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْكَيْكِيْمُ ۗ لَهُ مَا منظرہ علیاتی ای طرح وق بھیجا ہے آپ کی طرف اوران کی طرف جو آپ سے پہلے تصاللہ جو مزیز ہے تکیم ہے ای کیلئے ہے جو پکھ فِ السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۞ تَكَادُ النَّمُوتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْ وَوْقِهِرَة آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اوروہ برز ہے بوا ہے کچھ بدید فیس کہ آسان اور سے بہت بری وْ الْمُلْلِكَةُ يُسَرِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّوْمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ٱلْآرَاكَ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ اور فرشت اپنے رب کی تنبع بیان کرتے ہیں اور الل زمین کیلئے منفرت طلب کرتے ہیں فردار! الله بی الرَّحِيُهُ®وَ الَّذِيْنَ) أَتُخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ اَوْلِيَآءِ اللهٰ حَفِيْظٌ عَلَيْهِ مُرِّوَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِ مُربوَكِيْك مغفرت کرتے والا ہےاورجن لوگول نے اللہ کے سواو ومرے کارساز تجویز کرر تھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ ٹیں آپ ان کے ذیب وارتیبیں وَكُذَٰ لِكَ آوْحَيْنَاۚ النَّكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَاْ مُرَالْقُرِٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُذَرِّرَيُومُ الْجُمْيِرِ لَا ا درای طرح ہم نے آپ کی طرف قر آن مر لی کی و تیجیجی تا کہ آپ ام القر کی ادرایں کے آس یاس کے دینے دالوں کو ڈرائمیں ادر جمع رُونِيُةٌ فَرِيْنٌ فِي الْمِنَاةِ وَفَرِيْنٌ فِي السَّعِيْرِ ۚ وَلَوْشَآءُ اللَّهُ لَجُعَلَهُمْ إِلْمَةٌ وَالحِرَةٌ وَ لَكِنْ ہونے کے دن سے ڈراکیں جس بیں کوئی شک نہیں ایک فراق جنت میں ہوگا اور ایک فراق دوزخ میں اور اگر ىدْ خِلْ مَنْ يَثَنَأَةُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُ مُرْمِنْ قَلِيّ وَلَانِصِيْرِ ۗ اَمِ اتَّخَذُهُ امِنْ الله جامِتا توان سب کوایک بی جماعت بنادینا اوردہ ہے جا بتا ہے انجی دحت میں ہوائل فرباتا ہے طالموں کے لئے کوکی دوست ہے تے کوئی مذکار کریاان اوکوں نے اللہ کے دُوْنِهَ أَوْلِيَآءً ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ وَهُوَ يُخِي الْبُوْتَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ سوا کارسازیا رکے میں سواللہ بی کارساز ہے اوروہ مردول کو زعمہ کرے گااور وہ ہر چیز برقادر ہے۔

اللدتعالى عزيز ہے كيم ہے على ہے قطيم ہے فقور ہے رحيم ہے تسكالى عزيز ہے كيم ہے تسكالى كاترجہ ہوسات آیات پر شمل ہان آیات بس اللہ تعالیٰ ك

صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں میلی آیت میں رسول اللہ تا تھے ہے خطاب کر کے فر مایا کہ جس طرح بیسورت اسینے فو ایکدیر مشتل ہوکرآپ کی طرف نازل کی جاری ہے ای طرح آپ پردوسری سورتوں کی بھی دی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو حضرت انبيائ كرام عليم السلام تصان يروى كالني يدوى الله تعالى فيجيعي جو عتريز ليني زبروست اورغالب باورعيم الين عكست والا بآسانول اورز من مي جو يجدب ووسب أس كاب اسكى قلوق يعى ب اورمملوك بعى ب ووبرتر ب اور عظیم الثان ہے تکاد اللہ و سے بعید بیں کہ اس اے اور سے بعث برس بس مرکبین کی حرکت بدی شاعت اورقباحت میان فرمائی ہے کیونکہ آمے مشرکین سے شرک کا ذکر آر اے اس لئے پہلے تل اُن کی تر دید فرمادی ادر بیابیا ت ب ج سورة مريم من فرمايا: وَعَالَوا الْحَدَدُ الرَّحْمَانُ وَلَدُا لَتَدَرْجِعَةُمْ يَسْكَالِوَا تَكُولُ التَّكُونُ يَتَعَطَّرْنَ مِنْدُوتَمَنَّكُ الْرُضُ و تَعَوَّا إِلَيْهِ كَالَّالَ وَعَوْ اللِوَ عَلَيْهِ وَلَكُوا ( اور كَتِيَةِ مِن كروش اولا در كُمَنا ب يرتوتم اليي بعاري بات لاست كرجب ميس آسان بھٹ بڑی اس کے باعث اور زین شق ہوجائے اور گر بڑیں بہا ڈٹوٹ کر کہ ثابت کیا رحمٰن کے لئے فرزند) آیت کی تفیرماحب معالم التو بل فے اعتیار کی کیعض دیگرمغسرین فے دایا ہے کداللہ تعالی سے فرشتے بہت بوی کثیر تعداد میں ہیں وہ آسانوں میں مجدہ کے ہوئے بڑے ہیں اور بہت سے فرشنے دوسرے کا مول میں ملکے ہوئے میں ان فرشتوں کا بوجھا تنازیادہ ہے کہ اس کی دجہ ہے آسانوں کا بھٹ پڑتا کوئی جدید بات بیس آیت کا مید تنی لینا بھی بعید میں ہے چونکداس کے بعد فرشتوں کی شیخ وتحرید کا ذکر ہاس لئے اس کا بیمعنی بھی مرحبط ہوتا ہے معرب ابوذر غفاری رضى الله تعالى عند يدوايت بكروسول الله علي في ارشاد فرمايا أطّب المسماء وحق لها ان ساط والذى سَفسسي بيسده ما فيها موضع ادبع أصابع إلاّ وملكّ واضع جبهتهٔ ساجد الله. (آسمان يُريُرُ يُولُ مِهادد لازم ہے کہ وہ ایسی آوازیں نکالے متم ہاس وات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے آسان بیس جارانگل جگہ بھی (رواه احمد والترغ في وائن باجه كما في المفلوة من عهم) الكانيس بجال فرشة في محدوش إلى بيشاني شركور كي مو)

اور من فوقیقی جوفر بایاس کامی مطلب ہے کہ آسان پھنا شروع ہوں تواویر سے پیٹیں سمے بہلے سب سے اوپر والا آسان پھراس سے نیچے والا پھراس سے نیچے والا۔

ان کے لئے مغفرت کی وعاکرتے ہیں۔

اَلْآ اِتَ اللّٰهُ هُوَ اللّٰهِ عُنُورُ الرَّحِينَةِ (خبرداراس مِن کوئی شک نہیں کہاللہ طور ہے دھیم ہے) اس کے بعد شرکین کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کوچھوڑ کرایے لئے کا رساز بنا لئے لیمن بیاوگ بنوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کا تحران ہے بعن ان

وَالْظَلِيْوَٰنَ مَا لَهُوْ وَقِنْ وَكُنِ وَلَانِهُوْرِ (اورْطَالُموں کے لئے کوئی دوست ادر مددگار نہ ہوگا) اللہ تعالی کی محکست اور مثیبت اپنی جگہ ہے لیکن انسانوں کو ہوش اور گوش اختیار دیا ہے اور ایمان و کفر کا فرق بنا دیا ہے اور دونوں کی جزاوسز انجمی بنا دی ہے اس لئے قیامت کے دن اپنے اختیار کو خلط استعمال کرنے کی وجہ سے بکڑے جا کیں سے کفروشرکے ظلم ہے جب ظلم کی سزا مطرکی تو کوئی بھی جمایتی اور مددگار نہ مطرکا۔

مشركين كى ترديد

التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ يَبُهُ طُالِرِشْ قَلِمَنْ يَتَكُلُّو وَيُقْدِرُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ وَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَرَدَى مَن كَنْ إِنَّهُ وَلَكُونَ وَمِن كَا مِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ مَا مَا وَمُن كَا مِن مَن كَا فِي عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْ فَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي قُلْلُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْكُمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْمُ لِلْمُ لَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ فَاللَّهُ عَلَيْكُونُ لِللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ لِللَّهِ عَلَيْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُونُ لِلللَّهُ لِلْلَّهُ لَلْكُونُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْلِلْلِلْلِلْكُونُ لِلللَّهُ لِلْلَّالِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلَّالِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ

### تم جس چیز میں اختلاف کرواسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تبہارے جوڑے پیدا فرمائے

میں میں بیالی اللہ میں اللہ جل شانہ کی صفات جلیا عظیمہ بیان فرمائی ہیں پہلے تو پہ فرمایا کہتم جن چیزوں شک اختلاف کرتے ہوائیں اللہ کی طرف لوٹا دولیعن اس کی کتاب جو فیصلہ دے اسے مان لواورای کے مطابق کمل کرؤ پھررسول اللہ عظیمی کو تھم دیا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ہی میرا رہ ہے ای پر ہیں نے بھروسہ کیا اورای کی طرف رجوع کرتا ہول تو حید کی دگوت دیے ہیں تمہاری طرف ہے کسی تکلیف کے بی جانے ہے ہیں نہیں ڈرتا۔

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تنہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لیتن حضرت آرتم اور حضرت حواطلبحا السلام سے لے کر آج تک جونسلاً بحد نسل بنی آوم پیدا ہورہے ہیں اور جو پیدا ہوں مگے ان میں پیسلسلدر کھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور عور تیں بھی مرد عورتوں کے جوڑے جی اور عور تیں مردوں کے ای طرح اس نے مویشیوں میں بھی کئی تشمیس پیدا فرمائیں اور ان میں بھی نرو ماوہ بیدا کئے جن سے ان کی تسلیس ہیل رہی ہیں۔

يَذُوْ وَكُمْ فِيهِ (وواس حَكَيْق كورياية مهارى كثير فرماتاب) اوراس كاقدرت تتمهار كالسليس جلتي بير-

#### كَيْسٌ كِينُه لِهِ شَكَى مُ

لکیس کی فراہ فتن و اللہ کا طرح کوئی بھی چیز میں ہے خالق تعالی شانہ ہی کا وجود حقیقی ہے وہ بھیشہ ہے ہیں کی کوئی ابتدائیں وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے ہے مثال ہے آگی ذات کی طرح

سورة الشدري

کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبارے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا جمیا ہے تو وہ محص اشتراک گفتلی کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار ہے نہیں ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی متوحداور یکیا ہے اور ااورائی صفات میں بھی متفرد ہے اور اینے اساء میں بھی جولوگ اللہ تعالی کی طرف بچیم کی نسبت کرتے ہیں یا اُسکے الے مكان اور زمان اور جہت تجويز كرتے ہيں اور جوائے تشييداور تعطيل ہے متصف كرتے ہيں وہ سب كمراہ ہيں خالق شاندكى نحید کے منکر بیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشاہبت نہیں۔

قبال المقرطيسيُّ والملدي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته و كبريانه و ملكوته وحسسي أستمناليه وعيلي صفاته لايشبه شيئا من مخلوقاته ولايشبه به فلاتشابه بينهما في المعني المحقيقي، اذ صفات القديم جل وعزبخلاف صفات المخلوق اذ صفاتهم لاتنفك عن الاعراض والاعتراض، وهنو تتعالى مستره عن ذلك، بل لم يؤل باسمائه وبصفاته على ما بينا ه في والكتاب الاسمنى في شرح اسماء الله الحسني) وكفي في هذا قوله الحق: لَيُسُكِيَثُولِهِ ثَكَيْءٌ " وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات وزاد السبوطي وحسمه اللَّه بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، كما استحال أن يكون للذات الممحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهمُ. (علامة رَجْيُّ فرماتے میں اس باب میں جواعتقادر کھنا جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپنی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اسپنے اساء حسنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات محلوقات کے بالکل مشاینہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ محلوق کے مشابہ بے للبذاحقیقت کے لحاظ وول میں کوئی مشاہبت میں ہے کہ قدیم ذات کی صفات بلند ہیں اور بزرگی والی ہیں بخلاف مخلوق کی مغات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اوراعراض ہے جدائییں ہوسکتیں اور اللہ تعالی اعراض واغراض ے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الاسی فی شرح اساء اللہ انسان میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالی کی حق وات کا بیار شاد کا فی ہے کہ فیکست کے جفیارہ منبیء بعض محققین علامنے کہا ہے تو حیدالی ذ ات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جوذ ات کسی اور ذات کے مشابز ہیں ہے اور کسی صفت ہے معطل ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے ایک بیان کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نداس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور شد اس کے قتل جیسا کوئی فعل ہےاور نداس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے تکر صرف لفظی موافقت۔اللہ تعالی کی ڈاٹ اس سے بلند ہے کہ اس کوئی صفت نئی پیدا شدہ ہوجیسا کہ بیجال ہے کہ کسی فانی وات کی کوئی قدیم صفت ہو پر اہل حق اہل السنة والجماعة كالذهب ب

و موالتيبية اليهيدية (اوروه سنة والاب ويكف والاب دوم بات كوستاب مريز كود يكاب)

الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں

آسانوں کی اورز میں کی تنجیاں بعنی سارے ترانوں کا وہی مالک ہے بیند طالبوندی لیک یک کُوکی فورد وہ پھیلا ویتا ہے رزق جس کے لئے جا ہے اور فتک کرویتا ہے جس کے لئے جاہم ایک پیکل شی و علیق ہے شک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ الله المراكز القائم المراكز ا

# الله تعالی نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فر مایا ہے جس کی وصیت فر مائی نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو

قفصی : اللہ تعالی کی تو حیداور فرما نبرواری اوراس کے رسولوں اور کم ابول اور فرشتوں اور قیامت کے ون پراور لقائم پرایمان لا نا بیاصل وین ہے اور یکی تمام انبیائے کرام علیم السلام کا وین ہے ان امور پرشنق ہوتے ہوئے مسائل فرعیہ متعلقہ عبادات اور معاشرت وغیرہ جس اختلاف رہا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تہارے لئے ای دین کو مشروع لینی مقرد فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراتیم کو اور موک کو اور بیٹی کو وصیت کی اور یکی دین آپ مقابلہ کی طرف وی کے ذریعے بھیجا اس دین پر قائم رہوا ہی دین کی انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام و گوت دیتے رہے تی کر آخر الانبیا محمد رسول علیہ کی تشریف آوری ہوئی اللہ تعالی نے آپکودین کا تل عطافر مادیا ہے جو عقا کہ کے اعتبار سے ان بنیادی عقا کہ پر مشمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابھین علیم السلام کے متصافی فرندگی کے ہر شعبہ کے احکام واضا ق واب پر مشمل ہوئے ہوئے جو انبیائے سابھین علیم السلام کے متصافیاتی فرندگی کے ہر شعبہ کے احکام

اَنْ اَوَيَهُ مُواللَّهِ بِنَ كَمِهاتِهِ وَلاَنْتَفَرَقُولُ الْمِيْلِةِ بَعِي قربايا جس كامعنى بيه كردين كوقائم ركواس كورك مت كرداس هى تير بلى ندكرواييا ندكروكدكس بات برائيان لائيكس برندلائے اوركس بات كو ماتاكس كون مانا اور (ئى اسرائيل ايساكيا كرتے تيے جنہيں عبية فرمائی تق اَفَتُوْجِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُووْنَ بِبَعْضِ)

# مشر کین کوآ کی دعوت نا گوارہے

گیر علی انتشریکن مانتر میخود الیدیشد مشرکول کویہ بات گرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں ان کا نا گوارگز رہا دوطرح سے تعاادل اس طرح کد مشرکین نے تو حید کو جموڑ دیا تعاادراللہ کے سواد دسرے معبود بنالے تھے رسول اللہ عظیمی نے جب انتیں تو حید کی دعوت دی تو انتیس بڑی تا گوارگز دی ادر بری گئی اور دوسری بات بیشی کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ نے آپ بی کوئی کیوں بنایا ہم میں سے کسی مالد ارکوئی بنانا جا ہے تھا ان کے جواب میں قرمادیا

#### اللدجي حإسبا بناليتاب

اُللهُ بَعْتِیْ اَلیْاوِ مَنْ یَکُا آواللہ ص کوچاہتا ہے این طرف تھیٹی لیٹا ہے لین اپنا بنالیتا ہے اور جوکوئی تعلیات کی کو دینا ہو اس کے لئے اپنے بندوں میں ہے جس کوچاہتا ہے جن لیتا ہے ویکٹریائی اِلیّافِومَن کینینی اور جوشف اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اسے اپنا راستہ بنا دیتا ہے لیمن اسے ہوایت دے دیتا ہے ارا ۃ الطریق کے بعد ایصال الی المطلوب بھی فرما دیتا ہے لیمن قبول ہوایت کی توفق دے دیتا ہے۔

# علم آنے کے بعد لوگ متفرق ہوئے

و کا انگذر کے آلا کو من کوئی مالی کا مفرالی کے اور اور کے ضدا ضدی کے باحث اس کے بعد متفرق ہوئے جہدان کے پاس علم آپکا تھا حضرت این عباس منی اللہ عنہا نے فر مایا کر بیر کر لئی کہ کے بارے شن فر مایا ہے بیر اور تسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ٹی آگیا تو ہم پرائی امتوں سے بڑھ کر ہوا پہت والے ہوں کے جب رسول اللہ علی ہے کہ بعث ہوگئ تو منکر ہو گئے آپس کی ضدا ضدی نے استخدر تے بنا دیے کھو گوں نے ایمان تبول کیا اور کھو لوگ کفروشرک پر جے رہاور حضرت این عباس منی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے الحل کما ہور ہوں کو حسد کھا گیا اور جانے ہوجھے ایمان نہ لائے اور نساری بھی انہیں کی راہ پر چل پڑے ان لوگوں کو منظر تی ہوا اور مول اللہ علی ہے کہ ان اس وجہ ہے کہ من تھا کہ ان میں اور اظہار جمت شن کوئی کی تھی کوشر تی ہونا اور مول اللہ علی ہے ہے اختلاف کرنا اس وجہ ہے کہ من المور علی میں اور اظہار جمت شن کوئی کی تھی انہاں وہا و کی طلب نے آئیس ایمان سے روکا ۔ (ھیف اسا فرکوہ القوطی ص ۱۲ ج ۱۷ و دکور قو لا ثالث کہ و فیان قب ما دی کو من المدی فامن قوم فیکھر قوم اوی (یہ وہ اللہ فیا مرآ ہوں نے کہ اس بہ اللہ اور ایک آئیس ایمان والا رہا وہ ایک فرکو المدی فامن قوم فیکھر قوم اوی انسان فیم المدی فامن قوم فیکھر قوم اور ایک تیمرا تول بھی فرکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انہا ہی استوں شن انسان میں دور ایک تیمرا تول بھی فرکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انہا ہوں ایمن استوں شن انسان دیس اور ایک تیمرا تول بھی فرکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انہا وہ ایمن کی استوں شن

وَلَوْلَاكُلِمَةُ مُعَلِمَةُ مِن زَيِهَ إِلَى اَبِعَلِ مُسَعِّى لَقُوهِ فَي مِينَهُمُورُ اوراً كرآپ كرب كى طرف سے پہلے بات ندكى جاتى (يعنى يدفيصله درجا موتاك أيس قيامت كردن عذاب وينا ہودنيا ش عذاب وينا عداب عن عذاب العنى عنى عذاب العنى عذاب العنى

آچکاہوتا) اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اجل سمی ہے دنیا ش عذاب بھی آگیا کے مسا کان فسی بعدر كَيْنَ لَيْهِ بِنِينَ أَوْرِيُوا الكِنْفِ مِن بَعْنِي هِند كَعِي مَنْكِي يَوْقَهُ مُريْبِ (اور بلاشبة حن أوكول كوان كي بعد كماب وك كي وه شك شريب ہوئے ہیں جوز ودیس ڈالے والا ہے علام قرطبی لکھتے ہیں کہاں ہے میرودونساری مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئ جوجی شران سے میلیا ختاا ف کر میکے تصادرا یک قول میں بے کہ اُڈریٹواالیکٹ سے قریش مرادیں جن کے پاس قرآن مجیدآ باادر وک بکتی ہے۔ ہے بہودونساری مراویس اور مندکی خمیر قر آن کریم کی طرف یا محدرسول اللہ سنگھنے کی طرف واقتے ہے۔ فَلِنْ إِلَى فَاذْ وَأُوالْمَتَقِهُ كِيا أَمِرْتَ وَلَا تَتَّهُمُ أَهُوَاءُ هُمْ وَقُلُ امْدُتُ مِنَ اَنْكَ اللّهُ مِنْ كِتْب سوآب ال كي طرف بلائي ورجيها آپ وَهم جواب مستقم ربية ادرا في خواجش كا تبل تريك كوداً پ فرماسية كدان في في از فرام كي هي ان برايمان الايا مِّرْتُ لِكَوْلُ بَيْنَكُو لِللهُ رَبُنَا وَرَبُّكُوْلَنَا كَفْهَ الْمَالْكَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَا حَبَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو تتعظمها كها كقبله سعديين عالدكمون كالشعلاب بيلاقها الرسيسين التناعد عال المؤتبات ليتميل بالتال يوناه سعادتها وسعوان أكمل جست بزياني للهُ يَجْهُ عُهُمُنَا أَوْ إِلَيْهِ الْمَصِيدُونَ وَالَّذِينَ مُعَالَجُونَ فِي اللهِ صِنْ بَعْدِ مَا اسْتِعَيْبَ لَهُ الله بعیں ارتبہیں تن فرمائے گالورای کی المرف جانا ہے کورجواؤگ اللہ کے بارے میں چھکڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی واقوت کو مان این کیا ہے اتحی حُجَنَهُ مُ دَاحِضَةٌ عِنْلَ رَبِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَلَيْبُ شَيِيْكُ @الْلَهُ الْأَنْ فَيَ ٱلْأَوْل = التكويب كزويك باطل بياوران يرغضب اواريكي ليرسخت عذاب بيانشو بى بيرس نے حق كيمها تحدكماب كواد ميزان كومازل فرمايا لكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِبْلِنَّ وَمَا يُكْرِينِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ادراً مکوکیایت ہے جب بھیل کرقیا سے قریب و فولوگ خرت پرایران تیں اوتے دہ اس کے جلدی آئے کا تقاضا کرتے ہیں اور جولوگ ایمان لاسے بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ انَّهَا الْحَقُّ ۖ ٱلَّا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي وہ اس سے ڈرتے ہیں اوروہ جانے ہیں کدوہ تن ہے خرواراس میں شک نیس کر جولوگ قیامت کے بارے شک کرتے ہیں وہ دور کی السَّاعَة لَفِي ضَلْل بَعِيْدِ اللهُ لَطِيعَ يُعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء وَهُو الْقَوِيُ الْعَرِيزُ فَ مرائل میں پڑے ہو کے بیل اللہ بندول پر مہرمان ہے وہ رزق دیتا ہے جے جاہیے اوروہ قو ی بعزیز ہے۔

# استقامت اورعدل كأحكم ، كافرول سے برأت كا اعلان

قسفسیں: اوپرجس دین کے بارے پی فرمایا کہ ہم نے اسکی نوح اور ابراہیم اور موئ عیسی علیم العملو ۃ والسلام کو وصیت کی اور آپکی طرف اسکی وتی بھیجی اس کے بارے بیں ارشا وفر مایا کہ آپ اس کی طرف وعوت دیتے رہیں اور آپ کو جس طرح تھم دیا گیا ہے اس طرح منتقم رہیں اور مشرکین کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں انہیں آپ کا دین تا گوارہ اور رہ بھی تا گوارہے کہ آپ انہیں دین تو حدی وجوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرای بھی کچک آگئ اورا کئی کسی بات کو مان لیا

تواستقامت اتحدے جاتی رہے گی۔

مزید فر مایا که آپ ان کو بتا دین که الله تعالی نے جو بھی کتابیں نازل فر ما کیں ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں جن ہیں قرآن مجید بھی ہے اور اسی کوئی بات نہیں ہے کہتم ہے کوئی بات کہوں اورخود عمل نہ کروں اور تہبیں تکلیف ہیں ڈالوں اورخود آزادر موں لہذاتم میری بات ما نواسے والمیزو کے لاکھیاں کہیں کھٹے ہیں بیان فر مایا:

اُللَّهُ دَیُکاوُریَّ ﷺ الله ہمارارب ہے اور تمہارارب ہے جب سب اُس کے بندے ہیں تو لازم ہے کہ سب ایمان لا کیں اور اس کے بیسجے ہوئے دین کا انتباع کریں گے اگرتم نہیں مانے تو دیکے لوسائے آثرت کا ون یعی ہے سب اپنے اپنے اعمال نے کرحاضر ہوں گے ہمیں جو کچھ پیغام پہنچانا تھا کا ٹیا دیا ہمارا کام پورا ہوگیا اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی جمت بازی نمیس قیامت کے دن انڈ تعالی ہم سب کوئی فرمائے گا ای کی طرف سب کولوٹا ہے وہ اصحاب تو حید کو ہز اور سے گا اورا صحاب شرک کومز اور سے گا ہم اظہارتی اور ڈکوٹ تو حید کے سواکیا کر سکتے ہیں نہ مانے کا وبال تمہیں پر برنے گا۔

# معاندین کی دلیل باطل ہے

وُالْکُونُونَ مُعَلَّمُونَ فِی اللهِ (الآیات) اور جونوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑتے ہیں بینی اس کے بینیجے ہوئ دین کو قبول کرنے میں جحت بازی کررہے ہیں حالانکہ بہت سے عمل وہم والے لوگوں نے اسے مان لیا ہے ان جھڑا کرنے والوں کی دلیس باطل ہیں ان کی کوئی دلیل اسک نیس جونو حید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو ثابت کردے اگر چہوہ اپنی جہالت سے سیمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ ضاوندی میں حاضر ہوں محقواس وقت پہتے چل جائے گا کہ اکی دلیل باطل تھی اس باطل پر بھروسہ کئے رہے اور دئیا میں کفروشرک پر جے رہے اللہ تعالیٰ کا اُن پر بوا عصہ ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب میں جنان ہوں گے۔

مِنْ بَعْفُ مِنَ اَلْمُعَنِّ مِنْ أَلَهُ مِن مِنايا كمالله ك في في جولة حيد كى دفوت دى بهت بولول في أست بول كيا آپ ك مجرّات د كيركرين اسلام من داخل بو كئه معاندين كويش فوركرنا چاہي كد جن لوگول في حيدكى دفوت آبول كر لى به كوئى ديوان تونيس ميں يہ بحی تو مجھدار ہيں ہم بن كوخدكر نے كى كيا ضرورت ب اقسال في معسالم التنزيل اى استجاب له الناس فاسلموا و دخلوا في دينه لظهور معجزته.

#### الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا

الکانی الگین گرائزگ الکونٹ بالمیکی والمیمیٹوان اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کما بیس نازل فرما نمیں اور میزان کونازل فرمایا حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اورا کشومقسرین نے فرمایا کہ میزان سے عدل وانصاف مراد ہے کیوں کہ میزان لینی قراز وعدل وانصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جزاومزا سراد ہے لینی طاعت پر جو تواب ملے گا اور سعصیت پر جوعذاب ہوگا اسے میزان سے تبیر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میزان سے قراز وی مراد ہے کیونکہ اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے اور کی بیشی کا پید چلایا جاتا ہے۔

#### عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو

وَمَا يُكِي مِنْ إِنْ لَكُ لَكُ السَّاعَة عَيْنِ اورآب كوكيا خرجب نيس كدقيا مت قريب مواس ميس بظاهر رسول الله ملى الله تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن واقعی طور پر ہر مکلف اس کا مخاطب ہے جرفنص فکر مند ہو کہ قیامت آنے پرمیرا کیا ہے گا عقائدادرا عمال كاحساب ہوگا تو میں کن لوگوں میں ہونگا قیامت كى تاریخ نہیں بتال گئ ہوسكتا ہے كەعفىرىب عى داقع ہو جائے للبذا برونت فکر مند ہوتا جاہے۔

يَسْتَعْيِلُ بِهِكَ الْكِذِينَ لَا يُعْرُونَ بِهِمَا جولوك قيامت برائيان فيس لات وه قيامت آف كى جلدى محاسة بيل چونکہ اس کے آنے کا یقین نیس ہے اس لئے بار بار یوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نیس آ جاتی جلدی آ جاتی جات جات ا وَالَّذِينَ إِمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَّمُونَ أَنَّهُا الْحُقِّ (اورجولوك إيمان لات وه دقوع قيامت عدرت إن اورجات میں کہ وہ جن ہے) اُلگا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَالِعُنَ فِي السَّلَ عَمَالِيَ الْعِيْدِ خبروار جولوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ دور کی مراہی میں این دلائل کے قائم موجانے کے باو جود بھی اٹکار پراصرار کرتے ہیں۔

## الله تعالی اینے بندوں پر مہر بان ہے

الْفَالَولِيْفَ إِمِيالَةِ ؟ يُولُقُ مَنْ يَكُلَّا \* (الله الي بندول يرمهر بان عدود رزق ويتا عيد جد جابها عداودوه قوی ہے عزیز ہے اس آیت میں بیفر مایا ہے کداللہ تعالی اپنے بندول پر مهریان ہے وہ جے جاہتا ہے رزق دیتا ہے نیک بندوں کو بھی کھلاتا ہے اور کفار و فجار کو بھی کھانے کی چیزیں و بتاہیے کفراور منعصیت کی وجہ سے وہ ابتارز ق نییں رو کتا مبریانی کی بدایک صورت ہے اوراس کے مقاوواس کی بہت میں مانیاں ہیں و نیاش بھی ان کا مظاہر و موتار بتا ہے اور آخرت ش بھی اس کی مہریانی کامظاہرہ ہوگا علامے قرطبی نے لطیف کی تشریح کرتے ہوئے آٹھ دس معانی تکھے ہیں جن ش سے آیک یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ تواب دیتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مکلف تبیس بتایا اور ایک به به کروه سوال روزیش فرما تا اورامید دارکونا اُمیوشیل کرتاب

وَهُوَ الْغَوِينُ الْعَيْنِينُ وووتو ي بحى بهاورعزيزب)اس كى مهرياتى اوردادود بش كوكو كي نيس روك سكنا-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَا فِي حَرْثِهُ وَمَنْ كَأَن يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو تن آخرت کا کھی کا اواد کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی میں شریا خدار ہو تھی دنیا کی میں کا ادادہ کرتا ہے ہم س میں سے استعداد میں کے وَمَالَهُ فِي الْأَخِرُةِ مِنْ نَصِيْبٍ<sup>©</sup>

ادرآ خرت می اس کے لئے کوئی مجی حصر میں۔

## طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا' اور طالب دنیا کو آخرت میں پچھ نہ ملے گا

<u> قسفه مدیس</u>و: اس آیت کریمه شن آخرت کے طلب کا رون اور د نیاداروں کی نیتوں کا اورا ممال کا اوران کا جو بدلہ ملے گا اس کا تذکر وقر مایا ہے۔ ارشاد فر مایا کہ جو تفس آخرت کی کھیتی جا بتا ہے لینی دنیا ہی ایمان سے متصف ہے۔ اور ا ممائي صالحت لكاربتا ب- اوروه عابتا ب كريمر ان اعمال كا آخرت عن قواب دياجا الشقالي أب بهت زياده تواب دے گا ایک نیکی کی تم از کم در نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کاعوش سات سو گناہ دینے کا قرآن مجید میں ذكرب كَنْكُ حَبَّاتِهِ ٱلنَّهُنَّتُ سَنَهُمُ سَنَالِيلَ فِي كُلِّ سُنَبُلُاةِ قِالَةٌ حَبَّاتٍ مات مو كنا الواب عالى الح بعد وُلِلْهُ يُصْلِعِكُ لِمِنْ لِيَنْكُونُ بِهِي فرماديا معزات علائے كرام نے اس سے بدنا بت كيا ہے كرفيكوں على اضاف مونا اور برهاج ما كران كا تواب ملنا كوئي سات سوير تحصرتين بالتدتعالي اس يرجمي زياده ديم كاجس كي تعييلات احاديث شریقہ میں دارد ہوئی ہیں علم عمل پھیلانے والوں ادروین کا تربیا کرنے دانوں ادرا عمال صالحہ کوآ مے برهانے والول کا تواب تو بہت می زیادہ ہے جب تک معلمین ومبلغین کے نتائے ہوئے اعمال اور پڑھائے ہوئے امور کے مطابق لوگ عمل کرتے رہیں مے ان حضرات کوان کے عمل کا بھی تواب مانار ہے گا اور عمل کرنے والوں کے تواب عیں سے بھو بھی کی شہوگی جس طرح داندڈا لنے کے بعد کھیتی بوطنی ہے اور ایک دانہ ہونے سے بہت سے دانے حاصل ہوجاتے ہیں ای طرح آ خرت کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے ای لیے آخرت کے لئے عمل کرنے والوں سے عمل کو آخرت کی بھیتی ہے تعبير فرمايا كرفرمايا كرجولوك ونياسك طالب جي ونياى كوجائي جي الى كے لئے عمل كرتے بين ہم أنيس ونيا بيس سے کھودے دیں گے جنتا وہ چاہتے ہیں اتنادیں پاس سے کم وہش دیں بھرحال جو بچے سلے گاتھوڑا ہی ہوگا آخرت کے اجر وتواب کے مقالبے میں تو کسی دنیا دار کا برے سے براحمہ پاسٹ کے ورجہ میں بھی ٹیس آسکی جتنی بھی دنیا ل جائے تعوری می ہوگی اور یہ می ضروری تیس کہ طالب دنیا کو دنیا ال می جائے جو پھر لے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت بر موتوف ہے اور چنکه اصلی د نیادارموس نبیس ہوئے اس لئے آخرت بیں انبیس کچھ می نبیس مانا 'سورۃ الاسراء آب۔ کی تصریح اورتشریح دوبارہ يرُ ه لين ارشاد فرماي: مَنْ كَانَ مُويْدُ الْعَالِيلَةَ عَقَلْمَالَهُ فِيقَامَا مَنْكَالُهُ لِمَنْ ثُويْدُ لُوَجَعَلْمَا لَهُ جَعَلْمُ الْعَالَمَ الْمُذَهُ مُوْمًا مَّنْ مُورًا ٥ وَمَنْ آرَادَ الْأَرْسِرَةَ وَسَعَى لَهَا مُدَيْهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَأُولِلْهُ كَانَ سَعْمُهُ وَمَكُولًا (جَوْمُص وياكنيت ركع کا ہم ایسے مخص کو دنیا ہیں جتنا جا ہیں ہے جس کے لئے جا ہیں ہے دے دیں ہے چمرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں ہے وہ اس بنی مدحال را ندا ہوا داخل ہوگا اور جو مخص آخرت کی نبیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش کرے کا جیسی کوشش اس کے لے ہونی جاہے اوروہ موس می ہوگا سوبہاوک ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گا۔

اَهُ لَهُ ثُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَعُواْ لَهُ مُرْضِ اللّهِ مِنْ مَالَهُ يَأْذُنْ يَهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَ الْفَصْلِ لَعَيْضِي اللّهُ مِن كَلَا اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَ اللَّهُ الْفَصْلِ لَعَنْضِينَ لَا اللَّهُ وَلَا كُلُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُلُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُلُومَ اللَّهُ اللَّ

بينة كمرة وراق الظلمية كالهذه عن الباليدي الفيدي الظليميين مشفقين مناكسيوا وهو المدارد المبارد المبار

قیامت کے دن طالم لوگ اپنے اعمال برکی وجہ سے ڈرر ہے ہوگے

اور اہل ایمان اعمال صالحہ والے جنتوں کے باغیجوں میں ہوسکے

تندسید: اور تین آبات کا زجر آکسا کیا ہے جہا آبت میں شرکین کو عبید زمانی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے

شرکیے جویز کرد کے ہیں کیا انہوں نے ان آبات کے لئے ایسے دہی احکام شروع و مقرر کے ہیں جنگی اللہ نے اجازت نہ

وی ہو؟ یا استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوالیا کوئی میں جو تلوق کے لئے کوئی دیں شروع و مقرد کروے نہ

کوئی ایسا کرسکتا ہے اور نہ کی کواس کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہی کواس کا حق ہے کہ اپنی تعلق تے کہ نے دین شروع فرمائے جب

ان بنائے ہوئے شریکوں میں ہے کی نے ان کیلئے دین مشروع تین کیا تو ان کی عبادت کرنا حافت تین ہے تو اور کیا ہے؟

مشرکین پرلازم ہے کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی اور اسے وصدہ الاشریک جائیں۔

ان لوگوں نے شرک اختیاد کر کے اپنی جانوں کوعذاب کا مستحق بنادیا ہے کیکن اللہ تعالی نے سطے فریادیا ہے کہ عذا ب دنیا میں فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگریہ فیصلہ نہ جو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ابھی عذا ب دے دیا جاتا عذا ب کی تاخیر سے خوش نہ ہوں خوب بجھ لیس کہ فالموں کے لئے درونا ک عذاب ہے جس میں ضرور بی مبتلا ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے بعنی قیاست کا دن ) جب فالمین بعنی مشرکین اور کا فرین ا پئی کرتو تول کی وجہ سے عذاب سے ڈرر ہے ہوں گئے لیکن بیڈرنا مجھ مفیدنہیں ہوگا ان پرعذاب هر درداقع ہوکررہے گا ادر اہل ایمان اعمال صالحہ والے بیشتوں کے باغوں میں نعتوں میں مشخول ہوں سے وہاں جو پچھے جاجیں سے ان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا بیجنتوں کا داخلہ اللہ تعالی کا برافعنل ہے (بیدنیا کی چہل پیمل اس کے سامنے بچھے بھی نہیں) تبیسری آبیت میں اول تو موشین اعمالی صالحہ والوں کی نضیات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی ان کو دنیا میں بیٹارت دیتا ہے کہ ان کو ایک فعمتیں ملیں گی۔

# دعوت وتبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کر تا

اس کے بعد فرمایا گان کا آئٹ ککٹر علیہ ایکٹرالا المودی فی الفران (آپ فرما و بینے کہ میں اس برتم ہے کی عوض کا سوال نیس کرتا ہجر دشتہ داری کی محبت کے اس کا مطلب سے ہے کہ میں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت و تا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میری سے محد ہی تعین جا بتا ہاں اتن لانے کی باتیں کرتا ہوں میری سے محد ہی تہیں جا بتا ہاں اتن بات ضرور ہے کہ میری تہاری دشتہ داریاں ہیں دشتہ داری کے اصول پر جوتم باری د مدداری ہے اسے پوری کر وصل رقی کو سالمت کی کہ میں معتصل حتی تکون المودة سامنے رکھ کر جھے تکلیف نہ پہنچا و تو بیدور مری بات ہے فہو استفاداء منقطع و لیس بعتصل حتی تکون المودة فی القربی اجو آفی مقابلة اداء رسالة

رشتہ داری کے اصول برتم میرے تن کو بیچا نو اور ایذ ارسانی ہے باز آؤتم اللہ وصدہ لاشریک برایمان بھی نہیں لاتے اور رشتہ داری کا بھی خیال نیس کرتے ایڈ رسانی پر سلے ہوئے ہوریو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

اِنَّ اللَّهُ عَلَقُوْلُ شَکِیْ ﴿ لِلا شِبِهِ اللهُ بَحْثَ وَالا ہے قدر دان ہے ) لہٰذا گناہوں سے تو بہر کرواور تیکیوں میں لگ جاؤ اور خوب زیادہ تو اب پاؤ۔

#### قرآن کوافتر اعلی اللہ بتانے والوں کی تر دید

چوتی آیت میں ارشاد فرمایا آخر یکھوٹون اف تری عکی الانو گزیا ( کیاریاوگ بوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جموث باعد جائے یہ استفہام تقریری ہے لیتی بیلوگ ایسا کہتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا فاٹ یکٹ اللہ یکٹ بیفر علی قائیا ک (سواگر اللہ جائے تو آپ کے دل پر بند لگادے) لیتی آپ کوتر آن جملادے ( لیکن وہ آپ پر برابر قر آن نازل فرمار ہاہے جور حمیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ اب بھی جاری ہیں البنداان لوگوں کے قول سے رہجے دہ نہوں آپ پر برابردی آتی رہنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ پیلوگ اپنی اس بات شی جھوٹے ہیں کہ آپ نے اللہ پرجھوٹ بولا ہے۔ وکیمٹ ٹو انڈٹر الی کیلال اور اللہ تعالی باطل کومٹادیتا ہے لازاوہ ان کی باتوں کومٹادے گاویسے قی المحق بمکلماتعداوروہ

حق کواپنے کلمات کے ذریعے عالب کردیتاہے) لہذاوہ اپنے دین حق کو کلمات کے ذریعے ثابت فرماد لگا۔

اِلْكَا عَلِيْظُ يُذَاتِ الطَّهُ وَي (بلاشبالله سينول كى بالول كوجائ والا ب(الرَّسَى فَ كُونَى الْمِحَى بايُرى بات سينه من چميا كررِ في والله تعالى الى جزاوسزاديد عاكا)

الله التالق الى توبة بول فرماتا ہے اور تمہارے اعمال كوجا نتا ہے اللہ مشيت كے مطابق رزق نازل فرماتا ہے اور جب ناميد ہوجا كيں أبارش برساتا ہے تااميد ہوجا كيں أبارش برساتا ہے

اورائی رحت کو بماد و تاب اوروه دل ب سحل حدب

قسفسید: ان آیات می اندُنوالی شانه کی صفات جلیل اور نعمتها عظیمہ بیان فرمائی باول تو یفر مایا کہ اللہ تعالی این ہندوں کی توبیقوں فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے دوم یفر مایا کہ جو بھی کی توفیل کرتے ہووہ اسے جاتا ہے (اسے می توبیل بھی تام ہے اور صرف زبانی توبیل کی موم یفر مایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک ممل کے اللہ تعالی این کی دعاؤں کو تیول فرماتا ہے (ایک توبیل میں بی تھی داخل ہے کہ دعا کرنے والا حرام روزی سے بچتا ہو) چہادم بیفر مایا کہ اللہ تعالی میں بیکی داخل ہے کہ دعا کرنے والا حرام روزی سے بچتا ہو) چہادم بیفر مایا کہ اللہ تعالی میں اضافہ فرماتا یعنی تحتمرے مل کا بہت ذیادہ وقواب عطافر ماتا ہے

اوراکی قمل کوئی گنا کر کے خوب ہو حاج حاکرتو اب عطافر ما تا ہے جہم ہے فرمایا کہ کافروں کے لئے خت عذاب ہے (وہ دنیا کی زعد کی ہے دو کہند کھا کیں اور آخرت کے عذاب ہے ڈریس ششم ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے عاص اعدازہ کے مطابق رزق کو پھیلا دی یعنی بہت زیادہ دے دے اور بھی کو بہت زیادہ مال لا جائے ) تو زشن میں بعناوت کرنے گئیں لیکن وہ الیا تہیں کرتا کہ کھوگ ذیادہ پھیے والے ہیں بھی کھی ہے والے ہیں بھی کھی اور سکین ہیں سب کواس نے اپنی محکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور ہرائیک کواٹی محکمت کے مطابق موجودہ عال میں رکھا ہے وہ اپنی بندوں سے باخبر ہے اور سب بھی دیکھتا ہے بشتم بیفرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے اس وقت بارش بر سماتا ہے جب وہ ناامید ہو بھی ہو ہے ہیں وہ بارش بھی برساتا ہے رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں در ہوتی ہے تو بندے ناامید ہوجاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہے تو خش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں در ہوتی ہے تو بندے ناامید ہوجاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہے تو خش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہی ساتی ہے اس سے لوگ فا کہ وافیائی الشریفائی در اللہ تعالیٰ ذکی ہے کارساز ہے ) مخلوق کی حاجش بودی کے بیتی ہم وہ بارٹ ہی معان ہیں کے سات سے اور اس کے سام سے اور کی کی سے دوراس کے سام سے افعال لائن ستائش ہیں وہ بہر عالیٰ تو رہے کا سے کارساز ہے ) مخلوق کی حاجش بودی کے اس میار سے افعال لائن ستائش ہیں وہ بہر عالی تعریف کا ستحق ہے۔

وَمِنْ الْبِيّهِ خَلْقُ السّمَوْتِ وَالْرَضِ وَمَابِتُ فِيهِماً مِنْ دَابَيْةٍ وَهُوعَلَىٰ مِن الْبِيّهِ خَلْقُ السّمَوْتِ وَالْرَضِ وَمَابِيَ فَيْهِماً مِنْ دَابِيَةٍ وَهُوعَلَىٰ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آسمان وزمین اور چو با بول کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں خصصید: ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی شانِ تخلیق اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ انسانوں کا ا در زمین کا پیدا فرمانا اوران کے اعدر جوجا تھار چیزیں پیدا فرمانی اور پھیلائی جیں ان کو وجود بخشا پیاللہ تعالی کی نشانیوں جیں سے ہے ساتھ دی ہے بھی فرمایا کہ پیگلوق جوآ سالوں میں اور زمین جی پھیلی ہوئی ہے کوئی فخص میہ نہ سمجے کہ ان کوجھ کرنا کیے ہوسکتا ہے؟ ان کوچھ کرنا اللہ تعالی کے لئے بہت آ سان ہے اسے اس پر قدرت ہے کہ ان سب کوچھ فرما وے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

# جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی ہے تہارے اعمال کی وجہ ہے ہے

پھر فر ہایا کہ میں سے جس کسی کو جوہمی کوئی تکلیف پینچتی ہو ہ تمہارے اپنے اعمال کی مید ہے گئے جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گنا دیر تکلیف نیس بھیجیا اگر ہر گنا ہ کی مید ہے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہا رام دراحت کا نمبری شآھے بہت ہے گنا ہوں سے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے لہٰ قاال کی دجہ ہے کو لُ مصیبت نیس آتی۔

حضرت ابدموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندہ کوکوئی ذرای تکلیف یا بدی تکلیف بھی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گناویر تکلیف نہیں بھیجنا اگر ہر گناوی وجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام و راحت کا تمبری نہ آئے بہت سے گناموں سے اللہ تعالی ورگز رفرما تا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد قربایا کہ سی بھی بندہ کوکوئی ذرای تعلیف یا بوی تعلیف کی جاتی ہے تو وہ گناہ کی دجہ سے بوتی ہے، اور الله تعالی جن گنا ہوں کو معاف قربادی ہے وہ ان منا ہول اسے زیادہ ہوتا ہے جس جن برموافذہ ہوتا ہے۔
(رواہ التر ندی)

ا دواد عنرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عنطیقی نے ارشاد فر مایا ہے کہ موسی سر دا در موسی عورت کو جان و مال اور اولا دیش تکلیف کی نیمتی رہتی ہے بہال تک کہ جب وہ (قیامت کے دن ) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی کرنا ہ بھی باتی شہوگا۔

معلوم ہوا کہ امال ایمان پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے دینے ہیں اور پر بہت بڑا قائدہ ہے کیونکہ آخرت میں گنا ہوں پر جوعذاب ہے وہ بہت بخت ہے دنیا ہی جو تکلیفیں پہنچی رائی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں۔۔۔۔

رسول الله عَلَيْظَةُ كَامِيمِي ارشاد ہے كماللہ تعالى كى بندو كے لئے كوئى بلند مرتبہ دينے كافيصلہ فرماديتا ہے كيكن ووا پے عمل ہے اس مرتبہ تک يَنْفِخ ہے قاصر روجا تا ہے تو اللہ تعالى اسے لكليف ش جلافر ماديتا ہے به تكلیف اس کے مال جان اور اولا ویش بینی جاتی ہے بھراللہ تعالی اس پرمبرعطافر مادیتا ہے یہاں تک كہ اس مرتبہ پر پہنچادیتا ہے جواللہ كی طرف ہے اس کے لئے بہلے ہے مقرر كرديا كيا تھا۔ اس کے لئے بہلے ہے مقرر كرديا كيا تھا۔

یادر ہے کہ وُما آھائیگر میں جو خطاب ہے بیام مونین سے بہلزابدا شکال پیدائیں ہوتا کہ معزات انہائے کرام بیہم السلام تو معموم تھے ان پر تکلیفیں کیوں آئیں ان معزات کو جو تکلیفیں پنجیں گناہوں کی وجہ سے نیس بلکہ دفع درجات کی وجہ سے پنجیس۔ اس کے بعد فریایا کہ تم زمین میں عاج کرنے والے نیس ہولیتی اللہ تعالی تہیں جس حال میں دیمے اس میں رہو کے
اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے اور غیر اللہ سے امیدیں با عرصنا بھی فائدہ مند تیں ہوسکی اللہ تعالی کے سواء کوئی ولی
(لینی کارساز) نسیر (لیعنی مددگار) نہیں ہے بھر فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی جی بہاڑوں کے برابر
بوی بوی بوی کشتیاں سندر میں چلتی جی جنہیں آئ کل یا فرواور بحری جہاز کہتے جی ان کشتیوں میں فود بھی سوار ہوکر سفر کر سے
بیں اور ان پر مال بھی لے جاتے جی بھاری بھاری کھٹیاں سامان سے لدی ہوئی سندر میں جاری ہیں کشتیاں ہوا کے
فر ایوان کو چلاتے جیں یہ وائیس اللہ تعالی کے قلم سے چلتی جیں آگر اللہ تعالی چاہو ہوا کوروک دے اور یہ کشتیاں سندروں
شری کھڑی کی کھڑی روج انہی اللہ تعالی کے قلم سے جاتے جین آگر اللہ تعالی چاہو ہوا کوروک دے اور یہ کشتیاں ہیں۔

شاید کسی کے دل میں بید وسرآئے کہ اب تو ہوئے ہوئے جہاز بیڑول سے چلتے ہیں ہواؤں کا ان کے چلتے میں وظل نہیں ہے اس وسوسہ کا جواب یہ ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور ہندوں کا احقیاج بیان کرنا ہے پیٹرول مجی تو اللہ تعالی نے ہیدا قرمایا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا اور مشینوں اور انجوں کی مجھاور ان کے چلانے کے طریقے مجھی تو اللہ تعالیٰ نے المہام فرمائے ہیں۔

قال البعوى في معالم التنزيل (وَيَعُلَم) قرا أهل المندينة والشام وَيَعُلَمُ بوفع المعيم على الاستنداف كقوله عز وجل في صورة بواة "وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يُشَآءُ" وَقَوا لاَعرون بالنصب على الصوف والسحة ما إلى صوف من الصوف والسحة ما إلى صوف من الصوف والسحة ما إلى المحتوم الما صوف من حال السحة ما السياد على المنتصب استخفاظاً وكواهية توالى المعزم. (علامة ويُّ عالم التويُّ عمالم التويُّ على مَن يُشَاءً على مَن يُسَاءً على مَن يُس

جو پچھ مہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے لئے بہتر ہے اللہ ایمانِ اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

تفسیس دان آیات میں دنیا کی بے جائی بنائی ہا اور آخرت کا جورادر قرات کے بارے میں قربایا ہے کدوہ

ہم جیں اور زیادہ باتی رہنے والے جیں اور یہ بھی بتایا کہ بیادہ قرور قرات اہل ایمان کولیس کے پھرائل ایمان کے اوصاف

بیان قربائے (۱) یہ لوگ آئے رہ برتو کل کرتے جیں (۲) کمیرہ گنا ہوں ہے اور قش باقوں اور قش کا موں ہے پر ہیز

کرتے جیں (۳) اور جب ان کو طعم آتا ہے قو معاف کرویے جی (۴) اور یہ لوگ اپنے زب کا تھم باتے ہیں لیمی وال موان ہے قو معاف کرویے جی (۳) اور یہ لوگ اپنے زب کا تھم باتے ہیں لیمی وال سے قبول کرتے ہیں افراس پڑئل کرتے ہیں (۵) اور قرار قائم کرتے ہیں اوران کے امور آئیں جی باہمی مورے

وجان ہے جی و تاریخ کی اللہ تعالی نے جو بچھ دیا اس میں ہے قریح کرتے ہیں اور ان کے امور آئیں جی ایمی ہوتا ہے تو
و جدار لے لیے جی (۳) افران کی کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور گنش کا موں سے بچنا بھی اور قسم آ جائے تو معاف کرنا بھی
اور مشور ہے ہے کا مرب ان جی تو تعالی میان فرمایا دیا ہے جامع الاوصاف الی ایمان کے لئے آخر ت کے اجروثر اب کا خیر
کرنا و صِحاً الرکھ تھے فیر نوٹھ تھی بیان فرمایا دیا ہے جامع الاوصاف الی ایمان کے لئے آخر ت کے اجروثر اب کا خیر
موران کی تا تو برات کی ہوتا ہے جامع الاوصاف الی ایمان کے لئے آخر ت کے اجروثر اب کا خیر
موران کی تا تو برائی ہونا فاہر ہے۔
موران میں ہونا فاہر ہے۔

دنیا کے بارے یس بے جوفر مایا کہ مہیں جوکوئی چیز دی گئ ہے وہ دنیا کی زندگی بھی کام آنے والی ہے اس بھی دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول بے کہ جولوگ دنیا بھی جینے اور بھتے جیں ان بھی موئن بھی جیں اور کا فربھی جیں دنیا ہے فاکمہ حاصل کرنے بھی موئن یا کا فراور نیک بدکی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے حتمتے اور ستنفید ہوتے ہیں اور دوسری بات بہ بیان فرمائی کردنیا بھی جے جو کچھ طاہے وہ ونیا بی کی صد تک ہے جب دنیا سے چلے جائیں محسب سیمیں دھرارہ جائے (ہاں جو پھمانڈ کے لئے خرج کیا اس کا تو اب دہاں ل جائے گاہیے وُصِمَّا اُدُکَّتُنَا اُمْ فَیْنُوْفُونَ مِن بِنادیا)۔ آخر میں فرمایا وَالْکَ بِنَیٰ اِدَّالَهَا بُھُے۔ وُلْبُکُنِی اُمُونِیَنْتُکُوفُونَ (جب ان کوظلم پہنچتا ہے تو وہ بدلہ لیتے میں) اس میں مظلوم کوظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیاق کام سے میں مجرم ہور ہاہے کہ بھناظم ہواہے ای قدر بدلہ لیا جاسکتا ہے مزید تعصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔

و جَزَوْ استِنَا فِي سَيِّمَة فِي مُنْ لَهَا فَهُنَ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ادر برائی کا بدر برائی ہے ای جس سو وقعی معاف کروے ادر کی کر نے وہ اس کا اللہ میں اللّه عِنْ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

## برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور سلح کرنے کا اجراللد تعالیٰ کے ذمہ ہے

منفسیو: اوپر جوآیات ندگور ہوئیں ان ہیں ہے آخری آیت ہیں نیک بندوں کی صفات میں بیتایاتھا کہ جب ان برظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیے ہیں اس میں جونکہ کی بیشی کا قرنہیں ہے اور یہ جی فرنہیں ہے کہ محاف کر ویٹا اور بدلہ نہ ایک افضل ہے اس لئے بطور استدراک ان آیات میں اوّلا تو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ بس ای قدر لین جائز ہے جتنی زیادتی دوسرے فریق نے کی ہوا گرکسی نے اس سے زیادہ بدلہ لیا جواس ہرزیادتی کی گئی تھی تو اب وہ ای قدر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹانی یفر مایا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے لیکن افضل ہے ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے معاف نہ کر سے تو خوص معاف کر دیا جائے گا۔ ٹانی یفر مایا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے لیکن افضل ہے ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے معاف نہ کر سے تو نیادتی تھی تہ کہ بدلہ دلیا ہو ہوں کہ ان اللہ تو اللی تو نہ ہو گئی تھی تو اللہ ہو گئی تو اللہ ہو گئی تو اللہ ہو گئی ہوا تھی تو اب اس مواخذہ کرنا جائز جیس کے تو ادا دوست جو تا تی ہوا تھی تو اب اس کے مواخل می دوکر نے والا دوست جو تا اس کے اینا حق بول کے ایک ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوا تھی تو اب اس کی مواخذہ کرنا جائز جیس کے تو گئی ہو جائی ہو جائی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہی مانا حق سے بدلے گا ہو گئی ہو گئی ہو جائی ہو جائی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

لئے وردنا کے مذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرما دیا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کا مول میں ہے ہے ہر مخص اس بڑکمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا حالا تکہاس کا اجروثو اب بہتے بوا ہے۔

حضرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ موکی این عمران علیہ السلام نے بارگاہ خدادندی ش عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندول ش آپ کے نز دیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جفض (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (مکنوۃ السائے ۴۳۳)

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَالَهُ مِنْ قَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَمَا ذَكُواالُمَدَابِ دون بن ورود من كرار من كرار الله من كرود في بدون من بالمورد بنام ورائد من بريم من المرائد والمن من المرائد من المرئد من

یوں کہ، ہموں کے کیادائس سے جانے کا کوئی دات ہے اور آئیس ال حال شرو کھے کا کدوروز رُوپیٹن کے جارے وں گرات کی وجہ

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ أَمْنُوْآ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَمِرُوٓا انْفُسُهُ عَر

جمل موئ فظرے و مجمع مول محاور ایمان والے کہا ہم باشبہ بورے ضاروش پر جانے والے دو میں جوائی جانوں سے

وَاهْلِيْهِ مْ يَوْمَ الْقِيلِمَا وَ الْكَالِآلِ الظُّلِمِينَ فِي عَدَابِ مُقِينِمِ ۗ وَمَاكَانَ لَهُ وَقِنَ أَوْلِيَآءَ

اورائے کروالوں سے قیامت کے دن خسارہ میں پڑھنے خروارس میں اٹک ٹیمیں کہ ظالم لوگ واکوں سے قیام ان کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُ وَنَهُ مُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَكَالَةَ مِنْ سَمِيلِ اللَّهُ فَكَالَةَ مِنْ سَمِيلٍ الله

مددگار نہ ہوں مے جوان کی مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر اور جے اللہ تمراہ کردے اس کے لئے کوئی راستہ ہی تہیں۔

## قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ہلاکت اور ذلت کا سامنا

ت فعد ہے۔ یہ چارآیات کا ترجمہ ہے گہا آیت میں بہتایا کہ اللہ تعالیٰ جے کمراہ کردے یعنی ہدایت سے محروم فرما و سے قواس کے لئے کوئی الیہ انہیں ہے جواس کا و لی اور کارساز ہے ' کوئی مخص اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی عدد خیس کرسکتا پھر طالموں یعنی کا فروں کی بدحالی کا تذکرہ فر مایا کہ قیامت کے دن جب وہ عذا ب کودیکھیں محمق یوں کہیں ہے کہ کیا ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم وائیس کرد ہے جا کیں یعنی دنیا میں چلے جا کیں پھروہاں ایمان لا کمیں تفراختیا رشہ کریں الیکن وہاں سے وائیس کا کوئی قانوں نہیں مزید فر مایا کہ پہلوگ جب دوز خ پر چیش کے جا کمیں محملے بعنی اس میں واضل کے جائیں میں کو قدت ہے جھے ہوئے ہوں میں اور پٹی نظر ہے دکھ رہے ہوں کے اٹل ایمان کہیں ہے کہ آئ تو علی السیان پید چل گیا کہ ایک کوئی ان کی جانمیں انہوں کی جانمیں اور ان کی جانمیں اور ان کی جانمیں کہی ہوں یا سردار ہوں ہیں ہمی ہلاک ہوئی اور ان کے متحالیوں کی بھی تمام کا فروں کے لئے دوز خے چھوٹے دوجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں ہی

لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے اور اہل و میال ہے بھی اور وہاں کا عذاب تموڑ اسانیس اور تموڑ ہے ہے ون کا نیس ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور واکی عذاب ہے ای کو فر مایا و کا کان کھڑوٹن اُؤلیا آئی یکھٹر ڈونیکٹر قرن اُڈٹو (اور ان کے لئے مدد کا رشہوں کے جوان کی مدوکریں انڈر کو چھوڑ کر) بعنی کوئی فض آگر ہے جا ہے کہ انڈ کے انڈ کے فیاف ہے کی ان کی مدوکر دے بعنی آئیس ووز خ سے چھڑا و سے تو ایسانیس ہوسکتا۔ و کھٹن آبطہ بلی اُڈڈ کھٹا لگا ہوٹ شیمٹیل (اور جے انڈ م

يعنى اسے كوئى برايت دين والأثيل كما قال تعالىٰ في سورة الكهف وَمَنْ يُعَشَّرِلْ فَكَنْ تَهِمَ لَا وَلِيَّا تُمُوهِدًا اس آيت بن سماين مضمون كود براديا بجرتا كيد كے ہے۔

السّيمة يبُوْ الربيكة مِن قَبَل أَن يَهُ أَلَى يَوْهُ كُلَا مَرَدَ لَهُ مِن اللّهُ مَا لَكُوْ مِن مَهُ لَمِن اللهُ مَا لَكُوْ مِن مَهُ لَمِن اللهُ مَا لَكُوْ مِن مَهُ اللّهُ مَا لَكُو مِن اللّهُ مَا لَكُو مِن اللّهُ مَا لَكُو مُن مَا لَهُ مَا اللّهُ مَا لَكُو مُن كَلِيهِ فَا أَن اعْرَضُوا فَهَا الْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُحَوِينُظُا الْ عَلَيْكَ وَن يَعْمَ لِي وَمَ مِن اللّهُ مَا لَكُو مُن كَلِيهِ فَالْ المُعَالَى الرَّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلّا اللّهُ اللّهُ مُلّا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

# قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو

والجديدة بتاب لاشده واستغ والاسادر ورسدوالا ب

قسفسیو: ان آیات ش الآلا بیار شاد فر ملیا کہ جب تیا مت کادن آئے گاتو وائی نیس کیاجائے گاوہ واقع ہوگیا سوہوگیا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالی کی بات مان لؤائیاں بھی تبول کرواور عمل صالح بھی اختیار کروجب تیا مت کادن ہوگا تو کس کے لئے کوئی بٹاہ نہ ہوگی اللہ جس کو بٹاہ دے اس کو بٹاہل سکے گی اور کا فروں کے لئے کوئی بٹاہ کی جگزیش اس دن جس خض کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس بٹر کس کو بچھ بھی کس کے بارے بٹس سے کہنے کا اختیار نہ ہوگا کہ بیا کول جوااور کیوں ہور ہاہے۔ قولة تعالىٰ وَمَا لَكُمْ مِنْ لَكِيْدٍ قَالَ القرطبيّ أَى لا تجلون منكرا بومنذ بهما ينزل بكم من العذاب اس كـ بعدرسول عَنْ اللهِ لَوْسِيّة بوئر الماكما بكر دعوت اور تبليّ كـ بعد مخاطب اوك الراعراض كري و آپ كور بيثان بون في مفرورت نبس آپ فكرند كري اور ثم من نه بريس آپ وان برهمران بنا كرنيس بيجا كما وكرايمان نداد كيل و آپ هاس كى و في باز برس نبس آپ في بنجاويا آپ كاكام قتم جوا آپ كى ذمه وارى آنى كى ب كما پ بنجاد يم اور يس-

انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور نکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعد انسان کا ایک مزاج متایا اور وہ یہ ہے کہ جب اے فعت ملتی ہے اور رصت الی کا مظاہر وہوتا ہے تو خوب خوش اور مکن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف کی جاتی ہے جو انسانوں کے اپنے کرتو توں کی دجہ ہے گائیتی ہے تو وہ تاشکر اس جاتا ہے لیمنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور ایسے بول بولتا ہے کہ جو سابقہ تعمین تھیں کویا وہ اسے کی بھی نہمی اللہ تعالیٰ کی موجود و نعمتوں کاشکر اوائیس کرتا اور معاصی سے تو ہمی نہیں کرتا۔

> الله تعالی کی شان خالقیت کابیان وہ اپنی مشیت کے مطابق اولا دعطافر ما تاہے

اس کے بعد فرمایا کرآ ساتوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خالق اور مالک ہے وہ جوجے ہتا ہے پیدا فرماتا ہے اندانوں کی جو اولا دہوتی ہے ہیں۔ سرسب اللہ تعالی کی مشیت ہی ہے ہوتی ہے کی کومجال ٹیس جواس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھواللہ تعالی نے جوجوڑ ہے بنائے ہیں بعنی مرواور حورت ان میں کس کے ہاں سرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کے بال مرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کی اور قدرت کی ہوائی بیٹائی دونوں جنسیں عطافر مادیتا ہے اور ضرور تی کسی کہ مواور تو کہ ہوتا ہے وہ علیم بھی اور قدر ہوتی ہے وہ سب کے حال جات ہے دہ علیم بھی اور قدر ہوجا ہے اللہ تعالی ہوجا ہے اللہ تعالی ہوتا ہے با مجھومنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قدر ہوجا ہے کہ سب کے حال جات ہے جھیم بھی اور قدر ہوجا ہے کوئی دوک میں سب کے حال جات ہے تھی ہوتا ہے ہے گئی دوک

وَعَاكَانَ لِبُشُوانَ يُكِلِّمَهُ اللّهُ إِلَا وَحَيَّا أَوْمِنَ وَرَا فِي حِمَالِ اَوْنِيلَ لِيُولِ فَيُوْرِي بِإِذْ نِهِ مَا يَمَا أَوْ اللّهُ عَلَى حَكِيمُ وَكَنْ إِلَى اَوْحَيْنَا اللّهُ لَا فُوعًا مِن اَمْوِيَا مَا كُنْت تَكْرِى مَا يَمَكُا أُولِنَهُ عَلَى حَكِيمُ وَكُنْ إِلَى اَوْحَيْنَا اللّهُ لَا فُوعًا مِن اَمْوِيَا مَا كُنْت تَكْرِى عَالَ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللل

#### 

مراط متنتم كي طرف ماء وي إي جواف كارات بحر ك لئے ووس كه ب جوآسانول على بادرجوز عن على ب خروار

إلى اللوتكويرُ الأُمُؤرُةُ

الشرى كى لمرف تمام مودلو نع بير \_

# بندے اللہ تعالی سے کیسے ہم مکل م ہوسکتے ہیں؟

فائدہ نمبرا۔ وَ خَیّا کی تغییر منام اور الہام ہے جو گی گئی ہے اس بٹس پینعیل ہے کہ حضرات انبیائے کرام بلیم الصلوة والسلام کا منام اور الہام تو تعلق ہے اور انبیائے کرام بلیم السلام کے علاوہ دوسروں کو جو خواب بٹس بنایا کمیا یا بلور الہام دل میں ڈالڈ کمیا ہود و بھی ہے اور کمی کواس پرشریعت کے خلاف عمل کرنا اور دوسروں سے عل کرانا جائز نہیں ہے۔

فائد ونمبران آیت کریم چی جواو من و داید حجاب قربایا ہے اسے اور انی تجاب مراد ہے جی مسلم علی ہے۔ مجابدالتور (اس کا پر دو اور ہے) لمو کشف الا حوقت سبحات وجہ ما انتہی الیہ بصر ہ من خلفہ (مفتلو والمسائع من ۲۱) (اگرووا ہے کھول دے آواس کے دیدکر یم کے انوار اس کی تلوق کو دہاں تک جلادی جہاں تک اس کی نظر کینچتی ہے)

حضرت موی علیہ السلام نے بردہ کے بیچے سے کلام کیا تھا اللہ تعالی نے اس کا تمل نہیں دیا کہ دنیا بی اللہ تعالی کود کھیلیں اورد کھنے کی حالت بھی بات چیت کرلیں جنت بی اللہ تعالی شانہ تو سو برداشت عطافر اد سے گاو ہاں اللہ تعالی کودیکسیں سے۔ اس کے بعد فرمایا ڈگڈ لاک کو کئیڈ آلیکٹ ڈڈٹٹافٹ آئو کا ادر جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انہیا مکروم کی طرف وتی بیجی ای طرح آپ کی طرف بھی روح اینی نبوت کی وق بھیجی بعض منسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قر آن مراولیا ہے مماکشت تن روی بالنگان (آپنیس جانے تھے کہ کما ب کیا ہے اور ایمان کیا ہے)
ایسی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو یہ بعد شرقعا کہ انٹد کی کما ب کیا ہے اور ندآپ کو ایمانیات کا تعصیل علم دیا کمیا تھا جب آپ کو اند کی کما ب کا اور ایمان کی تنصیلات بتا دی کمئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کما ب کا اور ایمانیات کا علم ہوا کو اجمالی ایمان مہلے سے حاصل تھا۔

قبال المقرطبي والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شنبي من ذلك وقيد تعاضدت الاخبار والألار على الانبياء بتنزيههم عن هذه النفيصة منفولدوا، ونشاتهم على التوحيد والايمان بل على اشراق انوار المعارف و نفحات الطاف السعادة ومن طالع سيرهم منية صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علامة طي أمات بين اورسي بات بيب كما نبيا عليم السلام نبوت مني بين الله تعلى الله تعالى كروات وصفات كم بارك بن جبالت اوركي هم كرفك وشبرت باك بوت بين ولاوت بين الاوت من المرافق على المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن بارك بن جبالت اوركي هم كرفك وشبرت باك بوت بين ولاوت بين المرافق عن المرافق عن باك بوت مردى بين والوت عن المرافق عن المرافق عن بالمرافق المرافق المرافق عن المرافق عن المرافق الم

وُلَكِنْ جِعَلَنْهُ ثُوْرُا نَهُنِ فَي بِهِ مِنْ قَطَلَةُ مِنْ جِهَادِكا (اورليكن ہم نے آپ كوتر آن ديا اوراس قرآن كوايك نور بنا ديا جس كے ذرايعہ ہم اپنے بندوں ش سے جھے جا جس ہواہت ديس) كُولْكُكُ كُنَّهُنِ كَي إلى حِوَالِطِ عُمْسَتَوَقِيْهِ (اور بااشبہ آپ سيد ھے داستہ كي ہواہت بناتے ہيں جس ش كوئى بحق ميں ہے۔

وتراط اللوائن كذماني الشاؤية وكافي الأنفث

(جوالله کاراستہ جس کے لئے وہ سب پکی ہے جوآ سانوں بیں ہے اور جو پکوز بین میں ہے بیداستداس کا تجویز کیا ہوا ہے اور وہ اس پر چلنے والوں ہے رامنی ہے لہٰ ذاای پرچلیں ) اُلگی الله تقید بڑا اُلا مُفورُ (خبر دارتمام اموراللہ بن کی طرف اوٹیس سے ) وہ اپنے علم اور تھکت کے مطابق بڑا ایا سراوے گا۔

وقيقيد تم تفسير سورة الشورئ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على النمام وحسن الختام والصلولة والسلام على سيدالانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

#### 

# قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تصیحت ہے ۔ انبیائے سابقین کی تکذیب کر نیوالوں کو ہلاک کر دیا گیا

مست الآن الذات المراب المراب

قال القرطبى وانتصب صفحاً على المصدر لان معنى افنصرب افنصفح وقيل التقدير افننضرب عنكم الذكر صافحين. (علامة رلمين أفرايا صفحاً مفول طلق موت كي وبرسم معوب م كونك اَفَنَصُرِبُ كامعن مِ اَفَنَصْفَحُ بِعَشْ نَ كِهَاصُل عَهَارت يول مِ افْنَضُرِبُ عَنْكُمُ الذّكر صافحين.)

اس کے بعدفر مایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں گئنے ہی ہی بھیجے تیں (لفظ کم تحثیر کے لئے ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں ہی بھیج لیکن استوں کاطریقہ بید ہا کہ جو بھی نی بھیجا جا تا اس کا غداتی بناتے جس کا تتجہ بیہ ہوا کہ ان میں جو لوگ بہت زیادہ زور آور تھے موجودہ کا طبیعی سے قوت میں بڑھ کر تھے ہم نے ان کو ہلاک کردیا ان کا طبیعی کی ان کو گوں کے سامتے کچھ دیشیت نہیں وَ مَصْلَى الْاَوْلِیْنَ اور پہلے لوگوں کی حالت گر رہی ہاں میں سے بعض کا انہیں ملم بھی ہے پھر بھی تر آن کی کلذیب کررہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نیس کرتے و ہے اوا مشل قسو لسے السی کی مارٹ کرنے والے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے وکٹ کہ الذیب کی میں بھی جو نہوں نے در جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جہلا یا اور آئیں ہم نے جو بچھ یا تھا یہ لوگ سے کہ دو ہی جھر کا در بولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جہلا یا اور آئیں ہم نے جو بچھ یا تھا یہ لوگ سے کہ دو ہی جھر کی جملا کی اور آئیں ہم نے جو بچھ یا تھا یہ لوگ سے کہ دو ہی جھر انہوں کے جو انہوں کی جو بھر انہوں کو جھر انہوں کو جھرا کی ان اس کے جو انہوں کے جو انہوں کی انہوں کی جو بھر یا تھا یہ لوگ می کہ دو ہوں کی جو بھر انہوں کی خوالم کی انہوں کے جو بھر انہوں کی جو بھر بھر کی جو بھر کی کر بھر کی جو بھر کی جو بھر کی جو بھر کی جو بھر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کی جو بھر کی کر بھر کر کر بھر کی کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر

وَلَيِنْ سَأَلْتُهُ مِنْ خَلَقَ التَه لُوتِ وَالْرَصْ لَيْقُولَنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الدِي

اور اگر آب ان سے سوال کریں کد آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کمیں مے کد انہیں عزیز علیم نے پیدا خرمایا

جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ مَنْ الْوَجَعَلَ لَكُوْ فِيهَا اللَّهِ لَا لَكَكَّكُوْ تَهُمْ تَكُوْنَ ۖ وَالَّذِي نَزُلَ مِنَ

جس فے تمہارے لئے زیمن کو مجمونا بنادیا اور تمہارے لئے اس نے رائے بناویے تا کرتم بدایت پاؤ اور جس نے ایک اعرازے

التَهَا آمِ مَا أَهُ لِقُلَ دِ فَاكْنُونَا مِهِ بِلْلَهُ مَيْتًا كَمَا لِكَ تُغْرِجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ

آسان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زشن کوز عرد کر دیا۔ای طرح تم نکالے جاؤ کے اور جس نے تمام انسام کو پیدا فرمایا

كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُو وَالْانْعَامِمَا تَزَكَبُونَ فَالِسَنْتَوَاعَلِي ظُهُورِ الْعُمَرِ

اور تمهادے لئے کشتیاں اور جانوروں میں سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن برتم سواد ہوتے ہوتا کرتم ان کی پشتوں پر بیٹے جاؤ پھر

تَكُلُّوُوْ إِنِعْمَاةَ رَبِيكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عِكَيْهِ وَكَقُولُوْ اسْبَعْنَ الَّذِي سَعَّر كِنَاهُ إَوما

چِربِ كَامْت كِوادَكُوهِ بِهِ مِن مِينَ مِن كِوياك بِهِ وَالتَّى فِي الْهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ كُنَّالُ لُهُ مُقُرِينِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَئِينَا الْمُنْقَلِدُونَ ﴾

نہ تھے اور بے ٹک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

آسمان وزمین کی تخلیق زمین کو بچھونا برنا نا کشتیوں اور چو پایوں کی نعمت عطافر مانا مند سعیو: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان خاطیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جونقع کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں ہے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو وجود بخشنے اور بندوں کے لئے سخر کرنے میں تو حید کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے بیدریا دنت کریں کہ آسانوں کو اور زہن کو کس نے پیدا فرمایا تو بہلوگ خودی اقراری ہوئے کہ آئیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جو عزیز بھی ہے یعنی غالب اور ذہر دست ہے اور علیم بھی ہے جو سب پھی جانتا ہے بھر فرمایا الکہ ٹی جنگ کہ گؤر گئی گئی اگر دھی ہے اور سے دہتے ہواور بات ہو ہوں کہ فرم مایا الکہ ٹی جنگ کہ گئی تھی تاکہ ہوا کہ استان کے کہ گئی تھی تک وہ تاکہ ہم ایت پاؤیعنی بستے ہو ) و جنگ کہ گئی تھی اور تاکہ ہم ایست پاؤیعنی ہو سکا ہے کہ تم فکر کرواور ہوا ہے ہی تم استان میں داستان کے کہ تاکہ کر دواور ہوا ہے ہوا کہ اور تو ہوا ہے ہوا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم فکر کرواور ہوا ہے ہو اور ہوا ہے ہوا کہ دور دور مور دوالا ترکی ہو سکتا ہے کہ تم فکر کرواور ہوا ہے ہوا کہ دور تو جد پر آؤ کہ جس ذات پاک نے بیز جن پیدا فرمائی اور اس بھی داستے بنائے وہ وصدہ دائٹر کے ہے۔

حزید فرمایا والّذِی فَقُلُ مِن النّهَ اَوْ مَنَا مُقَدَّد (اور وہ ذات پاک ہے جس نے آسان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ پائی نازل فرمایا) فَافْنْکُورْتَا بِهِ بَلْکُ قَلْمَیْتُهُ ﴿ لَهُم ہِم نے اس کے ذریعے زمین کے مروہ حصہ کو زندہ کرویا کُذَلِک تُغْدُ جُونَ (جیسے اس نے مردہ زمین کوزندگی بخش مشک ہونے کے بعد مر بزاور شاداب ہوگی ای طرح سے تم قبروں سے نگالے باؤ کے لین کانموز تمہارے سامنے ہے زمین کی موت اور سے نکالے جاؤ کے لین کانموز تمہارے سامنے ہے زمین کی موت اور حیات کود کیلواوراس سے بچھلو کرتمہارازندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَالْیَذِیٰ حَکُقَ الْاَدْوَالِمَ کُلُکُهُا (اور وہی ذات ہے جس نے تلوق میں طرح طرح کے انواع واقسام پیدا فرمادیئے ندکر بھی ہیں مونث بھی ہیں پیٹھی چیزیں بھی ہیں اور مٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اوپر بھی ہیں اور پنچے بھی' وائمیں جانب بھی ہیں'اور بائمیں جانب بھی وغیر ہوغیرہ۔

وَ مَعِمَالُ لَكُنْ فِينَ الْفُلْلِي وَالْاَفْالِمِمَا تَوْكِينُونَ (ادر اس نے کشتیاں اور سواریاں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوتے) لِنَسَتُخَاعَلٰی ظُنْ وَ اِن اَکْمَ الْحِی طرح ان کی پشتوں پر بیٹے جاؤجب خوب الحجی طرح جم کر جانوروں کی پشت پر بیٹے جاتے ہیں تو اس کوایز مدار کر چلاتے ہیں اور ان کی پشتوں پر جیٹے اور جنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیتے ہیں ' محمور کے پرزین کتے ہیں اور اونٹ پر کجاوہ با تدھتے ہیں اس کے اعظم ہوئے کو ہان کے باوجو واس کی کر پر جیٹھتے ہیں اور اس پرسفر کرتے ہیں۔

وقبولية تبعاليٰ ما تركبون ما موصوله والعائد محدوف والضمير المجرور في ظهورة عائد الى لفظ ما وجمع الظهور رعاية للمعني.

(الله تعالى كارشادها قو تحبُون من مناموسوله ب اوراس كي طرف لوشنه والي خمير محذوف باور ظهور وى كا مغير مجرور لفظ ما كي طرف لوثي باور ظهور وكار منايت كرتے بوئ جمل لايا كيا ہے۔)

#### سوارہونے کی دعاء

شُعُرَتُكُ أُونُوا نِعْمَدُةَ وَيَوَكُمُونُوا السَّوَيُدِيَّ وَعَلَيْهُ فِي مِنْمَ الْهِنْ مِنْ الْمِنْدُولِ و المعاود لله دنول معامنا جائز الناسي الأرف كي وعالمي تناوك فرما يا وتَعُونُوا النَّبُونُ الْإِنْ مَنْظُرَ لَمُنا فَذَا وَمَا كُنَا لَهُ عَلَيْوَوْلُونُ الْمِنْ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْفَوْلُونُ الْمُعْلِمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْفَوْلُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْفَوْلُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْفَوْلُونُ اللَّهُ الْمُنْفَوْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَوْلُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْ (اور باشبہ مماین رئب کی طرف جانے والے بیں) اس میں بیتادیا کے اللہ تعالی کی نعتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالی کاشکر اواکریں اور ساتھ بی اس بات کا بھی وصیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کوائی و نیا بھی نہیں رہنا مرتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے زندگی کا اور نعتوں کا صاب بھی ہوتا ہے۔

سَخُولَنَا كَاتَثْرَتُ

سواری کی جودعا قرآن وحدیث بی بتائی اس بین اس بات کی تعلیم دی ہے کہا ہے انسانو! انڈرتعانی کی مخلوق سے جو فائندہ اٹھاتے ہویاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جانور پیدافر مائے ۔۔۔۔۔ پھر جانوروں کو تہارے لئے مخر کر دیا 'یستعقل نعمت ہے ان پرسواری کروئر مامان لا دوا یک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاؤ'اگر اللہ تعالیٰ ان کو سخرنے فرما تاتو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جرب جانور بدک جاتا ہے قابوے باہر ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تشخیر کا بہتہ جاتا ہے)

وكبعكواله من عباده جنوع ال الإنسان الكفورة مين في المائية الم

# الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی تر دید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

اس کے بعد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے والوں کی تر دید کی اور بطور استفہام انکاری ارشاد فر مایا کہتم کیسی با تیس کرتے ہوگیا اس کے بعد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانہ کرلیں اور جہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اس کے لئے اولا دہونا عیب کی بات ہے وہ اس عیب ہے یاک ہے لیکن تم اپنی ہے وہ فی تو دیکھو کہ رحمان جل محدہ کے لئے اولا دہمویز کر نے بیٹھے تو اس کے لئے بیٹیاں تجویز کر دیں اس کو صورة النجم میں فرمایا الکُنُوالدُّ کُرُوُو کُدُ الاُنْ ٹی بِنْلُكُ اِذَّا فِیْسُ اَوْ مُعْمُ اِنْ اِللَّهُ اِلْهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس کے بعدارشادفر مایا کدان کا پنامیدهال ہے کہ جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تبدار ہے ہاں اُڑکی پیدا ہوئی تو اس خبر چبرہ سیاہ ہو جاتا ہے اورغم میں تھنے لگتا ہے جس چیز کواپنے لئے اتنازیادہ محروہ تجھتے ہیں اس کواللہ کے لئے تبویز منہ موجا کہ جو چیز زینت میں اور زیور میں آشو و نمایاتی ہے لین اُڑکی اور کسی سے جھٹرا ہوجائے تو ٹھیک طرح اپنادعوی بھی بیان ندکر سکے کیا ایسی چیز کواللہ کی اولا دقر اردیبے ہیں؟ ایسی کمزور چیز کواللہ کی اولا وتجویز کر ہیٹھے جاتت پر جمافت کرتے چلے گئے۔

انتها گُرُوا فَلَقَهُ فَرِ اللهِ اللهِ وقت ماضر تع جب الله تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا) یعن بیتو موجود بیس تع انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیے تجویز کرلیا کہ وہ عور تیں جی بیان کی جرائت جاہلانہ اور مشرکانہ ہے سنٹ کُنْبُ شہادَ تھا کہ محقول ان کا جو بید ہوئی ہے کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں جی لکھا جاتا ہے قیامت کے دن اے اسے ا نامہ میں یا کیں کے وکٹ نفاؤی (اوران سے سوال کیا جائے گا) کہتم نے جو بیات کی تھی اس کی کیاد لی تھی ۔ (والسین فی فولد نعانی سنکتب زیدت للتا تحید کھا ذکر ہ صاحب الووج ص ۲۲ ج ۲۵) (اورسَتُ کُتَبُ میں جوسین ہے بیتا کید کیلئے زیادہ کی گئے ہے جیسا کہ صاحب دوئ العالی نے ذکر کیا ہے)

وقَالُوْالُوشَاءُ الرَّحْمِنُ مَاعِبُ مَهُمُ مَالُهُمْ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ اللَّا يَعْرُصُونَ اللَّ اوران اوكون ني كما كما كروتمان جابناتهم غيرالله كيم است تركي أيس من الله عنه المساحرة بن المُواْتِيَّاكُمُ كِنْتُ الْمِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ يِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فَيْلُ كَالْوَالِالْ وَبَلْ فَالْوَالِالْ وَيَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللِّهُ اللْهُ اللْهُ الللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الل

## مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تر دید آباءاجداد کو پیثیوابنانے کی حماقت اور صلالت

نوگون کی بہ جاہلانہ بات سورة بقر واورسورة ما مدہ اورسورة لقمان میں بھی وَ کرفر مانی سورة بقرہ میں ان کی تر دید کرتے ہوئے فرق ایک نے بیٹر فرن ( کیا ایت باپ وادوں کا انباع کریں گے آگر چہ وہ سوے فرمایا ہے اوکو کا آن ایک فرق ایک کی گئی کا کہ کہ کہ کہ سوے میں اور سورة لقمان میں فرمایا اوکو کیسان الشیک ملک ان بیک عوالے کے ملک سے المستحد میں اور سورة لقمان میں فرمایا اوکو کیسان الشیک میں اور مواوں کا انباع کریں گے اگر چہ شیطان آئیں دوز نے کے عذاب کی طرف با اتا رہا ہو ) خلاصہ بالم المرد و بالم المرد و ہوا ہوں کو النہ میں کی کا بھی انباع کرنا مرائی کی باتباع کرنا مرائی الم ان کی المرائی اللہ کی طرف سے ہوا ہے یا فتہ ہو کہا فال تعالیٰ وَ النّبِعُ مَنِیلَ مَن اَنَّابَ اللّٰی۔

وَإِذْ قَالَ إِبِرُهِيْمُ لِإِبِيْهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءِ مِنَا تَعَبُّدُونَ إِلَا الَّذِي فَطَرَفَ فَالْكُ له دب مائع فارج بب علاقة م م كاردان عراد من وزول من ونوكة معد كرة معارع مواات كرس في بيانم باس م كالما لل نحوز

سَبُهُ لِيْنِ ٥٠ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِياءً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ صِلْ مَتَعْتُ هَوُلًا

وہ مجھے جا ہے۔ دیتا ہے اور اس نے اپنے بعد ش آنے والی اولا دش باقی رہنے والا کلے چھوڑ ویا تا کدہ مباز آئم کی بلکے میں نے آئیس اور ان کے

# وَابَاءَهُمْ حِتْى جَاءَهُمُ النَّقُ وَرَسُونَ مُسِينٌ وَلَتَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ مَا سِحُرُو إِنَّا

باب دادول کوسا مال دے دیا ہمال تک کسال کے پاس فتی اور رسول میٹن آھیا کور جب ان کے پاس فتی آبیا تو کہنے کے کہرے بادو ہے اور بے فتک

يه كفرون©

ہم ان کے محربیں۔

# حضرت ابراہیم علیہالسلام کانٹرک سے براکت کا اعلان فرمانااور دعوت حق کاان کینسل میں باقی رہنا

قسف سید: حضرت آروہیم علیہ السلام بائل سے قریب مشرکین کے علاقے ٹس پیدا ہوئے تھان کے علاقہ کے ان کے علاقہ کے نوگ بت پرست تھا مضرت آبراہیم علیہ السلام نے ان نوگ بت پرست تھا مضرت آبراہیم علیہ السلام نے ان نوگوں کو قو حید کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور حق کو قول نہ کیا مضرت آبراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ مشرکہ ہوئے جارت کی عبادت کرتا ہوں جس نے جھے پیدا کیا فرما دیا کہ شرک تھے ہوا ہی کہ ہوئے ہو ایک سے بیرا کیا الفظ فیکر نے ہی مشرک سے کہ تم لوگ حمالات کے کام میں لگے ہوئے ہو اس سے بیرا کیا الفظ فیکر نے والے کی عبادت کرو۔
میں بھی ای نے بیدا کیا جس نے جھے بیدا کیا الفظ فیکر نے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا اورا بنی بیوی کو نے کرفلسفین جلے ممیے راستہ میں ایک اور بیوی بھی مل کی (جس کی تفصیل سورۃ الانبیاء ہیں بھی گزر چکی ہے) دونوں میو بین سے اولا دہوئی بنی اساعیل اور بنی اسرائیل ان کی اولا دہیں وہ جوانہوں نے کلے تو حید کی دعوت دی اورشرک سے بیزاری کا اعلان کیا ان کی ہے بات ان کی اولا د شرب بی باتی رہی جے بہاں و جسکہ کا گیا کہ گیا تھی تھی ہے اورسورۃ بقرہ میں و کو بھی بھی آرٹر ہے تھی ہے و کیفی تو ہ میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ تو حید کی دعوت دی اور اسے اپنی نسل میں باتی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں لَ**صُلْفُ فِی مُن جِنُون** کُٹیں ہے بات بتائی ہے۔

قریش مکد استعمل علیدالسلام کی اولاوش ہے متھ اور شرک اختیار کے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اپنی اولا وکوتو حید پر جنے کی وصیت فرما کراپئی فرمدواری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہو گئے تھے چر جب نی عوبی سیدنا محدرسول اللہ عظیمی نے تو حید کی وقوت وی تو ہرس بارس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک جیموز ااور تو حید پر آ مجھے فصلی اللّٰہ علی حلیلہ و حبیبہ

اس کے بعد فرمایا بل مکفت مولا (الایة) ان او کوں کے پاس فن قرآ حمیا ہے لیکن قبول کرنے ہے گریز کررہے ہیں اس کا سب سے کدان کو اور ان کے باپ وادوں کو ہیں نے دنیا کا سامان دے دیا بیلوگ اس میں مشغول ہیں اس

مشغولی نے ان کو بہاں تک پہنچادیا کہ جب ان کے پاس تق آعمیااور رسول مین بین محدرسول اللہ بھی تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پر توحید کی دعوت دے دی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد پیس آنے والوں کے لئے باتی رکھا تھا جب بھی حق کو تبول کرنے سے اعراض کررہے ہیں۔

وَلَكَتَالْمِهَا لَهِ فَكُوا لَهُ فَا الْوَاهِ فَهَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا لَكُواهِ فَهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل تبیس ماشنے ) قرآن کوان لوگول نے جاوہ نتادیا اوراس کی دعوت جن کوماننے سے محر ہو گئے۔

وَ قَالُوْالُولَا نُزِلَ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرِيَةَ بِنَ عَظِيْمٍ الْمُمْ يَقْمِمُونَ رَحْمَت

اوران لوگوں نے کہا کہ بیقرآن دونوں بستیوں میں ہے کی بڑے آدی م کیوں نازل نبیں کیا گیا؟ کیا دوآپ کے رب کی رحت

رَكِكُ مَعَن قَدْمُ نَاكِيْنَهُ مُ مِعِيثَةً مُ فِي الْعَيْوةِ اللَّهْ يَا وَرفَعْنَا بِعَضَهُمْ وَقُ بَعْضٍ دُرجتٍ

وسيم كرت بين بم فان كردميان ديادالى دندكى بن ان كامعيث تشيم كركى بادرام في بن كامنى بدر مات كامبار في وقت دى ب ليكنينك بعضه مربعضًا المنوريًا وكر حمث ربيك خير كيما أيم معون هو كولا أن يَتْكُون الكَّاسُ

تاكمان ش سائكدومرے سكام ليلد ساورآب كوب كارمت اس برتم بروده في كرتے بين اوراكريد بات نصوتى كرم

أمُّكُ وَاحِدَةً كَعَمَلْنَالِمِنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُوتِرَمْ سُقُفًا قِنْ فِضَّةٍ وَمَعَالِحَ عَلَهُ أَيْظُهُرُونَ ﴿

لوگ ایک بی طریقتہ پر موجا کیں محقوم ان لوگوں کے لئے جورحمان کے ساتھ كفر كرتے ہیں ان كے كمروں كى چمقوں كوچا ندى كى كردية

وَلِلْيُوْتِهِ مُ اَبُوالًا وَسُرِرًا عَكِيهَا يَكُرُونَ ﴿ وَزُخْرُهَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا عَالَمُ الْعَيوةِ

اورزے بھی جن پردہ چ مے بیں اور کھروں کیلیے دروازے بھی اور تخت بھی جن پردوانکے ایل اور سونے کے بھی اور سیسب بچرصرف دنیاوالی

الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ عِنْكَ رَبِكَ لِلْمُتَقِقِينَ هُ

زندگی کا ماہان ہے۔ اورآ پ کے دب کے پاس آخرے تنقیوں کیلے بہتر ہے۔

مکہ دالوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یاطائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے سونے جاندی کے اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرت متقبوں کیلئے ہے۔

مقصصید : دنیادارد نیابی کوبزی چیز تجھتے ہیں جس کے پاس دنیادی مال واسباب زیادہ ہوں یا چودھری شم کا آ دمی ہو سنگر من کی سر داری ادر بڑائی حاصل ہواس کو بڑا آ دمی تجھتے ہیں خواہ کیسا ہی بڑا طالم خائن سودخور سنجوں کھی چوس ہواجب سمی بستی یامحکہ ہیں داخل ہواور دریافت کرد کہ یہاں کابڑا آ دمی کون ہے تو وہاں کے دہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف

اشاره كرتے ہيں جو مالىداراورصاحب اقتدار ہوا خلاق فاصلہ والے انسان اللہ كے عمادت محر اربندے علوم ومعارف كے حاملین کی بوائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عمو مانسانوں کا مہی مزاج اور حال رہاہے رسول اللہ علیہ کی اخلاق فاصله اور خصال حميده كےسب معتقد اور معتر ف تصليكن جب آپ نے اپني نبوت اور رسالت كا اعلان كيا جهال تكذيب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت ہے بہانے ڈھویڈ سان ٹس سے ایک یہ مجی تھا کہ آپ پیسے والے آ دی نہیں اور آپ کو د نیاوی استبار ہے کوئی افتد اربھی حاصل نہیں لبندا آپ کیے ہی اور رسول ہو گئے؟ اگر انٹد کورسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل كرناي تفاتو شهركمه بإشهرها كف كربوك أدميون من يركي فنص كورسول بنانا جائب تفاوي رسول موتااي برقر آن نازل موتا الله تعالى في ايك الي عنم كورسول بناياجو بيركورى كالمتبار سے برتر جيس اور جيكوئي اختيار اور افتدارى برتري بعي حاصل نبيس بيه بات بجه مين نبيس آتي معالم المتزيل مين لكها به كهان الوكون كالشاره وليدين المغير قادر عرده بن مسعودتقني كاطرف تحايبها تخص الل مكدمين سے اور دوسر المخص الل طائف ميں سے تعابيد دونوں دنياوى اعتبار سے بزے مسجعے تھے ان ناموں آھیں میں اور مجی اقوال میں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب وسیت موے ارشاد فرمایا آفٹہ یکٹی موک رکھ کا کا کا بالوگ آپ کے رب کی رحت مین بوت کونسیم کرتے ہیں ) براستغیام ا نکاری ہے مطلب بیہ ہے کہ انہیں کیاحق ہے کہ منصب نبوت کواپنے طور پر کسی کیلئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیار انہیں سمس نے دیاہے کہ یہ جس کیلئے جا ہیں عہدہ نبوت جو برز کریں اللہ تعالی کو اختیار ہے اپنے بندوں میں سے جے جا ہے نبوت ورسالت بسر فراز فرمائے وہ جے منعب نبوت عطافر ماتا ہے اے ان اوصاف سے متعف فرما دیتا ہے۔ جن کا نبوت كيلي مونا ضروري بسورة انعام من فرمايا لللهُ أعْلَمُ مَنْ يَعْمُ لَ يَسْلَتُهُ (الشَّخوب جائن واللَّ باسية پیغام کو جہاں جیسے) ان لوگوں کو ندسمی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور ندنجی کے اوصاف تجویز کرنے کا ..... مجرفر مایا من المرابية بإنث ديا) و کففنا انگفتان کوفی کیفی کافیت (اور درجات کے اعتبارے ہم نے بعض کوبھض پر نوفیت دے دی کمی کوفن بنایا سى كوفقيرسى كو مالك اورسى كومملوك إليكين كمعند كم في يعند المنطق إلى (٦٠ كربعض لوكوبعض لوكوب كواسينه كام من الات رہیں) اگر سمی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا اب صورت حال بہے کہم چیے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم كانظام قائم ب الداركام ليت بي كم يسيدا ليم دوري ليتي بي دنيااس طرح جل ربى ب جب الله تعالى شاند ف د نیاوی معیشت کوانسانوں کی رائے پرنہیں رکھا جواد فی درجہ کی چیز ہے اور اپنی عکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقیم فرماد یا تو نبوت کا منصب کسی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا جو بہت عى التدويالا جرّ بـ قال القرطبي فاذالم يكن امرالدنيا اليهم فكيف يفوض امرالنبوة اليه، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنْ الله مَعْدُونَ (علامة طِي فرائع بن جب دنيا كامعالمان كميروكين توجوت ال كافتياد من سكيدي جاسكتي م) (اورآپ كرب كارحت ال يربيتر م جويدلوك جمع كرتے بيل) يعن جن لوگول كورنيادى چزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جم کرنے میٹنے میں لکے ہوئے ہیں انہیں جمنا جاہئے کہ پروردگار علی مجدہ کی رحمت بعنی جنت اورومال کی تعتیں اس سے بہتر ہیں۔

سورة الزجويت

وَ لَوْلَا أَنْ بَيْكُونَ العَالِمُ (الأبات المثلث) ان تيون آيتون بس دنيا كي هارت بيان فرما كي اورارشادفر مايا كه اكريه بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک بی طریقہ اختیار کرلیں مے اور ایک بی جماعت بن جائیں مے بعنی دنیا کی رغبت رکھنے کی وجہ ے عام طور سے لوگ کفر ای اختیار کرلیں مے تو ہم کا فروں کوا تناسونا جا ندی دیے کہ ان کے گھروں کی چیتیں اور ان کے زینے اور سٹر صیال جن کے ذریعے وہ اوپر چڑھتے ہیں اور ان کے گھرول کے دروازے اور ان کے تحت جن بر تکیہ لگا کر بیضتے میں ان سب کوسونے جا ندی کا بنا دیتے ( انسان کا مزاج چونکہ دنیا کی چیز وں کوتر جج دیتا ہے اس لئے یہ دیکھ کر کہ کا فر مونے میں دولت ملتی ہے ایمان قبول مذکرتے اور کفر کو اختیار کئے رہتے اس لئے ایمانہیں کیا حمیا کہ مال و دولت صرف کا فروں بی کو دیا جائے بلک اللہ تعالی نے ایسانقام رکھا ہے کہ اہل ایمان بھی بالدارر کھے ہیں اور کا فروں ہیں ہی اور دونوں جماعتول میں تظارست بھی ہیں اور فقیر بھی بات بیہ کداللہ تعالی کے نزدیک دنیا بہت بی زیادہ حقیر ہے حضرت جاہر منی الشتعالى عندے روایت بے کدر سول اللہ علقے ایک مرتبہ بھیڑ کے ایک بچے یاس سے گزرے جومرا ہوا تھااوراس کے کان بھی کے ہوئے تھائی کود کم کرآپ علی کے ماضرین سے فرمایا کرتم میں ہے کون فخص بہ پہند کرتا ہے کہ ایک ددہم کے دوش اس کولے لیے؟ حاضرین نے حرض کیا کہ اسے تو ہم سفت میں لیزا بھی پینزمیس کرتے! آپ نے فرمایا اللہ كالتم الله كنزديك بورى ونياس يزياده ذليل ب جتناب (مرا بوايد) تمبار يزديك ذليل ب (رواه سلم) حضرت مبل بن سعدر منى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظامی نے ارشا وفر مایا اگر دنیا اللہ کے فردیک مجسر کے يرك برابر بحى موتى تو كافركوايك كمونث ياني بعى نه يلاتا \_ (رواه احمد والتريدي وابن ماجه كماني المشكلة وص اسهم)

الله تعالى كنزديك دنيا آئن زياده ذليل ما أكروه اساسيد وشمنول كويمى ديدية اس من كياتجب كى بات ب مجر كا فرجهي الله تعالى كي مخلوق مي أنبيس آخرت من كوئي لعمت نبيل لمن البذا انبيس ونيا من بهت بجه در ديا جاتا بموس بندون کوکا فرون کی دنیاد کی کررال ٹیکا نہ مومنانہ بچھداری کے خلاف ہے۔

حفرت شدادرضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ش نے رسول الله علی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! ب بات بلا شک وشبہ ہے کرونیا ایک سامان ہے جوسب کے سامنے حاضر ہائی میں سے نیک و بوسب کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت كاوعده سيا باس بي وهباد شاه فيصله كر عدكا جوعادل ب قادر ب ووحق ثابت فرمائ كااور باطل كوباطل كرد ب كالم أخرت ك بين بواوردنيا كربين مت بوكونك برمال كابجاس كريكي يتي جاتاب (مكلوة المعارع ١٣٥٥) قوله تعالىٰ ﴿ وَنُبِّغُرُهُما ﴾ قال الشرطبي الزخرف هنا الذهب والنتصب زُخُرُها على معنى وجعلنا لهم منع ذلك زخرفاً: وقيل بنزع الخافض والمعنى فجعلنا لهم سُقُفًا وابوابا وسوراً من فضة ومن ذهب فلما حذف "مِنْ" قال " وَلَتُغْرُقُ " فنصب. (الله تعالى كاتول زُخُرُفاً كَ بِارِ عِنْ علار قرطي أَرْمات ہیں پہال ذُخور ف سے مراد مونا ہے اور ذُخور ف اُس لئے منصوب ہے کہ عنی یہ بے گا درہم نے ان کیلیے اس کے علاوہ سونابنایا ہے۔ بعض نے کہا حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے معنی اس طرح ہے کہ ہم نے ان کیلئے چھتیں، دروازے اور تخت جاندی وسوئے کے بنائے رمِن ذهب جبمِن حذف کیا تو خُرُفا کونصب دیدی گئ

قال كال فالك لكا مَنامُ السيوة الدُّنيا (اوربيسب دنياوال زندك كسامان كيسوا كجينيس دنياحقير باور

قانی ہے یہ چیزیں معی حقیریں اور فانی ہیں )۔

ب المنظم المنظم

لئے ہیں وہ وہ اں ان ہے متمتع ہوں گے اور دو تعمیں وا کی ہوں گ

ومَنْ يَعْثُ عَنْ ذِكِرِ الرَّمْنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَنَّا فَهُولِدُ قَرِّ نِنْ ﴿ وَالْهُ وَلِيَصُدُ وَنَهُ وَعَن

اور دو تعلق رخمان کی تعییدت سے اعرامان جائے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں سودہ اس کے ساتھ در ہتا ہے اور بااشیدہ ان کوراستہ سے

السَيِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ وْرَكُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بِيُنِيْ وَبَيْنَك بُعْدَ

رو کے جی اور بوگ خیال کرتے ہیں کدا مہابت یافتہ ہیں بہائی تک کہ جب ہارے ہائی آئے گاتھ کم کا کداے کاش بمرے اور تیرے درمیان

الْمُثْرِقَيْنِ فَيِشُ الْقُرِيْنُ ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ إِذْظَكُمْ تُمُ الْكُذْفِ الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

مشرق اورمطرب دالی دوری بموتی سوّقو براسانگی تفا اور جب تم نے قلم کیاتو آج شہبی بیات برگزنقع شدے کی کدتم عذاب میں شریک ہو

اَفَأَنْتَ تُنْمِعُ الصَّحَ اَوْتَهُ إِي الْعُنْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلْلِ مُبِينِ فَإِمَّا نَفُ هَبَيْ بِكَ

کیا آپ بہروں کوسنادیں کے یا اندھوں کو ہوایت دے دیں کے اوران لوگوں کو جوصرت کا کمرائی میں بین سواکر ہم آپ کو لے جا کمیں تو

ٷڷٵڡڹؙ۫ؠٛؗؗؗؠٛ مُنْتَقِبُونَ ﴿ وَنُرِينَكَ الَّذِي وَعَدَنْهُ مَ وَاتَّاعَلِيْهِ مُعْتَدِرُونَ ﴿ وَاسْتَمْسِكْ

بھی ہمان سے بولے لینے دالے ہیں یا ہم آپ کو دو چیز دکھادیں چس کا ہم نے ان سے دعدہ کیا ہے سوبلاشیہ ہمان پر قدرت د کھنے دالے ہیں سوآپ کیا میں میں میں اور اس مردم میں مال میں اور وہ میں قد میں میں مرسوف کی میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

بِالَّذِينَ أُوْرِي النِكَ النَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ وَانَّهُ لَذَا لَا لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُنْكَلُونَ اللهِ

ظرف جودق کا کی ہاں پرمغبری سے انجر سے الدائر آپ مرواستیم پر ہیں کہ والشہدیقر آن الزف بنا پ کے لئے اور کے لئے کو منظر بہتم سے موالی کیا جاتے گا

وَسُكُلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا لَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمِنِ الهَّ يَغْبَرُهُنَ فَ

الدوائية وساول على عيد جنبين يم ن آب م ميليجها بان عدر إفت كريجة كياتم في تمن كيمولدم معبود تحريز كن يري كن كي مباوت كي جاسكا

جور حمن کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے پچھ فائدہ نہ پہنچے گا کہ دوسروں کو بھی تو عذاب ہور ہاہے آپ علیہ کی زندگی میں بھی ان پرعذاب آسکتا ہے مندسیو: لفظ بَغض عَنی بَغَضَوٰ ہے بَدْعُوٰ کے دزن پرمضارع کا صیفے مُن شرطیہ داخل ہونے کا دجہ ہے جو دم ہے جس کی دجہ سے داؤ حذف ہو گیا اس کا لغوی معنی ہے کہ تھوں میں کوئی بیاری نہ ہوتے بھی نظر نہ آئے اور بعض دخزات نے اس کا بیمعنی بتایا ہے کہ نظر کمزور ہوجائے جس سے اچھی طرح نظر ندائے آیت کا مطلب ہے بہت کے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیجت آئی بعنی انہوں نے قرآن کوسنا اور بھی البہت اواراد ہ اس کی طرف اندھے بن گئے جو لوگ اس طرف اندھے بن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جا ہے ہے اور ان کوحق تبول نہیں کرنے و بتا اور حق پر تبیس آنے و بتا پیشیا طیمن جو اس قسم کے لوگوں کے ساتھی بین جاتے ہیں ان گمراہی اختیار کرنے والے لوگوں کو راہ حق سے دو کتے رہتے ہیں اور بیوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق ہے جانے اور گمراہی ہیں پڑجانے کے یا وجود کئی بچھتے رہتے ہیں کہ ہم ہوا یت بر بین بین جاتے ہیں کہ ہم ہوا یت بر بین شیطان اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہ تم میں سے ہرا یک کے ساتھ ایک قرین فرشتا ور ایک قرین شیطان مقرر ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گراہوں کی دیا بی تو تیا بی تو شیاطین سے دوئی ہے لین جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آ دئی اپنے ساتھی لیتی شیطان سے کہا گا کر تو نے میرا تاس کھویا کاش دنیا بی میرے اور تیرے درمیان ا تنابزا فاصلہ ہوتا جننا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے تو میرا برا ساتھی تھا تو نے بچھے گراہ کیا اور گفروشرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کھا فی السور ہ حم المسجدہ و کا تیکھنگا گھائے فرکانی فرکنی ایک بیٹری کا کیٹری کی ایکٹر کرا ہوں کا دورہ کے تھے سوانہوں نے ان کے لئے پیچلے اعمال ان کی نظر میں اجھے بنا کرد کھار کھے تھے )۔ وزیا بیس تو گراہوں کا دوستانہ تھا شیاطین بھی کا فر تھے اور جن انسانوں کو ببہکاتے سے وہ کی ان کے بہکانے کی وجہ نے کفر پر جے دہے تھے پھر جب قیامت کے دن موجود ہوں گے توسب کو دوز خ بی ڈال دیاجائے گاہ ہاں ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھیں گئے کیاں اس بات سے کی کو پھر تھا ہیں اور سب عذاب بیس ہیں ہیں ہیں جس کی کہائے گئے ہیں ہیں اور سب عذاب بیس ہیں ہیں ہیں جس میں کہائے گئے ہیں اس بات سے کی کو پھر تھا مصیبت میں تبیس ہیں ، دوسرے کو مصیبت میں میں دوسرے کو مصیبت میں میں میں موجود ہوں کے کہائے میں میں میں میں میں کو کھر تھا مصیبت میں تبیس ہیں ، دوسرے کو مصیبت میں میں ہیں ہیں ہیں ہی کہ ہم تھا مصیبت میں جس میں میں کو کھر تھا نے ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کو کھر دیا ہیں اس بات سے کس کو پھر تھا مصیبت میں جس میں میں ہیں ہیں کو کھر تھا مصیبت میں جس میں گیا ہیں ہیں کو کھر تھا مصیبت میں جس میں ہیں ہیں کو کھر تھا میں ہو جاتی کہ ہم تھا مصیبت میں جس میں میں ہیں کو کھر تھا ہے ہوں اس میں بات سے کس کو پھر تھا تھا ہوں گا کہ سب عذاب میں شریک ہیں ہیں کو کھر تھا تھیں ہو جاتی کہ ہم تھا مصیب میں میں میں ہیں کہ ہم تھا میں میں ہو جاتی ہو جاتی کہ ہم تھا میں میں میں ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی کہ ہم تھا میں میں ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ کہ تھا میں میں ہو جاتی کے کہ ہم تھا میں میں ہو جاتی ہو گا کہ سب عذاب میں شری ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گا کہ سب عذاب میں ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گا کہ سب عذاب میں ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گا کہ ہو جاتی ہو گا کہ میں میں میں ہو جاتی ہو جاتی ہو گا کہ ہو گا کہ ہو جاتی ہو گا کی ہو گا کی ہو گا کی کو کھر کی ہو گا کی ہو گا کی ہو گا کی ہو گا ک

دنیا میں جو بہت ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانے اور پیچائے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اورنفس وشیطان ان کو یہ مجھاویتا ہے کہ اور بھی تو کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جوان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب ہیں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب ہیں جاتا ہے کوئی بچھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جاکیں گے تو بیدد کھے کر بچھ فائدہ نہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی عذاب میں ہیں۔

بہت ہے وہ لوگ جومسلمان ہونے کے دعویدار بیں ان کا بھی پیر طریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائفل انجام دوحرام ہے بچواور گناہوں کو چھوڑ وتو کہدو ہے بیں کہاور کو ل شریعت پر چل رہا ہے جوہم چلیں نیہ جاہلانہ جواب یہاں تو گنا ہگاروں کی جماعت بیں شریک ہونائفس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور عذاب میں جتلا ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو بچھوفا کدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں بیل تو کیا ہوا اور ہزاروں آ وی بھی تو عذاب بیل بیں اس بات کا ضیال کرتے ہے کسی کاعذاب بلکا نہیں ہوجائے گا۔ اَفَااَنْتُ تَشْیِعُ اللَّهُ وَ الآین ( کیا آپ بیرول کو شاسکتے ہیں یا اندھول کورہ پرلا سکتے ہیں جو مرت کم رائی ہیں ہیں اس بیں رسول اللہ عظیمہ کو تلی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور مرت کم رائی ہیں ہیں آپ آئیں ہوا یہ پر ساور اندھے ہیں اور مرت کم رائی ہیں ہیں آپ آئیں ہوا یہ پر نیس لا سکتے لینی ان کو ہمایت و یہ آپ کے اختیار سے ماری ہے ۔

واسکتے لینی ان کو ہمایت و یہ آپ کے اختیار سے ماری ہے آپ ای دھوت کا کام جاری رکھیں آپی انٹی ہی ذمہ داری ہے ۔

واسکتے لینی کا نواز کو کی کا بھر بھی عذا ہے ہے تھا کہ ان سے انتہام نے لیں گے آپ کے سامنے ہو جے ہم آپ کو اس کے انتہاں کو ایک میں ان سے انتہام نے لیس کے آپ کے سامنے ہو جے ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پر قدرت ہے لینی آئیس کفری سرا ضرور ملے کی بعض مفسرین نے فر مایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین کہ کو فکست ہوئی آپ می ہوئے تیدی ہی ہوئے آپ کے رہ میں اس انتہام کا تذکرہ ہے ۔

فَالْمُنْ مَنْ اللَّهِ فَالْمُنِي لَوْنِهِ وَ اللَّهِ وَمِي آپ كى طرف بينى سريد الله الله الله الله الله الله من الله كل سے قائم رہے آپ مندوارى ہا الله كى رضا ہے الله كار منا الله كى داروں ہا الله كى رضا ہے كوئى مائے ترائي الله كى داروں ہا كام كے جاكي \_ (كله السود القوطبي)

وُلِلْهُ لِلْكُرُّلُاكُ وَلِقَوْمِكُ (اور بلاشبديقر آن شرف بآپ كے لئے اور آپ كي قوم كے لئے )اس آيت ش الله جل شاند نے امتان فر مایاً اور رسول اللہ علیہ کو خطاب فر مایا ہے کہ بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہےانٹدنتوائی شانٹ انک الملک ہے اور ملک ہملوک ہے سب بادشاہوں کابادشاہ ہے اس کاکسی سے خطاب فرمانا ہے بہت برا شرف ہے محدرسول الشفائل براشتمال نے اپن كتاب تازل فرمائى اور بار بار آپ كو كاطب فرماياس مين آپ کے لئے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے گزآپ کے واسطہ ہے آپ کی قوم کوخطاب فرمایا اور ان کی زبان میں اور ان کی لغت میں قرآن مجید نازل فرمایاان کے لئے بھی ہے بات بڑے شرف کی ہے بہت سوں نے اس کی قدر دالی ند کی اور كغر يرمر مسئ اور بہت سول نے قدروانی کی اس برایمان لائے اس کی تلاوت کی اس کو بڑھااور بڑھایا اور آھے بڑھایا برسب الل حرب کے لئے بڑے شرف اور فخر کی چیز ہے نزول قرآن ہے لے کرآئ تک پورے عالم میں قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا جا تاہے جتے بھی پڑھانے والے بیں سب کی سند حضرات محابہ تک پنجی ہے جنہوں نے قرآن کوسیکھا اور سکھا یا اور اس کی قرادت اور دوایات اور طرق ادا کوآ مے بڑھایا قرآن مجید کی دجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہوگی اس <u>کے ق</u>واعد ککھے مي بلاخت يركنا بير آن يفيف كي كني قرآن كي وجد ي خود عرب مى بلند جو مي ورندز ول قرآن سے بہلے و نيابي ان كى كوكى حیثیت منتمی بمن میں کسری کا انتزار تھا اور شام میں قیعر قعر انی کا اور مدینه منور ویس بہودی صاحب افتزار ہے ہوئے تھے۔ لِقُوْلِكَ سے بعض حضرات نے قریش مکہ کوم ادلیا کیونکہ قرآن مجیدان کی لغت میں نازل ہوا اور بعض حضرات نے مطلقاع رلى بولنه والون كومرادلياب يتغييران صورت بس بجبكه ذكرت تذكره مرادلياجائ جس كاحاصل ترجمه شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض معزات نے فر ایا ہے قدو مک سے عام موثین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قر آن آپ کے لئے ہے اورآپ کی قوم مینی ایل ایمان کے لئے تھیوت ہے۔ وکسودی آنگان (ادرتم لوگوں سے موال ہوگا) کہ اس قرآن کا کیائی ادا کیاادراس پرکیائل کیاادراس کی کیافدری۔

و انتقال من اُؤسکانا مِن اُؤسکانا مِن آوسکانا مِن آوسکانا (ادر جورسول ہم نے آپ سے پہلے بیعیج ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم
نے رحمان کے علاوہ معبود خم رائے جن کی عبادت کی جائے ) لینی ایسانہیں ہے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اصل مخاطب میبود اور نصاری اور مشرکیوں ہیں اور انبیائے کرام منہم السلام سے دریافت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی کابوں کے بعض صعر موجود ہیں آئیس دیکو کو تحقیق کریں گئو ہوائے ہوجائے کہ کی بھی نی نے شرک کی تعلیم نیس وی ہے اور بعض صعر موجود ہیں آئیس دیکو کو تحقیق کریں گئو ہوائی ہوجائے کہ کی بھی نی نے شرک کی تعلیم نیس میں اور بعض صعر است نے فر مایا ہے کہ تو رہت اور انجیل جانے والوں میں سے جو صفرات ایمان لے آئے تھے ان سے موال کرنا مراد ہے۔ کے معالم والعواد اُمت و اللہ کی مالیا کہ علیا ہوسلم والعواد اُمت و رہیا کہ علامہ قرمانی نے فرمایا ہور یہ می کہ خطاب صفور علیاتھے سے اور مرادائم ہو محمد یہ ہے )

وَلَقُنُ ارْسَلْنَا مُوْسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَعَالَ إِنْ رَسُولُ لَتِ الْعَلَيْنَ ®فَلَتَاجَاءَهُمُ اوریا آن باشب کریم نے موک کافراد دوساں کا قرمے پوسے اوکوں کے ہاں تی ٹائیاں وے کریجیا تھا موٹ نے کا کردیکٹ عمرہ بسائنسین کا دمول ہول موجہ دوسان کے ہاک إِيْنِيَآ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ٥ وَمَا نُرِيُهِ مُرْنَايَةٍ إِلَّا هِيَ ٱلْبَرْمِنُ أَفْتِها ۚ وَآخَذُ نَهُمُ عارى خانايال كى آئى قايا كىدوان خاندى رين كى ادرىم أيس جو كى كى خان دية تصدورى خان سى يده كرم ولى تقى ادريم ف ڽٳڵڡؘڒؙڮ؇ڡڰۿ؞۫ڔؽڒڿۼۊڹ؈ۊٵڷۊٳێٳؙؽؙ؋ٳڶۺۼۣۯٳۮٷڵؽٵڒێڣڮٵۼؚؠۮۼؽڰ۫ٳ۠ؽٵڵۺؾۮۏڹ لكرية إس المساسلة إستام المراج المراج والمراج فَلَتَا كَشَفْنَاعَتْهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ مِيَّنَكُنُونَ ۞ وَكَاذِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوَمِ ے ہم نے ان سے عذاب ہٹادیا تو یکا یک وہ عبد کو قرارے ہیں اور فرمون نے اپنے قوم شن منادی کرادی اس نے کہا کہ اے مری ق الَيْسَ إِنْ مُلْكُ مِحْرَوَ هٰذِهِ الْأَنْهُ رُبَعْدِي مِنْ يَحْدِيُ افْلَالْبُصِرُونَ ۗ اَمُرَانَا خَيْرُ مِن يا مرے لئے معمر كا مك نيس بي اور يه نهري جارى جي مرے نيخ كيا تم نيس و كيست كك ش اس فخص سے بهتر مول هٰڒ؞الَّذِي هُوكِمِينُ هُ وَلَا يَكَادُيُهِينُ فَلَوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَّةً مِّنْ ذَهَبِ ٱوْجَآءَ مَعَهُ جو ذلت والا ہے اور وہ واضح خور پر بات بھی نہیں کرسکا سواس پرسونے کے تکن کیول نہیں ڈانے معج یا اس کے ساتھ الْمُلَيِّكَةُ مُقْتَرِ نِيْنَ®فَاسْقَخَتَ قَوْمَهُ وَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ®فَكَتَآ فرشتے آ جائے نگا تار جماعتیں بنا کر سواس نے اپنی تو م کومغلوب کرلیا سوانہوں نے اٹکی اطاعت کی بلاشہ وہ لوگ فاسٹین سے سوجہ اسَفُوْكَا انْتَكَيْنَا مِنْهُ مَ فَأَغْرَقَتْهُمُ آجْمَعِينَ ﴿ جُعَلَنْهُ مُسَلَقًا وَمَثَلًا لِلْأَنِي أنبول نے بھی المسبدالياتو بم نے ان سے انتخام لے لیاسوبم نے ان سے کو ترک دیا گھر بم نے آئیں آکندھ نے والوں کے کیے سلف او تون مالایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا'اوران لوگوں کامججزات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا' فرعون کا اپنے ملک پر فخر کرنا اور بالآخرا پنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

<u> تست معموسی : ان آیات عل حضرت موئی علیه السلام کی بعثت ورسالت اور فرعون اور اس کی قوم کے سر داروں اور </u> چو ہدریوں کی تکذیب پھر ہلاکت اورتعذیب کا ذکر ہے جب حضرت موی علیہ السلام فرعون اور اس کے اشراف قوم کے یاس الله تعالی کی نشانیاں لیمی مجزات لے کر پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا فراق بنایا جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی لانھی کو ذال دیا جس کی وجہ سے وہ اڑ دھا بن گئی تو فر کوئن اوراس کے در باریوں نے کہا کہ ای بید کیا مجز وہ ہے میتو جا دو کا كرشمه ب-اس كے بعدان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ كرایا جادوگروں نے اپنی لاٹھياں اور رسياں ڈاليس جو حاضرین کو دیکھتے میں دوڑتے ہوئے سانب معلوم ہوری تھیں ٔ حضرت موی علیہ السلام نے زینا عصا ڈالاتو وہ ان کے بنائے بودصدے کوچٹ کرنے لگاس پر جادد کر ہار مان ہو گئے جس کا واقعہ سورۃ الاعراف سورۃ طرا اورسورۃ الشعراء بیں المكوره ب مضرت موى عليه السلام كادوسرام عجزه يربيضا تفااس كامقابله كرنے كي تو بهت بى نديبوكي اور ند بوسكتي تقي كونكدوه امرغیراختیاری تفاان کےعلاوہ اوربھی مجزات تھے جوفرعونیوں کے لئے بھیجے مکتے تھے جن کا ذکر سورۂ اعراف میں بول يان فرمايا ب وَأَنْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ العُوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلُ وَالصَّفَادِ؟ وَالدَّمْ إِنْ مُعْتَمَدُتُ (لِينَ بَم نَ ان يرطوفان اورنڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اورخون بھیج ویا توضیح وتشریح کیلیے آیت بالا کی تنسیر ملاحظہ کر لی جائے کیے چیزیں ان پر عذاب کے طور پر تھیں' حضرت موک علیہ السلام کے متعد دمجوات سے جب کوئی نشانی فاہر ہوتی تھی تو وہ اپنی ساتھ والی دوسری نشانی سے بڑھ جڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تواے جادوی مجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب کی طرف ہے ہے جو مجھے بطور مجز وعطاء کیا ہے اور تم یہی کہتے ہو کہ اگر تم ایمان لے آؤ منے تو میر ارب تمہارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہاری سجھ میں یہ بات آئی تونہیں ہے ہم تو تہہیں جادوگر ہی سجھ دہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے جهاراعذاب بشاديا توجم منرورراه برآجاكي محمالله تعالى كي طرف عنداب بشادياجا تا تعاتوا بناعبدتو زدية بتعاور كافر کے کا فری رہتے تھے فرعون کو ککر گلی ہوئی تھی کہ میخض بڑے بڑے مجزات دکھا تا ہے کہیں ابیانہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کوتبول کرلیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یکی بر این جائے لہذا سے اپنی قوم میں ایک منادی کر ؟ دى اوراينى بردائى خا بركرنے كے لئے كہا كەرىكھويىل معركابادشاه بول ميرے ينچ نهريس يہتى بيس بيس اس تعمي سے بہتر مول جونبوت كادعوى كررباب بيمير ، مقافي يس ذات والاباس كى مالى ميتيت بعى نيس اوربياوراس كابهائى اس قوم من سے ہے جو مارے خدمت گزار میں فرمانبردار میں مقالوًا أنْفين لِلكُدين مِنْلِكَ ا وَقَوْمُهُمَا لَكَاعْلِدُونَ براول تو وزاوي اعتبارے مجھے کم بین اس کی مجھ حیثیت بین اور دومری بات بدے کہ بیام جمی طرح بیان بھی نہیں کرسکا (حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں جولکنت بھی اس کی طرف اشارہ کیا )اور تیسر کیات سیرے کہا گر چھٹس نبی ہے تو بہت بڑا بالدار ہونا چاہنے اگر نبی ہوتا تو اس برسونے کے نکشن ڈالے جاتے اور چوٹنی بات سیرے کہ اس کی تائید کے لئے فرشتے آنے چاہئیں تھے جونگا تارمنیس بنا کرآ جاتے اس کی تائیداور بدد کرتے۔

ہرقوم کے جھوٹے لوگ بڑے لوگ بڑے لوگول کی ظرف و یکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرقون کی ہاں جس ہاں ملاتے ہے ان کی و یکھا دیکھی توم کے دومرے لوگ بھی مغلوب ہو گے اور موئی علیہ السلام پرائمان نہلائے فرعون کی اطاعت کا دم بھر ہے اس کی توم کے جھوٹے بڑے لوگ فائن اور نافر مان سے شرادت سے بھرے ہوئے ہے انہوں نے کفر پر رہے کا فیصلہ کیا جھانے ہے بازندائے موئی علیہ السلام کی اور ججوات کی بے او بی کی اور مجوات کو جادو بتایا بیرسب با تبس اللہ تعالی فیصلہ کیا تھے بازن کرنے والی تھے انہوں کو بود یا غرق کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے کا خضب نازل کرنے والی تھیں اند تعالی ہے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبود یا غرق کرنے والی تھی ہے گئے اور موان کے ایک سلف لیمی پہلے گزر جانے والوں کے بعد فرمایا ہے تھی ہوگئے والوں کے بعد فرمایا ہوئے ڈبود یے گئے بعد بیس آنے والوں کے مطلب بیرے کہ بدلوگ دنیا جس پہلے آئے سرکھی کی وجہ سے عذاب بیس جمان ہوئے ڈبود یے گئے بعد بیس آنے والوں کے لئے ان کا واقعہ جرت اور تھی جس کہا جا تا ہے بعد کسی کی دوقت میں اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوتو م ان کی طرح اعمال کرے گی ان بھی آنے والوں کے گئے ان کا واقعہ جرت اور تھی جی اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوتو م ان کی طرح اعمال کرے گی ان بھی آنے والوں کے گئے والوں کے کہا تھی کے ماتھ کی والوں کے گئے والوں کے کہا تھوں کی طرح اعمال کرے گئے والوں کے کہا تھا کہ کی والوں کے کئے والوں کے کئے والوں کے کہا والوں کے کئے والوں کے کئے والوں کے کئے والوں کے کہا تھی کی والوں کے کئے وا

قولة تحالى ام انا حيرٌ قال ابو عبيدة أم بمعنى بل ليس بحوف عطفٍ ، وقال الفراء إن شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لى ملك مصر ، وقيل هي زائدة وقوله م مُنتَّرِنِيُن معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفة وقال قتادة متنا بعين قال محاهلة بمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهب في القلوب.

وقـولـه تـعـالىٰ فاستحف قَومَهُ قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقو لهم، وقبل استخف قومه قهرهم حتى اتبعوه يقالَ استخفهُ حلاف استشفلة واستخف به اهانه.

قىولىه تىعىالى فَلَمَّا اسَفُونَا عن ابن عباس أى غاظونا واغضبونا والفضب من الله اما ارادة العقوبة فيكون من صفات الذات واما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل. (من القوطبي ص ١٠١ج١١) (ارشاداللي)مَّ أَنَا خَيْرٌ، ابوعبيدُهُ نَے كِهامَ بَلَ كَمِنْ ش بِبرڤيعظف ثيم بي فراءكم بي أكرما بوتواستفهام كيك مجموعا بوتواكيش لِي مُلك مِصو رعظف مان لوبعش نے كها زائد ہے۔

"فُسَقُسَو بِنِينَ" حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عظم قرات بين اس كامعتى دو وخالفوں كے خلاف اس كى مدوكرت بين اس كامعتى دو وخالفوں كے خلاف اس كى مدوكرت ، مجابد كہتے بيں اس كے معاصلے جلتے مطلب سے ہے كماس كے معاصلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس كے دووان مطلب سے ہے كماس كے ماتھ وقر شنتے ہوئے ہوئے ہوئاس بات كى دليل ہوئے كہ يہ الله كى طرف سے ہے۔ يہاں تك كدووان فرشتوں سے كماس كرتا اور امر دشكى كاان برتقرف كرتا تواس سے دلوں ميں رعب بڑتا۔

" في استَدَخِف قوصة" ابن الامراني كتيم بين اس كامتى جاس كي قوم معقى و بدوّ في كي وجد معترت مویٰ علیہ السلام کو نا سجھ جھتی رہی بعض نے کہا معنی ہے ہے کہ حضرت موک علیہ انسلام کی قوم نے فرعونیوں کے قلم کو ہلکا سمجھا اوراس کی اطاعت میں مگے دے کہاجاتا ہے تالغت نے اسے بلکا کردیا، اوراس نے اس کی اہانت کی۔ . " فَكُمَّا أَ اسْفُونَا " حضرت عبدالله بن عباس سے مردی ہے کہ اس کامتی ہے انہوں نے جمیس فضینا کے کیا اور غصد ولایا، ادراللدتعالى كفسكامطلب الرسرادي كاراده موتويدات اللى كامفت ماكرمرادمرا عقويقل كاصفت م وكتا فريب ابن مرتيع مَعُلا إذا قومك منه يصل ون وكالواع الهمتنا خير امر وكالواع الهدينا خير امر وكالواعد وبدين كداستن وكالمتكاني بالموادية بالموادية والمقارية والمقارية والمعادية والمعادية والمعادية المعادية والمعادية والمعادة والمعادية والم ۻؙڒؠؙۏؚ؋ؙڵڬٳٙٳڵؠؘۯڒ؇ڹڷۿ؞ؘۊۘۏۿڒڂڝؠؙۊڹٵۣڹۿۅٳڵٳۼؠ۫ڐؙٳڶ۫ڠؠؙؽٵ۫ۼڵؽٷڮۼڡڵڹۿ بیان کی ہے مرف جھڑنے کے طور پر ہے بلک بات یہ ہے کہ پاوک جھڑالو ہیں وہ کس ہے محرایک ایسا بندہ جس پر بم نے انعام کیا اور بم نے اسے مَتُكُلِ إِبِنِيَ إِنْمَ إِينِكُ ۗ وَلَوْنَكُمَ آءِ بُعَانَا مِنْكُمْ فِلَيْكَ ۗ فِي الْأَرْضِ يَغْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ بنی امرائل کے لئے ایک مونہ بنادیا اوراگر بم جا جے توزین میں تم سے فرشتے پیدا کردیے ہو کے بعد دیگرے دہا کرتے اور بے فکد لِلسَّاعَةِ فَلَاتُمُثَّرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْءٌ ٥ كَلايصُكَ تَكُوُالشَّيْظُنَّ وہ قیامت کے علم کا در دید ہیں سوتم لوگ اس بھی شک نہ کرواور میراا جاع کرد بیسید حارات ہے اور شیطان حمیس جرکز ندروک و إِنَّهُ لَكُونَ كُونُونِينًا ﴾ وَلَمُنَّا جَآءَ عِينًا يَ إِلْبَيْنَةِ قَالَ قَلْ حِثْنَكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَكِنَ لَكُوْ بلشيد وه تبهارا كلفاء تن بيناور جب بيني والمن مجوات في كرآئة أنبول في كها كديني تهادب باس محمت في كرآيا بول اورتا كديش تبهارب في بعض بَعْضَ الَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهُ وَالنَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَكَّ وَلَكُمُ فَأَعْبُ وَهُ دها عمل مان کردل جن عربم اختلاف کرتے ہوسیم اللہ سے درواور مرک اطاعت کرو بلاشیاف ی مرارب ہے اور تبارارب ہے سوتم آس کی عبادت کر هٰنَ احِرَاظُ مُسْتَقِيْرُهِ فَاخْتَ لَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوُيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنَ يرسيدها دامته ب موجماعتوں نے آپس میں اپنے درمیان اختلاف کرلیا۔ موجن لوگوں نے ظلم کیان کے لئے ہلا کت ہے عَلَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ⊕َ عَلَ يُنْظُرُونَ إِلَا السَّاعَةَ ٱنْ تَالِّيهُ مْرِبَغْتَةٌ ۚ وَهُــمُ لَا يَثْعُرُونَ ۗ اس دن کے عذاب سے جودروناک موکا بالاگ س قیاست کا انتظار کرد ہے این کدومان کے باس اجا کے آجائے اور اُنیس خبر محل شاور ٱلآغِلَآ؛ يؤمَيِن تُعُضُهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ اِلْاَالْمُتَقِينَ ۖ جتے دوست إلى اس دن ایک دومرے کے دشمن مول کے گر جولوگ إلى اور نے والے

قریش مکری ایک جاہلانہ بات کی تر دید حضرت عیسی علیہ اصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط متنقیم ہے

اورا یک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ ایک دن یوں فرمایا نیا مَعَضَوَ قَلَوَ بِسنی لَا عبر طی احدِ
من دُونِ اللّٰهِ (اے قریش کی جماعت اس میں کو کی خیرٹیں ہے اللہ کے سواجس کی عبادت کی جاتی ہو) ہیں کر
قریش کہنے گئے کیا آپ نیمیں فرمائے کہ میں علیہ السلام نی شے اور عبد صالح شے آپ کے کہنے محطابق وہ بھی دوز خ میں
جانے والوں میں شار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے بید بھی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی
عبادت کی گئی اگر وہ سب دوز خ میں ہوں گے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی میسی اور عزیر اور ملائکہ (علیم
السلام) کے ساتھ ہوجا کمیں بینی ان حضرات کا جمانی ام ہوگا وہی ہمارے معبود وں کا ہوجائے گا۔

 حصرت ابوا بامدرضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدات کے بعد جن لوگول نے بھی گمراہی اختیار کی آئیس جھڑے بازی دے دی گئی لیتی ان کا مزاج جھڑے بازی کا بن گیااس کے بعدرسول اللہ عظیقہ نے بیآیت میا خصریفوہ کائی الاجس کی بل شہ خرفیز کو کھیٹون تلاوت فرمائی۔ (رداہ الترندی)

ان مو الآعبانی انتخباری کانتخباری المام کی بن مربم علیه السلام کی ایسے بندے ہیں جن پرہم نے العام کیا لیعن عیش علیہ السلام پرہم نے العام کیا لیعن عیش علیہ السلام پرہم نے العام کیا آئیں تبدیہ ہوراز کیا ہی تو اس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی توصد و میں شدید کہ وہ اللہ کی توصد و میں شدید کہ وہ اللہ کی مواقعت ہے ان کی مواقعت کی تعلیم علیہ السلام کو کیوں ملے گئی جنہوں نے ان کی عبادت کی وہ کی وہ آئی کے والے جی اور جن بتوں کی عبادت کی تھی دوز خ جی داخل ہوں محرم جیں۔ وہ بھی دوز خ جی داخل ہوں محرم جیں۔

وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَيْقَ لِهُ آونل (اورہم فیسی علی السلام کوئی اسرائیل کیلئے ایک نمونہ بناویا تھا) آئیس بغیر باپ کے پیدا کیا جس سے اللہ تعالی شانہ کی تعدرت کا لمہ کا لوگوں کوئم ہوگیا وہ بغیر باپ کے بھی بیدا فر مانے پرفدرت رکھتا ہے قسال القرطبی ای اینہ و عبرة بسندل بھا علی قدرة الله تعالیٰ فان عبسی کان من غیر اپ

اس کے بعد فرمایا وکونگاؤیسکٹر (الایة) (اوراگرہم چاہے توزین بس تم ہے فرشے پیدا کردیے جو کیے بعد دیگرے دمین بس رہا کرتے) ایمنی انسانوں نے فرشے پیدا کردیے جوزین بس رہا کرتے این کی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی بینی دو دنیا بی آتے جائے رہے پیا افاظ کا ظاہری ترجمہ ہو ھو قبول فی تفسیرہ اس کا و دسرا مطلب مفسر بین نے پیکھا ہے کہ اگرہم چاہے تو فرشتوں کوزیمن بی آباد کردیے اپنی گلون کوہم جہاں چاہیں آباد کر دیے لئون گلون کوہم جہاں چاہیں آباد کر دیے اپنی گلون کوہم جہاں چاہیں آباد کر دیے لئون گلون کوہم جہاں چاہیں آباد کر دیے کوئی گلون کوئی ایسا شرف بیس کریں گلون گلون ایک ایسا شرف بیس ہو کئی فرشتوں کا آسان میں تھرانا کوئی ایسا شرف بیس ہو کہ دہ معبود ہوگئے بایہ کہ آئیس اللہ کی بیٹیاں کہا جا ہے تو ہم فرشتوں اللہ کا ننا ایا ہم المسماء شوف حتی بعید و ا آویقال لہم بنات الله . (معنی ہے کہان کی عبادت شروع کردی جائے کوزیمن میں تھرانے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جائے)

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التو یل ج۳ص ۱۳۳ ش بیلها یه کداگر بهم جایی توحمیس بلاک کردی اورتبری عبادت اور اورتبری عبادت اور اورتبری عبادت اور فرانبرداری کردی می اور بیری عبادت اور فرانبرداری کرین فید تکون فرانبرداری کرین فید کون فید تکون فید تکون فید لا منکم قال القوطبی ناقلاعن الذهری ان من قد تکون فلیدن بدلیل هذه الایة.

وُلِنَا لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ (اور بالشهدوة قيامت كم كادريدب)

بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اِنْدُ کی خمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور مرادیہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( کیونکہ معنورا قدس علیہ کا تشریف لانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے کہ جساف السامی مصلی اللّٰه علیه وسلم بعثت انا والمساعة کھانین (پی اور قیامت اس طرح بھیج سے جس جیسے بیدونوں انگلیاں

قريب تريب ہے۔

اور بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ اِنسے نکی خمیر حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رائے ہے اور مطلب یہ ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں سے ان کا نزول قرب قیامت کی دلیل ہوگا (یا درہے کہ قرب اور بعد اُنٹو راضا نیے میں ۔

اور بعض حفزات نے آیت کا مطلب یہ بتایا کہ حفرت میسیٰ علیہ السلام کے مجزات میں مردوں کا زندہ کر ہا ہمی تھا جے ان کے زبانہ کے لوگوں نے ویکھا پیمر دول کا زندہ ہونا قیامت کے دن اموات کے زندہ ہونے کا نمونہ بن گیا۔ فکلا تعمیر نظام کا اللیم فون سوتم قیامت کے بارے میں شک نہ کرداور میرا اتباع کرد خیل اوسواط استیقیڈ کے بارے میں

وُلِکُنَّا کِکَوَیدِنْلی یَالْبِیَنْتِ (الاید) (اور جب سیسی واضح معجزات لے کرآئے تو کہا کہ بی تمہارے پاس بخلت لینی نبوت اور اللہ کی کتاب لینی انجیل نے کرآیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ بی تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو بیان کر دوں جن بی تم اختلاف کرتے ہو) لیعنی امور شرعیہ دینیہ بیان کرتا ہوں جن کی تہیں ضرورت ہے اور تم نے جوتور بہت شریف بی تحریف کرلی ہے اے واضح کرتا ہوں۔ من روح المعانی

کانگھُاللَهُ وَکَطِیْعُونِ (سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو) اِنَّ لِتَفَوُّدُ فِیْ وَکَجُکُوهُ فَاعْبُدُوهُ (بلاشہ اللہ ی تہارارب ہےاور میرارب ہے سوتم ای کی عبادت کرو) ہنگ اچھ اُنظ مُنسنتیقینی (بیسیدهارات ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مجزات فلا ہر فرمائے تھے (جن بھی نمر دوں کا زندہ کرنا اور مٹی کی چڑیا بنا کراس میں چھونک کراڑ اورینا بھی تھاان کی وجہ سے اندازہ فرمالیا تھا کہ میر سے دنیا ہے چلے جانے کے بعدلوگ میر سے معبود ہونے کاعقید و بنا بھتے ہیں للٹماانہوں نے پہلے ہی تر دیدکر دی' نصاریٰ پرتعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میرااور تمہار ارب ہے اور تم اس کی عماوت کرو پھر بھی ان کومعبود مانے ہیں۔

فَانَفْتَ لَکَ اَلْاَ عُوَاْبُ مِنْ بَکِیْتِهِ قُر (آپس می جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگیا) یعیٰ دھزت میں علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والوں نے ان کے بارے میں گروہ بندی کر دی اور مخلف جماعتیں بن کئیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ علی کی ذات ہے اور آیک جماعت کہتی ہے کہ تین معبود ہیں (جیسا کر سور کا کدہ میں ان کے قول نقل فرمائے ہیں ) اور ان میں سے آیک جماعت کہتی ہے کہ میں علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں (جیسا کہ سورة التو بہمی نصاری کا مور التو بہمی نصاری کا مور التو بہمی نصاری کا میں امتیار سے کئر افتیار کرلیا کے جمہ رسول بہول قبل فرمایا ہے کہ میں مانانہوں نے بھی اس امتیار سے کفر افتیار کرلیا کے جمہ رسول اللہ خاتم آئیسین عظامت کے معرب کی مسلمان ہو میں جساکہ شاخ اللہ علیہ اللہ عالیہ کے دومرے افراد کا واقعہ مشہور ہے۔

فویل فلکیانی ظلم واحق عَدَ آبِ یَوْدِ الدِیْو (سوجن لوگول نے ظلم کیا لیکی شرک اور تفر کو اختیار کیا ان کے لئے ا الاکت و بربادی ہے جو دردناک عذاب کی صورت میں فلامر ہوگی لینی قیامت کے دن عذاب میں جا کین سے هل يَنْظُرُونَ إِلَا النَّاعَةُ أَنْ ثَانِيهُ مُرِيعُتَةً فَ هُمِوْلَا يَغُعُونُ (بس يولُ اس بات كالنظار كررے بي كرا يحكى پاس اوپا يك قيامت كالنظار كررے بي كرا يحكى بات كالنظار أن كر نمبر مسترك بارے بي بعض معزات نے فرمايا كريا ہوا ہوا ہوا ہوں ہوا ہوں ہم اور مطلب يہ ہے كر حضرت عينى عليه السلام كے بارے بي جولوگ اختلاف ركھتے بي را و حق رئيس آتے ہو كوگ اختلاف ركھتے بي را و حق رئيس آتے ہو كوئو انسان كرتے ان كا طريقة كارابيا ہے كرائيس قيامت كا انتظار ہا جا چا كہ قيامت آجا ہے (جس كا انتظار ہے اچا كہ قيامت آجا كے (جس كا انتظار ہے اور كفر وشرك جھوڑ ديں انسان كرتے ايمان لا تا مفيد نه ہوگا۔

آوربعض معزات نے فرمایا ہے کہ خل مفارع عظرون کی خمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے قو حید کے دلائل ہیں قرآن کا مجڑش ہے ہے کہ جم سے تو حید کے دلائل ہیں قرآن کا مجڑش ہے ہے ہم بھی تو حید پرنہیں آتے انیس اس کا انتظار ہے کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے اور انہیں ہے ہمی تہ ہوکہ وہ کی آنے والی ہے چونکہ وہ اوگ دقوع قیامت کو مانے تی نہ تنے ساحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم مہنی بیان فرمائی جیسے کوئی محض اس چیز کے انتظار میں ہوجو ضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ واقع ہو جائے والی ہو۔ اور جب وہ واقع ہو جائے کا طالانکہ وہ اس کے وقوع کو اپنے لئے خیر بھتار ہا ہو۔

قوله تعالى اذاقَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ.

قال القرطبي ج١٦ ص ١٠٠ قرأ نافع و ابن عامر والكسائي "يُصُدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النَّحَقي، وكسر الباقون، قال الكسائي: هما لغنان، مثل يَعُرُشون، وَينمُون و ينمُون، ومعناه يحسجُون، قال الجوهري: وصَد يَصُل صديدا، أي ضَح وقيل اله بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسرمن الصدوب، قال أفواب، قال أبوعبيد: لوكانت من الصدود عن الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، المصنحات يعجون، ابن عباس: يضحكون، أبوعبيدة: من ضَم فمعناه يعدلون، فيكون المعنى: من أجل المهل يعدلون ولا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به أجل المهل يعدلون ولا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به "يصدون" والمعنى يضجون منه، انتهى.

وقوله تعالىٰ وَلَا بَيْنَ لَكُمُ متعلق بمقدر وجنتكم لأبين لكم (ذكره في الروح)

بعداد لخوف عليكم الدورة المنظم الكور والآائم المنزلون الكور المنوار اليتناوكانوا مسلوين المنوار اليتناوكانوا مسلوين المنوارة المناور المناورة المسلويين المنوارة المناورة الم

## ٱۏؙڔۣؿؙؙؾؙؠؙۏۿٳؠؠٵٚڴؙڹ۫ؾؙۄؙڗۼؙؠڵۏؘڹ ٛ؆ڴڎؙڕۏؠٵۏٳڮ؞ؙٛڴۊؽڔڐٞڝڹۿٵؿٲڰڵۅؙڹ۞

وارث بنائے کیے ہوتہارےا ٹال کے بلا عمل ہے جوتم کرتے تھے تہادے گئے اس میں بہت موے بڑران میں سے تم کھار ہے ہو۔

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے نیک بندوں کوکوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں جی جا ہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہو گی

<u>من مسيد</u>: ان آيات ميں قيامت محون ڪيعض انعامات کااورائل جنت کي نعمتوں کا تذکر وفر مايا ہے ارشادفر مايا کہ جواوگ دنیا بیں ووست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گے ایک دوسرے براعنت كرين مح يكانون وتغضك بعضا بيرجود نيايس دوى برس ك وجها يك دوسر كوايمان رئيس آنے ديتے قيامت كدن وبال بن جائے گی اور آئيس كی دوئى كرنے والے ايك دوسرے كريتمن جوجا كيں كے إلا السمنَّفُون ال جو لوگ متقی تھے کفروشرک <u>ہے بچتے تھے ب</u>عنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی ددتی قائم رہے گی خاص کروہ متقی حضرات جو چھوٹے روے گناہوں ہے برہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے اوران کے لئے سفارش کریں گئے مومنین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالی شانیہ کا اپنے بندول کیلئے مہر بانی کا اعلان ہوگا کہ اے میرے بندول آئ تمهارےاو پرکوئی فوف بیس اور ندتم رنجیدہ ہو مے شمکین ہو گے آئندہ فوٹی ہی فوٹی ہے اگذائی اُمثافوا بالینیکا و کا تفاامسیلیدین (بيده لوگ موں مح جو ماري آيات برايمان لائے اور فر مانبردارتے) چرفر مايا أدُخْلُو الْجَنْهُ أَنْهُمْ وَأَزْوَاجَكُو تُعْبِرُونَ (لیتن فرمانبرداروں ہے کہا جائے گا کہتم اورتمہاری ہویاں خوشی خوشی جنت جس داخل ہو جاؤ وہاں داخل ہو کرجو بہت ہے انعامات ہے نوازے جائیں گے ان میں ہے ایک ریانعام بھی ہوگا کہ نوعمراڑ کے ان کے پاس ماکولات ہے جری ہوئی سونے کی رکابیاں ( پلیٹیں ) اور مشروبات ہے بھرے ہوئے سونے کے آبخورے لیکرا تے جاتے رہیں تھے بیاتو ایک جزوی نعت ہوئی پھراکی قائدہ کلیہ کے ارشاد فر مایا وفیلها کمانشٹیھیا والک نفش ویکک لاکٹیائی (اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تغنوں کوخواہش ہواورجس ہے آنگھیں لڈت یا کمیں ) دنیا میں کوئی صحف کتنا بھی مالدار اورصاحب اقتدار ہوجائے ا سے میر بات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جوبھی کوئی نفس جا ہے وہ سب سیجیل جائے بلکہ بدلوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریٹان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اوراوڑ سے بچھانے کی چیزیں منگائی پڑتی ہیں جوبعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور صاصل ہو بھی جا ئیں تو صحت کی خرانی کی وجہ ہے اچھی نہیں گئی ادر ہر خواہش کے بورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی و نیامیں موقعة نبيل ہے يہاں سونے كى پليٹوں اور بيالوں كا ذكر ہے اور سورة الدھريش جاندى كے برتنوں كا بھى تذكره فر الاہے س سونا جا ندی وہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے جاندی پر قیاس نہ کیا جائے جسے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا ہی مردوں اور ورتوں کے لئے سونے جاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اور مشروبات

الل جنت كانعامات بتاتے ہوئے وُتلكُو الْكُنْوَا الْكُنْوَا كَمْ مِنَا كَدِ جنت مِن ووسب بَيْحَدَ الله الله مِن الله الله على جسسة تكسيل الله حنت من ووسب بي تحديد كا جسسة تكسيل الله تت حاصل كرين كا يعنى جنت من اليك كوئى چيز سائے نہ آئى جبكا و بكنانا كوار ہو جو بھى بي جمہوكا جس برجمى نظر يزے كى آئكھول كومزو عن آئيگا وہاں السے مواقع بھى ند ہول كے كہوئى چيز سائے آئے اور اسكے و يكينے سے روكا جائے يہ انتظا اور اسكے و يكينے سے روكا جائے يہ انتظا اور اسكون من ہوئى من بدند ہوگى مزيد فرمايا وَالْمَا تَعْمَ اللهُ وَلَى موقعہ ند ہوگا بلكہ نظر بى بدند ہوگى مزيد فرمايا وَالْمَا تَعْمَ اللهُ وَلَى (اور تم اس جنت من بحيث روكے۔

الل جنت كا يمان اورا عمال مالى فقدروانى كرتے موسة ارشاد موكا وَيَلْكَ الْبِينَةُ الْوَقِيَّ أُولِيَّ مُعْوَلِيمَا كُنْ تُولِعُمْ لُونَ اور بيد جنت ہے جو تمہيں تمهارے اعمال كے عض دى كئى ہے )

آخر على فرايا لكنفة كالكافية النواة تهادے لئے جنت على بهت مارے موے بيں وينها كالمكون (جن على سے تم

کمارےہو)

## ان المجرورين في عدّاب بم بعد يركان عند بها كالسوال بن المبدورية ميلون و وماظله نها مرافي المبدورية ميلون و وماظله نها مرافي المبدورية من المبدورية المبدورية المبدورية من المبدورية المبدو

ان کی پیل اقرار کلودان کے خیر شوروں کی اِل ہم خرور سے جی اور دیا ہے ہوے (فرستادے) ان کے پاس کھنے ہیں۔

مجر مین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے ان کاعذاب ہلکانہ کیا جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کاسوال وجواب

منصصیو: الل ایمان کی تعتیل بیان فرمانے کے بعدان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکر وفر مایا ہے ارشاوفر مایا کہ بحر میں ایسی کا فرلوگ دوزرنے کے عذاب میں پڑے بول کے اوراس میں بھیشدر ہیں گے یہ عذاب بہت تخت ہوگا جیسا مورة الزينويت

کدد دری آیت می ذکر قرمایا ذراد در کو محی به کا تیس کیا جائے گا اور وہ اس میں تا مید ہوکر پڑے دہیں کے بیم بلسون کا آیک ترجمہ ہا در بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فر مایا ہے تزینون کن شدہ الباس بینی تخت عذاب کی وجہ ہے رنجیدہ ہو تگے۔ وَمَا طَلَمْهَا هُمُ وَلَمِیْنُ کَانُوا ٓ اَنْفُسَهُمْ یَظٰلِمُونَ (اور ہم نے ان پرظلم نیس کیا لیکن وہ بی ظلم کرنے والے تھے دنیا میں ان کے پاس تی آیا ایمان کی دھوست پیش کی گئی انہوں نے اسے قبول نیس کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود ہی جنا اے عذاب کیا۔

اس کے بعدائی ایک ورخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جودوز رخ کے خازن بعنی ذمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے وکا دُوْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعارا اللّٰہ معروض کریں گے وکا دُوْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعارا اللّٰہ علی اللّٰہ تعارا کا میں تمام کر دے گا بعنی جمیس موت می دیدے) تا کہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جا کیں وہ جواب دیں گئے ما کیکھوٹ واکی میں دہاہے)

سنن ترفدی بی ہے کہ الل دوز ن آئیں بی مشورہ کریں کے کہ دارہ ضم ہے دوز نے ہے موش و معروض کریں البذاوہ
ان سے کیل کے او تھوار ترکئی ٹھنی تھی کا بوٹھا قین الفکٹا ہے (تم عی اپنے پروردگار سے دعا کرد کہ کی ایک دن تو ہم ہے
عذاب ہلکا کردے) وہ جواب دیں کے اوکٹو تلک تائی ٹیکٹو کو گئی ہا لہنا ہے کہ کا تمہارے ہاں تہارے تی بھر مجزات کے کر خیل آتے رہے تھے اوردوز نے ہے بچنے کا طریقہ نیس بٹلاتے تھے؟) اس پردوز فی جواب دیں کے کہ بلی ایسی ہاں آتے تو
سے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا فرشے جواب میں کہیں کے فاذ محزا ہے کہا الکیفی فن الا فی صف المی تو بھر (ہم تہارے
لیے دعائیں کر سکتے تم عی دعا کر لو اوردہ ہمی ہے تیجہ ہوگی کیونکہ کا فروں کی دعا ( آخرت میں ) بالکل ہے اثر ہے
بہلاگ ایکٹویل کر کئے تم عی دعا کہ (تم دعا کرد کہ) تہارا پروردگار (ہم کوموت دے کر ) ہمارا کام تمام کردے دہ
جواب دیں کے اینکٹو مکا گؤڈون تم بمیشا می صال میں رہو کے (نہ لکلو کے دیم دکے )۔

۔ حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ بچھے روایت پیٹی ہے کہ ما لک علیہ السلام کے جواب میں اور دوز خیول کی درخواست میں بزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عزاه صاحب المشكولة الى الترمذي وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هله المحديث، قال على القارى في المرقاة الى يجعلون مرقوفاً على أبى الدراء لكنه في حكم المرفوع فان اعتال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الراي ا ص)

لگنگہ فنگفیالی وَلَیْنَ اُکْوْلِدُ اِلْمُعِیٰ کِیفُونَ سُرکین کوخطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس مِن پہنچا دیا حق واضح کردیا تو حید کی دعوت سامنے رکھ دی اس کے دلائل بیان کردیئے کیکن تم نہیں مانے تم میں ہے اکثر لوگ حق کو براجانے ہیں اوراس سے نفرت کرتے ہیں بیرش سے دور بھا گناانمی حالات کا ہیش خیمہ ہے جوالل دوز نے کے احوال میں بیان کئے گئے ہیں۔ تر لاہ سرمار نے مسابقی میں میں میں میں میں میں میں ہے تاہ ہے تھے۔ اور ایک میں میں ہے تاہ

قریش مکدرسول الله علی کوتکیف دینے کے مشورے کرتے رہتے تھے موقع ملے پر تکلیف مجی بہنیاتے تھے آپ کوشہید کرنے کا بھی مشورہ کیا آپ کی وعوت انہیں بہت ہی ناگوارشی اللہ تعالی نے فرمایا اُمْراَئِرُمُوَّا اُمْرُ نے کوئی مضبوط تدبیر کرلی ہے اور اس کے مطابق آپ کوتکلیف دینے کا پہنتہ مشورہ کر بچے ہیں ) کَوْلَاَ اُمْرُوْمُوْنَ (سوہم مغبوط تدبیر کرنے والے میں ) لیمنی ان لوگوں کو اپنی تدبیروں پر بحروسہ کرنا اور پہ خیال کرنا کہ ہم آپ کی خالفت می کامیاب ہوجا میں کے یا آپ کوشہید کر دیں گے بدان کی نا بھی ہے بدوتونی کی باتیں میں جاری درآپ کیسا تھ ہے جہارے مقابلہ میں ان کی قد بیر کامیاب نہیں اس میں جہاں مشرکین کوشبیہ ہے دسول اللہ عظیمی کو بھی تملی ہے کہ ان کی قد ہیر آپ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوگی سور قالفور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا آخریون ڈون کیڈرا ڈاکٹرین کافروا میراندی ڈون کیا بیاوگ قد بیر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے کفر کیا وہی قد بیر میں گرفتار ہونے والے ہیں)

کی طرفر مایا اخذ می سنگری انگالاند که می میروند خود بخواله نیز ( کمپاریاوک پر بھتے ہیں کدان کی خفیہ باتنی اور وہ مشورے جو چکے چکے چکے کرتے ہیں ہم نہیں سنتے )ان کا یہ جمنا غلط ہے بلی ہم ان کی باتنی سفتے ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سر کوشیوں کو جائے ہیں تو ان کا کہ ان کا یہ جمنا غلط ہے بلی ہم ان کے باس موجود ہیں جو ککور ہے ہیں انبذا امیا خیال کرتا کہ چکے چکے جو باتیں کر ان کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آواز کا اور آبستہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آواز کا اور آبستہ کی آواز کا سب کا علم ہے وہ آئی محکمت کے موافق مزادے گا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُ فِي وَلَكُ فَأَنَا أَوْلُ الْعِيدِينِ ﴿ مُبْضَى رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبِ آب فرما دیجے کرا گروش کیلے اولا وجوفوش سب سے پہلے مجاوت کر نیوالا ہول آسانوں بورزشن کا رب جواث کا بھی رب ہے الْعَرُشِ عَمَايَصِفُونَ ﴿ فَنَ رَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُؤْعَلُ وَنَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءَ إِلَا هُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْعَكِيثِمُ الْعَكِيثِ وَتَبْرُكَ الَّذِي لَدَمْلُكُ اورالله ووب جواسان ش معبود بهاورزشن مي معبود بهاور و وعكمت دالا بهاورهم والاسهاور بابركت بهوه ذات جس كيليخ ملك التَمْلِيِّ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمُا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ الْيُعِنُّونَ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِيْنَ آسانوں کا اور زشن کا اور جو بھمان کے درمیان ہے اور اسکے پاس آیا مت کاعلم ہے ادر ای کی طرف لوٹ کر جاؤ سے اور جن کو بیلوگ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِاءِ الثَّنَفَاعَةَ اِلْاَصَنَ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمْ فذ كرسوانكارتے بيں ووشفاعت كا اختيار تيس ركھتے بال جنہوں نے فق كى كواى دى اوروه جائے بيں اورا كرآب ان سے سوال كري ك لْكُنَّهُ مُلِيَّقُولَنَ اللهُ فَالْنَ يُؤُفَّلُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرْتِ إِنَّ هَا قُلْآهِ قُومُ لِأَبُونِهِ أَن آوی کسے پیماکیا بی کیں کے کا تھی افتے نے پیدا کیا ہو یادگ کھ والے جارے جریادہ سے سول کیا ہم بات کی ٹریپ کراسے و ایس کس نے پیماکیا بی کیں کے کا تھی افتے نے پیدا کیا ہوئے کہ موالے جارے جریادہ سے بیمال کا انہیں اور اسے موالے عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَوْفَسُونَ يَعْلَمُونَ

اعراض کیجنے اور کہدو بینے کرم اسلام ہے مود و فقریب جان کیں مے۔

## الله جل شائد كي صفات جليله كابيان اورشرك عديبزاري كااعلان

قسفسدید: چندآیات پہلے صفرت بیسی علیہ السلام کاذکر تھا اوراس سے پہلے بیذکر آیا تھا کہ شرکین فرشتوں کو اللہ تعالی بیٹی بیٹی بیٹی اللہ کا دکر تھا اوران سے پہلے بیڈکر آیا تھا کہ شرکین فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں بتا ہے ہے۔ اس سے کہہ دیجے کہ اگر دخن جل شاند کی اولا دبوتی تو جس سب سے پہلے اس کی عمادت کرنے والا بوتا دخن جل شاند کے لئے کوئی اولا دبیس ہے اس کئے مرف دعن جل جروی کی عمادت کرتا ہوں اورائ کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیم بیان کی کہ وہ آ سانوں کا اور زشن کا اور عرش کارب ہے وہ ان سب بانوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کران لوگوں کوآپ جمہوڑ دیں ہداتی ہیں وہ ماتوں میں گے رہیں اور دنیا میں تھیلتے رہیں دنیا میں ساری الہودلعب ہے جبیدا کہ اللہ تعلقہ کا اللہ تعلقہ کیا جارہا ہے میں مشخول رہنا پہماں تک آگے بڑھتا رہے گا کہ بدلوگ اس ون سے ملاقات کریں ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے اللہ تعلقہ میں معزات نے ہوم بدراور بعض حضرات نے ہوم القیامة مراولیا ہے۔

پھر فرمایا کدانشرآ سانوں بیں بھی معبود ہے اور زمین بیل بھی معبود ہے بعنی معبود ختیق وی ہے اور منتقل عبادت بھی وی ہے جولوگ اس کے علاوہ کمی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جبین سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کورگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکیم بھی ہے بیٹن بیزی تھکت والا ہے اور علیم بھی ہے بیٹن بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی الن صفات ہے متصف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ستحق عبادت نہیں۔

پر فر مایا و کائدال الذی اور وہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسانوں کی اور ذبین کی اور جو پھوان کے درمیان ہان سب کی سلطنت ہے اور اس کے پاس قیامت کے یعنی اس کے وقت مقرر کاعلم ہے اور اس کی طرف تم کولوٹ کر جاتا ہے وہاں ایمان اور اعمالی صالح کی جز ااور کفرومعاصی کی مزاسا شنے آجائے گی۔

مشرکین سے جب بہ کہا جاتا تھا کہ شرک بری چیز ہے تو شیطان کے پٹی پڑھا دینے سے بول کہد دیتے تھے کہ ہم انگی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزویک ہمارے لئے سفارش کرویں گے۔

یان کا ایک بہانہ تھا اللہ تعالی شانہ نے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نیس دی وہ کیا سفارش کر سکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں ہے جس کی بارگاہ ش سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فرمایا کہ بیمیرے ہاں سفارش بنیں گے اللہ تعالی جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا تھم دیا ہے اس کے بیوں نے تو حید کی دعوت دی اورشرک سے روکا ان کی بات نہ انی مشرک ہے اور جوازشرکت کا حیلہ بھی تر اش لیاان لوگوں کو واضح طور ربتا ویا کہ جنہیں اللہ کے سواپکارتے ہواوراللہ کے سواجن کی عہادت کرتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نیس کر کیس سے بال اللہ تعالیٰ کے جونیک بندے ہیں وہ شفاعت کر سیس کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی کین وہ بھی ہرفض کی سفارٹن نیس کریں ہے جس کے حق میں سفارٹ کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارٹ کریں گے جس کے حق میں سفارٹ کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارٹ کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الآحق شکھ کریائئی و کھٹے نے کا کہ اور سورہ انجیا می آیت و لایشڈ کھٹون الآلیمی الاقتصلی میں بیان فر ملا ہے۔
اور سورہ ابقر ہیں میں ذالی تی کیشٹے ہیں کہ الاحمق شکھ کریائئی کہ کھٹے ریف کہ کوئے کہ کوئی اس میں ان کا کوئی دخل نہ تھا یہ صفرات عزیر سے معلوات کی میں ان کا کوئی دخل نہ تھا یہ صفرات عزیر سے اسلام اور ان جسے معظرات مراد ہیں کوان معفرات کی عبادت کی گئی لیکن اس میں ان کا کوئی دخل نہ تھا یہ صفرات شفاعت نہ کریں میں اس کی اجازت ہوگی۔

پر فرمایا کو کون سالفتائے (الایہ) اور اگر آب ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا تو بہ لوگ یہی جواب ویں مے کہ جمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا اس بات کے بھی اقراری بیں کہ خالق صرف اللہ تعالی بی ہے پھراپی حماقت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے جیں اس کوفر مایا کانی یافی کیا تین سور لوگ کہاں النے جارہے بیں بیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی سے فتش اور فہم سے بہت دورہے۔

الله تعالی شاند نے آپ کی درخواست کے جواب میں فر مایا فائل کے مقد اس آپ ان سے اعراض سیجے ) یعنی ان کے ایمان الانے کی امید ندر کھے ( کمانی الروح ) و گال سلا و اور آپ ان سے فرما ہے کہ میر اسلام ہے بیسلام وہ نیس جو مانات کے وقت دعا دینے کے لیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تم بارا کوئی تعلق نہیں اس کو سورہ القصص میں فرمایا و کا المبادر کوئی تعلق المنافی المنا

المستنفق يغلبون سوبيلوك عقريب جان لين حريتني كفروشرك كاعذاب أن يحسامة آجائ كار

ولقد تم تفسير سورة الزخرف والحمد لله اوّلاً واحرًا والصلوة والسلام على من أرسل طيّباً وطاهرًا وعلى من تبعد باطناً و ظاهراً.

## 

قرآن مجید مبارک دات میں نازل کیا گیا اللہ کے سواکوئی معبوری کی معبوری کی معبوری کی معبوری کی معبوری کی وہ وہ در مقد میں میں اللہ کا رہ ہے کے سی کھی کی میں اللہ کا رہ ہے میں اللہ کا رہ ہے میں اللہ کا رہ ہے کہ رہ ہے کہ رہ ہے کا رہ ہے کہ اللہ کا رہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ رہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ رہ ہے کہ اللہ ہے کہ رہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہ

میں نازل ہونے کا کیا معنی ؟ اس کا ایک جواب تو بعض علمانے بددیا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا مشب قدر میں ہوئی اورا کشر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں اور محفوظ سے ہا و نیا بعثی قریب والے آسمان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقیا فو قیا حسب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہاں لئے اسے لیلہ مبارکہ سے تعبیر قرمایا اِنگامی منافی نیا شہر ہم ڈرنے والے ہیں بعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے ہندوں کو اعمال صالحہ کی جزاء اور برے اعمال کی مزاہے آگا ہوتا ہے ہیں تاکہ خیرکو اختیار کریں اور شرے بھیں۔

أَمَرُ الشِّنْ عِنْدِ فَأَ (بدِ فِيصله بهاري طَرف عدام كطور يرصا دركياجا تاب)

قبال المفواء: نُصب على معنى " فِهَالْيُغُرُقُ كُلُّ أَمُّهِ عَكِيهِ " فوقياً و امرًا اى ناموا مرًا ببيان ذلك (معالم المتنزيل جس ص ١٣٩) إِنَّالُنَا مُرْسِلِينَ بِشَكَ بم رسالت كِطور رِرَّ بِكَاورد يُرَانبيا مِرَامَعَتُهم السلام مجيح والے نتھ۔

دُسُرِیُ مِنْ دُبِکُ (لین اس قرآن کا نازل فرمانا آپ کے رب کی طرف سے رحمت فرمانے کی مجہ سے سے اللہ تعالی شاند نے اپنی کا اس قرآن کا بازل فرمانی فی صحالہ التنویل ناقلاً عن الزجاج انزلنه فی لیلة مبر کة للرحمة )

اِنْهُ هُوَ الْعَيْمَةُ الْعَلَيْمُ (بلاشبه وه سننے والا جاسنے والا ہے) رَبِّ الْتَمُوْكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهُمُا (وه آسانوں كا اورزشن كارب ہے اورجو بكھان كے درميان ہےان كا بھى رب ہے) اِنْ كُنْتُمْ الْمُؤْتِيْنَ الْرَمْ يَقِينَ كرنے والے بوتو سجھاو كواللہ تعالى نے تينجبروں كو بھيا اور كمابوں كونازل فرمايا۔

لاً الْهُوَ الْاَهُوكُونِي وَيُمِينُكُ (اس كسواكونَي معبودَينِس وه زنده كرتانها ورموت ديناهه) وَكَبُّهُ وَرَبُ الْمَإِلَى الْهُوكُونِيَّنَ وه تمهارارب هاورجوتم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہیں۔

بک منٹر فی شاخت کا مند ہیں نہ کہ آبادگ شک میں بڑے ہوئے کھیل رہے ہیں ندآ خرت کے فکر مند ہیں ندولائل میں خور ارتے ہیں اور ندائی جان کونقصان اور ضررے بچانے کا دھیان ہے بچوں کی طرح کھیل کود میں معروف ہیں۔انجام کی فکر نہیں۔

فَالْنَقِبُ يُوْمُ تَأْلُى السَّمَا أَرِدُ خَانِ عَيْنِ ثَيِّعَنَى الكَّاسُ هٰذَاعِدَابُ النَّيْعُ لَكِنَا النَّيْعُ عَتَا سَابِ الله تَعْلَى عَيْنِ مِن المَانِ كَالِمِن عَيْنِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فِي المَانِكُ اللّهِ عَيْ الْعَدَّابُ النَّامُوُمِنُونَ اللّهِ كُولُولُولُ فَي وَقَدْ جَاءَهُ وَلِي اللّهِ الْمُؤْمِنُ فَي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل وكَالُوْا مُعَكَدُّ فَكِنْ أَنْ آنَ هَا كَالْشِغُوا الْعَدَابِ فَلِن لَكَ إِنَّكُمْ عِلَمْ لَوْفَ هَ يَوْمَ بَبُطِشُ الْبَطْعَةَ اللهُ الْمُعْلَمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

اس دن کا انظار کیجئے جبکہ آسمان کی طرف سے لوگوں پر دھوال جھا جائے گاہم بردی پکر پکریں سے کے بیشکہم انتقام لینے والے ہیں معسید: یسات آیات کا ترجہ ہے پہلی آیت میں فربایا آپ اس دن کا انظار تھے جس میں آسمان کی طرف ایک دھوان نظر آئے گاجولوگوں پر چھاجائے گا۔اے دخان مین کہتے ہیں۔

### دخان ہے کیا مراد ہے؟

اس ہارے میں ایک تول ہے کہ بید مواں تیا مت کی نشاندوں میں سے ہوگا جب فلا ہر ہوگا تو زیرین میں جالیس دن ارہے گا اور آسان اور زیبین کے درمیان کو جردے گا۔ اس کی وجہ ہے اہل ایمان کی کیفیت زکام جیسی ہوجا نیگی اور کفار کا کا کول میں تھی جائے گا اور کفار تھی ہوگی حضرت علی اور حضرت این عماس اور حضرت ایس عمر اور حضرت ابو ہر بر قاور زید بن علی اور حسن اور این افی ملک کا بھی فر مانا ہے کہ دھواں اب تک فلا ہر نیس ہوا قیا مت کے قریب فلا ہر ہوگا ہو تھی مسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھو تمیں کا تذکرہ موجود ہے جس کے داوی حضرت حذیف بن اسید خفاری ہیں (صحیح مسلم میں ۲۰ سازی میں حضرات نے فر مایا ہے کہ آیت نہ کورہ بالا ہیں جس دھو تمیں کا ذکر ہے وہ قیاری ہیں جس دھو تمیں کا ذکر ہے وہ قیاری ہیں۔

دومرا قول حضرت عبداللہ بن مستور سے منقول ہے۔ جے حضرت امام بخاری نے اپنے سی میں کھی اسے جب جب حضرت عبداللہ بن مستور کی خدمت میں بعض حضرات کا یہ قول کیا گیا کہ خدکورہ دخان سے قرب قیامت کا دھواں مراد ہے۔ کو حضرت ابن مستود کو یہن کرتا گواری ہوئی اور فرمایا کہ جے علم ہو وہ علم کی بات بتا دے اور جے علم نہ ہو وہ ہوں کہہ دے کہ اللہ کو معلوم ہے کیونکہ نہ جانے کا اقر اور کرتا علم کی بات ہے اس کے بعد فرمایا جب قریش مکہ نے رسول کریم علی کہ کی نافر مانی کی تو آپ نے ان کو بدوعا و رسول کریم علی ہو میں علیہ میں میری مدوفر مان پر مانت سال تک قطاعی و رسوبیا کہ بوسف علیہ السلام کے ذمانے میں قبل آیاتھا ) اللہ تعالی نے آپ میں میری مدوفر مان پر مانت سال تک قبل میں میں جاتا ہوئے تو ان کی ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ مرداد اور بھیاں کو دعا قبل کے بیکے فرمادیا تھا گارتھا کی وجہ سے ان کا ہوال ہوگیا گراسان کی طرف دیکھتے تو وجواں نظر آتا تھا ای کو اللہ تعالی کو اللہ بیے خرمادیا تھا گارتی پر خور می کی مصوبت کی وجہ سے ان کا بیال ہوئے تو وجواں نظر آتا تھا ای کو اللہ تعالی کو کی مقال ہوئے تو وجواں نظر آتا تھا ای کو اللہ تعالی کو دیے کہا کہ جو کی مقال کو کے تو انہوں نے دعا کی جب فرمادیا تھا گارتی نو تو کرمانے تو انہوں نے دعا کی جب فرمادیا تھا گارتی کو کرمانے کی دور میں کو کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کو کرمانے کو کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کو کرمانے کی دور کرمانے کرمانے کی دور کی کرمانے کی دور کرمانے کی کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور کرمانے کی دور کر

ولقن فتنا قبله موقوم فرعون وجاء مرسول كرايا تا المدينة التها الله الى الموالي كرا الله الى المولي الكوري المديد المريات الديات المريات الموليات ال

وكوريْنْهَا فَوْمُا الْحَوِيْنَ فَيَابِكُ عَلَيْهِمُ الْتَهَلَّهُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِرِيْنَ فَوَاقَلْ وَمَثْنُ كَمَالَ عَمْمَ الْمُعْدِمِ فَالْهِ فِي الْمُعْدِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ك الم في الرائل أو ليل كرف والعذاب عنجات وي جوز من في الرف ستا اليك و ويزامر ش ور باتحديث كل جاف والون عن ساتها

وَلَقَالِ اخْتَرَنْهُ وَعَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلْمِينَ فَو الْتَذَاجُمُ مِن الْالِيتِ مَا فِيلَةِ بَلَقُ المينَنَ المعالِقِ اللهُ اللهُو

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا'اور نافر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کا غرق ہونا' بنی اسرائیل کا فرعون سے نعیات یا نااور انعامات ریانیہ سے نواز اجانا

قسف سیب : ان آیات بھی قرعون کی نافر مائی کا اور بطور مز انتشکروں سیت سمندر بھی و وب جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوشاد فرمایا کریم نے ان سے بیٹی قریش کھرے پہلے قوم فرعون کو آ نمایا ان کے پاس سول کریم لینی معفرت موئی علیہ السالم تشریف لائے۔ جو اللہ تعالی کے نزویک کرو معظم سے انجوں نے فرعون سے اور اس کی جماعت سے کہا کہ نی امرائیل کوتم دکھ تنظیف دیے ہو آبیں مصیبت بھی جہتا کردکھا ہے ان اللہ کے بندوں کوتم میرے دوالے کردواور میرے ماتھ تیج تا دو بھی ہمر ماہوں اللہ تعالی کی طرف سے ہمرائیل کوئم دو بھی تھرائیل کوئم دو ہمر تا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے ہمرائیل کارمول ابین ہوں بھی تھرائے کردواور میر سے نہرکو داللہ کے مقال میں مت آؤ۔ اس کی اطاعت کرو بھی تبہاں کا اور کی بات بہنوائی تو فرعون اور اس کی جماعت ان کے آل کے مشورے نہروں جب حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اس سے بہنوائی تو فرعون اور اس کی جماعت ان کے آل کے مشورے پھروں سے مار کر بلاک کرومز یہ فرمایا کہ آلر تم بھی پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم بیکرد کہ بھی سنگسار کرولیتی جھے تھروں موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی السان نہیں لاتے تو کم از کم بیکرد کہ بھی سنگسار کرولیتی جھے کہتم کی حضرت موئی علیہ السلام کو تم اور کر اور کر بھی کردوانہ ہو جائے گادہ لوگ ہوائے گادہ لوگ ہوائے کا دولوگ ہوائی کردوانہ ہوائی کو تو کہ کہا تو دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوائی کو تو خوان دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کہ جھے تا تو دو بھی اسے لگھروں کو میں میں اسے لگھروں کو دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کے جھے جائی دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کے جو تو تو دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کی جہا تو دو بھی اسے لگھروں کو دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کے جس مندر پر پہنچوں کو کر دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کروئی کی کے جس مندر پر پہنچوں کو دولوگ ہوئی کی جب مندور پر پہنچوں کو کر کر دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کو بھی کر دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کے دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کر دولوگ ہوئی کو دولوگ ہوئی کر دولوگ ہوئی کر

الل دنیا کواپنی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال و خزالوں پر بہت خرور اور کھمنڈ ہوتا ہے قرعو نیوں کو بھی بڑا سممنڈ تھا جب ڈوب کئے توسب کی دھرارہ کیا فر مایا کھؤٹوٹوٹا ہوں جگہت و تھٹیوٹ اور وہ اوگ کتے بی باغ کتے بی جشمے اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے بی عمرہ مکانات اور کتنے بی آ رام کے سامان مجوڑ کئے جن میں وہ خوش ہوکر دہا کرتے تھے۔ گڈیائی (یہ ای طرح ہوا و کو کٹنے کا کو کٹا اُنھی ٹین (اور ان چیزوں کا دارث دوسری قوموں کو بنا دیا دوسری قوم سے بی اسرائیل مراد ہے جیسا کرسور و الشعراء میں وَ اَوْرَفُ اَا هَا بَنِی السُورَ آئِیْلَ فرمایا ہے کہ اس کے بارے می ضروری بحث سور و شعراء کی آیات بالا کی تفسیر میں دکھی کی جائے۔

پر فر مایا بی آنگٹ عیاز کا الدارہ فر الدارہ فر کا کا نظام نظامین (سوان پر آسان اور زین کورونا نہ آیا اور وہ مہلت دیئے جانے والے نہ سے الدارہ نے اللہ تعالی نے مبغوض اللہ تعالی نے مبغوض اللہ تعالی کے مبغوض اللہ تعالی کے مبغوض سے بلکہ اللہ تعالی کی تلوق کو مبی ان سے بغض تھا کو تکو نی طور پر با مرالی ان پر بارش مبھی ہوتی تھی اور زین میں مب کی مبار شن میں موتی تھی اور زین میں موتی تھی اور تین میں موتی تھی اور اس کے تعلیم (آسان وزین) ان سے دائشی نہ تھے لبندا ان سے مبل وقت غرق ہوئے پر انہوں ذرائمی ترس نہ آیا اور ان کی بلاکت کی وجہ سے وہ ذرائمی نہدوئے۔

## مومن کی موت پرآسان وز مین کارونا

حفرت الس سے روایت ہے کہ رسول کر کم عصفے نے ارشاد فرمایا جو می کوئی موکن بندہ ہماں کے لئے آسان میں دورروازے ہیں ایک درواز سے سے اس کا تمل اوپر جاتا ہے اورا یک درواز سے سے اس کارز آن نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوجا آل ہے تو دونوں دروازے اس پررونے لگتے ہیں اونڈ توالی نے اس کوفر مایا فٹ ایکٹٹ عَلِیْتِ اُم الْکرٹش وَ کَاکُولُواْ مُنْسَظِرِیْنَ ۔ (رواز الرّز مُن کُلُ تَعْمِر سرمة الدخان)

## بنى اسرائيل برانعام اورامتنان

اس کے بعد تی اسرائیل پر بھٹان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تی اسرائیل کو ڈلیل کر نیوالے عذاب سے نجات وی لینی فرعون سے اور سیجی فرمایا کہ ہم نے تی اسرائیل کواپنے علم کی روسے دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی۔ لینی ان کے زمانے میں جولوگ تنے ان سب کے مقالے میں آئیس برتری مطافر مائی۔ (فی معالم النسزیل علی عالمی زمانہ م مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں صرح انعام تھا۔ یعنی وہ ایسی چیزیں تھی جوان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت النبی کی بزی نشانیاں تھیں رمثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکوں کو ذرج کر دیتا تھا اوران کے لئے سمندر کو چھاڑ دیتا اور باولوں کا سابیر کرنا اور من وسلو کی نافرل کرنا پھر انہیں زمین میں افتذار بخشان میں انہیا ءاور ملوک پیدا فرمانا۔

اِنَ هَوُلَاءِ لِيَعُولُونَ فَإِن هِي إِلاَ مُؤْتَدُنَا الْأُولِي وَمَا مُعَن بِمُدُتُهُ بِينَ فَاتُولْ إِلَا يَا إِنَا الْمُؤْلُونَ فَالُولُونَ وَالْمُونِ فَالْمُولُونَ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُونَ فَالْمُؤُلُونَ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهِ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

منکرین قیامت کی کٹ مجتی کی ہوگ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کردیئے گئے

 اور مجھنا بالکل بی غلط ہاں کی کیا حیثیت ہان ہے پہلے (یمن کے بادشاہ) میں کی قوم گزر چکی ہے اور ان شریعی بہت ہی قوش گزری ہیں جاور ان شریعی بہت ہے قوش گزری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا تھمند تھار سولوں کی بحکہ یہ بہت ہے جب ان پر عذاب آیا تو شوکت وقوت نے بھر بھی کام نہ دیا سوۃ سبا میں فرمایا وکرکٹ الدین میں قبیلیم و کمانکا کا وقیقہ کا کما آندی تھے تھا کہ اور اور ان سے پہلے لوگوں نے جملایا اور حال ہے ہے کہ بیلوگ اس کے دسویں مصر کو بھی تاہم نے ان کو دیا تھا سوانہوں نے میرے دسولوں کو جمٹلایا سوکیسا تھا میراعذاب۔

## تبَّع كون تضي؟

تئیج نے لوگوں کی بات من کر آئیس میرودی علاء ہے مشورہ لیا جواس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا تو اس پرحملہ آور مت ہو ہمارے علم میں صرف بیمی ایک گھر ہے جس کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو دہاں نماز بھی پڑھ تر بانی بھی کراور سر بھی مونڈ پہلوگ تیری دعمیٰ کے لئے ایسا مشورہ و ہے دہ جس علاء میرود نے جب اے ایسا مشورہ دیا تو اس نے بٹی بذیل کے چندلوگوں کو پکڑا اور ابن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے اور اندھا کرنے کے لئے ان کی آٹھوں میں گرم سلائی چھیر دی اور آئیس سولی پر چڑھا دیا۔ مکم معظمہ پہنے کراس نے کعیشریف کو پر دہ پہنایا اور وہاں جانور ذرائ کئے وہاں چند دن قیام بھی کیا 'طواف بھی کیا اور ملتی بھی کیا جب بڑے مکم معظمہ سے جدا ہوا اور بین کے قریب پہنچا تو قبیلہ بی تھیر کے لوگ آڑے آئے۔ منج ای قبیلہ سے تھا اور کہنے ملکے کو ہمارے ہاس ہر گرنہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا 'جی نے آئیس اپنے وین کی دعوت وی اوران سے کہا کہ بٹس نے جودین افتیار کیا ہے تہارے وین سے بہتر ہے جرانہوں نے آگ کو تھم لینی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پرآگ نے اٹل یمن کے بنوں کو اور جو بھی انہوں نے بنوں پر چر ھاوے چڑھان سے کوجلا ویا اور یہودی علما مکود کھے کر آگ چیچے ہٹ گئی یہاں سے بمن بٹس دین یہودیت چھیلنے کی ابتداء ہوئی تج نے نبی اگرم علیہ کے بات ہے کی بعثت سے سات سوسال پہلے اور حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایران اگرم علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایمان تبول کیا حضرت ماکٹر رضی اللہ تقائی عزفر ماتی تھیں کہ بنے کو برانہ کہووہ نیک آ دبی ہے اس کے بعد صاحب معالم المتزیل نے حضرت بہل بن سعد سے میہ صدید نقل کی رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ بنے کو برانہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہوگیا تھا ہے حدیث ہندا حریب کہ ایک میں ندکور ہے۔ پھر بحوالہ مصنف عبدالرزاتی جدید نقل کی ہے کہ (جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ عن اللہ تو اللہ عن نائے کہ میں نیکور ہے۔ پھر بحوالہ اللہ علیہ میں بیس جانتا کہ بنے تی تھے یا غیر نبی۔

پھر فرمایا و مناخلف التکون و الازض و مناہیتھ الیب بن اور ہم نے آسانوں کو دور زمین کو اور جو بھوان کے درمیان ہےاس طور پر پیرائیس کیا کہ ہم نعل عیث کرنے والے ہوں۔

مُّا خُلِقُتُهُمْ الْآلِ الْعَبِيِّ وَلَاَيْنَ اَكُفُرُهُ لُولِا يَعْلَمُونَ (ہم نے ان دونوں کو حکمت ہی ہے بنایا ہے کیکن اکثر لوگ میں جائے ) ان کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان میں ہے لیک بیا ہی ہے کہ لوگ اس ہے ان کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا ملہ پر استولال کریں سورۂ کیس میں فرمایا اوکیکس لاَئِی خُلِی انتہاؤت و الاَرْضَ بِیْنِ یر عَلَی اَنْ یَخْلِقَ مِیلُلُهُ فَرِیلُی اَلْکُولِی اَلَّا مِی اِن اِن اِن اِن اور زمین کو پیدا فرمایا اس پر قادر نمین ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرمادے ہاں وہ قادر ہے ادر بہت بیدا کرتے والا ہے ہوئے علم والا ہے۔

## قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

اِنَ يَوْهُ الْفَصْلِ مِنْهُ أَنْهُ فُو آجْمَعِوْنَ ( بلاشر فيعلون كادن ان سب كادت مقرر ہے ہے انہیں یاند مانیں بہر حال قیامت اپنے مقررہ وقت پر آجائے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ یَوْهُ کَانِفُونِی مَوْلَی عَنْ مَوْلَی مَیْنَ اس دن كوئی تعلق والا كو بحر بھی نفع ندو ہے گا اور ندان كی مدوكی جائے گی ) اِلْا مَنْ ذَحِهُ اللّهُ ہای گرجس پر الله رحم فرمائے امْل ايمان كاتعلق ایک دوسرے كوفع دے کا کیونکہ اللہ تعالی ان پردم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کردیں سے اِنکۂ ھُو الْعَرْنِیُرُ الرَّبِعِیْقِ بے شک وہ زیردست ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے الرَّجینِفر وہ موکن بندول پر جم فرمانے والا ہے۔

لفظ منونسی و لی بلی سے ماخوذ ہے آپس ہیں جن دوآ دمیوں ہیں دوئی ہوان ہیں سے ہرا کیک دوسرے کا مولی ہوتا ہے دنیادی تعلقات قیاست کے دن ختم ہوجا کیں گے کوئی کسی کے مدتیس کر سکے گااور دوئی اور قر ہی تعلق کچھام نہ دےگا ہاں اللہ کی رصت جس پر ہوجائے گی اس کے لئے خبر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اس دن کوئی کا فرکس کا فرکو نفع نہیں مہنچا سکتا ساری دوستیاں ختم ہوجا کیں گی اہل ایمان میں سے جسے اور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کو نقع بہنچ جائے گا۔

إِنَّ أَنْكُبُرَتَ الرَّقُوْمِ فَ طَعَامُ الْكَثِيْرِ فَ كَالْمُهُلَّ يَعَلِيْ فِي الْبُعَلُوْنِ فَكَعَلِي الْحِيْمِ فَكُونُوهُ

باشبيذتوم كادر شت كنهكار كاكعانا موكا جوتيل كي تجست كاطرح بوكا وه بيؤل ش ايسا كموين يسيركم بإني كمولا بياس كويكرو

فَاغْتِلُونُهُ إِلَى سَوَآءِ الْبِيدِيةِ ثُمُرَصُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْعَيدُودُ ذُقَّ إِنَّكَ آنَت

مجرات ممینے ہوئے دوزخ کے بچوں فاع تک لے جاؤ مجراس کے سر پر گرم پانی کے مذاب سے ڈال دؤ تو چکو لے بے شک تو

الْعَزِنْذُ الْكَرِيْءُ ﴿ إِنَّ هَٰذَ امْا كُنْتُمْ بِهِ تَمُنْتُرُ وُنَ ۗ

مززكرم بيديك بيدى مذاب بيس كبار على تك كياكر تنظي

دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے زقوم ان کا کھانا ہوگا'سروں برگرم یانی ڈالا جائے گا

تسفسید: گذشتہ آیات ش مکرین قیامت کا افکار دکر قربایا مجراتیا میں کا جو نے پرجو
کافروں کی دوز خیس بدحالی ہوگی ان آیات میں اس کو بیان فربایا دوز خیوں کو جہنم میں مخت بھوک کے گا دروہ کھانے کے
لئے طلب کریں کے انہیں کھانے کے لئے جو چیزیں دی جا تیں گی ان میں سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورہ صافات میں
بیان ہو چکا ہے کہ بید درخت دوز خ کے درمیان میں سے نگئے گا اس کے کھچا لیے ہوں جیسے ماہنوں کے بھن ہوتے ہیں بیہ
بہت زیادہ کر واہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تجھٹ کی طرح ہوگا ( کسی بوتل وغیرہ میں ایک عرصہ تیل
مرکبی بہت زیادہ کر واہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تجھٹ کی طرح ہوگا ( کسی بوتل وغیرہ میں ایک عرصہ تیل
مرکبی بہت زیادہ برنی میں دومری کسی چیز کے ذرات تیل کے گا ڑے جسے میں جم جا کیں اسے بچھٹ کہتے ہیں ) زقوم دیکھنے
میں بہت زیادہ برنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ براہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھا تا ہی پڑے گا وہ
بیٹ میں بہت زیادہ برنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ براہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھا تا ہی ہو جمیسا کے سورۃ
بیٹ میں بہت زیادہ برنما ہوگا اور مزے میں بھی کی طرح کھولے گا اس مب کے باوجود پیدے بھرکر کھا تیں میں جو جمیسا کے سورۃ
الواقعہ میں فرمایا کی الجوائی کو نی آل کی طرح کھولے گا اس مب کے باوجود پیدے بھرکر کھا تیں میں جو جمیسا کے سورۃ
الواقعہ میں فرمایا کی الجوائی کو نی گونے گا اس مب کے باوجود پیدے بھرکر کھا تیں گیروں کھا گیروں کے دورہ کی جمیسا کے سورۃ
الواقعہ میں فرمایا کی کی گونے گا گیروں کی سے بیں بھر کی گیروں کو کھا گیروں کی بھرکھا گیروں کھا گیروں کو کھا گیروں کے دورہ کی بھرک کی کھیروں کو کھیں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کھیروں کی کھیروں کو کھیروں کی کھیروں کے دورہ کیا کہ کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کو کھیروں کی کھیروں کیروں کی کھ

معرت النام الرام في الله تعالى عد عدايت كدمول الفقطة في أيت كريم التفوا الله حق تفيه وكلا تلوثن إلا وكذ تُعرف لليون

علاوت فرمائی مجرفرمایا کے زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں فیک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیزوں کو بگاڑ کرر کھو ہے اے ٹورکر کوکہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھاناز قوم ہوگا۔

ائل دوزخ کودوزخ میں جوزقوم کھانے کو منے گاوہ بیٹ ہیں جا کرگرم پانی کی طرح کھولے کا بھراوپر سے ان کے سر پر گرم پانی ڈالنے کا تھم جوگا بیگرم پانی ڈالا جانامستقل عذاب ہوگا بہاں فربایا ہے شقر صُدِیُوا فَکُوْقَ دَانِیہ مِنْ عَذَابِ الْعُیکیٹیو اور سور ذرج میں فرمایا یکھنٹ مِن فَوْقِ دُدُونِیہ عُرالیکیٹی یضہ ٹریہ مافی بطنو بھٹر والٹائوڈ ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جوکا نے دے گاان چیزول کو جوان کے بیٹوں میں ہوگی اوران کے چڑوں کو)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسے پکڑلو پھر دوز خ کے پی والے جھے ہیں تھسیٹ کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کا عذاب ڈال دولیعنی گرم پانی ڈال دوجوسرا پاعذاب ہے۔

قال الفرطبي والعنل أن تأخذ بنلابيب الرجل فنعنله أى نجرة البك لنذهب به الى حبس أو بما المارقر في كبتر بين الرجل اعتله واعتله عنلاً اذا جذبته جذبا عنيفا. (علارقر في كبتر بين مُثلًى كالمعنى يب كرقر من كالربيل المعنى يب كرقو من أو كالربيل المعنى يب كرقو كالربيل المعنى يب كرق المرجل الموجل المعتلد عند أو المربيل المربيل

## د نیا کی بڑائی کاانجام

دوزخی وہاں ایسے عذاب ٹل جتلا ہوگا حالا نکہ دنیا میں بڑا عزت والاسمجھا جاتا تھا اس کا بڑا نام تھا اور شہرت تھی باوشاہ تھا صدرتھا یا دزیرتھا بڑے بڑے القاب تھے وہ اپنے آپ کو بڑا آ دمی سمجھتا تھا دوزخ میں بخت عذاب کی وجہ ہے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد ولانے کے لئے (جس کو بہت بڑی کامیا بی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دُق النگ اُنٹ اُلْعَرِنْ اِلْکَا وَیْدُ تو یہ بعد دن کی میں میں جندون کی برائی اور چل بہت اور ولا سے خدوا میں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

اِنَّا عَلَمُا الْمُتَغُونِ اللهِ وَالْمُ وَوَرْحَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَالْمُعَلِّمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

## اِنَ الْمُتَقِينَ فِي مَعَامِ آمِينِ فَ فَ جَنْتِ وَعَيُونِ فَي يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُنِ وَ اِسْتَبُرَ قِ بِهِ مِنْ الْمُتَقِينَ فِي مَعَامِ آمِينِ فَ فَي جَنْتِ وَعَيُونِ فَي يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُنِ وَ السَّتَبُرَ قِ بِهِ مِنْ الْوَرْاءَ مِن الْمِهُ مِن مِن عَامِلِ مِن مِن الرَّمِن مِن الرَّمِن عَن المِن الرَان وَهُمَ المِن اللَّهِ الْمِن اللَّهِ الْمُنْ لَى اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَحَدُمُ مُن مِن مَن اللَّهُ وَلَا وَمُن وَلِهُ اللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَي وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا مَا مِن اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا مُولِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُن كَامِلُ اللْمُولِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُولِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِي وَالْمُولِقُلُولُولُولُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ وَل

## مِنْ رَبِّكُ ثُولِكُ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ

رب كى طرف سے لفتل موكا يدين فاكام بالى ب

## متفيول كےانعامات باغ اور چیشے لباس اوراز واج مرشم کے پھل اور حیات ابدی

<u>مند سبید</u> : دوز خیوں کےعذاب متائے کے بعد الل جنت کے بعض انعامات ذکر فرمائے۔اولاً تو بیفر مایا کہ متی لوگ امن والمان کی جگہ میں ہوں مے بینی جنت اسی جگہ ہے کہ جہاں سی تئم کا خوف و ہراس کے اطمینا کی سے چینی انہیں ہوگی اور بمیشدای حالت می ربین مح انین می خوف یاغم ندموگاندوبان سے لکا لے جانے کا خطرہ موگا۔ تانیا بیفر مایا کدینتقی لوگ باخوں اور چشوں میں ہو کے وال یہ فرمایا کرسندی اور استبرق کا لباس بینے کے سندی باریک رہیم کواور استبرق موثے رہیم کو کہتے ہیں رابعاً پے فرمایا کہ آپس میں مقامل ہو کرایک دوسرے کے سامنے بیٹھے سے مفسرین نے اس کی تغییر كرتي بوئ فرمايا بهلا يوى بعضهم فغا بعض لين الرتيب آمضمان بين بول م كركن ك يشتكى طرف ندموی خامساً برفر مایا کدیم حورمین سے ان کا تکاح کردیں کے لفظ حور مورا کی جمع ہے (اگر چداردواستعال میں حورکو مغرد مجهاجاتا ببحورا مكور بردنك كي تورت كو كهتيج بين جس كارتك خوب آنجمول بين في ربا بوا وراجها لك ربا بوا درعين عنا می جع ہاں کامعیٰ ہے بری آتھوں والی حورت اللہ تعالی حورثین کوالل جند کے لکاح میں دے دیں میے معرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ جنسے کی مورتوں میں ہے اگر کوئی مورت زمین کی طرف حجها تک لیے آسان اور زمین کے درمیان کوروش کرد ہے اوران ووٹوں کے درمیان کوخوشبوؤں سے بھرد ہے اور فر مایا کہ بدواقعی بات ہے کہ اس مے سرکا دویٹہ و نیاسے اور د نیاجی جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (ردادالخاري) اور حصرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے رسول الشفاق کا فرمان نقل کیا ہے کہ برجنتی کی ( مم از کم الله ع

یویاں ہوگی ان میں سے ہرا کیسر جوڑے مہنے ہوئے ہوگی اس کی بیڈلی کا کودا باہرے نظر آئے گا (رواد الرقدی) سادساً بیفر مایا کدالل جنت برنتم سے میوے طلب کریں سے سابھایوں فرمایا کدد ماں انہیں بھی بھی موت نہیں آئے گی د نیایس جوموت آئی تھی اس کے بعداور کی موت پرخطرہ ندہوگا تاسنا بیفر مایا کدانشد تعالی آئیس عذاب دوز رخ سے بچا لے گا عذاب دوزخ سے بیانا اور جنت میں داخل فر مانا پیسے تحض اللہ تعالیٰ کافضل ہوگا (اللہ تعالیٰ کے ذریمی کا پہیے واجب نہیں ہے ہے اس کا تعمل ہے کہاس نے ابیان پراوراحمال صالحہ پر جنت وینے کااوردوز ٹے سے تھوظ فر مانے کا وعدہ فرمائیا ہے۔

آخرش فرمايا ب ولاك هُوَ الْعَوْدُ الْعَوْدُ يُو (يدجر بكه مَكور موابرى كامياني بال ش الل ويا كو عبيب كم جس چے کو کامیانی مجھد ہے ہود وفانی چنریں ہیں جنت کی طرف رخ کرواوراس کے اعمال بیں الکود باں جو ملے کا دوبزی کامیال ہے

حبلت بك بي يم في الريز آن كان يك نبان باتران كويا كريوك فيعت حال كريره آب تكاريخ البيريا أكر بي التعليم ويرب

ل حافظائين جرف في الباري عن المعاب كرجويات فاجر بدور ب كرج في كيلي كم إز كم دويويال بول كار

## ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ انظار کریں بیلوگ بھی منتظر ہیں

تسفسید: بیسورۃ الدخان کی آخری وو آئیس ہیں بیسورت قرآن کریم کی تم کھانے اور مبادک وات میں نازل فرمانے کے ذکر ہے شروع ہوئی تھی آخری سورت میں پھر قرآن کا تذکر و فرمایا کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ کی زبان جرآسان کریں تاکہ بدلوگ تھیجت حاصل کریں تاکہ بدلوگ تھیجت حاصل کریں نیز بہ فرمایا کہ آپ انظار فی بیسی اور ان کے مباحث بیان کریں تاکہ بدلوگ تھیجت حاصل کریں نیز بہ فرمایا کہ آپ کو تکلیف آئی جائے تو آپ ہجھ لیس ان کے انظار اور آرز وسے بھی ہونے والائیس ۔ الشات فالی آپ کی عدفر مائے میں کہ آپ کو تکلیف آئی جائے تو آپ ہوئی گورٹ کریک با امریکا فورٹ کی انظار کروسوی بھی کہ بیستا کہ سورۃ الفور میں فربایا امریکا فورٹ کی اورٹ کا انظار کرد ہے ہیں آپ فرما و جیجے تم انظار کروسویں بھی تھی کہ بیستا عربی ہم اس کے بارے میں موت کے حادث کا انظار کرد ہے ہیں آپ فرما و جیجے تم انظار کروسویں بھی تھی ارہ سے ہوں۔

وهـ قدا آخـرما وقبق السلّه تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيد وقد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه أصحاب المعلوم والعرفان، ومن تبعهم باحسان إلى أن يتنا وبّ الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١١١٥)



# سِنْ الْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ

یه کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسان اور زمین انسان کی تخلیق کیل ونہار کے اختلاف اور بارش کے نزول میں معرفت الہی کی نشانیاں ہیں

یں الداؤلوں کے جو مجھے بیرنے بعث کہ آیات ہیں جام کے برق کم اقد طاعت کرتے ہیں موروال ملنے کام اس کا آیات کے معرف بات برایمان ما اس کے

تسف سید: ان آیات میں اول قریر مایا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف ہے تازل کی گئی ہے وہ مزیز بھی ہے تکیم بھی ہے۔ اس کے بعد تو حید کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ارشاو فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت می نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لئے بہت می نشانیاں ہیں اہل ایمان ان کو ویکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تبدارے بیدا کرنے میں اور جو چو پائے زمین میں پھیلار کھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور ولائل ہیں جولوگ بقین رکھتے ہیں اس طرح رات اور ون کے پھیلار کھے ہیں ان طرح رات اور ون کے آھے بیچھتے آئے میں اور اللہ تعالی نے جوآسانوں سے رزق نازل فرمایا لین بارش جس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہوجانے میں اور اللہ تعالی کودور فرما کراس میں اہلیاتی ہوئی کھیتیاں اور مبزیاں پیدا فرماوی اور ہوا کو جس کے جوشاند کا موں میں نگایا جو بھی لیور ہوائی ہیں اور بھی پہنچ کم کرم ہیں مجمی شعندی مجمی نفع دینے والی ہے بھی ضرر

کہنچانے والی ان سب چیز وں شن عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سجھتے ہیں بیسب امور قادر مطلق جل شائنۂ کی مشیت اور ارادہ سے وجود ہیں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی میآیات جن کوہم حق کے ساتھ آپ پر تفاوت کرتے ہیں جو وی کے ذریعے آپ تک کی پیٹنی ہیں میان کی سیار کی ہی آیات ہیں کو کہنچتی ہیں میں میان کی فرشتہ سنا تا ہے پھرآپ کے ذریعے آپ کی اطلاع کی خورسے آپ تک سننے کے بعد ان کو کیا انظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلاک سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو وی کے ذریعے آپ تک پہنچیں آپ سان کو کیا ان گوں نے میں ان پرووا کیا نہیں لائے اس سب کے بعد وہ کس بات پرایمان لاکیں گے۔

وَيْلُ لِّرُكُلِ ٱكَالِهِ ٱلِايْمِ ۚ يَتَمَمُ أَيْتِ اللَّهِ تُشْلَى عَلَيْهِ أَنْ مَنْ مَنْ كَلْ اللَّهِ اللّهِ تُسْلَعُها اللّهِ مُنْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللللللللّهِ الللّهِ ا

ا پزی افران سے برجو نے کے جرافر مان سیکنٹر کا آخو کا کہ تا ہے جواں کے مدید کی جارک ہو کے اس کے اور ایس انسان کا کر اس کے اور اس کے اور کا اس کے اور اس کے انسان کا کرنے کے جوابی کا کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ منافز کی کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ کہ منافز کا کہ منافز کا

فَكُشِّرْهُ بِعَدُّابِ الِيْدِ وَلِذَا عَلِمَ مِنْ الْتِنَاشَيْنَا إِنَّنَا مُنَوَّا الْمَرُوَّا الْوَلِيكَ لَهُمُ عَلَابَ مُعِينَ الْمَنْ

آب دردنا كسنفاب كي بيناد تدريد يحت اور جب دوماري آخراش سي كي آيت كوبان ليناسية ال كالذال بنانا بان ادكول كر في الانفاب ب

مِنْ وَرَاءِمِ جَمَدُمُ وَلا يُغْفِي عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شَيِّنًا وَلا مَا اتَّعَنْ وُامِنْ دُونِ اللهِ وَليَاءً وَلَهُمْ

ان كا محدود رخ بانبول نے دنیاش جو بحك كما يا و الله كروانبول نے جمار ماز بنائے ان على سائنس كو كي مح كن بعر و سكا وران كے لئے

عَنَاكِ عَظِيْرُ هٰذَاهُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْبِ رَبِعِمْ لَكُمْ عَذَاكِ مِنْ تِجْزِ إِلَيْهُ

براعذاب بسيايك بزى بدايت بصدورجن أوكول نے اپنے رب كي آيات كرماتھ كفركياان كے لئے عذاب بيخي والا دروناك

## ہرجھوٹے "گناہگاراورمتکبراورمنگرے لئے عذاب الیم ہے

مفسسیو: قریش کدیم جواوگ ایمان نیس لائے ان یل بعض اوگ کفروشرک کے مرغنہ ہوئے تھے جواسلام
قبول نیس کرتے تھے اور دوسروں کو بھی قبول نیس کرنے دیتے تھے ان یس ہے ابوجہل بھی تھا اور نفر بن حارث تھا المنز بل میں نکھا ہے کہ آیت کریمہ وکیل آوگی انگاہ اکھیے نفر بن حارث کے بارے یس نازل ہو کی یہ جمیوں کی باتیں
المنز بل میں نکھا ہے کہ آیت کریمہ وکیل آوگی انگاہ اکھیے نفر بن حادث کے بارے یس نازل ہو کی یہ جمیوں کی باتیں
المقریف نہ شی ۔ جس کا مجھ بیان سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ ویوں لاگاہ من آیٹ تری لہ والی آپ یہ کہ منان نزول خواہ کی ایک خفس کے بارے میں ہو کی الفاظ کا فریل میں کرر چکا ہے معا حب روح المعانی فریاتے ہیں کہ شان نزول خواہ کی ایک خفس کے بارے میں ہو کی الفاظ کا عمرہ ہرای خفس کے بارے میں ہو کی اور کردار ہے آیت کے معمدات ہوا رشاد فریا یا کہ ہر انگاہ یعنی خوب جموث یو لئے دالے اور ہر آوٹیے لیجی بورے گئی کہ اور کردار ہے آیت کے معمدات ہوا رشاد فریا یا کہ ہر انگاہ یعنی خوب جموث یو لئے دالے اور ہر آوٹیے لیجی بورے گئی کا رکے لئے ویل ہے یعنی خرابی اور ہر بادی اور ہلاکت ہے (جن خفس کے بارے میں ہو کہ اور کہ تا ہوں کہ اور کردا ہو کہ کہ اسکایہ مین میں ہو کہ تھوڑا اور ہر آوٹیے کی اسکایہ مین میں ہو کہ کہ کہ کوڑا اور بہت بڑا گئیگارتھا اس کے میدونوں لفظ لاے کے اسکایہ مین میں ہو کہ کہ کوڑا اور ہر کہ ویک کوٹی ہو کی اور کی اور کا خواہ کی ایک کے اسکایہ مین میں ہو کہ کی کھوڑا ا

اس بوے جموفے اور بوائے گنگار کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یکنگولینین الفوشنل عکی ہو (بیاللہ کی آیات کوسنتا ہے جواس پر پڑھی جاتی ہیں) ٹھی ہو ڈوٹ تکٹی گئی گئی ہو ہو اپنے کفر پراور شرارت پراور گنبگاری پراصرار کرتا ہے اس کا بیاصرار تحکیر کرنے کی حالت میں ہے گائی لگڑ ہنٹی تھی (وہ تکبر کرتے ہوئے اس طرح بے دخی افتقار کر لیتا ہے کہ کو یااس نے اللہ کی آیات کوسنا ہی نہیں) فیشند ڈا بھنگا ہے اکیٹی سوآپ اے دردنا ک عذاب کی خوشجری سناویں) ہے تھی بینہ سیجھے کردنیا میں برا ہوں سردار بنا ہوا ہو ہمیشہ اس حال میں رہوں گا بید نیا فانی ہے تھوڑی کی ہے مرنا بھی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول اور کہا ہے کومنالانے والے دردنا کے عذاب میں وافل ہوں گے۔

اَلَيْ اللهِ اور اَكِيْنِهِ (جس كا ذكر اورِ ہوا) اس كى مزيد ہے ہودگى بيان كرتے ہوئے ارشاد فرايا وَلَا اَعْلَمُ وَنَّ اَلْتِهَا مَنْ اَلْهُ وَالْعَلَمُ وَالْمَا اَلْهُ وَالْمَا اِللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّه

ہٰذَا اُوں کے لئے تینوں طرح کا عذاب بیان کرنے کے بعدار شاؤر مایا واکٹن کرنا لازم ہے ) فیکورہ صفات سے متصف ہونے والوں کے لئے تینوں طرح کا عذاب بیان کرنے کے بعدار شاؤر مایا والڈیٹن گفرڈ ایالیت کیٹھٹ (الابیۃ ) اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفرکیاان کے لئے خت عذاب کا بڑا حصہ ہوگا جودر دناک ہوگاہ ماں کاعداب الیم مجس ہے مینی دردناک اور مُنھِینُ ہے بینی ذلیل کرنے والا اور عظیم بینی بڑا بھی ہے۔

ٱللهُ الَّذِي سَخَّرُكُمُ الْبَحْرُ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيْهِ مِالْمَرْمِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضِيلهِ وَلَعَكُّمُ

الله وہ ہے جس نے سمندر کو مخر کیا تا کہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کے فضل ہے تلاش کرواور تا کہتم

تَشَكُّرُونَ فَوسَغَرُ لَكُمْرِمَا فِي التَمُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ أَنَ فِي ذَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ

محركرة اورجو جيزي آسافول شي اورد عن على إلى ال سبكوا في طرف سيتهاد ، المصحر بناديا بلاشهاس على النالي بي أن اوكول ك كي

يَيْفَكُرُونُ

*بولارکست*ایی۔

تسخير بحراورتسخير ما في السلموٰ ت والارض ميں فكر كرينيوالوں كيليۓ نشانياں ہيں منصيد : ان آيات ميں اللہ تعالى كے انعامات اور دلال قوحيد بيان فرماتے ہيں۔

اولا سمندر کا تذکر وفر مایا کماللہ تعالی نے سمندر کوتہارے لئے سخر فرمادیا بین تہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تنجیر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں جاتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہواور ایک جگہ ہے دوسری جگہ سامان بھی لے جاتے ہواوراللہ کا نظل بھی تلاش کرتے ہوتجارت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوسندر بیں تموطے مارتے ہوموقی نکالے جو دیکار کے ہوموقی نکالے جو دیکار کے ہوموقی نکالے جو دیکار کے ہوتیاں کہ آسانوں بیں اور امرونی نکالے بھر دیا گئے ہوئے ہوں بیں اور خریدی ہیں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کوتہارے کام بیں آنے والا بنادیا 'بیر چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے کیاموں میں گئے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے منافع کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں اللہ کی اللہ تعالی کی دیا ہے جو بی کی میں دیا ہے جو بی دہ عبرت حاصل کرتے ہیں)

فَلْ لِلَّذِنْ الْمُنْوَا يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ اَيَّاكُمُ اللهِ لِيَجْزِي قَوْمًا يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ®

آب ایمان دالول مے قرماد بیجے کمان لوگول مند دگر دکریں جوانفہ کمایام کی اسید تیس رکھتے تا کے اللہ برتو مکواس کی جزادے جو کماتے ہیں

مَنْ عَيِلُ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ آسَاء فَعَلَيْهِا تَثُور إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٣

چوٹس نیک کام کر سے مودہ ای کی جان کے لئے۔ بیاد چوٹس کوئی براکام کرے اس کا دبال ہی کے نس پر سیٹھ کرتم اپنے دب کی المرف ان تا ہے جاؤ ہے۔

آپاہل ایمان سے فرمادیں کہ منکرین سے درگزر کریں ہر مخص کا نیک عمل اس کے لئے ہے اور برے مل کا دبال بھی عمل کرنے والے پر ہے

لینجیزی فکوشاینکانگانٹا تیکیسٹون (لیعن آب ایمان دانوں کودرگز رکر نے کانتھم دیں وہ درگز رکزیں اللہ تعالی ان کے اعمال کی انہیں جزاد سے گا اور کا فروں کے ممل کی کا فروں کوسزاد سے گا۔

مَنْ عَيِلَ صَالِعًا فَلِنَقِيهِ " (جُوْفُس نَيكَ مُل كريس ووداى كرجان كے لئے ہے) وَمَنْ اَسَاءَ فَعُلَيْهَا اور جس نے برے كام كئے ان كاوبال اى بر ہوگا) شُورِ لَل دَيْكُوزُوجِهُونَ ( بَعِرتم اى كى طرف لونائے جاؤگے ) الل ايمان كوايمان كا اعمال صالح اور اخلاق حند كا تواب مل كا اور ان كے تحافين كافرين اور شركين اپنى بدا عماليوں كى وجہ سے عذاب كے سختى ہو كئے۔ وَلَقِلُ الْيُعَالِي فَى الْمُرَاءِيلُ الْكِنْبُ وَالْحُلُو وَالنَّبُوَةُ وَرَدُقُنْهُ مِنَ الطَّيِّبِ وَفَضَلْنَهُمُ وَ النَّبُوةَ وَرَدُقُنْهُ مِنَ الطَّيِّبِ وَفَضَلْنَهُمُ الْعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

## بنی اسرائیل برطرح طرح کے انعامات کتاب تھم اور نبوت سے سرفراز فرمانا 'طیبات کاعطیہ' اور جہانوں برفضیلت

و کُرُکُٹُنھُٹُوشِنَ الطَّیِدِیْتِ (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں) لینی عمدہ اور طال اور لذت والی چیزیں عطا فر اکیں وَفَصَّدُنُنَهُمْ عَلَیٰ الْعُلِیْنِ (اور ہم نے انہیں جہانوں رِفضیلت دی لینی ان کے زماندیں جولوگ تھے ہی اسرائیل کو ان رِفضیلت مطافر مائی۔

وَالْتَيْنَافُهُ مِّ يَعِنْتُ فِي الْأَمْرُ (اورہم نے آئیں دین کے بارے میں کھے ہوئے واضح ولائل عطا فرمائے) جن میں سے معزرت مولی علیہ السلام کے مجزات بھی تھے صاحب روح المعانی نے بعض معزات کا قول تھی کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ عظامت کی نشانیاں مراد جی بہود یوں کوآپ کی بعث کی نشانیاں معلوم تھیں لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لوگ یہ جانے ہوئے اگر گھڑ قاعر فوا گھڑ والے بھر لوگ یہ جانے ہوئے مشر ہو مسے ۔ فائی کہا تھ فوا گھڑ والے بھر جب وہ چیز آپنی جس کو وہ بھیا نے بیں اس کا انکار کر بیٹھے )

فَالْغَتَكُفُوْ إِلاَ مِنْ بَعْدِ مَا جَابَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيا إِينَهُمْ (سوانبول نے آئیں میں اختلاف نہیں کیا گراس کے بعدان کے پاس علم آگیا آئیں کی ضداضدی کی وجہ ہے)

بسفیسا کا ایک مطلب تو بی ہے کہ آئیں کی مقدامندی کی دجہ سے اختاا فات میں ایک مجے دلائل واضح سامنے ہوتے ہوئے تن سے منہ موڑ ااور یاست اور چو ہر ابہت کی وجہ سے اختلا فات میں پڑکے اورایک منی ہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے سے منہ موڑ ااور یاست اور چو ہر ابہت کی وجہ سے اختلا فات میں پڑکے اورایک منی ہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے موسل کے کہ موسل کے بھوٹ نی آئاں میں سے میں کہ میں سے بھیٹ نی آئاں میں سے میں اللہ تعالی کی طرف سے بہتا یا کہا ہے کہ میں سے بھیٹ نی آئاں میں موسل اور آئ تک اسلام اور مسلمانوں کے فاف ان کی سرگر میاں جاری جی علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیادی ریاست اور چو ہر داہت کی وجہ سے آئیں میں ایک دوسر سے باقادت کی قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اس اور میں نوادی ریاست اور چو ہر داہت کی وجہ سے آئیں میں ایک وی بیان کی جو بات کے فرمات کی جی کہ بنی میں کہ بنی کہ بنی کہ بنی کی بیان کی دوسر سے اسلام قبول نیس کرتے این کرتے ہیں گھیٹی کی بنی میں اختلاف کرتے تھے )۔

کی جلے جانے کے فررے اسلام قبول نیس کرتے این کرتیاتی کہ نوری افتلاف کرتے تھے )۔

کارب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمات گاجن میں وہ آئیں میں اختلاف کرتے تھے )۔

تُوْجِعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَتَرِضَ الْكَمْرِ فَأَنَّبُعْهَا وَلَا تَنْبِعْ أَهْوَ أَوْ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ مُرِكَ لَا تَعْبُعُونَ ﴾ إنْهُمُ لِنَ

يُغَنُّوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُ وَأَوْلِيَ أَبْعُضُ وَاللهُ وَلِيُ الْمُتَعِيْنُ هٰذَا

آب کو م کی نفع نبیل دے سکتے اور بے کک ظلم کر نے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور الله متعبول کا دوست ہے بیاتر آن

ؠڝۜٵؖؠۯڸڶؾٵ۫ڛٷۿڒٞؽۊٙۯڞٛڎٞ۠ڵؚڡۜۏٛڡٟؽؙۏۊڹؙۏٙڽ

لوكول سكدائت والشمنريل كالعرجاب كاذربيد بهادروت بهال أوكول كركتي بريقين مسكتريس

دوست میں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی نیت رکھتے ہیں۔ وَلاَتُو کِالْ الْکِیْنِیْ (اورانشہ منقیوں کا ولی ہے وہ دنیا میں مجمی ان کی مدوفر ماتا ہے اور آخرے میں بجی مدوفر مائے گا۔

تیسری آیت می قرآن مجید کے بارے می فر مایا کدیہ لوگوں کے لئے واشمند ہوں کا ذریعہ ہے اس می غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کیں گے۔ مزید فر مایا کد قرآن ہواہت بھی ہے اور دست بھی ہے ان لوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں۔

امرحيب الذين اجتركُواالتي أي أن تَجْعَلَهُ وكَالَذِينَ امْنُوْا وَعَلُواالصَّالِي سَوَآءُ عَنياهُ مُ

جن لوكوں غير سكام كئے كياده بدخيال كرتے إلى كر جم اليس ان لوكوں كے برابر كرديں كے جوابيان لائے اور اعمال صالح كے كمان كامرة

ومَمَاتُهُ مُرْسَاءً مَا يَعَلَمُونَ وَعَلَقَ الله التَمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُقِّ وَلِيَّهُ رَى كُلُّ نَفْسٍ

اور بینا برابر ہو جائے ہے برا فیملہ کرتے ہیں اورافلہ نے پیدا فرایا آسانوں کو اورز میں کوحق کے ساتھ اور تا کہ ہر جان کو

يِمَاكْسُبُتْ وَهُمُ لَا يُطْلَبُونَ

ال كر ك من موا ال كالولد إلها في الوكون وظم ركيام الحاك

## کیا گنامگار میں بھھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے برابر کردیں گے

قسفسیس: بدوآیات کارجمدے پہلی آیت یں اٹل باطل کے اس گمان کی ترویفر مائی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم سے بڑھ کر ورجہ والے نہیں جی اللہ تعالی نے وتیا ہی ہمیں مال ویا ہے آخرت ہی ہمی ہمیں نعتیں دی جا کمی گی جیسا کہ مورہ ہم مجدومی بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وکین ڈیجفٹ الی کرنی آیات کی بھنگ ہاکھٹ نی (اوراگر می اینے رب کی طرف واپس کرویا گیا تو بلاشہ میرے لئے ایکی حالت ہوگی۔

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں موائیدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف شک کے متی میں ہے۔ اور صَحْیا الحمْ وَمَمَا
تُهُمُ ، سَواءُ کافاعل ہے جو کہ مُستو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مورت ہو جل سواء هو والعدم میں ایسے
آدی کے پاس سے گذراک اس کا ہوتا فہ ہوتا ہرا ہر ہر) (دومری آیت شی فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمینوں کو
حق ( یعنی عکمت ) کیساتھ پیدا فرمایا اور اس لئے پیدا فرمایا کہ آئیس دیکھے والے سیجھ لیس کہ ہرتش کواس سے اسپنے کے
ہوئے اعمال کا بدلہ ملے کاکسی برؤرا بھی ظلم نہوگا۔

وقوله تعالىٰ لتجزئ كل نفس بما كسبت معطوف على نقطة بالحق اى خلقها ليدل سبحانه و تعالىٰ بها على قدرته وليعلم الناس أنه تعالىٰ يجزى كل نفس بما كبسبت فان الخالق جل مجده لم يخلق السموات والارض عبنا بلا حكمة ولا الانس والجان عبناً بل خلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالىٰ افحسبتم انما خَلَقْنَا كُمُ عَبَناً وَانْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون.

( لِنُحَوَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ، بِالْحَقِ كَلْفَظ بِمعطوف بِ مَنْ بِيبِ كَاللَّهُ قَالَى فَ اساس كَ پيداكيا بِتاكماللَّهُ قَالَى اس بِ الْحَى قدرت كى دليل دراورتا كه لوگ جان ليس كماللَّه قالى برنش كواس كے كابدله در كار كيفكه الله تعالى في آسانوب اور زمينوں كوب فائده اور بي حكمت پيدائيس فرمايا اور شائسان وجن به كار پيدا موسة بيس بكه الله تعالى في اس كے پيداكيا تاكمان كوان كه اعمال كاصله در الله تعالى كارشاد ب الحصيمة انعا خلفنا كم عَبَدًا وَ آنْكُمْ إِلَيْنَا كَانُورُ جَعُورًىٰ)

افرميت من اتحف الها هول واصله الله على على وخدم على سمود وقليه وجعل
المارية من المحف الها هول واصله الله على على والها كالمرب المالية وكالمرب المالية والمرب المالية والمرب المالية والمرب المالية والمرب المالية والمرب المالية والمرب المرب ا

اے مخاطب کیا تونے اس شخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کواپنامعبود بنالیااوراللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا

منفسدید: ان آیات میں شرکین کی گرائی بنائی کدہ فیراللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دقوع قیامت کا بھی آنکار
کرتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنٹس کی خواہش ہی کو معبود بنار کھا ہے جس کی عبادت کرنے کو جی
عیامتا ہے ای کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں بھی اس پھر کے سامنے بھکے عاجزی کررہے ہیں بھی اس پھر کو بجدہ کے
ہوئے نظر آتے ہیں علامہ قرطبی نے مصرت سعید بن جبیر نے قتل کیا ہے کہ عرب کے مشرکین کا پہلے ایک کی پھر کو
بوجنے لگتے ہے پھر جب اس سے انچھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر کو پھینگ دیے ہے اور دوسرے پھر کو پوجنے لگتے ہے لینی
ان کا معبود ان کی نفس کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کا دوسرامنی منسرین نے بیتایا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا جواہے نئس کے پابندیں انہیں ہوایت ہے کوئی محبت نہیں اور دی کرتے ہیں۔ تنہیں پہلے منہوں کوئی شامل ہے محبت نہیں اور دی کرتے ہیں۔ تنہیں پہلے منہوں کوئی شامل ہے حربی ہیں ہوایت ہے کوئی شامل ہے حربی ہیں ہوگئی ہیں۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر بایا کرتر آن مجید ہیں جنتی جگر بھی ھوئی میں اور اس کا ذکر ہے خدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصعی ہیں فر بایا وکھن اُحسانی ہوئی اللہ ہوگئی ہیں۔ کے اللہ ہوگئی ہیں اللہ ہوگئی ہوئی اللہ ہوگئی ہوئی اللہ ہوگا جس نے اللہ کی ہوایت کے بغیرا بی خواہش نفس کا اتباع کیا )

ا تباع ھُو کی کے بار بے میں ضرور کی تنبیہ

جیسا کفش کی خواہش کفر پر جما کردگھتی ہے اور اسلام جمول کرنے ہے باز رکھتی ہے ہی طرح بہت ہے عرفیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑھ پڑھ کر گناہ کرتے ہیں جونفس کی خواہش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں ڈکو تیں بھی حساب کر کے نین ویتے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں ڈھنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اجباع مکوئی لیمی نفس کی خواہش پر چلنا برباد کر دیے والی چیز ہے اور لاس کی مخالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورۃ الناز طب میں فرمایا و اُمُتَا مَنْ عَلَى مَقَامَدَتِهِ وَلَهِى اللَّهُ سَعَنِ الْهَوْى فَإِنَّ الْبِسَعَةُ فِي الْهَافِي (اور نیکن جوفض اسپنے رب کے سامنے کمڑے ہوئے ہے ڈرااور لاس کوفواہش ہے روکا تو بہ تنک جنت اس کا فیکانہے)

مومن ہندہ پر لازم ہے کہ ننس کی خواہشوں سے خبر دارر ہے جائز اور حلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے گئین اگر ننس کی ہرخواہش پورا کرنے کے چیچے پڑاتو ننس جاہ کر کے چیوڑے گارسول الٹھنٹ کا ارشاد ہے کہ ہوشیاں وہ ہے کہ ہوشیار وہ ہے جواپنے ننس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور اعتی وہ ہے جس نے اپنے ننس کواس کی خواہشوں کے چیچےو گادیا اور اللہ تعالی ہے امیدیں با عدمتار ہا۔
(مکتر ڈالسائع میں ایم

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کررسول اللہ عظام نے ارشاد فر مایا کہ تین چزی نجات ویے والی ہیں اور تین

چزي بلاك كرف والى ين تجات دين والى يد جزي ين

البيشيده اورطا برطريق برالله كاتقوى اعتباركمنا

٢\_رمنامندي اورنارانتكي شرحق بولنا

۳ ـ مالداری اور تنگرتی میں میاندروی افتدیار کرنا ۔

رسول الله عظی نے ارشا وفر مایا کہ شمن چیزیں ہلاک کرنے والی بہ ہیں۔

النس كى خوابش جس كااجاع كياجائ

۲۔ کنجوی جس کی اطاعت کی جائے۔

٣- انسان كالسينقس براتر انا اورسان مسب سيزياده مخت بر مفكلوة المعاجع ص ١٩٣٣)

مومن پرلازم ہے کہانے نئس کی خواہشوں کورسول اللہ علیہ کے لائے ہوئے دین کے الح کردے جیما کہ حدیث شریف بل ارشاد ہے کا بُلؤمِنُ اَحَدُّحُمُ حَتَّی یَکُوْنَ عَوَاهُ تَبُعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ (مَثَلُو الْماع س) (البت اس کے لئے عنت کرنی پڑتی ہے تھس کو دباتا پڑتا ہے اور اس خیر کے لئے آبادہ کرتا پڑتا ہے۔

قولة تعالى: على عِلْم يجوز أن يكون حالا من الفاعل أي أضله الله عالما بانة من أهل الصلال

في سابق علمه، ويجوزان يكون حالا من المفعول أي أضله عالما بطريق الهدي.

ر" غلبی علم" یکی جائز ہے کہ بواعل سے حال ہوائی اللہ تعالی نے اسے کمراہ کیا این از لی علم سے بیا جائے ہوئے کہ رہ جائے ہوئے کہ یہ کہ اس میں اللہ تعالی نے اسے کمراہ کیا اس حال میں سے موسے کہ یہ ہوئی اللہ تعالی سے اور یہ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کمراہ کرنے کے بعدا سے کون ہوایت و سے سکتا ہے؟ بعض نے کہائی کا معنی ہاللہ تعالی کے علاوہ اسے کون ہوئیت دے سکتا ہے )

. وقوله تعالى: فمن يَّهُديُّهِ مِنْ بِعُدِ اللَّهِ أي من بعد اضلال الله أياه وقيل معناه فمن يهديه غير اللّه

### دہر بوں کی جاہلانہ باتیں اوران سے ضروری سوال

اس کے بعد مشرکین کے افکار قیامت کے کا تذکر وفر مایا وَقَالُواما فِی الْاحْیّا اَتْنَا اللَّهُ اِیّا ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہے دو ہماری اس د نیادالی زندگی کے سوا بچھٹیں ہے ہمیں ایک ہی باربیزندگی ملی ہے مرنے کے بعد چھرتی اٹھٹائیس معود وفي اموت وحيات كاليسلسله جارى مع جمم جائي عداد بهارى اولا داس دنيايس ويحي زنده ره جائ كى مجروه مجى مرجاكي هي اوران كي اولاو زنده ره جائے كي يه قيامت كا آنا اورحساب كتاب مونا ماري سمجه مين نبيس آنا وُمَا يُفِيدُنَا إِلاَ الرَّهُ ورَجِمين بِلاك فيس كرے كا مُرز مان عمواً متكرين اسلام كا يكي عقيده بكر ماندى سب يجورتا ب ونیا میں آتے ہیں مرجاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب بچھنیں ان میں بہت ہے لوگ اللہ تعالی کے وجود کے بھی قائل ہیں لیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصامب کوزماند کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف میں جی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایبا کیااورز مانہ کوجو برا کہتے ہیں یہ برا کہنااللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب پجیرحوادث اور انتلابات ای کی مشیت اور اراده سے وجود میں آتے ہیں اور زبانہ خودای کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الشراقعالي ے وجود کوئیس مانتے اور برنشیب وفراز کوز ماند کی طرف منسوب کرتے ہیں ندعالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور ندائتها ء ہے، ان كوعرف عام مين و مربيكها جاتا ہے ان لوكوں سے أكر بات كى جائے كرز ماندتورات دن كرز نے كانام باس ميس كوئى تا تیزمیں پھرز مانہ میں تو خودتغیرات میں وہ فاعل مختار کیسے ہوسکتا ہے ادر پیر جو مخلوق کی انواع واقسام میں ادرآ ہیں میں ا تمیازات ہیں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اور درخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے فنطف ہیں جانور کی صورتی ادران کے اعمال مختف جی ادراس طرح کے ہزاروں امتیازات میں سمرف رات دن کے گزرنے سے وجود میں آ کئے آ م کا بھل برااور جامن کا بھل جھوٹا کول ہے مجود کا تنالبا کیوں ہے اس کے بھل چھوٹے کول ہیں بڑے بوے سندروں کا یا فی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا بھی کے اولا وہوتی ہی نہیں کسی کے صرف او کے ہوتے ہیں کسی کے مرف لڑ کیاں ہوتی جی تو ان سب باتوں کے جواب سے دہر پیا جزرہ جاتے ہیں۔

و کانگائے پر لیک مِن عِلْیہ (اور انہوں نے یہ جو کھے کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) اِن مُن اِلاَیکُنْڈُون بس انگل بچو با تیں کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان ہاتوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جواس کے منکروں کے لئے عذاب شدید کا باعث ہے گی۔

### منكرين قيامت كي حجت بإزي

اورانٹہ ہی کے لئے سے ملک آسانوں کا اور جس اون آیامت قائم بڑگی اس دن باطل دالے خسارہ میں پڑ جا کیں سے اوراے خاطب تو كُلُّ أَمْنَةٍ جَاثِيَةً تُكُلُّ أَمَّنَةٍ تُدُغَى إِلْ كِتْبِهَا ۚ ٱلْيَوْمَرَتُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ تَعْمُلُونَ ۗ هٰذَا كِتْبُنَا برامت کو کیمیکا کرده کمننول کرنگی بولی بوگی برامت اپنی کآب کی طرف باائی جا بگی آج تمهیس س کا بدارد یا جاست کا بوتم کیا کرتے تنفید برامی کا کس إِلْهِيِّ إِيَّالُكَا نَسُتَنْسِءُ مَا كُنْتُوْتَعَبْلُوْنَ® فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا ے میں بن کے ساتھ ہوئی ہے بے شک ہم تکھوا لیتے تنے جو پھیتم کرتے بنے سوجولوگ ایمان لائے اور نیک ممل کئے الصَّلِعَاتِ فَيُكْ خِلُهُ مُركَبُّكُمْ فَيُ لَحُمَيَّهِ وَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۗ وَالْعَا الْمَزْنَ كَفَرُوا ۖ اَفَكَمْ ان کارب البیں اپن رحت میں واعل قرباعے گا ہے مل مول کامیال ہے اور من لوگوں نے کفرکیا کیا تہارے پاس میری عَكُنْ إِلَيْتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَاسْتَكُمْ رُتُمْ وَكُنْتُمْ وَوَكُا أَتُجْرِمِيْنَ ® وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ آبات نہیں آئیں جوتم پر بڑھی جاتی تھیں؟ سوتم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم شخ اور جب کہا ممیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حَقٌّ وَالسَّاعَهُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مِمَا نَكُ رِي مَا النَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ الْاظَنَّا وَمَا نَحْنُ من ہے اور قبامت کے ت<u>نے میں کوئی شک ٹیس</u> قوتم نے کہا ہم ٹیس جانے کہ قیامت کیاہے ہم قوبس یوں ہی خیال کرتے ہیں اور ہم ئىنتىيقىنىڭ ۋېكالھۇرىيتات ئاغىلۇا دىخاڭ يوخى قاڭانۇا ياجىيىنتھۇرۇدى ® دۇيل یقین کرنے والے بیس بیر اور و کم انہوں نے کئے تصاف کرے میں کا ہرہ و کے ادر جس جز کی دوختاتی بنایا کرتے تصدوان برناز ل ہوگئ اور کہد داجا ہے گا

الْيُومُونَكُنْ الْكُورُونَ الْيَهِ الْمُورُونُ وَكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ الْكُورُونُ وَالْكُورُونُ الْكُورُونُ وَالْكُورُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت گھٹنوں کے بار مت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اورا پنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی الل ایمان رحمت میں اور اہل کفرعذاب میں ہوئے

تنفصید: بیسورة الجاشد کے آخری رکوع کی آیات بیل اول تو یفر مایا که آسانو آل اورزین کاملکسر ف اندی کے لئے ہاں در شان اورزین کا ملکسر ف اندی کے لئے ہاں نے سب کمی پیدافر مایا وہی خالق ہاور مالک ہادر باشاد و ہملک اور ملکوت سب اس کا ہے پھر آخری دو آخری دو آخری دو گئے ہیں جو آجول بھی بھی اس مضمون کو دہرایا ہے درمیان میں قیامت کے احوال وابوال بیان فرمائے اور موشین اور کافرین میں جو آغرامت کے دن اخیاز ہوگائی کا تذکر وفر مایا اور محرمین سے جو گفتگو ہوگی اس کو بتایا۔

ارشاوفر مایا و یکھر کھٹوٹر النکائی کو میں یا یکھٹے الدیوط کوئی (اورجس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعنی بحرجین محکرین مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا تھی ہے ) ان کو گوں نے دنیا جس بہت پھے کا ایمال حاصل کیا جاہ اورشہرت کے لئے کوششین کیں اپنی دنیاوی افراض کے لئے حصرت انہیائے کرام پلیم السلام کی تکذیب کی اور اس اعداز سے زندگی کراری بیسے ہمیشدای دنیا جس کے بہت تیامت کے دن حاصر ہوں گرقتہ ہوں کے نیاموں کے نیاموں کے نیاموں کے خارہ ہی کے بہت تیامت کے دن حاصر ہوں کے تو تنہا ہوں کے نداولا دہوگی نیاصحاب ہوں کے نداولا دہوگی نیاموں کے خروج میں جم سے خمارہ ہی خدارہ ہی کہ خدارہ ہی جم بی جم ہی جم ہے خدارہ ہی خدارہ ہی جدارہ ہی جدارہ ہی جدارہ ہی خدارہ ہی جدارہ ہیں جدارہ ہی جدارہ ہیں جدارہ ہی جد

و کُٹُولی کُٹُنُ اُمُدَةِ جِالِیُکَةَ (اور جو بھی اُسٹس دنیا میں گزریں ان بٹس سے ہرامت گھٹنوں کے بٹل پڑی ہوئی ہوگی بعنی ہر شخص خاکف اور پریشان ہوکر فہ کورہ صورت اور حالت میں ہوگا بیرجا شیر کالفظی ترجمہ ہے ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاشیہ تعیٰ فہ جُنتِ مَعَامَ عَلَیْ سب اسٹیں جمع ہوں گی۔ ٹیٹ آفکہ ڈنٹی اِل کِٹیمہا (ہرامت کواس کی کتاب یعنی اعمالنا ہے کی طرف بلایا جائے گا جو پہلے سے فرشتوں نے لکھ رکھے ہوں گے ) یہ بلانا ہرا کیک کا عمالنامہ ہاتھ میں دینے کے لئے ہوگا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ ک طرف سے فرمان ہوگا اُلیکٹ کڑھڑوں مُاکٹٹٹٹو ٹھٹکٹن ( آج جمہیں اِن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کرتے تھے مزیدار شاد

موگا لهذا كيتبكتاً يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ مِالْكِيِّ (بيجارى كتاب ب (يعن تهار اعمالتا بين) جوتمهار اعمال كه بار ب من بالكل يح مواى دے دے بين إِنَّالْكَالْسَتَمْ مِنْ مُؤَمَّا كُنْتُمْ وَتَعَمَّلُونَ (بِ شَكَ بِمَلَمُونَ لِيت

اعمال لکھنے پر مامور تھے بندوں کے اعمال ککھناؤن کے سپروتھا یانیس کے لکھے ہوئے اعمالنانے ہیں جو بالکل سمجے ہیں۔

فائدہ: انقظ جائے کا ترجمہ اگر مسخت منے ہوتواں میں تو کوئیا اٹھال پیدائیں ہوتا اورا گربہ عنی لئے جائیں کہ حساب کے حساب کے وقت سب اوب سے دوزانوں جیٹے ہوں گے واس پہمی کوئی اشکال ٹیس اگر بہ عنی لئے جائیں کہ حساب کے ڈراور گھبراہٹ کی دجہ سے سب تھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں کے اور حضرات انبیائے کرام پلیم انسلام کی امتوں کے صافحین کوان میں سے عام خصوص منے اجعن کے طور پر سنٹنی مان لہا جائے تب بھی اشکال باتی نہیں دہتا اگر لفظ نے سے کا مصدات سب بی کولیا جائے تو یہ بطانہ و کھٹے وہ ن گؤٹٹ آئو کہ پہنے ایشٹون کے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی معارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی معارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی معارض معلوم ہوتا ہے لیکن جونکہ اس کیفیت کی معارض معلوم ہوتا ہے لیکن جونکہ اس کے اگر ڈراد در کوصافحین کی بھی ہے کیفیت ہوجائے تو یہ بھی معارض نہیں ہے۔

هَاُنَدُونِی مَالِفَاعَةُ (ہم نیں جانتے قیامت کیا چیز ہے) اِنْ تَعَلَّنُ اِلْاطَقَا (ہم خیال نہیں کرتے محر تعیزا سا) مطلب بیرتھا کہ ہماری مجھ میں تونیس آیا کہ قیامت قائم ہوگی تم لوگوں کے کہتے سے بول بی چلا ہوا خیال دل میں آجاتا ہے وَمَا نَعْنُ رِمُنْ تَیْنِیْنِیْنِ (اورہم یقین کرنے والے نیس ہیں)

بدلوگ قیامت کا صرف افکاری نہیں کرتے تھے۔اس کا فدا ت بھی بناتے تھے ای لئے فرمایا وکیک الفقویّیناٹ کا عَید کُولا (اور انہوں نے جو ہرے کام کئے تھے ان کے ہرے نہانگ وہاں ان کے سامنے آجا کیں گے ) وکھا کھی بھٹ خدا کھا نوا ہا جی سنتھ فروق (اوران پروہ عذاب نازل ہوجائے گا جس کااستہزاءاور تسٹوکیا کرتے تھے )جب ان سے کہاجا تا تھا کہ قیامت پرایمان لاؤاور برے اعمال سے بچوتو حق کی دعوت کا غیاق بناتے تھے اس کا نتیجہ مائے آگیا۔

وَقِيْلُ الْيَوْمُونَوْ الْمِرْمِ الْهِ وَمِر مِن مِن مِن اللهِ عَلَى أَنْ بَهِ مَهِ مَهِ مِن اللهِ عَلَا وَيَ مِن اللهِ عَلَا وَيَ مِن اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ وَيَ مِنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہمرین سے مزید خطاب ہوگا کہ ہے جو کھنتجہ (عذاب کی صورت میں) تبہارے سائے ہے ہاں وجہ سے ہے کہ تم فے اللہ کی آیتوں کا غذق بنایا تھا اور تہمیں دنیا والی زعرگ نے دھوکے میں ڈالے دکھا تھا' آئ جب پہاں دوز خ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جا کہ گے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالی کوراشی کر لویہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں تو ہر کر سکتے تھے اور اپنے رہ کوراشی کر سکتے تھے جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں بیٹنے کے تو کوئی طریقہ خالق و مالک جل مجد و کے داشی کرنے کانہیں رہا۔

### اللہ بی کے لئے حمر ہے اور اس کے لئے کبر ماء ہے

ی فرانوالی گرائی احد انسورة) (مواللہ بی کے لئے حربے جوآ سالوں کا مجی رب ہے اور این کا مجی رب ہے اور سارے جہالوں کارب ہے اور ای کے لئے بوائی ہے آسانوں شی زین می اور دو عزیز بھی ہے ارو تھیم بھی ہے اس کا کوئی فیصلہ تھست سے خالی ہیں )۔

وهِذا اخر تفسير سُورة الجالية، والحمد لله رب كل راكبة وما شية والسلام على من علم اعمالا كها أجورٌ باقية وطاغية.



# سَرُوْ الْكُمَّا لِمُعَلِّمُ مِنْ مُن مُن الْمُن الْمُن الْمَن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُ مردة الاهاف كدمنظر عن عزل بولى اس عن سَنْسِ (٢٥) آيات اور جادر كوع بن

﴿ رُوعُ الله ك نام ب يو يوا ميريان نبايت رم والا ب

خُمَةُ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِينِيرِ مِمَا خَلَقْنَ النَّمْ وَمِ وَالْكَرْضَ وَمَا

اسن میں کاب ہے اُٹاری بولی اللہ کی طرف ہے جو عزیز ہے میم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آ مانوں کو اورز مین کو

بَيْنَهُمَا الكِرِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِيْنَ كَفَرُواعَتَا أَنْذِرُوْامُغْرِضُوْنَ قُلْ إِرَيْنَتُم

مرح كم الحداد المديدة ومين ك لي كور الوكون في كفرياده ال جيز سام الن كا الديد اليري من سنة داسة كي آب في الديجة كرجن كا

مَاتَكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدُونِ مَا ذَاخَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ آمُرِلَهُ مُرشِرَكُ فِي التَمَوْتِ

تم الله كما وديكارت موان كي ارسيل بناو محمد كمادوانبول في زين كابزاه بس يكيابيدا كيا الك الح الت اسانول بس

إِنْتُونَ يُكِتَبِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا آوْ اَفْرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ٥ وَمَنْ اَضَلُ

كونى ساجها بي المية ويرب إلى كونى كماب جواس بيليدو ياكونى ايساعم في وجوستول بوكرا يا مواكرة ع مواوراس ي

مِمَّنْ يَدْعُوا صِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يُوْمِ الْقِيلْمَ ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَآيِهِمْ

بڑھ کر کون مگراہ موگا جوالف کے سوااے بکارتا موجو آیا مت کے دن تک اس کا جواب ند دے اور وہ ال کے بکارنے ہے

غْفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوالَهُ مَ إَغْلَاءً وَكَانُوابِعِبَادَ بَعِمْ لُفِي مِنَ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ

غافل میں اور جب لوگوں کوجع کیاجائے گاتو دہ ان کے وغمن ہوجا کیں مے اور ان کی عمادت ہے متحر موں مے اور جب ان پر واضح

النُّنَابِينَةِ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُهُ الِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ هٰذَا سِعُرُّ مُبِينٌ ﴿

آیات تلاوت کی جاتی ہیں وجن او کول نے تفر کیاوہ کل کے بارے بٹس کہتے ہیں جب النے پاس آ عمیا کر پر کھلا ہوا جادو ہے۔

مشرکین کے باطل معبودوں نے پچھ بھی پیدائہیں کیاوہ جن کو ریکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے!

تسفصید: بہاں ہے مورۃ الاحقاف تروع ہورئی ہاس مورت کے تیسر ہورع میں احقاف کا ذکر ہے اس کے بیسورت اس نام ہے موصوف اور شہور ہوئی اوپر جن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اورآ سان اورز مین اور جو پھوان کے درمیان ہاں کی تحلیق کا تذکرہ فر مایا ہاور بتایا ہے کدان سب کا تخلیق عکمت کے ساتھ ہاورا جل مسمیٰ بینی مقررہ وقت تک کے لئے ہے جب مقررہ معیار پوری ہوجائے تو یہ چیزی فنا ہوجا کیں گا قسال فسی معالم التعزیل لینی یوم الفیامة و هو الاجل الذی فنتھی البه السمون والارض ، و هو اشارة النی فنا نها (معالم النو بل بی ہے ' بینی قیامت کا ون بی وہ مقررہ وقت ہے جس پر آسان وز مین این انتہاء کو تی جا کیں گے اور بیان کے فناء ہونے کا شارہ ہے' کی سب بچوتو حید کے دلائل میں ہے جی اس کے بعد مشرکین کی ممانت اور ضلائت بتائی کدوہ اللہ کو چھوا کر اس کی تلوق میں سے ان چیز ول کو بھارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب تیں و سے میں بلکہ انہیں خربھی میں ہے کہ میں کوئی بھارہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا کو افزا کھیٹر الفائس (الآیة) (اور جب قیامت کے دن لوگ بن کئے جاکیں مے تو بیر مبادت کھنے والے اپنے معبودوں کے دشن ہوجا کیں کے بید مغبوم اس صورت میں بے جبکہ کا لوا کی خمیر مرفوع علایہ این کی اطرف اور آج نم کی خمیر معبودین کی طرف راجع ہواور بیمی بدیر نیس ہے کہ اس کا تکس مراد ہوا ور مطلب بیر کہ معبودین اپنے عابدوں کے دشمن ہوجا کیں محرجیسا کہ مور قصص میں ہے۔ تا بگران آلین کا کا اُفزالیا کا اُکٹ واٹ

### منكرين قرآن كي أيك جابلانه بات

اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات نقل فرمائی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات الاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہدویتے ہیں کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نددے سکے اور قرآن کے بارے 
> قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اپنے پاس سے بنالیا ہے

 فریاتے ہیں در حقیقت ان کا جواب محذ دف ہے اور وہ کما جلنی ہے اور جو نہ کور ہے دہ اسکامسیب ہے جسے محذ وف کا قائم مقام بنایا گیا ہے بااس نہ کور کیوبہ سے محذ وف سے صَر ف نظر کیا ہے )

المدور المنظم بيما تُفِيْطُونَ فِيْهِ (ووان باقول كُونوب مانتا ہے جن مِن آم ككے رہے ہو) لِعِن الله كا وى كے بار على جوتم باتنى بناتے ہو بمى اسے مادو بتاتے ہو بمى افتر اوسے تعبیر كرتے ہوان سب باقول كواللہ تعالى خوب مانتا ہے بيانہ سمجموك ريم رف باتنى ميں خوب بجولوكدان كابدلہ نے كا اور مزادى جائے گا۔

قُلْ آرئی ٹیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیٹ کہ تم بیٹاؤکراگریڈرآن اللہ کی طرف ہے ہواورتم اس کے منکر ہواور تنی اہرائیل میں ہے کوئی گواہ اس جیسی کماب کے صدق پر گوائی دے کرائیان لے آئے اور تم تکبری میں رہو بلاشباللہ فالم قوم کو ہدائے نہیں دیتا اس آئے میں شرکین مکہ ہے ایک سوال فرمایا آگر دہ اس میں نور کرتے اور جواب کے فکر مند ہوتے تو آئیں ایمان لانے کا راستہ ل جا تا اور کفر پرنہ جیر ہے اس آئیت ہے پہلے گزر چکا ہے کہ شرکین یوں کہتے تھے کہ یڈر آن انہوں نے نود بنالیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی نسبت کر دی ہے اس آئیت میں ان کا جواب و سے ہوئے قربان کی گوائی وے دی کہ اس قربان کی کوائی وے دی کہ اس قربان کے منکر ہور ہے ہواور تی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گوائی وے دی کہ اس جیسی تماب اللہ ہونے کیوں ہے کفر پر بی اڑے جیسی تماب اللہ ہونے کیوں ہے کفر پر بی اڑے

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظیم الشان من بنى اسرائیل الواقفین على شنون الله المسالی واسرار الوحى بسما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من السوحسد والموعدو الوعيد وغير ذلك قانها فى الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى (وانه لمضى زبر الاولين) على وجه وكذا قوله سبحانه: (ان هذا نفى الصحف الاولى) (صاحب،وح المعانى في المفى زبر الاولين) على وجه وكذا قوله سبحانه: (ان هذا نفى الصحف الاولى) كستون اوروى كاسرار المان على المؤلى المؤل

اس کے بعد معفرت مسن سے نقل کیا ہے کہ اس کی جزامحذوف ہے اور وہ السفین احسال مسلکم ہے جہیا کہ مورؤحم سجدہ کی آخری دوآنڈوں سے پہلے فر مایا ہے۔

عُلْ آوَيَنْتُمُ اَنْ كُانَ مِنْ عِنْدِ عَلْوَتُمَ كُفَوَتُمُ مِهِ مِنْ فَعَنْ مُو فِي شِعَافِ بَعِيْدِ ( آپ فرماد يجئ كديد بناؤكد آن الله كان كون كراون كراموگاجود ورورازك خالفت من يزعم امو) الله كي طرف سے مو يعرم نے اس كانكاركياتو كياس ہے بو حكركون كراموگاجود ورورازك خالفت من يزعم امو)

وقال الذين كفر والمدن المنوالوكان خيرا ها المنوالوكان خيرا ها المنوف والفر الذي كالمراب المنوفون المنوفون المنوالوكان خيرا ها المنوف المنوب المدينة المن المناه ال

كافروں كى كەخىجتى كىتر دېيۇتورىت شرىف كالمام اور رحمت ہونا اہل ايمان اور اہل استقامت كاإنعام الہيبية سے سرفراز ہونا

قندسین : انسانوں بھی چھوٹائی ہوائی کو کیمنے کا مزان ہے مالدارلوگ اپنے کوغر ہوں ہے بہتراورزیادہ بھسدار بیمنے
ہیں ای طرح بعض قبائل اپنے تھیلے کو دھرے تھیلے ہے برتر جائے جی ای سلسلہ کی آیک بات اللہ تعالی نے بھال انٹی فرمائی
ہوادرہ میر کدرسول اللہ عقیقہ کی دھوت تو حید پر جب بھی لوگ ایمان نے آئے تو جولوگ کفر پر جے دہ تو انہوں نے کہا
کر عقل وہم اورا حوال دنیا ویہ کے اعتبارے ہم ان لوگوں ہے بہتر ہیں ہم برخیر کے سخی ہیں اگر بید کی بہتر ہوتا تو جو تھے
رسول اللہ عقیقہ ہیں کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف ہے جی ہیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کو ان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ
سے جو دنیا وی احوال کے اعتبارے بھسٹری ہیں اور ہم سے جی ہیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کو ان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ
بہتر نہیں ہے کوئی تخص ہم سے خیر میں آگے ہو ھوجائے اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا جن کا فروں نے ہیا انہوں نے اپنی المبہر ہے اور
جو ان کو بہت بڑا آس مجھا ' تکبر نے ان کا ناس کھو دیا اور ہوایت کا راستہ نہ پایا تو قرآن کے ہارے ہی کہد یا کہ رہ بران ا

یہ سب بچر عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے چین کانواہٹوروٹن نیٹیلہ کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اسے اسکاولیڈوالڈکولین کہ کفریس مزیدتر تی کرلی دوسری آیت میں قوریت شریف کا تذکرہ فرمایا کرقرآن سے پہلے موکی علیہ بیوں مجمی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ عظیما کو کسی دی گئی اور پیرمطلب ہو کہ اس کتاب ہے پہلے موئی علیہ السلام پر بھی کہا جاسکتا ہے کہا کہ میں اور دحمت تھی اسکو مانے والے بھی متھا ور النہ سے السلام پر بھی کتا ہے گئی وہ بیٹیوائٹی اور دحمت تھی اسکو مانے والے بھی متھا ور ملکر میں ہمی ہیں مشکر میں و مکذبین کی مخالفین بھی میں اور مشکر میں بھی مشکر میں و مکذبین کی طرف سے جوایڈ این بچے مثل اس کتاب کو پرانا جموٹ بتا کمیں تو آپ مبرکریں جیسے موئی علیہ السلام نے مبر کہا۔

ال کے بعداصحاب استقامت کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ذائنا اللّٰه کمااللہ تعالی کورب بانے کا اقرار کیا اور بیا تر انتقامت کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے دائنا اللّٰه کمااللہ تعالی کورب بانے کا اقرار کیا اور بیاتر ارز بانی نمیس تعادل سے تعااور محض وتی طور ہر مذتقا اس ہوہ استقامت کے ساتھ جے رہاوں کے در حقیقت پورا کرتے رہ ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ انہیں کوئی خوف الائن نہ ہوگا اور بجیدہ بھی نہ ہوں کے در حقیقت استقامت بہت بولی چیز ہے معفرت سفیان بی عبداللہ تعقیل مض الله عند نے عرض کیا کہ یارمول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں مجھے آب ایک بتادی جے میں مضبوطی سے تعاہدوں آپ نے فرمایا گھیل المسند، بساللہ فرم استقیام کے احکام تو بہت ہیں مجھے آپ ایک بتادی جے میں مضبوطی سے تعاہدوں آپ نے فرمایا گھیل المسند، بساللہ فرم استقام کے احکام تو بہت ہیں جھے آپ ایک بتادی جے میں مضبوطی سے تعاہدوں آپ نے فرمایا گھیل المسند، باللّٰہ فرم اللہ برایمان لایا کہدوو (پھراس پر جے درمو)۔

ان حضرات کو بشارت و ہے ہوئے مزیدارشادفر مایا کہ بدلوگ جنت والے ہیں اس بیس ہمیشدر ہیں گے و نیا ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں آئیس ان کابدلہ و یاجائے گا۔

### والدین کے بارے میں وصیت' نیک بندوں کی دعا اوران کااجر' نافر مانوں کاعناد وا نکاراورا نکی سزا

تفسیس نید یا فی آیات کا ترجمہ بہگیا آیت شمار شاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو تاکید کی کو وہ اپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بیش آئیس مضمون سورۃ العنکبوت رکوع اول اور سورۃ القمان رکوع دو میں بھی کر رچکا ہے مال یا پ چونکہ فاہری طور پر وزیا میں آنے کا سبب ہیں اور اپنے بچ کی دیکھ بھال اور پر درش اور پر وافت میں جان ومال نگاتے ہیں اپنا آرام کھوتے ہیں ان کے لئے مشقت برواشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اوران کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ویا گیا۔
انسان کی والدہ جو تکلیف اٹھا تی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا حکم کٹے آئی انسان کی والدہ مینوں پیٹ میں رکھتی ہیں جمل کے زبانے میں مشقت برواشت کرتی ہے گھر جب بچے پیدا ہونے لگتا ہے تو کو اس کی والدہ مینوں پیٹ میں رکھتی ہیں جمل کے زبانے میں مشقت برواشت کرتی ہے گھر جب بچے پیدا ہونے لگتا ہے تو حواوہ بھی مشقت اور تکلیف بھی برواشت کرتی ہے اور مین والد دیس کی مصیبت کو سہنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد یفر مایا کہ انسان کا مال کے پیٹ میں رہنا پھر پیٹ ہے باہرآ کردودہ چینا اس میں مہینے لگ جاتے میں بیعام حالات کے اعتبارے ہے۔ دودھ پلانے کے زمانہ ہی مجی والدہ کودکیے بھال کرنی پڑتی ہے باپ ضرورت کی

چے وں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے سیدن بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف ہے گزرتے ہیں۔ اس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جوافل ایمان میں انہیں اللہ تعالی کی تعتوں کا بھی احساس ہے اور ماں باب ك معدمتول كابحى ان كے بارے يس فرمايا كرجب بيا بنى جوانى كو كائى جاتے ہيں اورجوانى سے آھے بوھ كرياليس سال عربوباتی ہے (جو بوش کوش مجھ کا عمرارے بہت المجھی عمر ہوتی ہے نداس میں جوانی کی بہانے والی اعظیس موتی میں اور نہ بوصائے والاصحف موتا ہے) ایسے نیک آ دی کا بیطر اقد موتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یون وعا کرتا ہے کہ اے مير ادب محصاس بات كايا بندر كعير اوراستقامت ويجئ كريس آب كي فتون كاشكراوا كرول جن ساآب في محص مجمی نواز اے اور میرے والدین کومجمی (والدین کے نواز نے سے طاہری اسباب کے طور پر بیں وجوویس آیا) اور <u>مجھے یہ</u> بحی تو نی دیجے اوراس برقائم رکھیے کہ میں ایسے عمل کروں جن سے آپ دامنی ہوں اور پر نیک عمل کرنا جن میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے جھوی تک محدود شدرہے میری ذریت میں بھی میرے نفع کے لئے ملاحیت پیدا فریا دیجے (اس میں اولا و کے لئے اورا پنے لئے و نیااور آخرت کی خیر کی وعاہد اولا ویس ملاحیت ہوگی تو نیک عمل کریں مے جن سے مال باپ کی فرشی ہوگی اور مال باپ کی جو فدمت کریں گےاس سے انہیں راحت ہوگی ) اولا دمومن لیک صالح موگ (جن کے نیک سانے میں مال باب کو بھی وخل ہوگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا تواب مال باب کو لمے گا ( جبكر اولا دے تواب ميں بچر كى شرآئ كى) نيز معالج اولا د ماں باب كے لئے نيك دعا بھى كرتى ہے والدين كواس كا نفع مجى بنج كالفظ أصلع لي بس الم باس معنى كالمرف يتود اساا ثاره كياب نيك انسان الدتوالي ي تيكمل كي مجى دعا كرتا ہے اور نيك اولا دى بھى اور اللہ كے حضور ميں توبيمى كرتا رہتا ہے نيز ايلى فرمانبردارى كامجى اقراركرتا رہتا ب- اى كوان الفاظ على نقل فرمايا الى تُبنتُ إليّاك ولك مِن النسوليين (اعدب بي تلك عن آب يحسنور عن تو سر رتا مول اور ب فک عل فرما نبرداروں على سے موں )\_

جن مومن بندوں کا اوپرنڈ کرہ ہوا ان کونو تھری دیے ہوئے ارشاد فرمایا اُو کیسلا آلڈیٹ تشکیک عندہ نہ آسٹسن ماغیسلوًا (بیدہ لوگ میں کرجن کے اعظیم کا موں کوہم تحول کریں گے) وُنٹھا کوڈنٹن سیکٹی اور ہم ان کی برائیوں سے درگز رکرویں گے) فی آصلی الجسکٹ (بیلوگ جندہ الوں عن شار موں گے)۔

فعال صاحب الروح: كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم، (صاحب روح المعالى قربات بين الل جنت ك شارش مول كاوراً بين ك نظم سه وابسة مول كر) وَعُدَّ العِدْ فِي الْآَيْ كَانْوَالْمُعَدُّ فَانَ (ان كانه جنت كادا غلمان وعده ك مطابق وموافق موكا جووعده ان سه معرّات انبياء كرام يهم العوّاة والسلام كي زباني كياجا تا تعالي وعدوالله كي طرف سه تعاريجا تعايورا موناني تعار

### فائدهأولي

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کواتی جوانی میں ادر خاص کر جب جالیس سال کی عمر کو پیٹی جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی خعتوں کے شکر کی طرف متنجہ ہوتا جا ہے کو ل تو ہمیشہ عی اللہ تعالی کی نعتوں کا شکر واجب ہے کیکن ہوش کوش اور وقت وطاقت کے زبانہ میں اس طرف توجہ کرنا اور زبا وہ ضرور کی ہے جونعت اپنی ذات پر ہے اور جونعت والدین پر ہے اس کا تھی شکر اواکر ہے اوراپنی اولا واور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مند ہواور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے وعا گور ہے۔

### فائده ثانيه

آیت کریمہ میں مدت صل اور مدت رضائ (لیعن دورہ پلانے کا زمانہ) تمیں ماہ جنایا ہے عامندائقتہا ع نے اس کا پیمطلب لیا ہے کہ اس میں جیے ماہ صل کے اور چوہیں ماہ دورہ ہلانے کے زمانے کے جیں لہذا صل کی آم سے کم مدت چھم میت اور دورہ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ چوہیں ماہ مینی دوسال ہوئی دورہ بلانے کی مدت دوسال ہے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔

وَالْوَالِيْنَ أَيْرِضِغْنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَالْمِلْمَيْنِ لِمَنْ أَدَادُ أَنْ يُنْقِطُ النَّصَاعَةَ (اور ما تمين اپني اولاو كو دو سال بورے دودھ بلائي آراد على مدت بوری كرنا جاہے) نيز سورة لقمان ميں قرمايا ہے محلّقة أهُدة وُهُنَّا عَلَى وَهُنَا عَلَى وَهُمَانِ مِينَ فَرِمايا ہِ مَعْمَلَتُهُ أَهُدة وُهُنَّا عَلَى وَهُنَا عَلَى وَهُمَانِ مِينَ اللهِ عَلَى مَا مُعْمَلِ ضَعف الله اكراس كو بيث ميں ركھا اور دو برس ميں اس كا دودھ جِيونْ ہے اس ميں محل بيناديا كرودھ بلانے كازماندو سائل ہے۔

قرآن علیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بنائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ دوسال ہادر حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قول ہے استدلال کیا ہے کہ بچہ چیٹ میں دوسال ہے ذیادہ نہیں رہتا اگر چہ تکلہ کے سایہ کے برابر ہو حضرت عائشہ کا پہتول اہام دار قطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیاری بڑوین ہے اس کا ہر بچہ چارسال میں بیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں تکھا ہے کہ دور ہی والدہ کے بیٹ میں جماں کا ہر بچہ چارسال میں بیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں تکھا ہے کہ دور ہی والدہ کے بیٹ میں جماں کے ذیادہ بحث میں بڑنے کی ضرورت بھی تیں۔
الوردو مسائل میں سے کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے اس کے ذیادہ بحث میں بڑنے کی ضرورت بھی تیس۔

مت حمل جوچے ماہ بتائی ہے اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ چے ماہ سے زیادہ حمل نیں رہ سکتا بلکہ مطلب میہ ہے کہ تیے ماہ پورا ہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو گئی ہے جیسا کہ عام طور پر نو ماہ میں بیچے بیدا ہوتے ہیں۔ حمل کی تم سے تم مدت جے ماہ ہے اس پر بیر سکلہ مستقرع ہوتا ہے کہ اگر کسی محف نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ نکاح سے (جاند کے حساب سے ) جے ماہ پورے ہوئے سے پہلے اس عورت کے بچہ پیدا ہوگیا تو سے بچہ اس مرد کا نہیں مانا جائے گا اور اس محف کی میراث کا مستحق تہیں ہوگا۔

### فابكره ثالثه

کُرْفِیاً وَوَضَعَتُهُ کُرُفیاً ( کہ مال نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا ور مشقت کے ساتھ جنا) پھراس کے بعد دودھ پال نے کا ذکر فرما یا و کھنٹ کُ فوف لُون تُلَقُون مُنْهُو اُ دودھ پانا اور اس زمانے میں بچدی خدمت کرتا ہے بھی مال پر پڑتا ہے باپ کا کام اثنا ہے کہ بینے کما کر لے آئے اور تھوڑی بہت بچے کی دکھ بھال کرلیا کرے اور مال کو بہت دیکھنا سنجالنا پڑتا ہاں گئے مدیث شریف علی ماں کی خدمت کرنے کی زیادہ تاکیوفر مائی ہے معنزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک خض نے عرض کیا یا دسول اللہ ادر شاوفر مائے میری حسن مصاحبت (اور خدمت) کے اعتبار سے سب سے زیادہ کوئ مستحق ہے آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا چرکون ؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا چرکون ؟ فرمایا تیری والدہ! سائل نے کہا چرکون؟ آپ نے فرمایا تیرلیا ہے۔ (میج ابخاری ص ۸۸۳)

علاء کرام نے فرمایا کرتین بار ماں کاحق اس لئے بیان فرمایا کروہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کااو پر ذکر ہوااور پہمی ایس مایٹ میں میں میں میں میں میں میں ایک کردوں میں ایک کردوں میں اٹھائی ہے۔ جن کااو پر ذکر ہوااور پہمی

فرمایا كرمال خرج كرنے يى والده كازياده خيال د كھنالازم ب

نیک بندوں کا جوابے والدین سے حس تعلق ہوتا جا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن ش بعاوت کی شان ہوتی ہے بعض میسلوگ بھی ہیں کہ جوند صرف یہ کدوالدین کی نافر مانی کرتے ہیں بلکدایمان ہی نیس لاتے جب والَّدين ان ميں ہے كئى ہے كہتے ہيں كہتو اللہ يراور قيامت كے قائم ہونے يرايمان لاتو وہ برے انداز ميں أميل جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیا با تیس کرتے ہوتم جھے سے کہدرہے ہوکہ میں قیا مت کے دن قبروں ے نکالا جاؤں گا بیمی کوئی مانے والی بات ہے جھے ہے پہلے تنی امتیں گزر چکی جیں ان کوہمی تمبرارے جیسے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ مرکر زندہ موجاؤ کے آج تک تو ان ٹی ہے کوئی زعرہ موانییں میرے نزدیک توبیصرف باتیں ہی باتیں ہیں اس کی ہے بات من كرمال باب الله سے قریا دكرتے میں كراہے ايمان كى تو فتى دے اوراس سے كہتے ميں ويلك أيون ( تيرے لئے بلاكت بايمان لےآ) ليني ان باتوں سے تو بلاكت كدهانه يركم اب ايمان لے آتاك بلاكت سے في جائے۔ ان وعلى المعومي (ب تنك الله كا وعده تل ب) اس في جوبتا يا باور بينكي خروى ب كرمرد عزنده مول عرقبرول ے اٹھیں کے یہ وعدہ تن ہے ضرور بورا ہو کا قیامت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا بیٹی ہوگی حساب ہوگا 'یہ جوتو کہتا ہے کہ بہت ی امتیں گز ر مکیں کوئی زندہ مور نہیں آیا بیاس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم سنیں موگ اللہ تعالی شاند نے اس کا جودفت مقرر فرمایا ہے وہ اس دفت آئے گی اس کے واقع ہونے میں دیرلگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آئی ہی نیں ہے۔ بات من کر دہ تفص کہتا ہے کہ بید دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتھی پرانے لوگوں کی باتھی ہیں نقل درلق ہوتی جلی آ رہی ہیں بچائی ہے ان کا کوئی واسط نہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا أُولَيِكَ الْكِذِيْنَ حَتَّى عَلِيَهِمُ الْقُولُ (بدوه الوك جن يرالله كي بات ثابت موكل) يعني ان كاعذاب من جتلا مونا لازم موكيا) في أمُره قَذْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مُرْ قِينَ وَالإِنِ وَالإِنْ (بيلوك جنات بين ادرانسانون كي اس جماعت بين شامل بين جن كو عذاب میں منتلا ہونا ہے) اِلگافٹہ کانٹوا خیبریٹن ( بلاشیہ بیاوگ خسارہ دالے ہیں ) ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اورفعتیں ملتیں اور کامیا بی کی زعد گی گزارتے 'جب ایمان نہ لائے توعذاب نارے متحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

چرفر مایا وکوکل در بات اور المال صالحه کی درجات بین الل ایمان کوایمان اور المال صالحه کی دجہ سے جنت عالیہ میں درجات ملیں مے اور الل کفر کو دوز رخ کے طبقات پرمافلہ میں جانا ہوگا۔

قبال فی السجالالیان فسلوجات السفومان فی السجنة عبالیه و دوجات الکافر فی الناو سافلة و کارگرفته کم النام الله کافرک و کارگرفته کم النام الله کافرک و کارگرفته کم الکام کافر کے دوجات اور کو مول کے اور جنم میں کافر کے

درجات نیچے سے نیچے ہوں گے) (اوران کے لئے درجات اس لئے مقدر اور مقرر کردیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالی آئیس ان کے اعمال کی جز ابوری پوری دیدے) وکھٹے کا پیٹا کمٹون (اوران پر قراسا بھی ظلم ندکیا جائے گا) نہ کی موکن کی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کسی غیر مجرم کومز اولی جائے گی۔

ويوم يُعْرَضُ إلَّنِ يُن كَفُرُوا عَلَى النَّالِ أَذْهَبْ تَوْطِيْبْتِكُو فِي حَيَاتِكُوالْ فَيَا وَاسْتَمْتَعُتُمْ اورجس دن كافرول كاكر بيش كياجا عال سركهاجا عاكا كم في الإلى لذول كافي وظاوال دعري من تم كرايا وران س

بِها عَالَمُ وَمَ يَجُورُونَ عَلَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْ تَعَرِّشَتَكَ وَنَ رَقِى الْأَرْضِ يعَيْرِ الْسَكِيّ نع عامل كرايا موآج تهيس مواك مور بروات كاعذاب ويا جائة كاس سب سه كرتم دين عن عن تعركرت في

ۅؘؠۭؠٵٚڰؙڹؿؙۄ۫ڗؚڡؙۺڠؙۏؽ<sup>ۿ</sup>

اوال مب ت كرم افرالي كرت ت

کافروں سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں ونیامیں ختم کردیں آج تنہیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا

قیفسینی: اس آیت میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کا فروں کوآگ پر بیش کیا جائے گا یعن دوز ن بیل داخل کرنے کے گئے گئے ہوئے کا کہ اب تہمارے کے عذاب بی عذاب ہے داخل کرنے کے کا کہ اب تہمارے کے عذاب بی عذاب ہے تحصیل یہاں آئے کا لیقین نہیں تھا دیا ہی کوسب پھے بیچے بیٹے جنابی کے لئے جنابی کے لئے مرے لذت کی چیز دل کے پیچے پڑے انہیں کوسب پھی مجھا علال ہے حرام سے نس کی برلذت بودی کی اب تہمارے لئے لذت کی چیز دل بیل ہے تو تو تم ایمان کے دیوں کی اب تہمارے لئے لذت کی چیز دل بیل سے کو تیمیں ہے جب اللہ تو الی کے درمول میں گئے ایمان کی دیوت دیج تھے اور قیامت پرایمان لانے کوفر ماتے تھے تو تم ایمان کی دیوت دیج تھے اور برابر نافر مائی کرتے جلے جاتے تھے زبین میں ناحی تکر کرنے اور نافر مائیوں میں بید سے جلے جانے کے دیا میں ناحی تکر کرنے اور نافر مائیوں میں بید سے جلے جانے کی دیے میں ایک عزت بھی ۔ آئی اس کے عوش تہمارے لئے ذات کا عذاب ہے۔

علامہ بنوی معالم التر بل میں لکھنے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے کافروں کی تو آخ فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں لذتوں ہے استحتاع کہا ہیں لئے رسول اللہ علیہ نے اور آپ کے سحابہ نے اور ویکر نیک بندوں نے دنیا کی لذتوں سے بہتے ہی کو ترجے دی تا کہ آخرت ہیں تو اب ملے معزمت عمرضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اس وقت آپ ایک چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اس پر کوئی بستر نہ تھا آپ کے جسم مبارک ہیں جنائی کے نشان پڑھی حصے اور آپ ہے جسم مبارک ہیں جنائی کے نشان پڑھی تھے اور آپ ہم مبارک ہیں جنائی کے نشان پڑھی تھے اور آپ ہم ترے مرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھے تاکہ آپ کی امت کو دسعت دیدے۔

فارس اورروم كو لوكوں كو مان وسعت دى كى ب حالا تكدوه الله كى عبادت مجى تبيس كرتے بيان كرآب علاق نے

فر مایا اے ابن خطاب کیا تم اب تک ای میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزے کی چیزیں دنیا ہی میں دے دئی گئی ہیں اور یہ
جمی فر مایا کیا تو اس پر داختی نہیں ہے کہ ان کو دنیا لی جائے اور اس آ فرت فی جائے۔ (رواہ ابناری وسلم کانی اُمتلا ہوں ہیں)
حضرت زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محرض اللہ عند نے بینے کے لئے بچی طلب کیا لہٰ ڈا آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا تھیا جس میں شہد ملا ہوا تھا حضرت محرض اللہ عند کے لئے بچی طلب کیا لہٰ ڈا آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا تھیا ہوا تھا حضرت محر ہے گئے کرفر مایا یہ ہے تو عمد و چیز کیکن میں اسے بھوں گا
خدمت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ مانٹ نے خواہشیں پوری کرنے والے قوم کی خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا
اُذھبہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ مانٹ نے خواہشیں پوری کرنے والے تو م کی خواہشوں کا دنیا میں ختم کردیا اور ان سے نفع حاصل
کرلیا) لہٰ ذا میں لذت کی چیزیں استعمال کرنے سے ڈرٹا بھوں ایسا نہ ہو کہ وہ جسیں دنیا ہی میں دے دی جا تیں بی فرمایا

اورقوم عادے بھائی کاذکر بھیج جیکیاس نے اپنی قوم کوا حقاف میں ڈرایا اور سال سے بھان کا در بھیے ڈرانے وائے گزر بھے ہیں ا

خَلْفِهِ آلَا تُعْبُدُ وَالْكِ اللَّهُ ۚ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوْ آ اِحِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا

به كلف كيماكى كام إدت ذكر بالك شرقي يزير عدان كنفاس كالنويش كتابه والأك كفي الكراري الرائل لي آيا كريس والمر يعيون سروند

عَنْ الْهَيِّنَا ۚ فَالْتِكَامِ الْعَدُىٰ ٓ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّا الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَأَبَالِفَكُمُ

سولاجس كالهم سے وعدہ كرتا ہا ہے لے آا كر يوں من سے ہانبوں نے جواب ش فر ما يا كفكم الله على كے باس ہے اور يمي جہيں

مَّا أُرْسِلْتُ رِبِهِ وَلَكِيِّنِي آرِبِكُمْ قَوْمًا تَجَهْكُوْنَ فَلَبَّارَاؤُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ آوْدِيَتِهِمْ

دوات كا تا الدون و شريع الياس بادر يكن شريع و كو باس كرجائت كي بالتركر بيدونو دب نبيل خيال وك حدث بن سائي داديول كرما عن تا الدود يكسا

قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّهُ خِطِرُنَا مِنْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُ مْ رِبَّ رِيْحٌ فِيهَا عَذَا الْإِيْرُ هُنَكَ قِرُ قَالُوْ اهٰذَا عَارِضٌ مُّهُ خِطِرُنَا مِنْ مِنْ عَلَيْهِ الْسُعَجِلِيْتُ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ الْسُعِيدِ م

تو کھنے گئےکہ بیدیاں ہے جوہم پر ہائی برساے کا الکہ بیدی چیز ہے حمل کا تبلدی تجارے تعنوا ہے حمل میں انسان ہندا ہے مال میں جور کے میں سرا میران و سوال میں میں اس میں میں میں میں اس میں اس میں ہوتا ہے میں اور اور میں میں انسان

كُلُّ شَكَىٰءٍ كِالْمِرْرَيِّهِا فَاصْبِعُوْا لَا يُرْبِي الْا مَسْكِنْهُ هُرُ كُذَٰ لِكَ نَعَوْنِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ ۖ ۗ ہر چزكومائك كردے كي موده اس مال ميں ہو كئے كران كے مرون كے موائو كي دكھا أن دريا تما اليم عي جرم قوم كومز ادياكرتے ہن

وَلَقُنْ مَكَنَّهُ مِ فِينِهَا إِنْ مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَٱبْصَارًا وَٱفْإِلَا أَفْ

اورہم نے آئیں ان چیزول میں قدرت دی تھی جن ہی تھیں قدرت نیں دی اورہم نے ان کو سٹنے کی توسیدی ادرا تھیں کی اور دل کی سوائیس

> قوم عادی طرف حضرت ہودعلیہالسلام کی بعثت' قوم کاا نکاراور تکذیب' پھر ہلا کت اور تعذیب'

مند میں جو رہے ایک رکوئ کا ترجمہ اس میں آقو معادے کفر و ممادی کا ورحفرت ہود و ملیہ السلام کے بہلغ کرنے کا پھر آقو م عادے کا پھر آقو م عادے کا پھر آقو م عادے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہاں آفا عاد کے معنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد ہی کے قوم میں سے شخصائ الحک الحک الحقاف حقف کی حق میں ہے۔ تقوم عاد کا رہنا سہنا اور یود و باش یمن میں تھی جس علاقہ میں بیاقی دہتے تھے وہاں ریت کے پہاڑ شخصاس لئے اسے احقاف سے تعبیر فرما یا دھن اس بہاڑی کو کہتے ہیں جو کولائی لئے ہوئے اور نے جنگی ہوئی ہوریت کی بہاڑیاں ایس می ہوتی ہیں چونکہ ریت کی بہاڑیاں ایس می ہوتی ہیں چونکہ ریت بیل مضبوطی سے مضرب نے اور قرار بانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ڈھلا کیا جاتا ہے۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپنی آقوم سے فر مایا اِنْ آنکاک عَلَیْکُفرعَدُ اَبَ یکوهِ عَظِیمِی ( میں تم سے بڑے دن ک عذاب کا اعریشکرتا ہوں ) یعنی اگرتم نے فن کو تبول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب کا اعریشکرتا ہوں ) یعنی اگرتم نے فن کو تبول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب کا اعریشکرتا ہوں )

قالغاً آبسفتنگالینگلفکناغی الهیتنگا ( کیاتم اس کئے آھے ہوکر جارے جومعبود ہیں ہم ان کی عبادت کرنا جھوڑ دیں اورتم ہمیں ان کی عبادت سے ہٹادوتم ساتھ ہی ہے تھی کہتے ہوکہ میر کی دموت پرٹمل نہ کیا تو عذاب آ جائے گاتم نے عذاب کی بڑی ۔ رٹ لگالی اگر تمہارا بیڈرانا صحیح ہے اور واقعی تمہاری بات ہے کہ نہ ماننے پر ہم عذاب میں گرفتار ہو جا کمیں گے تو بس کے آؤ۔۔۔۔۔اگر تول سچا ہے تو دیر کی کیاضرورت ہے؟

قال القی الله الله فی بیوندگی الله حضرت مودعلیه السلام نے فر مایا کہ علم صرف اللہ بی کے پاس ہے وہی جانیا ہے کہ کی توم پر کب عذاب آئے گا ادر کب ہلاک ہوگی میرا کام عذاب لا نائبیں ہے مجھے اللہ نے جو بیغا م دے کر بھیجاہے میں تواس کے پہنچانے کا پابند ہوں اور تہمیں اس کی تبلیغ کرتا ہوں میں تو تہمیں تن کی دعوت دیتا ہوں اور تم جہالت کی با تیس کرتے ہو۔

قَلْمُنَا کُراؤَهُ عَالِمَتُنَا مُسْتَقَبِلَ اَوْدِيبَتِهِ فَهِ (الآية)(ان لوگول پر عذاب آنے کی بیصورت ہوئی کہ خت گرمی کی وجہ کے گھر وں کو چھوڑ کر باہر میدان بیس آگئے ای حال بیس آئیس ایک بادل آتا ہوا نظر آیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بادل تو ہم پر پانی برسائے گاوہ پانی برسانے دالا بادل کہاں تھاوہ تو دی عذاب تھا جسکی جلدی مچارہ سے وہ عذاب ہوا کی صورت بیس آگیا یہ وابہت خت تھی جوابے رب کے تقم سے ہر چزکو ہلاک کرتی جاری تھی۔

قوم عاد کی بلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو توجہ ولائی و گفتگ میک نہا ہے (الآیف) اور آم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی قوت وقد رہ تہمیں نہیں وی ان کے باس جومالی وجسمانی قو تیس تھیں وہ تم ہے کہیں زیادہ تی جب وہ تفریر جے رہنے کی وجہ ہے بلاک کروئے گئے تو تہماری کہا جیٹیت ہے ۔۔۔۔؟ وہ لوگ ندتو بہرے تھے نہائد ھے تھے نہ باولے بوقوف تھے ہم نے آئیں کان بھی دیے تھے اور آئیمیں بھی اور دل بھی لیکن جب ان پر عذاب آیاان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس طاہرہ بچا سکے اور نہ کسی تدبیر سے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا ول اور دیا غ ہے اور آک ہوتا ہے بیرعذاب کا اہلاء اور عدم اغزاء الجوارح والا معاملہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انگار کرتے تھے (کوئی وزیادی مصیب عام صالات میں آجائے تو بچھ حواس طاہرہ سے اور پچھ تھی وہم کے ذریعہ موج بچارکر کے اور کوئی قد بیر نکال کر بھی کہمی بھار مصیبت سے نکلنے کا بچورات نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا افکار کرنے کی جبہ سے عذاب آتا ہے تو آگھ کان موج سجھ پچھ چیز فائدہ نہیں دہی۔

وَحَاقَ بِهِ حَمَاكًا نُوْابِهِ يَسْتَهُمْ وَفُونَ (اوران پروه عذاب نازل ہوگیا جس کا نداق بناتے تھے) لینی اللہ کے نبی حضرت ہودعلیدالسلام سے جو تعظمہ کرتے تھے اور کہتے تھے کیاعذاب عذاب کی رٹ نگاتے ہوعذاب آنا ہے تو لے آؤا بنی اس بات کا انہوں نے تتجہ دیکھ لیا عذاب میں جنال ہوئے اور بالکس بر با دہو گئے۔

اس کے بعد اہل مگر سے مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا و کُقُکْ آخلگنا کا حُوْلِکُٹْ وَکُٹْڈ وَمِنَ الْقُدُی (ہم نے تہارے جاروں طرف کی بہتماں ہلاک کردیں ) ہی ہے بہن اور شام کی بہتمیاں مراد ہیں بہن کی بہتمان تو وی قوم عادوالی بہتمیاں تعمیں ، اور جب اہل مکہ تجارت کیلئے ملک شام جاتے تھے تو قوم شود کی بہتمیوں پراور صفرت اور طالبہ السلام کی بہتموں کود کھا کرتے تھے ان کی جابی دیر بادی سے عبرت حاصل کرنا ضروری تھا لیکن عبرت نہیں لیتے تھے۔

و من النظام المنظم الم

و الذصرة فا اليك نفر المن اليمن يستيم عن القران فكتا حضروة قالو النوسة فك الدب في المدب في ا

اُولَيِكَ فَى صَلَّى مُعِينِ ﴿ اوَلَوْ بِرُوَّانَ الله الذِي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْرُضُ وَلَوْ الله الذِي خَلَق السَّمُونِ وَالْرُضُ وَلَوْ الله الذِي خَلَق السَّمُونِ وَالْرُضُ وَلَوْ الله الذِي الله الذِي الله الذِي الله الذِي الله الذِي الله الذِي الله الله و الله الله و الله الله و الله و

### جنات کارسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھرواپس جا کرا بنی قوم کوایمان کی دعوت دینا!

 ھے جاتے تو اس کا پچھا طمینان نہیں تھا کہ ان جی ہے تہیں کوئی ایک لیٹا ' پھر فر مایا کیاتم نے پچھ دیکھا عرض کیا کہ بیل نے کا لےرنگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لیٹے ہوئے تھے آپ نے فر مایا کہ پیشپر شہر سیون کے جنات تھے انہوں نے جھ ہے کہا کہ ہمارے لئے پکھ بلورخوراک تجویز فر مادیتی ٹلخدا ہیں نے ان کے لئے بڈی اور گھوڑے وغیرے کی لیڈنیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی پینگئی تجویز کر دی ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ ان چیز وں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فر مایا وہ جو بھی کوئی بڈی پائیس اس پر اتبائی گوشت ملے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چیٹر ایا گیا اور جو بھی لید پائیس کے انہیں اس پروہ دوانے لیس سے جو جانو روں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئے تھی نے عرض کیایا رسول اللہ جس نے خت آوازیں سنیں یہ کیا بات تھی ؟ فر مایا جنات میں ایک قل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پرڈال رہے تھے وہ میرے پاس فیصلہ کرنے نے لئے آئے تھے جی نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔

۔ بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی خوراک اور پیگٹی کوان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیااوراس کی اوجہ سے ان ہے استخاکر نے کی ممانعت فرمادی۔

جنات نے قرآن مجیدساتو آئیں میں کہنے گئے کہ خاموش ربود هیان ہسنو جب آپ نے تلاوت خم فرمادی تو جنات والیس ہو گئے اور ساتھ میں سلخ اور وائی بھی بن گئے والیس ہو کرانہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ ہم نے ایس کتاب می جنوع کا علیہ السلام کے بعد مازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کا کہا ہے جو مولی علیہ السلام کے بعد مازل ہوئی ہے یہ کتاب واقعی اللہ کی کہا ہے ہو کتابیں اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بازل کی کئیں ان کی تقد بن کرنے وائی اور حق کی طرف اور راہ متقیم کی طرف بدایت و تی ہے اس ہے بعض مغرین نے یہ بات قابت کی کہ یہ جنات جنہوں نے آپ ہے قرآن مجید سابھر والیں ہو کرانی قوم کو دین اسلام کی وقوت وی ہے کی بہودی ہے ۔ بنا اسلام کی دوویت وی ہے مجید رسول اللہ عقیقی کی بات ما تو این پر ایمان لاؤ جب ایمان لے آؤے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما وے گا اور تمہیں کو دروتاک مقداب ہے بچاوے گا جو جنات ایمان لوؤ جب ایمان لے آؤے گا اللہ تعمارے گناہ معاف فرما وے گا اور تمہیں کا وارد تاک مذاب ہے بچاوے گا ہو جنات ایمان ہوا خطر جنت کا ذکر تبیں ہے جو تکہ موئی جنات کے جنت میں واضل ہونے کا کی آئیت کریرہ میں واضح اور صرح تذکر کرچیں ہے اور کوئی مدے مرفوع محمل موئی جنات میں بارے میں نہیں ماتی اس کے مسئلہ آئیت کریرہ میں واضح ہو مارون کے اور کی مسئلہ کی ہو جا کی بو جا کی بو جا کی ہو جا کی جنت میں واضل ہوں کے ایک کی شرف کو تعدید میں وقف فر مایا ہوئی تو نہ ہو باکہ جنت میں واضل ہوں کے ایک کی ارشاد میں ہو کا کرفیل ہو جا کی میں کہا وارد تھیں کہا والد تعالی اعلم ہالعواب۔

و من لك يجب داري إلا يه (الآيه) (ميرجنات كي كلام كاتمت بي جمل من نقد ب، ووثول مورتي بوسكي جي اس میں بیاعلان فرما دیا کہ جوکوئی حض اللہ کے داگ کی بات نہ مانے یعنی ایمان نہلائے تو وہ اپنائی نقصان کریگا اور عذاب مِي كَرْفَار بوگا الله تعالى كى طرف جب كردنت بوگى تو كهيں بھا ك كرنييں جا سكے كا اورالله كے سواكوئى مدد تەكر سكے كا جس نے اللہ کے واک کی نافر مانی کی وہ واضح مرای میں ہے۔

جولوگ قوحید کے مشر ہوتے ہیں دقوع قیامت کے بھی قائل نہیں ہوتے لہذا دعوت تو حید کے بعد وقوع قیامت کا بھی تغركره فرمايا ادرمنكرين كااستبعاد دوركرت ہوئے فرمايا كياتم نے غورنيس كيا كەلىندىتعالى نے آسانوں كواورزيين كوپيدا فرمايا ' اس کوتو تم مانتے ہواتئ بوی بوی جیزوں کو بیدا فر مایا اورا ہے ذرائجی تھکن نہیں ہوئی جس نے ان کو پیدا فریادیا کیاو واس پر قا در نیس ہے کدوہ انسانوں کو اور دوسری چیزوں کوموت دے کردہ بارہ زعدہ فرمائے؟ ہم تو غوری نیس کرتے اگر غور کرو مے تويد بات بآساني مجهين آجائي بلي وهضرور دوباره بيداكرسكا بمردول كوزنده كرسكاب إنك على على من وقديد

(بے فک وہ ہر چیز پر قادرہے)۔

اس کے بعد کا فرول کو یاد د ہانی فرمانی کہ قیامت کے دن جب الل کفر آگ پر پیش کے جا کیں مے یعنی اس میں داخل ہونے لکیس مے توان سے کہا جائے گا کیا برح تہیں ہے)؟ ( دنیا میں جب تم سے کہا جاتا تھا کہ کفر کی مزادوز خرج تو تم اے نہیں ماننے تھے اور جو حضرات اس بات کی خبر دیتے تھے تم اس کا نداق بنائے تھے اب بولو کیا کہتے ہو کیا ہے آگ جو تمبارے سامنے ہے اس کاسامنے ہوتا اور تمبارااس میں داخل ہوناحق ہے یانیس قالو ابنی و دکھنا وہ اس بر کمیں سے کہ ہاں واتعی بیٹ ہے ہم مانتے ہیں تقید بی کرتے ہیں وہ اس بات کوشم کھا کر کہیں سے نیکن اس وقت اقر اراور شم ہے کوئی فائدہ نسيس موكا خَالَ فَذُوْقُواالْعَدُابِ بِمَا كُنْدُورَ كَغُونُ ارشادر باني موكا كداين كفرى وجدي عذاب جكولو

فَأَصْدِرُكُمُ أَصَبُرُ أُولُوا الْعَزْمِرِمِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعُمْلُ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُ ۗ فِيوَمَ بِيرُونَ مَا

سو آپ مبر سیجے بیسے بہت والے تیفیروں نے مبر کیا اور ان لوگوں کے گئے جلدی نہ سیجے جس ون یہ لوگ يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبُتُوۤ الرِّاسَاعَةُ مِّنْ كَالْإِيلَا ۚ فَهَلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ هُ

وعده کی چیز کودیکھیس سے کو یا صرف دلن کی ایک گھڑی تھرے تھے بیہ پنچاد بنا ہے سو ہلاک ٹیس مول سے حکم نافر مانی کرنے والے ہیں۔

# رسول التدعيك كشلي اورصبركي

منعسيو: رسول الله عليه كا وعد اور منت اور مدوجهد برابر جارى دى آب ك فاطبين الكاروعناد برسل بوت تهاى ے آب ورئے ہوتا تھا اللہ تعالی نے آب کوسلی دینا اور مبری تھین کرنے کے لئے فرمایا فاضیز کی آصیر کو لوا العزفير من التوسیل (سوآب مبر سیح جسے بھت دالے پیغیروں نے مبر کیا) و الانسٹین کہا تھ (ان اوگوں کے لئے جلدی نہیج ) لعنی ان برجلدی عداب أَجابَ اسْ فَكُر مِن مَهِ يَهِ كَالْهُمْ فِيوَمُرِيرُ فِينَ مَا لِمُؤَعِدُ فِينَ لَهُ مِلْمِتُو آلِلْ سَلْعَةُ فِينَ تَعَلَّم (جس دن بيلوك وعده كي چیز کودیکھیں گے کو یا کہ دن کی ایک گھڑی ہے دیا وہ نہیں تقہر نے لیٹی عذاب میں جود مرالگ رہی ہے وہ اس کیوجہ سے سیجھ

رہے ہیں کہ عذاب نبیس آئے گالیکن جب عذاب آ جائے گا تووہ یوں مجھیں کے کہ دنیا میں چوزندگی گزاری وہ مرف ایک مکٹری بی تھی دنیا کی لمبی زندگی کوجس میں خوب مزے کئے اے شدت عذاب کی وجہ سے بعول جا تمیں محے بکٹٹر میں متعداء مخدوف کی خبر ہے لیمنی یہ جو کچھ تھیں بتایا ممیا سنایا ممیا تھیجت اور موعظ مدے اعتبار سے کافی ہے بعض حضرات نے فرمایا كه خذا جوموز وف ہے اس كامشاراليه قر آن مجيد ہے مطلب بدہ كرقم آن كريم نے الله كی طرف ہے تہميں حق پہنچا دیا تو اب کی چیزیں بھی بتادیں گناہ کے کاموں ہے بھی آگاہ کردیا تبلیغ کاخق ادا کردیا اب مل مذکرد مے تو عذاب میں گرفتار ہو تھے۔ فَهُلْ يَهُمُ لِكُ إِلَّا الْعُومُ الْعُسِيقُونَ (سوط اب كذريد فاس لوگ بن بلاك مول كے )جواللہ كے باغی بين اس

کی فرمال برداری سے دور ہیں۔

فاكده: آيت كريمه يس جواولوالعرفي ون الراكل فرمايا بعض معرات كنزويك بن مانيه ادران معرات كرد كية بت كامطلب بيب كدالله تعالى كتمام رسول اولوالعزم يعنى جمت أوره صلدوال من بيان حضرات في مبركيا آپ بعي مبريجيناس كي تنسير كي بناء پرتمام انبياء كرام اوررس عظام فيهم العملاية والسلام اولوالعزم كي صفت سي متصف تصاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ من جعیف ہے اور مطلب بیے کہ اللہ تعالی نے جورسول بھیج تھے ان بی جواولوالعزم تے آپ ان کا انباع سیجئے جب یہ تغییر کردی می تو یہ بیجنے کی ضرورت محسوں ہوئی کہان حضرات میں کون کون اولوالعزم تھے پھران حضرات کے نام تجویز کئے ملئے سی نے مرف حضرت پولس علیہ السلام کا استثناء کیا اور کہا کہ وہ الل عز منہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کوچیوڑ کر چلے جانے میں جلدی کی تھی اور اللہ تعالی شانۂ نے ہی اکرم عظی کو خطاب کرتے موعة ولا فكن تحصّاجب المحوّت فرماياب (إورجعن معرات في فرمايا كداولوالعزم عدوه ومعرات مرادي جو سورة انعام كى آيات ويلك مجتنيًا من مكورين اوريه الحاره بين ان كا ذكر قرما كر الله تعالى شاف في قرايا ابن عباس سے منقول ہے کہ اولوالعزم ہے وہ حضرات مراو میں جواسحاب شرائع تقے بین حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت مسلی معم السلام به چارجی با نجویی صاحب شریعت سیدنامحددسول النسانی بی سوالله تعالی اعلم بالصواب.

قال العبد الفقيران القول الأوِّل اصبح لان سياق الكلام يدل على كثرتهم لا على عدد قليل لتدبرً. (بنده عاجز كبتائي كربهالقول زياده يح يه كيونكه سياق كلام ان كى كثرت بردلالت كرتائب ندكه قلت بر، بن فوركر تاجائية )

وهذا آخر تفسيو سورة الاحقاف انعم الله بتما مه وحسن ختامه وصلي الله تعالي على سيد رسله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اولى الاحلام والنهي.

# الله المراق الم

الله تعالى كى راه معدوك والول كى بربادى أورابل حق برانعام كااعلان

منسيد: يهال بسروام في المنافقة شروع مورى م

آیات ندگورہ بالا بھی اہل تفرادرا الی ایمان کے درمیان فرق داشتے فرمایا ہے ادراہل کفری سز ادراہل ایمان کی جزا بیان فرمائی ہے ۔ اول تو یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ادراللہ کو رہی فلر سے ہود کا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کردیے کفرو شرک پرتو کسی فیر کی احمید رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اہل کفر چویفش مرجہ صلاحی یا فدمت فلق کے کام کرتے ہیں آخرت بھی ان فیز دن کا بیت ہے چراہ پر ہے جنہوں نے اللہ کے داستے بھی ان چیز وال کا بھی پھوٹیں ملے گاا عمال ضائع ہونے کا ایک مزید سب بن گیا موثین کے بارے جنہوں نے اللہ کے دولوگ ایمان دو کئے کا جو کام کیا بیان کے افغال ضائع ہونے کا ایک مزید سب بن گیا موثین کے بارے جن فرمایا کہ جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کے انتخال کی اصلاح فرمایا کہ جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کے انتخال کی اصلاح فرمایا کہ جولوگ ایمان کی تعد کی کا ایمان کی تحریف فرمایا کی جولوگ ایمان کی تعد کی کا ایمان کی تحریف فرمایا کی بعد کی کا ایمان ان وقت تک معتبر میں جب تک کہ تھو تھو گئی پر ایمان نداؤے اور ماتھ جو کی گؤرانسی جب تک کہ تھو تھو گئی پر ایمان نداؤے اور ماتھ جو کی کا ایمان اس میں بیادیا کی اللہ کی طرف سے اس کا تا رہ جانے جس جس جمد رسول اللہ علیہ کے در مالی اور جو کہو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کا تا رہ جانے کی تو بی کی تو بیا اور تھی کو تی اور جو کہو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور کی ہو میانی میں اور جو کہو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور کی ہو میں ہوگی اور اور ایمان کی ان اند تو اس کو انداز کی سرمار شاوفر مایا کہ بید جوالی ہوگی اور اہل ایمان کے حال کو انداز تھی کی سرمار میا کی میں میں انداز کی ہو میانی ہوگی اور اہل ایمان کے حال کو انداز تھی کی سرمار میانی کی سیار کی انداز کی ہو میانی کو کی اور جو کی اور جو کی اور ایمان کی انداز کی کو کی انداز کی کر بدھائی ہوگی اور ایمان کی کا کی کو کی اور ان کی کو کی اور کی کو کی اور کی کو کی کو کی انداز کی کو کی انداز کی کو کی کو کی انداز کی کو کی کور کی کو کی

کا فروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا اتباع الحق کے ساتھ لفظ مین نیٹوٹھ بھی فرمایا اس میں سے بتا دیا کہ حق وی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو (اس کنتہ کو یا در کھنا جا ہے )

کُنْ اِلْکَ یَکُنُوبُ اِللَّهُ اِللَّالِسِ اَلْمُتَالِّمُ (الله تعالی ای طرح لوگوں کے لئے امثال بیان فرماتا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امثال ہے احوال مراد ہیں یعنی الله تعالی موشین اور کافرین کے احوال بیان فرماتا ہے موشین کوتن پر بتاتا ہے اور ان کے منتیج میں فلاح اور فوز کی بٹارت ویتا ہے اور کافروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ باطل کا اتباع کرتے میں جس کا نتیج ضیرے اور خسران ہے۔

ٷؘٳؙڶڰؚؽ۬ۼؙٵڒٙۮۣؽڽۢػڡؙڒؙۏٳڣڞؘۯٮؚٳڸڗۣۊٙٳٮ؞ٝڡؽۧؖؽٳۮٞٳٙڰؙۼؽؙؿؠٛۏۿۿۄڣۺؙڋۄٳڵۅؿؙٲڰ<sup>؞</sup>ٷٳڝٵ سوجب كافرول مستنهاري ثمر بمعيز بوجائة وان كاكرونس مارويهال تك كسيجب تم اليحي المرح مسان كي خول ديزي كردوقو خوب مضبوط بالندهدو يكر مَثَّا بُعُدُ وَإِمَّا فِكَ آءُ حَتَّى تَعَمَّعُ الْمَرْبُ أَوْزَارِهَا أَةً ذٰلِكَ وَكُوْبِيتًا وُاللَّهُ لَانْتَصَرَفِهُ اس كے جديا تو بله معاون چيوز دويان كى جانول كابدلد لے كرچيوز دو بسبتك كراؤالوا سينة تعيان ول كوند كار شياح كار ترجيكورا كراند جا سينان سيا مقام ليا ليا ِلِكِنْ لِيَهُ لُواْ بَعُضَكُمْ بِبَغْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ اغْمَالُهُمْ اور کیکن تا کرتم میں بعض کا بعض کے ڈر بیدا متحال فریائے اور جولوگ اللہ کی راہ میں آگر سے میں سواگر جرگز الن کے اعمال صافع ندفر ہائے گا' سَيَهْ بِيهِ مْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ فَوَيُلْ خِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُ وَيَأْتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِن وه أميس عنقريب مقصودتك بهنجاد مع كالوران كاحال درست فرياد مع كالورانيس جنت عن وافل فرياد مع كالمبرس كالتيم ويجيان كراد مع كار اسمايمان والوا تَنْصُرُواللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُعَيِّتُ إِقْنَ إِمَّلُهُ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْافَتُعُمَّا لَهُ مُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ الرقم الندى مدكرو مسكة والمربار كالدافر باست كالدهمين المبتسات برسطها كالوجن أوكول في كنركيا موان كرائم بلاكت بمادرانتدان كالتمال كالمسافع كراسيكا ڎ۬ڸڮۥۣٚٳڷۿؙٚڡٞڔٞڔۿۏٳڡٵٙٲٮٚۯڶٳڵڎؙۏٚڵڂؠڂٲۼٳؙڷۿؙڠ۞ٲڡؘؙڵۿۑڛؽٚڒؙٷٳڣٳڶۯؽۻ؋ٞؽڹڟؙۯٳڲڡٛ بياس بويست كرانبول نے اس جز كوكروه جانا جواند ئے نازل فريائي مواس نے ان سكا كابال كواكارت كرديا -كيابيا لوگ خرمن شركيس جل يھر سے موانبول نے كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ مُدَمِّرُ اللهُ عَلَيْهِ مُرَّوَ لِلْكَفِرِينَ اَمْثَالُهَا ﴿ فَلِكَ مَأْلُ نہیں ویکھاکیراہواان کا انجام جواُن سے پہلے تصافہ نے ان برتباق والی دی اور کا فروں کے لئے ای حم کی چیزیں جی ٹیرا کر جب سے کہ انتہا کی ان والول الّذِيْنَ إِمَنُوْا وَ أَنَّ الْحَكْفِرِيْنَ لَامُوْلَى لَهُمْرَانَ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا کا موٹی ہے اور بے شک کافروں کے لئے کوئی مجی موٹی نہیں ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام سے اللہ انجیل

الصَّلِعَاتِ جَنَّتٍ تَجُونَ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُ رُوالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا

ا سے باخوں میں واخل فرماے گاجن کے میچنے ہریں ہتی ہول گی اور جولوک کافر میں وہیٹ کردے میں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جو بات

## تَأْكُلُ الْاَنْعُامُ وَالنَّادُمَتُوكَى لَهُمْ ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ فَ الَّذِي

کھاتے ہیں اور جہنم الکا محکاند ہے اور بہت کی بہتمال تھیں جن کرہے والوں کوہم نے بااک کردیا۔ بہتماں آپ کی بہتی سے زیادہ بخت تھیں جنبوں نے

ٱخْرَجِتُكَ أَهْلَكُنَّاكُمْ فَلَا نِأْصِرَ لَهُمْ الْفَكُنَّ كَأَنَ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنْ لَايَّةٍ كَمَنْ زُيِّنَ لَوْسُوْءُ

آپ کونکال دیا ان بستیوں کا کوئی مدو کار نہ ہوا جولوگ اسپتے پر در دگار کے داشتے بر ہوں کیاد دان محضوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

### عَمَلِهِ وَالْبَعُوَالَهُوَآءَ هُمُّ

بدعمل ان کواچی چیز بنانی کی اور جما پی نفسانی خوابشوں پر چیتے ہوئی۔

# جهادوقال كى ترغيب قيديوك كاحكام مجابدين اورمقتولين كى فضيلت

قسفسیو: یه آیات متعدد مضامین پرشتل چی جهادادر قال کے بعض مسائل بتائے چی اور فی سیمل اللہ جہاد کرنے دالوں کی نفسیات ظاہر فرمائی ہے اور کافروں کے والوں کی نفسیات ظاہر فرمائی ہے اور کافروں سے تہارامقابلہ ہوجائے اور قل کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرؤان میں سے جو قبل اس کے اور قبل دور جوزندہ ہول ان کو قبد کرلواور اچھی طرح کس کے ان کو باندھواس کے بعدان کواحسان کے طور میں بارے تید یوں کو چھڑانے کے بدلہ ان کو چھوڑ دو۔

اس کی تشریح اور تغییر بیہ ہے کہ جب ووقو موں میں جنگ ہوتی ہے قبتگ کرنے والے متقول بھی ہوتے ہیں اورا یک فریق دسر سے فریق سے فراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے فران کی معاملہ کیا جائے فران کے بارے میں یہاں سورہ محمد (علیقے) میں دو تھم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پر احسان کر دیا جائے لینی بغیر کی معاوضہ کے جھوڑ ویا جنی ایمن کی بیان فرمائے میں اول یہ کہ ان پر المونین اسپے قیدی ان سے معاوضہ کے جھوڑ ویا جائے یا دوم مید کہ اسپے قیدی ان سے معاوضہ کے جھوڑ ویا بیائے سے اور ان کے بدلہ کا فرقید ہول کو واپس کر دے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوش لے کر انہیں چھوڑ ویا جائے واپس کے ساتھ ہی معاملہ کیا تھا اور چوتی صورت یہ کہ انہیں قبل کر دیا جائے گل کے گل کر دیا جائے گل کہ کہ کر دیا جائے گل کے گل کر دیا جائے گائے گل کر دیا جائے گل کر دی

اور پانچویں صورت بیرہے کہ انہیں غلام ہاعری بنا کرمجاہدین بٹی تقشیم کردیا جائے اورا کیک صوت بیرہے کہ ان قیدیوں کوذی بنا کردارالاسلام بین رکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابوطنیغه رحمته الله کے نزو بک بالکل ہی بطوراحسان کے جیوڑ وینا کہ نہ قید یوں کا تبادلہ ہوا ورنہ مال ال جائے اور نہ ذمی بنایا جائے بیدجائز نمیس ہے۔

علامه الوبكر بصاص احكام القرآن جلد دوم ص ٣٩٣ من كليت بين كدسورة انفال سورة (محمليك ) كر بعد تازل موتى سورة محد من جومَن اورفداء كي اجازت ببراس كوسورة برأت كي آيات فافتكوالك يُوكِينَ حَيْثُ وَجَدَنْهُ أَوْ قايتِكُوالكَ ذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْهِوَمِ الْلَاحِرِ فِي الْمَدُوحِ كَرديالهذا فدااور مَن كي اجازت بيس رى فوجب ان ید کون الحدکم المدلکور فیھا فاستحاللفداء المدکور فی غیرها احد الرائی ضروری ہے کہ اس بیل فرکورتھم فدیر کے اس علم کی المحد کور اللہ کا فرقید ہوں کے اس علم کیا ہے اس علم کیا ہے اس علم کیا ہے اس کے اس علم کیا ہے اس کو جور استان اللہ کا فرقید ہوں کو جھور استان اور حضرت المام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار تیس دیا اور حضرات صاحبین اور حضرت المام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی مالی کی اس کے ساتھ کی ایس کے اس کی جائز تیس ہے البتہ الم محمد رحمتہ اللہ علیہ نے سر کیسر میں تکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کرسکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے وکن دیک النے کا نتی کر میں تھا تھی (ادرا گرانلہ جائے تو کا فروں سے انتقام لے ) یعنی کسی طرح کا کوئی بھی عذاب و ہے کر بلاک فرماوے وکوئن کے بہتری کے بیغتی سے درکی تا کہ تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے اصحان فرمائے بعنی تھی ہوسکتا ہوں استحان فرمائے بعنی تہری کہ محقول بھی ہوسکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعم کومائن ہے اور جہاد کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے اوراس میں کا فرواں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آئے اللہ تعملی کے درکا معاملہ و کھری کو قبول کرتے ہیں بائیس۔ کر محتول ہوئے اور شکل سے اور سلمانوں کے ساتھ اللہ تعملی کی مدد کا معاملہ و کھری کو قبول کرتے ہیں بائیس۔

پھر فر مایا وَالَّذِیْنَ فَتِنُوْا فِی سَبِیْلِ الله وَ فَکَنْ یُضِیلُ اَفَیْ اَللّٰهُ (اور جولوگ اللّٰہ کی راہ میں آئل کئے گئے اللّٰہ ہر گز ان کے اللّٰہ کا راہ میں استحدال منا کع نے ساتھ ساتھ تھا تھا اوا فائدہ بھی ہے اللّٰہ کی راہ میں آئل اور جاد کے تو رسے دف استحدال کی کامیانی تک محدود تیس رہے گا بلکہ تہارے اعمال کے وض بڑے بڑے انعامات ملیس کے شیادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔

سیکھی فیصفہ وکیصلی مالانے (اللہ انہیں منزل مقصود تک کی اوران کا حال درست فر مادے گا جہز حشر اور تمام مواقع میں ان کا حال درست فر مادے گا وَان کی منزل اور تمام مواقع میں ان کا حال درست فر مادے گا وَان کی منزل مقصود ہے عَدَیْکَا اَلٰہُ ہِ (اللہ نے انہیں جنت کی پیچان کرادی) یعنی دینا میں اپنی کتابوں اور در وال کے ذریعہ انہیں اس کی پیچان کرادی کی پیچان کرادی کے جنت میں داخل ہونے کئیں گے تو اپنے ایک کی پیچان کرائے کار مطلب بھی لیاجا سکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کئیں گے تو اپنے اور اپنی مقرد کردہ مقام کووہ اس طرح جانے ہوں کے جسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو پیچانے تھے ملکہ ان سے زیادہ این جنت والی مقررہ جگہ کے داستے کو پیچانے ہوں گے۔ (کھا ورد فی المحدیث)

ہوئے ارشاد فرمایا بالگانی آئٹ اُنٹو کا دیوں کے موک ارشاد فرمایا بائٹ اُلٹی بنٹ اُنٹو اُنٹو کا کا دیکھ کو کا دیوں کا دیوں کا دیکھ کا د

موشین کا انعام بیان کرنے کے بعد کا فروں کی بدحالی بیان فرمائی و الکویٹن گفروافقت کا انتخاص فراخت کے بعد کا فروں کی بدحالی بیان فرمائی و الکویٹن گفروافقت کا انتخاص کے باتھوں ان کی اور انڈ نے اور انڈ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے ) و نیاش بھی موشین کے ہاتھوں ان کی جانوں ان کی ہے دور آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت لینی عذاب شدیداور دائی ہے دیائی انگافی کھٹو کا کا انتخاص کا کھٹو کا کھٹو کا کہ کا کہتا ہے ان کے انتہوں نے اس کو تا پسند کیا جو بھی انڈ نے تا زل کیا لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو فرما دیئے )

### د نیامیں چل پ*ھر کرعبر*ت حاصل کریں

اس کے بعد سخرین کو تعبیہ فرمائی کہ اپنی دنیا اور ساز دسامان اور تمارت سے دھوکہ ندکھا کمی ان سے پہلے بھی تو میں
گزر مکل جیں جو ہلاکت و برہاوی کا منہ دیکھ چک جی اس ارشاد فرمایا اَفْلَا فَیْدِیدِ وَافْ اِلْاَنْ عَلَیْ اَلَّا اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اِلْاَ اِلْاَ اِلْاَلْاِ اِلْاَلْاِ اِلْاَلْاِ اِلْاَلْاِ اِلْاَلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِلْدِینَ اِللَّا اِلْاِلْدِینَ اِللَّا اِلْاَلْدِینَ اِللَّالِینَ اِللْلِینَ اِللَّالِینَ اِللَّالِینَ اِللَّالِینَ اِللَّالِینَ اِلْلِیْلُولِینَ اللَّالِینَ اِللَّالِینَ اِللَّالِینَ اِللْلِینَ اللَّالِینَ اِللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِیلُولِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِیلِینَ اللَّالِینَ اللَّالِیلُولِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِینَ اللَّالِیلُولِی الْلَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی الْلَالِیلُولِی اللَّالِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلَّالِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِیلُولِی الْلِیلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِیلُولِی الْلِیلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِی الْلِیلُولِیلُولِی الْلَالِیلُولِ

# الله تعالی اہل ایمان کامولی ہے

ذلِلْفَيْنَاتُ لَلْهُ مَوْلِي الْدُنْنَ لِمُنُوّا (بِهِ بَوَ بِكُورَ مُوالِعِنِي اللِ المِانِ كا جنت مِن داخل مِونا اور الل كفركا ونيا وآخرت مِن برياد ہونا اس وجہ سے ہے كہ اللہ المِيان والون كا مولى ہے لِعِنى ان كا ولى ہے مدد گارہے كار ساز ہے ) وَ أَنَّ الْهُ الْمُعْلِيْ لِيْنَ لَا مُولِّى لَهُونِهِ (اور كافروں كاكو لَى كارساز مدكارتيس) \_

### ابل ایمان کاانعام اور کفار کی بدحالی

 سر کوں پر مرد دعورت آپس میں لفف اندوز ہوتے ہیں جرام حلال کاشرم دھیا کا کوئی دھیاں ٹیس ادراب تو تا نونی طور پران کی بعض حکومتوں نے مرد کا مرد سے استعماع اور استعلا اؤ جائز قرار دسے دیا ہے اب بیلوگ یہاں تک افر آئے کہ آدمیت اوران انہیت ہاتی ندری تو کیا حرج ہے حروثو ال رہا ہے انسانیت اور شرافت کو کھیں تو بہت کی لذتوں سے محروم ہوتا پڑتا ہے لہذا وہ ایسی انسانیت سے محر پائے جس سے مزہ میں فرق آئے اور لذت کو بکھ کے لئے یہ برپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات جیں ایشیا دوالوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔

جس مقرح ہنتی لذت کے لئے کا فرلوگ دیوائے ہود ہے ہیں اس طرح مال کمائے اور کھائے پینے بھی جانو رول کی راہ اختیار کے ہوئے ہیں طال دحرام ہے کوئی بحث نہیں جو ملا کھالیا جو جایا کھالیا سوراورشراب تو ان کی روزانسکی غذا ہے قرآن کریم ہیں ان کی اس دنیا والی زندگی کو میشکھٹوں کو پانگاؤں گھاٹا کال کونٹ کائر سے تبییر فرمایا اور ساتھ تھ رہی تھی فرمادیا کہ ان کاشھانہ دوزخ ہے اس مضمون کوسورہ زمر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے قال قدیمؤر کھیڈی گلڈ لاکٹائٹ میں آضف الگاؤ (آپ فرماد بہجے کہ تو اسے نفرے تعوز اسالغع حاصل کرلے بے فنک تو دوزخ دالوں میں ہے )

### ابل مكهكو تنبيه

اس کے بعد اہلی کمہ کو حبیہ فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ علیہ کو ہے کیونکہ آپ کواس میں تسلی دی ہے اور سنا تا محر بین کو بھی ہے تا کہ وہ مبرت حاصل کر بی ارشا وفر ما یا و نکاؤن ٹین قرینۃ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے آپ کی اس بستی کے رہنے والوں ہے قوت میں زیادہ بخت تھے جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کردیا کوئی بھی ان کا مدد کار نہ تھاان کو بھی اپنی قوت اور طاقت پرغر ورکرنے کا کوئی مقام تبیں۔

### اہل ایمان اوراہل کفر برا بزہیں ہو سکتے

پھر فر مایا آگئیں تکان علی بہتنا ہوں تاتیا (الآبة) جو تفس اپ رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا کیا اس مخفس کی طرح ہوسکتا ہے جس کا ہا آگئیں تکان علی بہتنا ہوئی کر دیا گیا ہے (اس نے کفر کوا جھا سمجھا اورا نمان سے دور بھا گا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا ابناع کمیا لیمنی تو حید کو چھوڑ ااور شرک کو اختیار کیا ہے استفہام انگاری ہے مطلب سے ہے کہ الل ایمان جن کے باس ان کے دب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کا فرلوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی آئیس اقتصے لگتے ہیں اورا بی خواہشات کے چیچے بڑے ہوئے ہیں بیدنوں فرلتی بعثی موکن اور کا فر برابر ہیں ہوسکتے۔

مثل الجنافة التى وعِل المتقون فيها أنهر مِن مَا عَلَيْ إنسِنْ وَانْهُرُ مِن لَكُونِيَعُكُرُ الْمِن وَانْهُرُ مِن لَكُونِيَعُكُرُ مِن مَا عَلَيْهِ السِينَ وَانْهُرُ مِن لَكُونِيَعُكُرُ مِن مَن مِن اللهِ مَن مَن اللهِ اللهِ مَن مَن اللهِ اللهُ الل

# كُلِّ الشَّمْرِيِّ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَيِّهِمْ كَمُنْ هُوخَالِكُ فِي التَّارِ وَسُفُوا مَا يُحَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَ فَهُ

يرم كالمعن كعان كديدكارف ينطش الأكياب بياكسان بيسيري بين يواين المراس المراس الأول بالإبارة كاسوى كالتوايس كالاركار

### اہل جنت کے مشروبات طبیبہ اور اہل نار کامشروب ماء حمیم

قسفسی اس آیت بیل موشن کے انعامات اور کافروں کی سزایان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جسسی دائی ہے اول تو جنت بیل اس ایس نام مایا جس کا متعقبول سے وعدہ ہے جنت بیل بہت می فعنیں جی ان میں نہریں بھی جی جس ارشاد فرمایا کہ جنت بیل ایس باتی کی نہریں ہیں جو چینے والوں کے لئے نہریں ہیں جو چینے والوں کے لئے سرایالذت ہوگی اور بالکل صاف شہد کی نہریں ہیں۔

حضرت الو ہر مرہ ومنی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ رسول النہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ جنت میں سوور ہے ہیں جنہیں اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار فر مایا ہر دوور جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جننا آسان و زمین کے درمیان ہے سو جب تم اللہ ہے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کروکوئکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ ورجہ ہے اورای کے او پر دخن کا عرش ہے اورای ہے نہریں جاری ہیں۔ (مسیح البخاری ص ۱۹۹)

بیرہ دیث مفرت میادہ بن صامت رضی اللہ عندے میں اروی ہاں میں ایل ہے منہا تفجو انہاد الجنة الاربعة المدین جنی جنت الفردوں سے چاروں نہریں جاری ہیں ملائلی قاری بعث الله علیہ مرقاۃ المفاق شرح مقلوۃ المصافع میں لکھتے ہیں کہی وہ چار نہریں ہیں جو تر آن مجید میں فرکورہ ہیں لینی بالی قادرود دھاور شراب اور شہد کی نہریں حدیث شریف کے بیان سے بیس معلوم ہوا کہ جنت الفردوی ہے بیان کی شاخیں ہوئی ہوئی ہوئی موئی میں خور مراب کی نہریں بتائی ہیں ان کے ساتھ لگوۃ للطور ہوئی مجی فرادی شاخیں ہوئی ہوئی اور مراب سرایا لفت ہوئی اسکو چینے سے نشر نہ آئے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی سورۃ انسافات میں فرمایا کہ بین شراب سرایا لفت ہوئی اسکو چینے سے نشر نہ آئے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی سورۃ انسافات میں فرمایا کہ ہوئی شراب سے بھراجائے گاسفید ہوگی ہینے والوں کولڈیڈ معلوم ہوگی نہ اس میں دومر ہوگا اور نہ اس سے عشل میں گاجو بہتی ہوئی شراب سے بھراجائے گاسفید ہوگی ہینے والوں کولڈیڈ معلوم ہوگی نہ اس میں دومر ہوگا اور نہ اس سے عشل میں فقوراً ہے گا کہ اور مورۃ الواقد میں فرمایا یکوٹ کا کہ ہوئی ٹوئی کا نہ اس میں کہ ہوئی تراب سے بھراجائے گاسفید ہوگی نہ اس کے بیس اور ایس کے اس اور ایسا کہ ہوئی تو کہ ہوئی تھوٹ کا نہ میں ہوئی شراب سے بھراجائے گائی ہوئی تراب سے بھراجائے گائی اس سے مقرات کیا کہ ہوئی تو کہ ہوئی تو اور کہ ہوئی تو کہ ہوئی تا کہ ہوئی تو کہ ہوئ

ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جنت میں جو کھے چنے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لذت ہی لذت ہوگی نہ عقل میں فقورآئے گاندنشہ ہوگا نہروں کا تذکر وفر مانے کے بعد فر مایا و کھنٹے فیڈ اُمِن کانی الکھڑے و مکفیز کا بھن ڈیلیٹر اوران کے لئے ہفتم سے پھل ہوں مے اوران کے دب کی طرف سے مغفرت ہوگی )

اس كر بعد فرمايا كمكن هُوحَالِلاً في الكاله (الآبة) يهال عبارت حدف بي يعنى من كان في هذا النعيم كمن

ه و خدالمد فسی النار جوهن ان فرکوره بالانعتول میں ہوگا کیا ان لوگول کی طرح ہوسکتا ہے جو ہمیشددوزخ کی آگ میں رہیں گے اورجنہیں کھولتا ہوا کرم یانی چاایا جائے جوان کی آئنوں کو کاٹ ڈالے گا)

اس كَ بعدرسول خدا عَلَيْكَ فَ بِرآيات الماوت قرماني (اول آيت مورة محد عَلِيَّة مِعن ) وَسُفُوا مَا وَسَوِيْمَا فَعَكَمُ الْمَعَدُوعُ، وهرى مودة كهف كي آيت ليني وَإِنْ يَسْسَعِينُوا يَعَانُوا بِعَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ بِسْسَ الشَوَابُ (مكوّة العماج سيء علاترف)

وَمِنْهُ حَكَنْ يَسْتَمْعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ وَاذَا كَالَ اللّهِ الْمُ الْكِنْ الْمُ الْعِلْمُ وَالْحَالَا اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى قُلُونِهِ هُ وَالْبُعُو الْمُواتِمُ اللّهُ عَلَى قُلُونِهِ هُ وَالْبُعُو الْمُواتِمُ اللّهُ اللّهُ ال

لهُ عَالِدًا جَاءَ ثَهُمُ ذِكُرُ لِهُ عُرِي فَاعْلَمُ أَنَّذِلًا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّ فِيكَ وَلِلْنُوفِينِينَ وَالْمُؤْمِينَةِ ثَا وَالْمُؤْمِينَةِ ثَا وَالْمُؤْمِينَةِ ثَالَ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّا فَا لَهُ وَمِنْتِ لَا لَهُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِدِ فَا لَا لِللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّا فَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّ

والله يعذكم متقلبكم ومثولكم

اورالله تمار بر على محرف اورد بيت كي فرر كما ب-

# منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے ٔ یہ لوگ اپنی خوا ہشوں کے بابند ہیں

قفصعیو: بیچارآیات کا ترجمہ کی آیت میں منافقین کی ایک خسلت بدگا تذکر وفر آیا ہے منافقین ظاہر ہیں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے اورا عدر سے کا فرتے جس کی کا ظاہر و باطن کیساں تہ ہواس کے رنگ وُ منگ خدو خال اور چال وُ منال ہے اس کے دور گئی معلوم ہوجاتی ہے ای سلسلے کی پرایک کڑی ہے کہ منافقین جب رسول اللہ عقاقہ کی کہل مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو تھے ہوئے دھیان سے من دہے ہیں مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کی باتوں کی طرف بظاہر کان لگا کرا ہے جیٹھتے تھے ہیں ہوتے تھے ہوئے دور سے حضرات میں ایک منافقہ نے تھے کہ رسول اللہ عقادلوں سے بالکل متوجہ بیس ہوتے تھے جب مجلس سے باہر آتے تو دوسرے حضرات میں ایک اللہ متاب ہے کہ تھے کہ رسول اللہ عقاقہ نے ایمی ایمی کیا فر مایا؟ کہلی منافقہ تو یہ تھی کہ جموث موث کان لگا کر بیشے اور دھیان سے با تیمی نہیں اور دوسر کی منافقت رہی کہ مسلمانوں پر بینظاہر کرنے کے لئے ہمیں آئخضرت عقاقہ کی اپنی سنے کا اشتیاق ہے یہ صلوم کرتے تھے کہ آپ نے ایمی ایمی کیا فر مایا اللہ تعالی شانہ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اور بر اپنی خواہشوں کے بیچے پڑے ہوئے ہیں آئیس دور تی آئیس ہے۔

دوسری آیت شن الل ایمان کے انعام کا تذکرہ فر مایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالی ان کومزید ہدایت دیتا ہے (جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں دہ ان سب پرایمان لاتے ہیں ادر عمل کرتے جاتے ہیں ) اوراللہ ان کو ان کا تفویٰ نصیب فرما تا ہے (احکام پر بھی مل کرتے ہیں اور جن افعال واعمال ہے تع فرمایا ہے ان سے بھی بچے ہیں )

## توحيد يرجم ريض اوراستغفار كرنے كى تلقين

چوچی آیت میں ارشا وفر مایا کہ اپنے اس علم اور یعنین پر بھے رہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنے کمنا مول کے

لئے استغفار کریں اس میں آنخضرت علقہ کو خطاب ہاور آپ کے توسط سے دیگرافل ایمان کو می خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے سادر ہو گیا اسے کہ بنیات نبوت جو کوئی امر آپ سے سادر ہو گیا اسے کہ بنیات سے تعیقت کوئی امر آپ سے سادر ہو گیا اسے کہ بنیات سے تعیق سے کا صدور انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوسکا۔

صاحب معالم المترزيل لكفت بين اصو به الاست فعاد مع انه معفود له ليستن به امنه (يسن آپ كواستنفار) تكم ويا كيا حالا فكرآ ب كاسب كي بخشا جاچكا ب تا كرامت آپ كالاباع كرے ) آپ نے فرمایا ب كريشك مير سول پرئيل ما آتا ب اور بيشك شن الله سے دُوان موفعد استنفاد كرتا مول اور بعض موابعت ش ب كرآب برئيس ش مومر تبداستغفاد فرماتے بين -

صاحب معالم المتزيل مريد كلي يسدا اكوام من الله تعالى لهله الامة حيث امونههم ان يستغفر للنوبهم وهو الشفيع المستغفر اليالد الكوام من الله تعالى لهله الامة حيث امونههم ان يستغفر للياكران كلنوبهم وهو الشفيع المعجاب فيه (بيالتدقيالي كالمرف الماستكا الرام عبرا المستغفاد كريس آب كى ذات كرامى كالتدفي شفاعت كرف والاجمى بنايا اورشفاعت قبول كرف كا وعده بحى قرايا - (مالم التريش مرابا من الماست من المالتريش مرابا - (مالم التريش مرابا من المالتريش من المالة المرابع المالت المستحدة المرابع المرابع المستحدة المرابع المرابع المستحدة المرابع المنابع المستحدة المستحدة المرابع المستحدة المست

# متقلبكم ومثولكني كتفسير

#### فَاصَلِيَّهُ مِنْ وَاعْلَى اَبْصَارِهُ وَ الْأَلْمِيَّةُ الْأَوْنَ الْقُرُانَ الْمُعِلَى قُلُوْبِ اَقْفَالْهَا پھران کو بھرا کردیاا دران کی آتھوں کوائد حا کردیا 'موکیا بیاوگ قرآن عی خورٹیں کرتے یا دنوں پران کے تھی ہیں۔

# سافقین کی بدحالی اور نا فر مانی

منتصبيد: ان آيات من الل ايمان كاشوق جهاد منافقين كالحكم جهادين كرهم رابيث اور يريشاني من يزن كالذكر فر ما یا ہے ارشاد فر مایا کہ جونوگ ایمان والے بیں وہ کہتے ہیں کدکوئی ٹی سورت کیوں تازل مذہوئی سیاحکام جدیدہ کے نازل ہونے اوران برعمل کرنے کے اثنتیاق میں کہدوئے تھے جب کوئی بھی سورت ٹازل جوتی تو ایمان والے خوش ہو جاتے تح ليكن جومنا فقين تنعه وومزول احكام ہے ڈرتے رہے خصوصاً جب كسي سورت ميں قال كائتم نازل ہوتا تو بس ان كابرا حال موجاتا تقاان کے دلوں میں مرص یعنی نفاق تھا نہ سیجے دل ہے رسول اللہ علی کے اللہ کا رسول مانے تھے۔ قرآن کو ا نے تھے نہ وتوع تیا مت کالیقین رکھتے تھے لہذا جہادوالی سورت کا مضمون س کر تھبراا ٹھتے تھے اور ان کا اثر ان کے چیرول ے ظاہر ہوجاتا تھارسول اللہ علقے كو بعيا كك تظرول سے اس طرح ديكھتے تھے جيسے كى برموت كى فشى طارى بوجائے بيد لوگ سمجے تنے اب رکار کھاؤ کے لئے جہاد میں جاناتی پڑے گادل جا بتانین کیکن شریک ہوناتی ہے بدولی کی شرکت قوستعلّ عذاب ہے اور اگر میدان جہاد میں مقول ہوتو بیاس سے بواعذاب ہو گیا ای کوفر مایا فاکونی لَقْ فد کے مفقریب ان کی ممتنی آئے والی ہے۔ ساحب معالم التو بل رحمت اللہ لکھتے إلى اولى لک اى وليک وقاد بک مالکوه۔ (بير اول مم) کا کیے مطلب ہے اس صورت بیں طاعہ وتول معروف علیحہ و جملہ ہوگا اورا کیے صورت یہ ہے کداد کی معم مبتدا ہوا ورطاعہ اس کی خیر ہوگی کماذ کرانبغوی بقلیجہ پر )

ھُلْعَةُ وَكُولُ مَعْمُودُ فِي (لِينَ مِنافَقين كوجا ہے كہ جب اللہ تعالى كا كوئى تقم نازل ہوتو تك دل ہونے كى بحائے كہيں ك بهاداكام و فرمانبردارى كرنااوراجي بات كيناليني ول اورزبان المسليم كرناب قل صاحب معالم التنويل اي لو اطاعوا وقالوا قولاً معروفاً كان امثل واحسن ، ثم قال وقيل هو متصل بما قبله واللام بمعني الباء فأولمي بهم طباعة الله ورسوله وقول معروف بالاجابة وهلاقول ابن عباس في رواية عطاء (مادب معالم التویل فرماتے ہیں بینی اگر دواملاعت کرتے اور اچھی بات کہتے تو بہت ہی درست اور بہتر ہوتا پھر کہا کہ بعض نے کہا ہے بہ جملہ ماتبل سے مقصل ہے اور لام یا و سے معنی شمل ہے مینی ان سے لائن میں تھا کہ وہ اللہ تعالی اور اس سے رسول کی الها هت كرت اور قبول كرك المجي بات كنت اوربيعطا مكاروايت كمطابق معزت عبدالله بن عماس كاقول ب-)

وَاذَاعَزُهُ الْأَوْرُ فَلُوَصِدَ قُوااللَّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمُ ( مجرجب مغيوطي كساته يحم أحمياً يعنى جهادكر في كاوأتى عم بو

سمی تواس دقت راوگ اسیند و مونی ایمان اور دعوی فر مال برداری میں سیج تا بت موستے توبیان کے لئے بہتر تھا۔ فَهُلْ عَنْمَانُهُ إِنْ تُولِيَعُونَ تَعْيُدُوا فِي الأَرْضِ وَتُعَوِّمُوا لَكُمَا مَكُورُ (سوكما يرمورت حال بيش آن والى سي كداكرتم والى بن جاؤ توزيين من فساوكرواورآنيس من قرابت كوتعنقات كوفط كردو) صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ بیمنافقین کو خطاب ہے جیے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کوؤی خ ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ تبارے جواحوال معلوم ہیں لینی و نیا پر حص کرنا اور جہا دکی بات سے تھجرا با اور شرکت جہاد سے کمتر انا اس بات کو جائے کے بعد کیا کوئی شخص تم ہے سوال کرسکا ہے کہ اگر شہیں ولایت کی الارض ل جائے لینی عامة الناس کے والی اور متولی بنا دیئے جاؤ اور تہمیں افتد ارمیر دکر دیا جائے تو تم زمین میں فساد کر دیکے اور رشتہ دار یوں کو کا نے مہیں رشتہ داریوں کی پاسداری بھی زر ہے گی اور آئیس کے تعلقات پریٹ کر دکھ دو کے بینی تم سے بیسوال کیا جاسکا ہے اور ممائل کا بیسوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب الووح: فالمعنى الكم لما عهد من الاحوال الدالة على الحوص على الدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى تواب الله تعالى العظيم كرهتموه وظهر عليكم ما ظهر حقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياهنولاء ماترون هل يتوقع منكم ان توليتم ان تسفسدوا في الارض الخ. (صاحب دور الحالى لكحة بين كم طلب بهب دنيا يتماري حمل كجومالات ظامر مو يح بين كرهبين جهاد كاتم بوجوالله توالى كاطرف سة أواب عليم كاذريد بوتم في السياري اورتمهاري جوالله توالى كاطرف سة أواب عليم كاذريد بوتم في السياري الوارتمهاري جوالله توالى كاطرف سي أواب عليم كاذريد بوتم في المناب كراك لوكواتمهاراك والمنت بولى مواد في الإداب آرمهين والى بانا بوادرتمها رسمالات سية كاه بوتوده تمهين كه مكن به كراك لوكواتمها راكيا حيال بها كرامين والكرابين والكرنايا جاكة تم زين بين في ادكروك \_)

بیرتر جمداورتغیراس مورت میں ہے جبکہ تو تیتم کا ترجمدوالی اورصاحب اقتدار ہونے کالیا جائے اور ابعض مغسرین نے اس کا ترجمہ اُغے۔ وضّتُ ملیا ہے مساحب بیان القرآن نے اس کو اختیار کیا ہے انہوں نے اس کو استغبام تقریری قرار دیا ہے اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگرتم جبادے کنارہ کش رجوتو تم کو بیا طال بھی جائے کہتم دنیا جس نساد کیا دو سے اور آپس جن قطع قرابت کر دو سے لینی اگر جباد کو چھوڑ دیا جائے تو مفہدین کا غلبہ ہوجائے گا اور کوئی انتظام باقی ندرے کا جس جس تمام مصلحوں کی رعابت ہوا ورایسا انتظام ندہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پھر فر مایا: اُولیالفالڈنٹ کھنٹائے اندا فاقعہ کا تھنگا گھنٹی اُٹھٹارگٹی (بیدہ الوگ ہیں جن کوانڈٹے رحمت ہے دور فرما دیا سو انہیں مبرا کردیا اور آن کی آنکھوں کواندھا کر دیالہ اان ہے قبول حق کی اور داہ حق پر چلنے کی کوئی امید نہ کی جائے

### تذبرقرآن كي اہميت اور ضرورت

اَفُلَایُتِکَ بَرُوْنَ الْقُرْانَ ( کیابیلوگ قرآن میں غور نیں کرتے ) اَفْرِ عَلَیٰ قُلُوْنِ اِکْفَالُهُمَا یاان کے دلوں پر تقل ہیں ہیں ا میں تو تک ہے اور منافقول کے حال کا بیان ہے مطلب ہے کہ انہیں قرآن میں قد ہر کرنا چاہئے تھا قرآن کے اعجاز اور معا معالی اور دعمت جن کے بارے غور کرتے تو شاق منافق ہوتے اور شدہ حرکتیں کرتے جوان سے صادر ہوتی رہی ہیں ان کے قد برند کرنے کا اعداز ہے کہ جیسے ان کے دلول برتفل بڑے ہوئے ہیں۔

قبال صباحب البروح: واضبافة الاقفال اليها للدلالة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها

غیسر مسجمانسة لسائر الاففال المعهودة. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اتفال کی ان کی طرف اضافت اس بات بردلالت کرنے کے لئے ہے کدیمخصوص تالے ہیں جوانہیں کے مناسب ہیں مشہور دمعروف تالوں کی طرح ہیں۔)

اِنَ الْآذِيْنَ ارْتَكُوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتِبَانَ لَهُ مُرالَّهُ مَى الشَّيْطُنُ سَوَلَ لَهُ مُواللَّا

بِ شَكَ جَوْلُاک پِشْت بِمِيمِرَ بِلِث مِنْ آسِ کے بعد كمان كے لئے ہوائٹ فعام ہوگئ تحق شیطان نے ان كے ماسنے مزين كرويالارانيس التا تجروالی با تھی

لَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ رِأَنَهُ مُو قَالُوُ الِلَّذِينَ كَوْهُوْ الْمَانِزُلَ اللَّهُ سَنُطِينَكُمْ فِي بَعْضِ الْمُرْوَ اللَّهُ يَعْلَمُ

ٳڛؙۘۯٳۮۿؿؖؿٛٷڲؽڣ ٳۮٳؾۘٷۼۿۯٳڵڮڮۣڴڎؙۑۻڔٷؽٷڿۿۿؿۄٵۮؠٵۯۿ؈ٛۮٳڮؽڔٲۿ؈ٷٳ ۻٳۼ؉ڂۼڡٵڮڡڶ۩ڰؠڹۯڠ؈ڶڮ؋ڶ۩ڰؠڹۯڠ؈ؙڮ؋ڶۯڰؚۺؙڒڝڡڮڿ؞؈؈ڮۺڮۺڕؠۮڿڛڮ؊ڽڿػڹڛۼ؈ڮٳڰڽڿڰڹڛ

مَا اللهُ وَكُرِفُوا رِضُوانَهُ فَأَصْبَطَ اللهُ وَكُرِفُوا رِضُوانَهُ فَأَصْبَطَ اعْمَالُهُ وَا

جس نے الشرک اراض کردیا اور انہوں نے الشرکی فوٹی کونا پند کیا گھر اس نے اکارت کردیے ان کے اعمال

# مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے دفت ان کی تعذیب

اقوال لکھے جیں بسائھنم کی ہاکوسید لینے کی صورت میں وی قول قرین قیاس ہوگا جس سے د لک کا مشار الیہ مسبب اور ہا کا

عنول سبب بن سکا بوطار قرطبی نے ذکیک کامشا دالیہ اَعْلی فَقِهُم کوتر اردیا ہے اور مطلب سے بتایا ہے کہ شیغان کا آئیں المبی محروالی یا تھی سجھا نا اس سبب ہے ہے کہ انہوں بینی منافقوں اور بہود یوں نے مشرکیین ہے کہا جن کو اللہ کا نازل فرمودہ نامور ہے کہ بم لیعن امور شن آمہاری اطاعت کرلیں سے بینی محدرسول اللہ علیہ کی مخالفت میں (مشلاً) آپ ہے دشنی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کرور کرنے میں ہم تمہاری بات مان لیس سے تمہاری سب باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے ہوگئے کا فرقو پہلے ہی سے تعمر بوصفات کفریکا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے ہوگئے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل میا (تفیر قرطبی \* ۲۵ نے ۱۲)

معالم التر بن میں تبعی تغییر کمعی ہے لیکن ذالک کا مثارا البہ تعین تہیں کیا صاحب روح المعانی اسے متغین تہیں کے اللہ تعین تہیں کیا صاحب روح المعانی اسے متغین تہیں ذالک کا مثار واقع اللہ تعین التر آن نے ذالک کا مثار واقع اللہ تعین التر آن نے ذالک کا مثار والیہ والد و بارکولیا ہے اور متنطب تالی کی تعین الد تو کہا کہ ہم کا مثار والیہ و اللہ و بارکولیا ہے اور متنظم تالی کی کہونکہ وو الماری مسلحت کے خلاف اور عدم اتباع باطنا کا جو تھم و ہے ہو ہم اس میں تہما را تباع باطنا کا جو تھم اس میں تہما را اتباع کرلیں میں کیونکہ ہم اس میں تمہار ہے ہو ہم اس میں تہما را اتباع کرلیں میں کیونکہ ہم اس میں تمہار ہے ہو ہم اس میں تہما را اتباع کرلیں میں کیونکہ ہم اس میں تمہار ہے ہو ہم اس میں تہما را اتباع کرلیں میں کیونکہ ہم اس میں تمہار ہے ہو ہم اس میں تبار اللہ میں تبار کرلیں میں کیونکہ ہم اس میں تبہار ہے ہو ہم اس میں تبار اللہ میں تبار اللہ تبار کرلیں میں تبہار سے ہو ہم اس میں تبہار اللہ تبار کرلیں میں تبار سے ہو ہم اس میں تبار اللہ تبار کرلیں میں تبار سے ہو ہم اس میں تبار اللہ تبار کرلیں میں تبار کی کونکہ ہم اس میں تبار کیا ہو تبار کی کونکہ ہم اس میں تبار کیا ہم کونکہ کیا گوئے ہم اس میں تبار کیا ہو تبار

#### موت کے وقت کا فرکی ماریپیٹ

پر فر مایا فیکنگ اذاتو فی این این بی منافقین کی موت کے وقت کی برحالی کا بیان ہے مطلب یہ ہے۔
اگر دنیا جی ان کوعذاب نہ جواتو مینہ جمیس کرد وعذاب سے محفوظ ہو گئے ہرکا فرکوعذا ب جو تا ہے جو موت کے وقت سے
اگر دنیا جی ان کوعذاب نہ جواتو مینہ جمیس کرد وعذاب سے محفوظ ہو گئے ہرکا فرکوعذا ب جو تا تا ہے ارشاد فر ما یا کہ ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کررہ ہو جو تئے اور ان کے
چر وں اور پشتوں کو مارر ہے ہوں گئے مما حب روح المعانی کلھتے ہیں کر دنیا جس بیادگ جہاد سے نگا رہے جی ان کا یہ بچاؤ
کھنے ون چلے گا بالآ خرم س کے اور موت کے وقت سے جی ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی حضرت ایمن عباس رضی اللہ عنہ
نے فر مایا ہے کہ جوکوئی ہمی محفی محموم کی حالت بھی مرتا ہے فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے چرے پر اور پیچھلے
حصہ پر ماریے رہے ہیں اس مار پید کو حاضرین محسوم نہیں کرتے مگرانیا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے
والے برگزرتے ہیں اورد کیکھنے والوں کونظر نہیں آتے مورۃ الانفال میں فرمایا۔

ذلات بالكوم البيعة النائل ميرااس لئے ہے كمانبوں نے اس چیز كا اتباع كيا جواللہ كى تارائم كى كا سب ہے اوراس كى رضا مندى كو اچھانہ جانا سواللہ نے ان كے اعمال اكارت كرديتے ) يبنى انبوں نے كفركو اختيار كيا (جواللہ اوراس كى رضا مندى كو اچھانہ جانا سواللہ نے ان كے اعمال اكارت كرديتے ) يبنى انبوں نے كفركو اختيار كيا (جواللہ

تعاتی کی ناراضکی کا سبب ہے) اور ایمان قبول نہ کیا (جواللہ تعاتی کی رضامتدی کا سبب ہے) اللہ کوراضی کرنے والے عمل عمل سے ان کونفرت اور کراہت تھی ان کے موت کے وقت بیسزا ملے گی اور اس کے بعد بھی براعذاب ہی عذاب ہے اور انہوں نے دنیا میں جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر تو اب دیا جا تھے ان اعمال کو بھی اللہ نے اکارت کر دیا بیٹی آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ بینچے گا۔

## آهر حسب الذين في قُلُورِم مُرَض أَنْ لَنْ يُغْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ مُو وَلَوْ نَتَا وَلَا رَيْنَا كُهُ مُو

کیاان اوگوں نے خیال کیا ہے جن کے دلول میں مرخی ہے کہ انشدان کے کیمؤں کونے فکا اورا گرہم چاہیے تو آپ کوانہیں و کھا دیے'

فَكُورُفْتُهُ فِي بِسِيِّمُ هُمْ وَلَتُعُرِفَتُهُ وَفِي لَيْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْعُمْ وَلَتَبْلُو كُلُور

٣٠ بني ٥٠ كانتان مي يوان ليتر الدار بالمعرور بالتراد من من من المالية المنظم المرادية المرادية المردم والمردم والمردم والمردم والمنطق المنطق المنطق

تأكر بهم تم بيل ست مجابدين كوادر مركر ثيوالول كوجان ليس ادرتاك بهم تمبار ساعمال كوجا في ليس.

## منافقین کے دلول میں مرض ہے طرز کلام سے ان کا نفاق بہنجانا جاتا ہے!

 و الله يعدُكُ أَعْمَالُكُو (اورالله تمهارے اعمال كوجامتا ہے) اے الل ايمان كے اخلاص كا اور الل نفاق كى منافقت اور كر وفريب كاعلم ہے منافقين بيت بجھ ليس كه بم مسلما نوں ہے ؛ في منافقت كوچھپا كراہے ارادول بيس كاميا ب ہوں مے اگر مونين تخلصين كو پية نہ چلاتو اللہ تعالى كونوسب بجھ علم ہے اس كے عذاب اور عقاب سے كيے عظمئن ہو ميے ؟

وَلَتَبُلُونِكُنُو عَلَىٰ لَهُ لَهُ الْمُؤْمِدُ فَنَ مِنَالُو (بعن اعمال شرعید جہاد وغیرہ کے جوادکام نافذ کئے جاتے ہیں ان کے ذریعہ تہاری آز ماکش کی جاتی ہے ہم ضرور ضرور تہاری آز ماکش کریں گے تا کہ خلص مجام ین اور صابرین کا طاہری طور پرعلم موجائے وَنَهُلُوَ اَحْبَادَ کُمْ (اور تا کہ ہم تمہارے احوال کوجائج لیس)۔

> کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کو پھی نقصان نہیں پہنچا سکتے 'ان کے اعمال حبط کئے جائیں گے

منطق بندور کی مخالفت کی اور ہدایت کا ترجمہ کیا گیا ہے جہلی آیت میں فربایا کہ جن لوگوں نے کفر کیاا ورانلہ کے داستے ہے دوکا اور رسول کی مخالفت کی اور ہدایت خاہر جونے کے بعداس سے بھر سے ایسے لوگ اللہ کو بھر جی تقصان نہیں بہنچا سکتے (بید لوگ وہی بی جانوں کو نقصان بہنچا کی گئی ہے اور انہیں قیامت کے دان پر باوی کا سامنا ہوگا ) دنیا ہی انہوں نے جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پرانلہ کی طرف ہے اہل ایمان کو تو اب مانا ہے تیامت کے دان کا فرول کو اس کا بھر بھی تو اب نہ سلے گا ہے اعمال ایمان کو تو اب نہ سلے گا ہے اعمال ایمان کو تو اب مانا ہے تیامت کے دان کا فرول کو اس کا بھر بھی تو اب نہ سلے گا ہے اعمال ایمان کے بھر جا کمیں گئی۔

۔ دوسری آیت میں مینکم فرمایا کدانندی اوراس کے رسول کی اطاعت کرداورا پنے اعمال کو باطل ند کرد اعمال صالحہ سابقہ ایمان میں فک کرنے اور کفروشرک افتیار کرنے اور بعض کیرہ مختابوں کی مجدے باطل ہوجاتے ہیں لین ان کا قواب ختم ہوجا تا ہے صاحب روح المعانی نے معزرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے نقل کیا ہے کہ لا بسط الموا بسائس یہ او والمسمعة (کریا کاری اور شیرت کی طلب کے ذریعہ اپنے اعمال کو باطل ذکروآ بت عام ہے اس کے مغیوم میں ہروہ پیز واعل ہے جس سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنمانے بیان فر مایا کہ ہم لینی محابہ کرام بی بھتے تھے کہ ہر نیکی ضرور مقبول ہوتی ہے جب
آیت کریمہ اطبیع وا السلّب و کھیٹے والزئی کی کاٹیٹو کا کاٹیٹو کا کا کہ ہم لینی تو ہم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو
باطل کرے گی چرہم نے بجولیا کہ اس سے بیرہ گناہ اور نوائش مراد جیں لینی ان سے اعمال صالحہ باطل ہو سکتے جی اس کے
بعد جب ہم کمی کو دیکھتے تھے کہ کوئی گناہ یا تحق کا ممال سے سرز دہوگیا تو ہم کہتے تھے کہ یو تھا کہ ہوگیا یہاں تک کہ
اجد جب ہم کمی کو دیکھتے تھے کہ کوئی گناہ یا تھا کہ کہ بات سے سرز دہوگیا تو اس کے بعد ہمارا طریقہ بیرہ اور کہ جب کوئی
قریم کی برہ گناہ کر لینا تھا تو اس کے بارے بی موافظ و کا خوف رکھتے تھے (لینی اس کا موافظ و بیتی ہوا کہ جب کوئی
جس سے کمیرہ گناہ سرز دنہ ہوتا اس کے بارے بی موافظ و کا خوف رکھتے تھے (ایکن اس کا موافظ و بیتی ہوتا ہوتھ) اور
جس سے کمیرہ گناہ سرز دنہ ہوتا اس کے بارے بی بخش کی امیدر کھتے تھے (اور کرہ صاحب الرور می ۲۰ سے ۲۰ سے

تبسری آیت میں ارشاد فر مایا کہ جنہوں نے کفر کیااور اللہ کے داستہ سے روکا بھر حالت کفر میں مرسے اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گاہاں آگر کسی کا فرنے اسلام کی خالفت کی اور اللہ کے وین سے روکنار ہا چھرتو برکی لیعنی اسلام تجول کرلیا پھر حالت اسلام ہی میں مرکبیا تو اس کے زمانہ کفر کاسب بچھ معاف یہ ہوجائے گاہی بات کو بیان کرتے ہوئے رشول اللہ علیات نے حضرت بھروین حاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما علمت یا عمروان الاسلام بھلم ما کان قبلہ مقتلو ڈالمصائح میں معالم نہیں معلوم نیس کہ اسلام اپنے سے پہلے کتام گنا ہوں کو (جوزمانہ کفر میں کے شم کردیتا ہے)

### تقلی نماز'روز ہ فاسد کرنے کے بعد قضاء واجب ہونا

هندیکا قدمب بیسبے کہ اگر کوئی فض نقل نمازیانقل روز وہڑوئ کرکے تو ڈوسے تواس کی تضاوا جب ہے اس کے ولائل ہمیں کیسے میں کھے ہیں ان ہیں سے آیت بالا کو بھی وٹیل ہیں چیش کیا ہے تشریح بیسب کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اسنے اعمال کو باطل نہ کرو جب کس سے وہ عبادت نظے ہیں رہ گئی جس کو مشروع کیا تھا ہوری عبادت نظے ہیں رہ گئی جس کو شروع کیا تھا ہوری عبادت کر کے کئی تسل سے باطل کر دے یا ہوری کرنے سے پہلے بی باطل کر دے ووٹوں طرح سے ابطال کی ممانعت پر آیت کر بھر کی ولا است ہوتی ہے شخے این جام نے القدر بیس تکھتے ہیں قسال تسعمالی والا تبط لموا اعمال کے ممان ابطال کی ممانعت پر آیت کر بھر کی ولا است میں ابطال جا العمام بھا الافسادا و بعدہ بفعل ما یعبط و نعوہ و

## کمز ورنه بنواور دشمنوں کوسلح کی دعوت نه د و

چوتی آیت میں فرمایا فلا نوشفا وکڈنٹٹوآل الٹائیر (اسے مسلمانو اتم جست مت بارہ اور اپنے دشمنوں کوسلم کی طرف مت بلاؤ) اس میں بیار شادفر مایا کہ جب کا فروں ہے جنگ شن جائے تو تم جنگ پرآ مادہ رہواور جہاد فی سیمل اللہ میں کوئی مخروری نہ کھاؤ کمزور پڑجائے میں بیبسی واخل ہے کہ خود سے دشمنوں کوسلی کی دعوت دی جائے اگر دشمن سکی کی بات اٹھا تمیں تو بعض احوال میں صلی کر لیٹا جائز ہے جس میں اسلام اور سلمانوں کا نفع ہوجیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا و ان بحضو اللئ کیر فالمبنئز لیٹا و کوکل علی اللہ مزید تو منے کے لئے سورۃ انفال کی فدکورہ بالا آیت کی تغییرد کیے لی جائے۔

## تم ہی بلندر ہوگےا گرمومن ہو

پھر فرمایا وَاَنْتُوْالْاَ کَانَ مِیا لَ صَرف یکی الفاظ جیں اور سورہ آل محران میں فرمایا ہے وَ لَا نَهِمُوْاْ وَ لَا تَفَوَّ نُواْ وَكُوْتُو الْمُوَانِ مِی بِروعدہ فرمایا کرتم غالب رہو ہے آگرتم موسی ہولہٰ اصفات ایمان تفوی جی آخرت اور فکر آخرت امانت واری اوائے فرائض و واجبات ترک معاصی کی صفات ہے متصف رہیں اگر ایما ہوگا تو مسلمان می غالب رہیں گے آگر ایمانی صفات کو میٹھیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف ہے دہموں پر غلبہ پانے کا وعدہ نہیں بعض حالات میں قلت عدد کی وجہ ہے جو ترک قبال کی اجازت ہے وہ اس کے معارض نہیں اس بات کے تھے کے لئے آ بہت کر یہدائن خفیف الله تا تا کہ تھے کے لئے آ بہت کر یہدائن خفیف الله تا تا ہے تھے اس کے معارض نہیں اس بات کے تھے کے لئے آ بہت

پھر فرمایا و اللہ منعکن اور اللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا ہم کر پوری قوت کے ساتھ و شنوں ہے مقابلہ کریں اور اللہ تعالی پر بھر وسہ کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدوکرنے کی ثبیت سے قال کریں ای سورت کے پہلے رکوع ش گزرچکا ہے یکٹیکا الکہ بٹی اُمنٹو اللہ کینٹے کو اللہ کینٹیٹ والکہ کا ایکٹی اسٹر کم اللہ کی لین اس کے دین کی مدوکرو کے تو اللہ تمہاری مدوفر مائے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا۔

پیرفر مایا وکن بینوکٹر اُغیالگڑو (اور وہ تمہارے اعمال میں ہرگز کی نہ کرے گا)وہ ہرمگل صالح کا تواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کردیا ہواللہ تعالی نے اعمال صالحہ پروعدہ فرمایا ہے کہ ایک ممل کا تواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے ذیادہ جتنا جا ہے اپنے نفنل درحمت سے عطاب فرمائے گا۔ فَمَنْ ثَبُوْمِنْ بِرَنَامِ فَلَا يَکْفَافُ بُحُسُماً وَلَا لَا هَا

قبال القوطيني في تنفسير هوَ لَنْ يَتُو كُمْ أَعُمَالُكُمُ آَى لَنْ يَنْقَصَكَم، عن ابن عباس وغيوة ومنه المسعود والذي قتل له قتيل فلم يعدوك بدمه، تقول منه وتره يُترِه وترا وترة ومنه قوله عليه المسلام "من فيائته صلاة العصو فكانما وتواهله وماله" أى ذهب بهما. (علام ترطَّى الْمُ الْغَير مِن فرمات عِلى وَلَنْ الله وماله" أى ذهب بهما. (علام ترطَّى الْمُ الْغِير مِن فرمات عِلى وَلَنْ الله وماله" أى ذهب بهما. العلام المحتور عَلَى الله وماله" أى ذهب بهما. العلام المحتور عَلَى الله على موتود به وه الشراع الله وماله على منهول معرفة على الله وماله الله وماله على الله ومن على عندالله عنه وقد من الله ومن الله ومن

تُلْ عُون لِتُنْفِعُوْ إِنْ سِينِ اللّهِ فِي نَكُومُن يَبِعَلُ وَمَن يَبْعَلُ وَالْمَا يَبْعَلُ اللّهِ فَي نَكُومُن يَبِعَلُ وَمَن يَبْعَلُ وَالْمَا يَبْعَدُ اللّهِ اللّهِ فَي نَكُومُن يَبِعَلُ وَالْمَا يَبِعِدُ وَمَن لَكُومُ اللّهُ الْعَيْقُ وَالنّهُ الْفَقْرَاةِ وَإِنْ تَتُولُوْ السّنَبُ فِي لَ قَوْمًا عَيْرَكُونُو لَكُومُ اللّهُ الْعَيْقُ وَالنّهُ الْفَقْرَاةِ وَإِنْ تَتُولُو السّنَبُ فِي لَ قَوْمًا عَيْرَكُونُو الْمُعَلِدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَيْقُ وَالنّهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے کنجوس کا و بال بخل کر نیوالے پر ہی ہے الله غنی ہے اور تم فقراء ہو!

قسف مديد : محزشة بت بير مونين سے خطاب ثما كرتم سن نه بنوا ور كا فرول سے ملح كرنے كى طرف رج مكواللہ تهارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع ندفر مائے گاان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیجات فر مائی میں پجھ عام احوال ے اور پھر فی سیل الله اموال خریج کرنے سے متعلق میں اول توبیفر مایا کددنیا کھیل ہے تفوی کو بہلانے والی چیز ہے سورة العنكبوت من بعى يدمنمون بدوبال يدمى فرمايا ب وَإِنَّ الدَّارُ الأَخِرُةُ لَكِي الْعَيْوَانُ (اور باد شبرآ خرت والا كمر بى زندگی ہے ) کمیل کود سے مقاصد هیقیہ حاصل نہیں ہو ۔ تر مقصد حقیق لینی بھیشہ نعتوں اور فرحتوں اور فذتوں میں رہنا یہ موت کے بعد دارآ خرت بی میں نعیب ہوگا ای کے لئے کوشش کرنا لازم ہے اٹیس اعمال میں مشغول ہوجو و باب کام آئي بمرفر مايا وَلَكُ تُوْفِيغُوا وَتَكَلُّوا أَوْفِيكُمْ أَجُولِكُمْ اوراكرتم ايمان برهير بهاورتنوي احتيار كيا (جس من فرائض اوروا جہات کی ادا بیکی اور ترک معاصی سب واعل ہے ) تو اللہ تبہارے اعمال کے اجور عطاء قرمائے گامفسر قرطبی نے اس کے گئمتن لکھے ہیں اول یہ کدانڈ جمہیں می تحم بیس دے گا کہ بورے اموال زکو ہیں دے دو، اور دوسر ا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال کوا بی راہ میں قریج کرنے کا تھم دیتا ہے اس کا تو اب تہمیں کول جائے گا اور ایک برمطلب تکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کسی عِکم مال فرج کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تمہارے اموال کا سوال بہسیں ہے وہ تو ای کا مال ہے اس نے تم کوعطا وقر مایا وہی مالک حقیق ہے ؛ بنی رضا کے لئے جو مال بھی خرج کرنے کا تھم فر مائے اس پر راضی رہنا جا ہے كيونكساس في اينا مال طلب فرمايا - (لا يستلكم الموالك كاثر تبدان تُومِنُوا يرجيها كراس كي بزامون كالمتنافنا ب باین معی نیس ب كراكرايمان مدلاؤتوتهارا مال في اي بلكه باین معی ب كدايمان مدلا في وال بي توجاري كوئي خصوصیت بی نبیس اس میں تو سوال اموال کا احتال ہی نبیس ، البتدشا بیا ایمان لا نے کی صورت میں ڈرتا کے کہیں دوستی میں فرماتش شدونے لکیں جیما کہ اکثر الل دنیایں مشاہدہ کیاجاتاہے) إِنْ يَتَكَلَّمُهُ وَالْمُعْمُونِكُونَا وَعُنْهِ وَضَعَالَتُكُو (أكروه تم تمهارك الباطلب كرك ادرانها ودرجه تك طلب

قرمائے تو تم بھی کرو کے اور اللہ تعالی تمہاری نا کواری کوظا برقر مادے گا لینی تم اس صورت میں مال تربی ندکرو کے اور قرج کرنے کرنے کہ کا بری بے ملی ہے تبہارے اندر کی نا برہ وجائے گی اور بے بات فلا بر ہوجائے گی اور بے بات فلا بر ہوجائے گی کہ تھم سے مطابق میں کرنے پرول سے راضی نہیں ہو (مسلمانوں کا بیدحال ہے کہ ذکوہ کی اوا نیک کے طور پر 1140 فرج کرنے کا تھم ہوا ہے اسے فرج کرنے ہے ہی جان چرائے ہیں دینداری کے دمویدار بھی پورا حساب کر کے پری زکوہ دیے کو تیا رفیس اگر پورے اموال کا فرج کرنے کا تھم ہونا تو کیا حال ہونا خوب مجدلیا جائے اس مضمون کو بعد والی آب میں بیان فرمایا ارشاد ہے کی اگر نا نے گؤر ان کو تا تھوں کے بالے اس مضمون کو بعد والی آب میں بیان فرمایا ارشاد ہے کی اگر نا نے گؤری کرنے کی دور در ارتم ایسے لوگ ہودکھ میں بیان فرمایا در ارتم ایسے لوگ ہودکھ میں بیان فرمایا در بی کرنے کی دور در کی واقع ہو تا تو میں جو کڑوی کرتے ہیں)

و میں پیٹنل فاک ایٹینل عن نکٹیے (اور جو تخص کِل احتیار کرے گا تنوی آب کا تو وہ خود اپنے ہی ہے بکل کرتا ہے۔ لیٹی اپنی ہی جان کوخرج کرنے کے مزافع ہے محروم رکھتا ہے خرج نہ کرنے کا منررخود ای کو پینچتا ہے۔

و الله الفياني و النه الفكرية (اورالله عن به اورتم محاج مو) الله تعالى تنهيس عطاء فرما تا ب است شه حاجب به مر مرورت بوه به نياز بهتم سب اس مجعل جهواس غلط بني مس كوكي ندرب كرشري قوانين كرمطابق جواموال خرج كرن كاتكم به الله تعالى كاس مين كوكي نفع به (العياز بالله)

# اگرتم دین سے پھر جاؤتو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا

آخر میں فرمایا وَانْ تَتُولُوْا بِمُنْتَبِينَ فَوَمُا غَيْرَكُوْ (اورا كُرَمَ روكر دانی كردوين اسلام كی طرف ب برخی اختيار كرلوتو الله تعالی تبهار بدله دوسری ترم كولے آئے گا)

فَوْلِاَیَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ( محروہ تمہارے جیے نہ ہوں گے )اس میں ان سلمانوں کو جونزول آیت کے وقت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آنے والے مسلمانوں کو عموماً حبیہ فرمادی کہ کوئی فخص بیانہ بچھ نے کہ دین اسلام کی نصرت اوراس کے اعمال انفاق مال اور جہاد فی سیمل اللہ وغیرو۔

مجھ پریا میری قوم پر موقوف ہے اللہ تعالی کسی کامخان نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے خی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو جائے جس کام میں جاہے استعال فرماسکتا ہے۔

عجمى اقوام كى دينى خدمات

سنن ترندی میں حضرت ابو ہر ہرہ وض اللہ تعالی عندے مروی ہے کدر مول اللہ اللہ اللہ ہے ہے محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یکون لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ذکر فرما یا اورار شاوفر مایا کہ اگر ہم لوگ روگر دانی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے بدلہ ان کو احتیار فرما لے گا بھر وہ امارے جیسے نہوں گے اس وقت معنرت سلمان فاری رضی اللہ عند موجود تھے آپ نے فرما یا حضرت سلمان فاری کے موغر ھے پراورا یک روایت میں ہے کہ ان کی ران پر ہاتھ مارکر فرما یا کہ بیخص اوراس کی تو ماور ایک روایت میں ہے کہ بیاوران کے اصحاب تنم اس ڈات کی جس کے تبضر میں میری جان ہے اگر ایمان تریا (ستاروں ) پ مجی افکا موقو فارس کے بہت ہے لوگ اس کو حاصل کر لیس کے۔ (سنی رَندی اواب تغیر مورة تر عظے)

یے چندا ساہ محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی گی تذکرۃ التفاظ سے فتخب کر کے نکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بزی تعداد سامنے آ جائے گی حافظ ہلال الدین سیوٹی نے جو تذکرۃ التفاظ کا حملہ لتفا الا لحاظ کے نام سے لکھا ہے اس سے بھی انتظاب کرلیا جائے حافظ ابوالقاسم طبرانی صاحب المحاجم ادرحافظ ابوحاتم محمد بن حبان ایستی اور ابن السنی ابو بکر دینوری اورحافظ ابولیم اصبانی اورصاحب السن امام بمنٹی کا اضافہ توکری لیں۔

سیہم نے چند محدثین کرام کے اسام کرائی کھتے ہیں جو باا دفاری کے دہنے والے تنے دوسرے باوجم کے محدثین ان کے عظاوہ ہیں اللی مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی ہے ان کو بھی فہرست میں نے لیا جائے ،حضرت امام ابوعم دوانی امام شاطبی امام ابن الجزری کے اسام کرائی کو بھی فہرست میں کھولیں منسر بن عظام اور فقیبائے کرام کا تذکرہ بالی ہانی کہی فہرست بنائی جائے امام ابوطنیفہ وصندانلہ کے فقد کو آھے بوسانے والے توالی فارس ہی تنے جنہیں علائے ماور کو کتم کو اسام کی جن میں ہے۔ میں اللہ کا اس میں جنہیں علائے مادر کو کتا ہے۔

اسلام تبول کرنے کے بعد تا تاریوں نے جواسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جوسیلیں جنگیں لڑی ہیں۔ ان کو بھی وصن میں رکھنا جائے یک نقید ان قوماً غیر کھڑ کے عموم میں تمام بھی اقوام آجاتی ہیں رسول اللہ علی کے نیلور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیا ہے۔

> وَهَذَا آخر الكلام فِي تفسيرسورة محمد عليه الصلوة والسلام وَعَلَى آلهِ وصَحِبه البُورة الكَرام والحَمد لله تعَالَى على التَمام.

| يَوْ الْمُنْتَةِ فَيْ رَبِينَ وَيُنْ الْمُنْتَا وَمُنْ الْمُنْتَا وَمُنْ الْمُنْتَا وَالْمُنْتَا وَالْمُنْتَا وَالْمُنْتَا وَلَيْنَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَالِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَا الْمُنْتَلِقِينَا الْمُنْتَالِقِينَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتِينِينَا لِلْمُنْتِينِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَالِقِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِلْمُنْتَلِقِينَا لِلْمُنْتِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِينَالِقِينَالِقِينَالِقِينَالِقِيلَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوره التي تمه يند منوره على نازل بهوني اس على انتيس آيات اور جار رکوڻ بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بِسُــــــــــــــــــــالله الرّحين الرّحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مردح الله کے ام ہے جو بوا مہران نہایت رح واللے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّا فَتَعْنَالِكَ فَتُمَّا مُهِينَنَا أُلِيعُفِر لِكَ اللَّهُ مَا تَقَكَّا مُصِنْ ذَيْكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِعَ نِعْمَتَ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ب شك ام في آب كو كل مولى في وى تاكر الله آب كى اللي يجلى سب خطائي معاف فرما دے اور آب ير الى العت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عَلَيْكَ وَيَعْلِيكَ حِمَاطًا مُسْتَقِيمًا فَوَينَصُمُ لِدَاللهُ نَصُمًّا عَزِيزًا هُو الَّذِي آنُزُلَ التَكِينَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بوری کرد ساور آب کوسراط ستم برچار سے اورانلد آپ کی السی عدفر باسے جوز بردست بوالله وی برس نے موسطین کے دلول بنس سکون ناز ل فر بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فَيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدُادُو الْمُنَانَا مُعَرِانِهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدُ الْمُعَانَا فَالْمَعَ الْمُنَالِمِهُمْ وَكَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تا کہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور اللہ علی کے لئے میں فکر آ ہاتوں کے اور زمین کے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللهُ عَلِيْهُ أَحَكُمُ أَقْ لِيُدُخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النظيم بي على بينا كالشروك مردول اورموك الدول كالمكي بستول شروا فل فرمائي حمل كي فيتمري جارى بورا كادوال من بميشر و بير ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فِيهُا وَيُكُفِّرُ عَنْهُ مُ سَيِّا لِيهِ مُرْوكانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوَزَّا عَظِيمًا الْمُوفِقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تاک ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادے۔ اور یہ اللہ کے فردیک بڑی کامیالی ہے اور تا ک اللہ منافق مردول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَللَّهُ فِعَنْ وَالْمُشْرِكُينَ وَاللَّهُ مِكْتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُردَ آيِرَةُ السَّوْءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ادر منافق مورق ل اور شرک مردول الدر شرک مورقول کومزادے جوالف کے بارے بھی برا گمان رکھنے الے بین آن پر برانی کی مسیب پڑنے والی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مُولِكُنهُ مُ وَاعْدُ أَمْ جَهُنُو وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ وَلِلْهِ جُنُودُ التَمُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ادرالله ان پر ضعبہ موادران پر لعنت کردی اور ان کے لئے جہم تیار کردیا اور دو براٹھ کا ندینے اور اللہ ق کے بیں انگر آ سانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَالْكِرْضُ وَكُانَ اللَّهُ عَنِيْزًا عَكِيْمًا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اور زشن ک دور الله عزیز ہے متیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

فتح مبين كالتذكره نفرعزيز اورغفراك عيم كاوعده

خسفىسىيىسى: بيهورة الفتح كى ابتدائى آيات كاترجركيا كميا بهاس مودت بيل فتح ملين كاادرسلى عديديكا ادر فتح نيبركا

# صلح حديبيه كامفصل واقعه

رسول الله علی قدر والا علی کار بیش کمدنے بہت زیادہ آنگیفیں دی تھیں تی کہ آپ کوادر آپ کے اصحاب کو بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھاذی قدر والا عمی رسول الله علی عمرہ کرنے کے لئے اپنے چھے تمیلہ بن عبداللہ لیٹی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کرروانہ بوسے عدید منورہ کے رسنے والے اور آس پاس کے دیہات کے باشندوں کو بھی سفر میں ساتھ جلنے کے لئے فرما یا آب نے عروکا احرام با ندھ لیا اور حضرات محابہ نے بھی ٹاکہ لوگ یہ بھی لیس کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا تہیں ہے صرف بیت اللہ ک زیارت کرنا مقصود ہے آب اپنے ساتھ مبدی کے جانور بھی لے سے چھے (جوجے وعمرہ میں حرم مکہ میں وق کئے جانے ہیں) جب آپ مقام عضان میں بہنچ تو بشرین سفیان تعمی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ قریش مکہ کہ آپ کو مکہ میں واض نہ روانگی کا پرید بھل گیا ہے وہ مقام وی طوئی میں جمع ہو گئے ہیں اور تسمیس کھا کھا کر بیع ہدکرد ہے ہیں کہ آب کو مکہ میں واضل نہ نام ہے) میں پینی بھے ہیں آپ نے بین کر داستہ بدل ویا اور اتن ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ با قاعدہ داستہ نیس تھا کھاٹیاں تعیس دشواد کر ارمقامات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زم زمین میں بھی گئے گئے اور مقام حدیب کے داستہ پر پڑ گئے حدیب کمہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہوجاتے ہیں (صفان سے کمہ معظمہ جانے ہوئے حدیب واقع خبیں ہوتالیکن چوکلہ قریش کے آ ڈے جانے کا امکان تھائی لئے آپ داستہ بدل کرحدیب پہنے گئے گئے۔

جب قریش کے سواروں کو پہند چانا کہ اپنے راستہ بدل دیا ہے تو واپس قریش کے پاس مکہ معظمہ چلے ہے ادھر رسول اللہ مطابع استان کے بات کہ معظمہ چلے ہے ادھر رسول اللہ مطابع استان کی جند ہے اللہ مطابع اللہ معظمہ کے دہاں گئے ہوئے اللہ مطابع اللہ اللہ معظمہ کے دوک و باجس نے ہاتھی والوں کو معظمہ میں داخل ہونے ہے دوک دیا تھا کیونکہ قرار کی معظمہ میں داخل ہوئے ہے دوک دیا تھا کیونکہ قرائی مکہ کہ آڑے آ جائے اور مکہ معظمہ کے داخلہ میں دکا وٹ والے کا مطابع ہوئے ہیں اس کے اس میں است کی دولت دیں ہے جس میں ان میں اس کی موافقت کرلوں کا اور بعض روایات میں بول بھی ہے کہ اگر جمعے کی ایک بات کی دھوت دیں ہے جس میں ان جے دول کی حرمت کا مطابعہ وجنہیں اللہ تعالی نے معظم قرار دیا ہے تو ان کی بات کی دھوت دیں ہے جس میں ان

صدیبی بی قیام قوفر بالیالین وہاں پانی بہت ہی کم تھا حضرات محابہ نے عرض کیا یا دسول اللہ یہاں قوپانی نہیں ہے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ بینے کا انتظام ہے ہی بھی تعوز اسا پانی ہے جو آپ کے بیالہ میں ہے آپ نے اپنا دست مبادک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبادک الگیوں سے پانی کے چشے جاری ہو گئے داوی حدیث حضرت جابر دخی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے پانی بیاو خوکیا کی نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی گئی تعداد تھی تو حضرت جابر دخی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ چندرہ سوتھا گرا کیک کا تھ بھی ہوتے تو دویانی سب کے لئے کانی ہوجاتا۔

### حضرات صحابه كي محبت اور جانثاري

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے ججب منظرہ یکھا حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری و کی کرآ تکھیں کھٹی رہ گئیں رسول اللہ عظیمتے وضوفر ماتے تھے تو جو پانی آپ کے اعتباء سے جدا ہوتا حضرات صحابہ آسے کرنے نہ دسیتے تھے اور فور آئی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے جب آپ تاک کی رہزش ڈالتے تھے اسے بھی جندی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور آپ کا اگر کوئی بال کرتا تھا تو اسے بھی کرنے سے پہلے ہی ایک لیتے تھے۔

#### بيعت رضوان كاواقعه

جب یہ جہری تو آب نے فریایا کہ اب ہم تو یہاں سے تیں ہیں سے جب تک قریش سے جنگ مذکر لی جائے چونکہ برفاہر جنگ از نے کی فضاین گئی تھی ہیں سائے رسول اللہ علی ہے مصرات صحاب سے بیعت لیمنا شروع کیا اور ایک فحض کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب نے اس بات پر بیعت کرلی کہ ہم جم کر جنگ ہیں ساتھ ویں کے اور داہ فرارا فقیار نہ کریں کے مصرت عمان رشی اللہ عنہ چونکہ معظم کے ہوئے تھے اس لئے آنحضرت عمان رشی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کرلی اللہ عنہ ایک ہاتھ کو دوسر سے ہاتھ سے ملایا اور فرمایا کہ بیست ممان کی طرف سے سے (بیر بیعت ایک ورفت کے بینچے ہوئی تھی جو اسے ایک ہاتھ کو دوسر سے ہاتھ سے ملایا اور فرمایا کہ بیر بیعت عمان کی طرف سے سے (بیر بیعت ایک ورفت کے بینچے ہوئی تھی جو اسے ایک ہو ایک ہو گئی اللہ عن اللہ ویڈی اللہ عن اللہ ویڈی ایک ہو گئی اللہ عن اللہ ویڈی ایک ہو گئی اللہ عن اللہ ویڈی کی خوا می ہو گئی ہو

حضرات صحاب رضی الله عنهم سنے بیت کی اس کا ثواب ہمی ٹل کیا اور اللہ تعالی کی رضا مندی کا تمغہ بھی تعییب ہو گیا جس کا قرآن مجید بنس اعلان ہو گیا جورہتی دنیا تک برابر پر حاجا تارہے گا۔

اس کے بعد قریش نے سبیل بن عمر وکو گفتگو کرنے سے لئے بھیجا اور یوں کہا کہ محمد علیہ السلام کے پاس جاؤا وران سے صلح کی گفتگو کر دلیکن ملح بیں اس سال عمر و کرنے کی بات ندآئے اگر ہم اس سال انہیں عمر و کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب بیں ہماری بدنا می ہوگی اور الل عرب یوں کہیں ہے کہ دیکھ لومحہ رسول الفقائی آئی تو ت اور زورے مکہ بیں وافل ہو کئے سہیل ابن عمرو نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر لبی گفتگو کی پھرآپس بیں صلح کی شرطیں سطے ہوگئیں (میجے بخاری (باب الشروط فی الجہادی کے سے اور اجمع معالم المتو بل ص 199ج ہمان ۲۰۳) جوافظا واللہ تعالی عقریب ذکر کی جا کیں گی۔

# صلح حديببيكامتن اورمندرجه شرائط

مستح بخاری ۱۳۸۴ ۱۳۸۱ و میح مسلم ۱۰ ۱۳ بی به که حضرت علی رضی الله تعالی عند مسلح نامه کلیسته میکنواس بی انهول نے بطور عنوان ککی دیا سند ایا قصلی بنایہ محدر سول الله اس پر سہیل بن عمر واور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے رسول اللہ ہونے کا افر اربی نہیں کرتے اگر ہم اس کو بانتے ہوتے تو آپ کو عمر ہ کرنے سے کیوں رو کتے ؟ آپ جگر بن عبداللہ آپ نے فرمایا کہ بی رسول اللہ بھی ہوں جمہ بن عبداللہ بھی بول پھر حضرت علی سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کو منادو حضرت علی نے عرض کیا کہ بیس تو بھی ہمی آپ کی اس صفت کوئیس مناؤں گا (بیٹافر مانی کی شم نہیں ہے تا زوانداز کی بات ہے) اس کے بعد سلم نامہ کے شروع میں "حملہ اسا قاصلی علیہ صحیمہ بن عبداللہ انگلیا گیا۔

سیح مسلم۵۰۱۳ بیجی ہے کہ رسول اللہ علی نے معنرت علی سے فرمایا کہ کھوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم اس پر سہیل بن عمر دنے کہا کہ بیسم اللہ الرحمٰن الرحیم کیا ہے ہم اس کوئیس جانتے بلکہ وہ کھوجوہم پہچانتے ہیں اور وہ ہا مسمک اللہم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فرمالیا کما ذکر ہ النوری)

البدايدوالنهاية ١٦٨ج ١ ميم ملح نام كامتن جنقل كياب وه ذيل شرورج ب

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناص عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض و على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا وليه رده عليهم، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا السلال ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريبش وعهد هم دخل فية وانك ترجع عامك هذا فلاتدخل علينا مكة ، وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

قو جعهد: بیدوہ کے نامدہ جس کی محربن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے کے کا ان باتوں پر سلے کی گیا۔ ا۔ دس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں کے آن دس سالوں بھی لوگ امن و آبان سے رین سے اور ایک دوسرے

( پرحملہ کرنے ) سے دیے دہیں گئے۔

۲ قریش میں ہے جوشن اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد علیا اسلام کے پاس آجائے گا ہے واپس کرنا ہوگا۔

س-اور محد عليه السلام كے ساتھيوں ميں سے جو تفس قريش كے ياس آ جائے گاوہ اسے والي نبيس كريں ہے-

سم اورایک یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان گفڑی بندر ہے گی (بعنی آپس میں جنگ ندکریں ہے ) الزائی والی بات کو گفڑی کی طرح بائد ھ کر ڈال دیں کے اور بعض حضرات نے گفڑی بندر کھنے کا بیستی بتایا ہے جو پھے ہم نے سلح کی ہے یہ

و سر بی مرب می معرون دیں ہے دور سر سے سر میں جاتی ہے۔ اور اس سر میں جاتی ہیں البندا ہماری میں مفری ند کھنے کی اور کوئی فریق سے دل ہے ہے دل تفریوں کی طرح میں جن میں راز کی چیزیں رکمی جاتی ہیں البندا ہماری میں مفری ند کھنے کی اور کوئی فریق

وحوكه بإخيانت كاكام نذكر سكار

ہ۔ندکوئی ظاہری طور پر چوری کرے گا اور ندخیا نت کے طور پر کسی کو تکلیف دے گا ( ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہر شرط کی بابندی کی جائے گی )

. ۲۔ اور جو خص محمہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ اور معاقد وکرتا جاہے وہ کرسکتا ہے۔

ے۔اور جو جماعت قریش سے کوئی معاہدہ ومعاقد ہ کرنا جا ہے اے اس کا اعتبار ہے۔

٨\_آب اس سال واپس موجائيس مكه معظمه ميں داخل نه مول۔

9۔ اور آئندہ سال اپنے محاب کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس وقت مکہ معظم میں وافل ہوں اور مرف تین وان وہا۔

۱۰۔ اس وقت جب عمرہ کے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ مختفر ہے ہتھیار ہوں جنہیں مسافر ساتھ لے کر چاتا ہے مار اس وقت جب عمرہ کے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ مختفر ہے ہتھیار ہوں جنہیں مسافر ساتھ لے کر چاتا ہے

تکواری نیاموں میں ہوں گا اس کالحاظ کرتے ہوئے داخل ہو تکیس مے۔

جب بیشرطین لکھی گئیں آو شرط نمبر اسے مطابق بونز اعدنے اعلان کر دیا کہ ہم محد رسول النظامی کے عہد ش ہیں اور بنوکر نے اعلان کر دیا کہ ہم محد رسول النظامی کے عہد ش ہیں اور بنو کمر نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش کھیے بنو کمر کی مدو کر دی بنو کمر نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش کھیے بنو کمر کی مدو کر دی جب بنونز اعد سے ان کی جنگ چپنزی ) معاہدہ کی جوشر طیس اور نے کور ہو کمیں ان بٹس سے بعض سمجے بنواری ( مسجح بنواری باب الشروط فی اجب اور اجع معالم النفز طرح ۱۹۹ میں ۱۹۹ میں اور بعض میں میں نے کور ہیں اور بعض سفن اللہ دیا تی مروی ہیں۔ اور اجع معالم النفز طرح ۱۹۹ میں ۱۹۳ میں اور بعض میں میں نے کور ہیں اور بعض سفن ان داؤد بھی مجموری ہیں۔

### حضرت عمره كانز ددا درسوال وجواب

کے حضرت عمروضی اللہ تعالی عند کو بعض شرطوں کا قبول کرنا نا گوار ہوا وہ رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں آئے اور حرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق رئیس ہیں اور کیا قریش مکہ باطل رئیس؟ آپ علیقے نے قربایا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں! پھر سوال کیا کیا ہمارے متنولین جنت میں نہیں ہیں اور کیا ان کے متنولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے قربایا ہال ہمارے متنولین جنت میں ہیں اور ان کے متنولین دوزخ میں ہیں عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے وین میں ذکھ گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان (قمال کے ذریعیہ) ہو واپس ہو جا کیں؟ میس کررسول اللہ علی کے فربایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کی تافر مانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدفر مائے گا حضرت عمر نے عرض کیا کیا آپ نے بینیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں کے اور طواف کریتے؟ آپ نے فرمایا کیا ہیں نے اس مال کے بارے ہیں کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر ہے بھی ان کا بھی سوال و جواب ہوا جب رسول اللہ علی نے نے کہا تھا ہوں مسلمان کے بادی کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر ہے کہا کہ دیکھوٹ مسلمان ہو کر آیا ہوں مشرکین کی طرف واپس کیا جا رہا ہوں جھے بوی بری تکلیفیں دی گئی ہیں جھے اپنے ساتھ لے چلولیکن مسلمان رسول اللہ علی ہے کہا ہے کہ جو شرف کی جو شرف کی جو شرف کہ ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا گئی ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا گئی ہو کہا ہوں کہ ہو کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں

## حلق رؤس اورذ بح مدايا

#### حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاوا قعہ

وہ جورسول اللہ علیہ نے فربایاتھا کہ اہل کہ بی ہے جو خض ہمارے پاس آئے گا اور اسے شرط کے مطابق واپس کر
دیں کے آوانلہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے گا اس کے مطابق اس کاعل بیدنکا حضرت ابوبھین کے سمانی سلمان ہو
کر مکہ سے یہ بینہ منورہ بھن گئے کہ والوں نے ان کو واپس کر نے کے لئے دوآ دی بھیج رسول اللہ علیہ کے شرط کے مطابق
ان کو واپس کر دیا واپس میں جب و وانحلیفہ پہنچاتو حضرت ابوبھیررضی اللہ عند نے ان دوآ دمیوں میں سے جو آئیس لینے آئے
سے ایک کوئل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدیدہ منورہ میں آ کررسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے دکھی کر فر بایا
کہ ضرورا سے کوئی خوفنا کہ بات چیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی تو آئی
کی جا جا در میں بھی تم بورے والا ہوں چیھے سے حضرت ابوبھیر بھی حاضر خدمت ہو صحے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ

رسول الله علی نے ابوبسیر کے نام خواکھودیا کہ مدینہ منورہ آجا کمیں جب گرامی نامہ پہنچا تو وہ سیاق موت میں تھے ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ علی کا کمتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا معفرت ابوجندل نے انہیں وٹن کر دیا اور وہاں ایک مجد بنا دی اور پھرا پنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے اور برابر وہیں رہتے رہے تی کہ معفرت مجڑ کے ذیا ندیش شام کی طرف چلے ملے اور وہیں جہاد میں شہید ہو گئے۔ (جج الباری میں اور میں م

مسلح عدیسیدی مذکورہ تغمیل کے بعداب آیات بالا کارّ جمہ دوہارہ پڑتھ نیجئے ان بیں فٹخ مبین کی خوشخری ہےاوررسول اللہ ملکت کی انگی تھی تمام نشز شوں کی معانی کااور تحییل نست کااور سرا مشقیم پر چلانے کااور نصر عزیز کااعلان ہے۔

## اہل ایمان پرانعام کااعلان اوراہل نفاق اور اہل شرک کی بدحالی اورتعذیب کا بیان

الله تعالی نے موضین کے ول میں سکون واطمینان نازل فرمادیا تا کدان کا ایمان اور ذیارہ برھ جائے اور یہ می فرمادیا
کہ الله تعالی ایمان کی برکت سے اغل ایمان کومرد ہوں یا عورت ایک جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے بیچ نہریں جاری
ہول گی جن میں وہ بھیشہ رہیں گے اور الله تعالی ان کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گا اور یہ بھی فرمایا کہ الله تعالی منافق
مردول اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور شرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں یا پی با تیں بتائیں اول
النظائی نیان یا نافی ہوئی الله نے مردوں اور مشرک مردوں کے ماتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان میں یہ بھی وافل ہے یہ توگ الله الله کروائی لاتے ہیں اور اس کے رسول کی تعمد یہ بیس کرتے ہیں کہ موشین مغلوب ہوں سے اور کا فروں کے حملے سے محفوظ ہوکر والیس مدینہ تر کی اور مشرک عورتی ہی میں اور اعتقادات میں منافق عورتیں اور مشرک عورتی بھی اس بے مردوں کے ساتھ ہوتیں ہیں اس لئے انہیں بھی وعید میں شرکے کرلیا گیا۔

دوسری بات بہ بتائی کد علیہ فرد آبرہ التقور کمان پر برائی کی چکی محوضے والی ہے یعنی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہو محاور اسلام کی ترقی ان کے لینی احساسات کے لئے سوہان روح بنی رہے گی۔ تیسری ادر چوشی بات بتانی و غیضب الله عَلَیْه هٔ و کفته فی اوراندان پرخصه مواادران پرلعنت کردی ادر پانچویی بات بتانی و کاعل کرنی جهانگیر کسران کے لئے جنم تیار کردیا اور آخری اس منمون کو و سکانات موسوع ارفتم فرایا کے جنم برا محاضب -

واُعَدَّلَهُمْ جَهُنَّمَ کُونِ کِ کِی بِمِ شَارِرِدِ اِورا ترکیان مون و وسائن موسیدا پر مرابی که مهابر است به ا پر فرما یا ویلا وجود التکافی و اُلایش اورالله ای کے لئے ہے آسانوں کے اور زمینوں ہے لئکر ان آبات بھی سے مضمون دومر تبدیان فرما یا ہے اس میں بیتا دیا کہ آسان اور زمین میں اللہ تعالی کے بہت سے لئکر ہیں وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے ان میں کا فروں کو بی عبیہ ہے کہ وہ بیانہ مجمیل کہ سلمان تعوزے سے ہیں ہم آئیس وبالیس مے چونک ان کی تعداد کونہ دیکھیں اللہ اپنے دوسر نے شکروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے ایمی تذکر ہیں اللہ تعالی ہو بھرور کرواللہ تعالی کے بہت سے لئکر ہیں وہ تمہاری تائید کے لئے اور کا کافروں کوزک دینے کے لئے ای کی دوسری تعلق ہیں وہ تمہاری تائید کے لئے اور کی کافروں کو دی استعال فرما سکتا ہے۔

ہ مروں ورت دیے ہے ہے ہی رو مرف میں و جات ہی اور ایک مجلہ دکائی اللہ عند نیز الحکیدی افر مایا ہے اس میں سے بتا فاکرہ: ان آیات میں ایک جگہ دکائی اللہ عکی ہم ہے اور دشنوں کا بھی وہ سب کے طاہر وباطن کو جات ہے وہ عزیز دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اسے اپنے دوستوں کا بھی علم ہے اور دشنوں کا بھی وہ سب کے طاہر وباطن کو جات ہے معی ہے بعنی وہ زیر دست ہے اس کے فیصلے اور ارادے کوئی پلٹ نہیں سکتا اور وہ تھیم بھی ہے اپنی تعکمت کے مطابق جے

چاہتا ہے انعام دیتا ہے جے چاہتا ہے مختاب وعذا ہیں جٹلافر مادیتا ہے۔

فاکدہ: آیت کریر ہیں جو لیکفیئر کا لافے مائٹلا کا گئے انگار کا گئے گئے گئے کا دول کا صدور تھاں کا کہ انتہاں کا است اس ہے گناہ ہے گئے گئے کا دول کا صدور تھیں ہو گئے گئے کہ خطا واجتہاد کا ہو گئے اور اس پراللہ تعالی نے آپ کو سننہ فرمایا جیسا کہ بدر کے قید یول سے فدید لینے ہیں آپ نے فدید لینے والوں کی دائے سے مواقف فرمائی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہاد ہیں نہ جانے کی اجازت ما گئی تو آپ نے اجازت فرما دی جیسے کھا اللہ عندان کی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہاد ہیں نہ جانے کی اجازت ما گئی تو آپ نے اجازت فرما دی جیسے کہ کا اللہ عندان کی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہاد ہیں نہ جانے کی اجازت ما گئی تو آپ نے اجازت فرما دی جیسے کہ کا اللہ عندان کی اور جیسا کہ وخت اس کہ کہ اور ایک اس کے جروہ انوار پر ظاہر ہو گیا کہ کوگھ آپ اس وقت کا فروں کو اسلام کی وگوت دے اس وقت نہ آپ کو فیال ہوا کہ اور وور کہ اللہ تعالی شانٹ نے آپ کا سب پھرمعاف فرما یا کہ جروہ کی ایس کہ موادت کرتے ہے اس پر عبر مادت کرتے ہے اور در کہ اللہ تعالی شانٹ نے آپ کا سب پھرمعاف فرما یا کہ ہو جود کہ اللہ تعالی شانٹ نے آپ کا سب پھرمعاف فرما یا کہ کہ کہ کہ اور ایک دور اس کی اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ ان کہ کہ آپ کے قدم مبادک پرورم آپھیا تھا اور آپکے معاف فرما یا کہ کہ کہ کہ کہ ان کے کہ موادت کر دور ہوں اور ایک دور کہ ایس کے معاف فرما یا کہ کہ کہ بدر کے تعلی کہ کہ بدر ایک کہ تو میں کہ دور کہ اس کہ کہ کہ دور کہ اس کہ کہ موادت کم کردوں احسان مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی نے جھ پرائیا ہوا کرم فرما یا تو اس کا تقاضا ہو قونیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی نے جھ پرائیا ہوا کرم فرما یا تو اس کا تقاضا ہو قونیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی نے جھ پرائیا ہوا کرم فرما یا تو اس کا تقاضا ہو قونیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان میں مطلب ہے کہ کہ دور احسان کے دور احسان کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کا تو اس کو کو کور کا حسان کے کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کو ک

مندى كا تقاضاتو يى برك اورز ياده عبادت من لك جاول -إِنَّا الْسِكُنْكَ شَكْلِهِدًا وَمُبَيِّدًا وَنَنْ نِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَنُوجِرُوهُ ا

باشبہ ہم نے آپ کو شاہد اور میشر اور نذیر بنا کر جیجا تا کہ تم اللہ براور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو

وَسُيِعُوْهُ مُلْرَةً وَالصِيلًا

اوراس كانتظيم كرواور متح وشام مس كي تنبيح ميان كرد-

# رسول الله عظية شابدا ورمبشر أورنذبرين

مستسمید: اس آیت میں رسول الله علی کی تین بڑی صفات بیان فرمانی اول شاہد مونا دوسر رے بیشر ہونا تیسر سے نفر بیونا حربی من علیہ کو ای است میں عادل ہونے کی گوائی دیں سے جیسا کہ سورہ بخرہ و کی گوائی دیں سے جیسا کہ سورہ بخرہ و کی گوائی دیں تا ہوئی کہ اورسورہ آئی ایکون الزیسول منجه بیدا عکن گفتہ میں بیان فرمایا ہے دوسری صفت یہ بیان فرمانی کہ آپ بعثر ہیں جس کا معنی ہوا ہے بیان فرمانی کہ آپ بعثر ہیں جس کا معنی ہوا اور اللہ کے افعا مات کی بینا رہ دیااور کفر پر اللہ تعالی کی نار اللہ کا کام تعالی بھی اور اللہ کے اور مائی کہ استمام کے ساتھ اور عذاب سے ڈرانا میر صفرات انہا و کی بینا کہ اور اللہ کا کام تعالی کی نار اللہ کے ساتھ اور عذاب ہوں ور سے اجتمام کے ساتھ اور عذاب ہوں والتر میب کے عنوان سے انہا م دیا ور التر میب کے عنوان سے انہا م دیا والتر میب کے عنوان سے انہا م دیا ور اس تا لیف کی ہیں۔

منے بغاری شن ہے کے درسول اللہ منافقہ کی میں مفات تو رہت شریف شن بھی فدکور ہیں آنخفرت سرور عالم علیہ کی مقاورہ م فدکورہ صفات بیان فرمانے کے بعد الل ایمان سے خطاب فرمایا تشکوری کا اللہ و تعید کو فرورہ تا کہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْتَ الَّذِيْكِ مُوَّفَى كَلَّ وَكُنَّا يَكُلُفُ

اللاشر جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ علی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا باتھ ان کے باتھوں پر ہے 'موجو فض عبد تو ڈ دے گا اس کا

عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ اَوْقَى بِمَا عُكَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْؤُونِيُّهِ آجْرًا عَظِيمًا أَهُ

تو ڈیا ای کی جان پر ہوگا اور چونس اس میدکو ہوں کردے جاس نے اللہ سے کیا ہے سودہ اے برا اجروطا مقربات گا۔

# رسول الشيطية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے

تفصیعی: جمل وقت مقام حدیدیش دسول الله علی کامقام حدیدیش قیام تعااد دخترات محاب آپ کے ساتھ سے اس وقت مکدوالوں کے آٹے اس کی اللہ علی کامقام حدیدیش و اس کی خرے کی اس وقت مکدوالوں کے آٹے اس موقع پر رسول الله علی نے ایک درخت کے بیچے بیٹے کر حضرات محابر منی اللہ علی مختبہ سے بیعت کی خرورت پڑتکی ہے اس موقع پر رسول الله علی نے ایک درخت کے بیعت کرنے والوں کے بارے میں مختبہ سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں مختبہ سے بیعت کی جس بیس اللہ کے بات کی بیدیت کرنے والوں کے بارے میں ادشاد فرمایا کہ آپ سے جو بیعت کرد ہے ہیں ال کی بید بیعت اللہ تعالی میں سے ہے آپ اللہ کے دسول ہیں اللہ کے دین کی مطرف دھوت و سے جی اور دھوت آبول کرنے والوں کو فود بھی اللہ کے دین پر چلاتے ہیں جو آپ کی فرما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما نبر داری کرتا ہے۔

اس بیعت بین الله تعالی کی فرما نبرداری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول الله علی فرما نبرداری کا بھی قرآن مجید بیں میکہ عبکہ الله کی اطاعت کے ساتھ رسول علی کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں واضح طور پر فرمایا میں ٹیکھیے الدّ سول فظف اَطاع الله -

سیست کے لئے ضروری تین ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کرئی ہو زبانی اقرار مہدو پیان بھی بیت ہے لیکن چونکہ حدیبیے موقعہ پرآپ نے ہاتھ میں ہاتھ نے کربیعت فرمائی اور بیت ای طرح مروج تھی (اوراب بھی ای طرح مروئ ہے) اس لئے ارشاوفرمایا یک المنے فوج کی لیڈیٹھ نے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) اللہ تعالی شانڈ اعتما اور جوارح سے قو پاک ہے لیکن بیعت کی و مدداری کو واضح فرمانے کے لئے اور اس بات کو ٹوکھ کرنے کے لئے جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں و واللہ تی ہیں ہیت کرتے ہیں یک المنے فوج کی آپارٹی فیٹ فرمایا۔

چونکہ بیعت کرنے والے کی اعدو کی حالت کو وہ فضی نیس جان جس ہے بیعت کی جارہی ہواس کے بیعت کرنے والے کی ذمہ وار کی ہواس کے بیعت کرنے والے کی ذمہ وار کی بیات کو ڈرے کا والے کی فرمدواری بنانے کے لئے فرمایا فکن گلٹ کا کہا گھٹ کے گئٹ کا کہا گھٹ کے لئے مار کی بیعت کو ٹرے کا معاہدہ کر کے تو ڈریا تو و ہے جمی گناہ کیرہ ہے چھر جبکہ معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور موکد کروے تو اور ذیا وہ ذمہ واری بوج جاتی ہے جب اللہ کے رسول سے بیعت کرلی تو اس کو بورا کرنا تھی کرنا ہے۔

وكن أوْ فَى إِمَانَا عُكُنَهُ اللَّهُ فَسَيَّوْنِ إِلَيْهِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِي الله تعالى المار وعليم عطا وقر مائكا)

فائدہ:۔امحاب طریقت کے بہاں جوسلسلہ جاری ہے بیمبارک ومتبرک ہے آگر کمی تینی سنت شخ سے مرید ہو جائے تو برابر تعلق باتی ریکھے لیکن اگر شخ خلاف شریعت کسی کام کا تھم دے تو اس پر کمل کرنا گناہ ہے آگر کسی فاسق یابد گل جیرے بیعت ہوجائے تو اس بیعت کو تو زیادا جب ہے۔

سيگول الى المستخول الى المتحال من الديم الى المتحال ا

الولا و من لَوْ يُومِن بِالله ورسوله والا المنال المن الكفي الى سويرًا ولله والله و

آپ علیہ کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بدگمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

من معلم المتزيل ١٩١ جس معرت ابن عباس دخي الله تعالى عند سيفش كيا ب كدجس مال صلح عد يبيريكا واقعه بیش آیارسول التعلیف نے مدیند منورہ کے آس پاس دیماتوں میں بیمنادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ ہور ہے این مقصد بیرتھا کہ بیلوگ بھی عمرہ کرلیں اور تریش کر کی طرف ہے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یاوہ بیت اللہ سے رو کے تکلیس تو ان سے نمٹ لیا جائے آپ نے عمرہ کا احرام با غرجا اور حدی مجی ساتھ کی تا کہ لوگ سے جھے لیس کہ آپ جنگ کے ارادہ سے رواند بیس ہور ہے اس وقت ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ روانہ ہوگئ (جن کی تعداد چوروسویا اس سے كورزياد وتنى )ال موقع يرديهات عن رئيد والول عن بهت الوك يجيره كاورآب كساته سزيس ند مي المي رسول الله عليه مدينه موره والهراميس بيني سف كمانله تعالى في النالوكون كربار ، من يبل س آب كوخرد ، وي اور فرايا سي المتال المتنفقة مِن الأغراب مُنفلتنا أموالنا والمائية كرديها تيون من بي جونوك يجية ال وي ك (جن كي شرکت انشدتعالی کومنظور نیتی ) وه شرکت ندکرنے کاعذر بیان کرتے ہوئے بیں کہیں کے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل وعیال نے جمیں مشنول رکھا ہم ان کی ضرور بات میں کے رہے میچھے کھروں میں چھوڑنے کے لئے بھی کوئی نہ تھا لہذا آپ جارے لئے اللہ سے درخواست کرد بیجے کروہ جاری مغفرت فرمادے جب آنخضرت مرود عالم مدینه منورہ والیس تشریف المائم المائي المائي من المرافع من المحادر المبول في ساته شرجاف كاد الي عذر بيان كرديا كريس بال يجول مع متعلق كام کاج کی مشغولیتوں نے آپ کے ساتھ جانے نہ دیا اب آپ جارے لئے استغفار کردیں اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کدوہ ایٹی زبانوں سے وہ بات کہدرہے ہیں جوان کے دلول می نیس ہے بینی ان کامیے کہنا کہ ہمارا شریک مونے كااراد وتو تقاليكن كمريار كى مشغوليت كى وجد سے ترجا سكے اور يكهنا كرآب مار سے لئے استغفار كردي بيان كى زبانى یا تیں جو ان کے قبلی جذبات اوراع تقاوات کے طلاف میں ندان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نداستغفار کی ان کے نرد كيكوكى ميثيت بيالله تعالى يرايمان عن تيس لائة محركناه اورثواب اوراستنفارى بالزن كاكياموقع بي بجران لوگوں کو عبیہ فرما کی جوجو ٹی عذر خوائ اور حیلہ بازی کریں کہ آگرانڈ تھالی تنہیں کو کی ضرریا نفع پہنچانا جا ہے تو وہ کون ہے جواللہ کی طرف سے آنے والے کسی نیسلے کے بارے میں پھریمی اعتیار رکھنا ہو جب اللہ کے رسول سکالیہ کے ساتھ چلنے کے لئے تھم ہوگیا تو ساتھ جانا ضرودی تھا'آپ کے ساتھ ندجانے کی صورت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرو کانچ جائے تو اس کوکوئی بھی دفع نہیں کرسکا بات دونہیں ہے جو بھور معذرت پیش کرد ہے ہواللہ تعالیٰ کو تہارے اعمال ک سب خبر ہے تم تو یہ بھتے تھے کہ اللہ کے دسول بھانچہ اوران کے ساتھی اٹن ایمان جو سفریش جارہے ہیں یہ بھی بھی واپس نہیں آئی سے دشمن ان کو بالکل ختم کرویں کے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے سم مین کردی اور تمہارے واوں بھی بیٹے گئی اور تم نے پراخیال کرلیا کہ بدلوگ ہاک کی داہ پر جارہ ہیں اگر کسی کے جانے کا اداوہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہدکر دوک دیا کہاں جارہے ہو فررا انتظار کرود بھوان کا کیا ہوتا ہے؟

وَكُنْتُو وَهُمَا إُوْلِا اور مِّ الْحِالِ مُلان كا وجراء اور ما تعد جائى وجرا الكل بناه ورياد بوك (سالم التول)
قول التعالى وكنتم قوما بورا قال صاحب الروح اى هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم هست وجبين سخطه تعالى وعقابه جل شانه وقيل اى فاسدين فى انفسكم وقلوبكم ونياتكم اه يقال قوم "بور" هلكى وهو جمع بائر مثل حائل وحول وقلبار فلان اى هلك وأباره الله اى اهلكه ومنه قوله تعالى لجارة أن بور وقوله تعالى واحلوا قومهم دار البواد (داجع مفردات الواغب و تفسير القرطبى) (ما حب در البعائي لكية بين قومًا بؤرا كامطلب من بلاك بون والى تجابي تقيد المناصرة والمراور القرطبى) الى نيوس كربر بون كي وجرب الشرقائي كي نارات كي اور هما باكري مين عالى المناص الرواول على المناسبة و تفسير القرطبى المناسبة و تعالى نيوس كربر بالمناسبة و تعالى المناسبة و المناسبة و تعالى المناسب

سو مہم میں کہ بعد کا فروں کے لئے وعید بیان فر مائی و من لَذَیْ فُون ایکٹیو وَرَسُولِهٖ وَکَاکَالْمُونَانُالِلْکِیْمِیْنُ مَسَعِیْتُ اور جُونِمُی الله پراوراس کے رسولوں پرایمان نہ لا سے سوہم نے کا فروں کے لئے دوزخ تیار کیا ہے۔)

سيعول النكافون إذا انطاقته الى معان إتا فن وها ذروناني عكو يري ون أن يبل لوا ببتم المول بني ين لي بري والمركس عرج بجوال به كارس به والماس عيم المراه والكواح برا كالله كارالله على الله عن الكوائل الله من قبل فسيقولون بل محسل وننا بل كار مار على مراد مار على المراد من آب فراد بي كرم مراد مار على مراد مار على المراد من المراد على المراد على المراد على المراد من المراد من المراد من المراد على المرد على المراد على المراد على ا

#### كَانْوْالَايَنْقَهُوْنَ إِلَّاقِيلِيْلُاهُ

م بم ع مدكرة بولك بالمدين كالمراك كالمحافظ الماد

# جولوگ حديبيوال سفريس ساتھ نيگئے تصان كى مزيد بدحالى كابيان!

قسفسدی و مسلح صدید کے بعد تھوڑی تا کا بحد کے بغیر خیبر تنج ہوگیا اللہ تعالی نے وعد وفر بایا تھا کہ عمر یہ شرکاء عدید یکواموال غیمت بلیل کے دمول اللہ علی ہے نیبر کے اموال غیمت بڑکا وحدید کے لئے تخصوص فر بادیے سے تاکہ ان اموال کی محروی کی المانی ہوجائے جوانیں الل مکہ ہے جنگ کر کے بطور غیمت حاصل ہو سکتے سے اللہ تعالی شانہ نے پہلے سے خردیدی کہ جب تم لوگ مغافر خیبر کے لئے دوانہ ہونے لگو کے جس کا نتیجہ فرق اور پہلے سے خردیدی کہ جب تم لوگ مغافم خیبر کے لئے چلو کے بعنی جنگ کر کے بطور فیر سے کہ مزارہ کئے تھے ہوں اموال غیمت حاصل ہونے کی صورت میں پی وقال خاہر ہوگا تو بدلوگ جوسلم حدیدیں شرکت سے تصدارہ کئے تھے ہوں کمیں کے کہ تم بھی تمہاد سے ساتھ چلیں پی وقال جی حصہ لے لیں کے اوراموال غیمت میں بھی شریک ہوجا کیں کے اللہ تعالی نے تھم دیا کہ آپ ان سے فرمادی تم ہرگز ہماد سے ساتھ نہ جا کہ اللہ تعالی نے جو تم دیا ہے کہ تخلفین کو ساتھ نہ لیں اس کو بدلنا جا سے جی اور بعض صورات نے اس کا پی مطلب بتایا ہے کہ مغافم خیبر مجومرف اہل حدید ہیں کے مناتھ نہ لیں اس کو بدلنا جا سے جی اور بعض صورات نے اس کا پی مطلب بتایا ہے کہ مغافم خیبر مجومرف اہل حدید ہیں ک

چونگدان لوگوں کا مقصد مال حاصل کرنا تھا اور پہنچورے تھے کہ ذرای محنت سے اموال غنیمت حاصل ہوجا نمیں مے این و خریعی ہے گئی نوروں کا مقام میں کا معالم میں کا معالم میں اس کے کہ درای محنت سے اموال غنیمت حاصل ہوجا نمی

اس لئے سنرخیبر میں ساتھ کلنے کی خواہش طاہر کرد ہے ہتے۔ مارد جنر میں ورز نہ مدور کنو

ظُلُ لَنَّ مَنْ عَلِيمُونَا يَرْبِهِ المعنى أَنْهِى بِادِرِ مطلب بِ بِ كُنِّمَ لوگ سَرْخِيرِ عِن بِرَكُرُ هار ساتھ نہ لیس کے ل

پر فرمایا مسیفولون بن بخت مل ونکا کرجبتم ان سے یوں کو سے کتم ہمارے ساتھ نیں ہال سکتے تو یوں کہیں ہے کداللہ کی طرف سے کوئی علم نیس ہے بلکہ تم بنیس جا ہے کہ بس اموال نئیمت میں ٹریک کروتمہارا یہ جذب اور تول ونفل حد ریتی ہے تم ہم سے حد کرتے ہوای کئے یہ بات کررہے ہو۔

مک کانٹوالکایڈنٹھوں الاقلیٹلا (اے مسلمانوں بات بیس ہے کتم حسد کررہے ہو بلکہ بات یہ ہے کہ وہ بس تعوزی سی مجدد کھتے ہیں صرف دنیادی امور کو بچھتے ہیں تصرت دین اور فکر آخرت سے ان کے قلوب خالی ہیں۔

یمبال بیرجواشکال بیدا ہوتا ہے کہ دمول النظافیۃ نے خیبر کے اموال نینمت میں ہے بعض مہاج میں صبتہ کو بھی اموال عطاء فرمائے تنے مجرالی حدیبیہ کے اشخفاق اور اختصاص کہاں رہا؟ حضرات مغسر میں کرام نے اس کے دوجواب دیے میں اول مید کہ شخصرت مرور عالم علقہ نے انہیں تھیں لین 115 میں ہے دیا تھا جس میں بچاہدین عالمین کا حق نہیں ہوتا وہ 10 مستحق ہوتے میں اور دومرا جواب میر ہے کہ آخضرت عظافہ نے عالمین سے اجازت لے کران حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق مجھ مالی حطاء فرمادیا۔ (راج معالم انتوبی اور درج المعانی میں اور دیا

ل رفامر الله تعالى ان لا ياذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم (ابن كثير ١٨٥٣)

قُلْ لِلْمُحُكَفِينَ مِنَ الْكَفْرَابِ سَتُلْ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ تَقَاتِلُونَهُ مُواْ وَ آب دریا تیں نے رائے بر بیجونل دیے کے تے رسی یک مان کا مرف بدیاب کا بیخت اسل میں کیم ان عقل کرد کیا کیسٹر کمون فوان تولیع موان و ترکم الله اُجرا حسنا فیان تکوکؤا کی اُنوکیت مُورِق قبل بعد باری میں وسل ان مربا کی کے موار مردی کو مقدم مربا بی مور معاز اے کا مدار نے مدال کہ بیاس سے بیلد کردن کر بجا بور معاز اے کا مدار ہے اُنہ الله اُنہ اُنہ کے مقد اُنہ الله اُنہ کے اُنہ الله کے انہ اللہ کے انہ اللہ کے انہ اللہ کے انہ اللہ کا اور انہ کا مدار دیا کہ مدار دیا کے مدار دیا کہ دیا کہ دیا کہ مدار دیا کہ مدار دیا کہ د

### حديبيكي شركت يخفر جانبوا لحديباتيول يحمز يدخطاب

بین مواقع می احراب ذکورین کوفال کے لئے دھوت دی گئی مواقع کب قرآ آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے کے لئے تھم دیا گیاوہ کون کی قوم تھی ؟ اس بارے می حضرت رافع بن خدت رشی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس آبت کو پڑھتے کو تنے لیکن میہ پیند نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد جی جب قبیلہ بنو صنیفہ سے جنگ کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صد این دھوت دی تو مجھے میں آگیا کہ آیت کا مصداق می بنو صنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنو صنیفہ بھا سے دہنے والے تھے اور مسیلمہ کو اب سے مراتھی تھے جس نے نبوت کا دھوی کیا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے فاری اور روم مراد جی جن سے جنگ کرنے کے لئے حضرت بھڑنے دھوت دی تھی اور لکھ میسے تھے۔

 (اوربیاس وقت بجبرافظ أو تنویع کے لئے مواور مرکیلے موجیها کرفا برب)

قبیلہ بنی ہوازن ہے جگ کرنے کے لئے مدینہ مورہ بنی دو تہیں دی گئی ہے کہ بعدرسول التعلیق حنین تشریف لے گئے ہے جہاں بنی ہوازن مقابلہ کے لئے جمع ہوئے سے اور غزوہ تبوک کی شرکت بھی مراد ہیں کی جائلہ کے لئے جمع ہوئے سے اور غزوہ تبوک کی شرکت بھی مراد ہیں کی جائلہ کے کیونکہ وہ سامنے تائین آئے اور حفرت عرائے ہی مراد ہیں کا مسداق ہیں جہادوں کے لئے دعوت وی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہاد فرض بین تھا۔ اس لئے اس کورک وعید کا مسداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جو تھی جہاد فرض کفایہ کے ہووہ ایجا لی تیس ہوتا یا در ہے کہ اُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کا ایک ترجہ تو یہ کیا گیا ہے مالا امیر کا جو تھی جہاد فرض کفایہ کے کہ وہ فرما نبردار ہوجا تمیں گے۔ یعنی جزید دے کر جھک جا کیں گیا ہے گال کی صنیف مراد لیا جائے تو پہلا محتی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ این کثیر نے البدلیۃ والنہا یہ بی تعنیف کے قال بن والیہ کے دعوت والعام تبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو برص اللہ تعالی ناعلی بالصواب والیہ الموجع والعاب.

لَيْسَ عَلَى الْكَعْلَى حَرِيمٌ وَلَاعَلَى الْكَعْرَةِ حَرَمٌ وَلَاعَلَى الْمِيْسَ حَرَمٌ وَمَنْ يَطِعِ اللهَ عيا يركن مناه فين اورتش بركن مناه فين يار يركن مناه فين الله ورسوله ين خِلْهُ جَدْتِ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهُ الْأَنْهُ وْ وَصَن يَتُولَ يُعَنِّيبُ مَكَل إِلَا لِيمَا اللهُ مال كرد لك فرابر الكن مناه ساكم بتن عمال فرائد المان كرين مالكه الكنامة في مارك المان كرد الكن المان مناهد علا

### معذوروں سے کوئی مواخذہ بین فرمانبرداروں کے لئے جنت اورروگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

لَقَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِعُوْنَكَ ثَمَّتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ تحقیق افذرتعانی مسلمانوں ہے رامنی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے بنچے بیعت کررہے تھے سوالن سکے دلوں میں جو مجھ تھا انڈ کو مطوم تھا فَأَنْوَكَ التَّكِينَـةَ عَلَيْهِ مُرِوَاتَ إِيهُ مُرفَقًا قَرِينًا فَوَمَعَ إِنْ كَانِهُمْ يَلَخُلُونَهَا وَكانَ اللهُ عَزِيزًا اوران تعالی نے ان براطمینان نازل فرمادیا اوران کو تکت اتھا کی فتح دے اور بہت کا محتصر بھی جن کوساؤگ لے دے بی اور انتراق فی براز بروست حَلِمُ الشُّوعَالُهُ مُعَاٰنِمُ كَنْ أَغُرُكُ وَنَهَافَعَتُكَ لَكُمُوهِ ذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي النَّاسِ بزاحکت والا ہے انڈرتعاتی نے تم ہے بہت کے جمعوں کا دعدہ کرد کھاہے جن کوتم لو سے سومرست تم کوبید ہدی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم ہے عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ أَلِهُ وَلِمَا لُو مِينَ إِنَّ وَيَهْ لِيكُمْ حِرَاطًا مُسْتَقِقَى الْفَوْلُولُ لَمْ وَتَلْ إِذَا عَلَيْهَا قَلْ ردک دیے گورتا کربیالل ایمان کے لئے نموشہ وجائے کورتا کرتم کوایک سیدهی راہ پر ڈل دے اوالیک ٹے اور بھی ہے جو تبدارے قابو میں ٹیس آئی خدا تعالی اس کو إَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞وَلَوْقَاتَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلُوْ الْإِدْبَارُ اصاطبطنی میں لئے مؤتے ہے اور اللہ تعاتی ہر چیز پر قاد رہے اور اگر کافر لوگ تم ہے بینگ کرے ہیں تو بیٹت چھیر لیتے تُحَرِّلا يَجِدُ وْنَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا هُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبُلْ وَكُنْ يَجِدَ اللَّهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبُلْ وَكُنْ يَجِدَ اللَّهِ الَّذِي پھر تہ کوئی کارساز باعے اور نہ کوئی مدو گار یہ پہلے سے اللہ کا وستور رہا ہے اور اے مخاطب تو اس کے وستور میں اللوتبانيالك تبديل نديائ كاء

### بيعت رضوان والول كي فضيلت ان سے فتح ونصرت اور اموال غنيمت كا وعده

قسسيد: ان آبات من بيعت رضوان كاذكر به معزات محابہ كرام رضى الله تعالى عنهم بيرسول الله عليہ في قسطة نے اس بات پر لی تھی كہ بنتگ ہونے كی صورت میں مرطرح بے آپ كا ساتھ ديں گے بيجھے نہيں بٹيں گے جم كراؤيں گے الله جل شانه نے اعلان فر ماديا كہ جن موشين نے درخت كے بيجے آپ كا ساتھ ديں گے بيجھے نہيں بٹيں گے جم كراؤيں كے الله جل شانه نے اعلان فر ماديا كہ جن موشين نے درخت كے بيجے آپ كا ساتھ الله ان الله تعالى ان سے داخلى ہے بيات كو آن بول سے بولى سعاوت ہے كہ ان معزات كے لئے آئ ان كے لئے قرآن برخى سعاوت ہے كہ ان معزات كے لئے آئ ان ما منے آبار ہے كا كہ الله تعالى ان تمام بيعت كرنے والوں سے برخى ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ان شاء الله دوز خ ميں ان لوگوں سے دعزت جا برخى داخل نہ ہوئے جنہوں نے حدید ہيں بيعت كرنے والوں سے دعزت جا برخى داخل نہ ہوئے جنہوں نے حدید ہيں بيعت كى۔

رضامندی کااعلان فر مائے ہوئے فکیکے مانی ڈاؤ پھند مجی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی حالت کو جان لیا جس سے ان کے قلوب معمور سے مجرا ٹی مزید نعمت کا اظہار فرمایا ڈائزگ الشکین کا تکھیش کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرسکیت مورة الفته

ٹازل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اظمیمان ہوگیا کدرسول اللہ علیہ نے جو پھے مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو معامدہ فرایا ہے بیہ بالکل سیح ہے درست ہالل ایمان کے لئے باعث فیر ہادرمبارک ہے پھر فتح قریب کی بشارت دی مغسرین کرام نے فرمایا ہے کہاس سے خیبر کی فتح مراد ہے اس صلح حدید پیادا وقعہ بی آیا اور اس کے دوماہ احد تحیبر فتح ہو محماجهال يبود تى نفسير مدينه منوره سے جلاوطن كے جانے كے بعد آباد موصحے تنے وہاں بھى انہوں نے شرار تنس جارى رتھيں للبذار سول الله عليه الشيخ المين صحاب رضى الله تعالى عنهم كو لے كرتشريف لے محمئے خير افتح هو كيا اور يمهود كے اموال بهمي غنيمت كى صورت بيس حضرات محابيرمني الله تعالى عنهم كول محظه.

اس مضمون ك فتم ير وكان النف عن يزا عينها قرمايا كما نلد تعالى غليدوالا بوهسب يرعالب بدووجس كوجيا بتا ب غلبددينا إدر مكست والاجمى ب(اس كا برفيصله جلدى بويادير يدوسب وكو مكست كرمطابق بوتاب)

اس كے بعد فر مليا وعك كولاله مخافز كو كا وقائدة كا الله في الله الله عند من بهت سے اموال غنيمت كا وعده فر مايا ب ) فَعَلَاكُ كُذُوهِإِنه (سويداموال غنيمت جَوْتهين خيبرے لے ان كوجلدى عطافرماديا (اوران كے علاوہ اور بهت سے مال غنیمت ملیں سے )۔

و ککت ایک المکایں عَفکف (اورلوگوں کے ہاتھوں کوتمہاری جانب سے دوک دیا بعنی جن لوگوں نے تم پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فریادیا جب رسول اللہ عظیمی خیبرتشریف لے میے اوروہاں اہل خیبر کا محاصره فرمایا تو بهال قبیله بنی اسداور قبیله بنی غطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کداس وقت مدینه منوره میں مسلمان تھوڑے سے ہیں اکثر غزوہ خیبر کے لئے مسلے ہیں البغاء پیدمنورہ پرحملہ کر کے مسلمانوں کے اہل وحیال اور بال بچوں کولوٹ لیا جائے اللہ تعالی نے ان کے ارادہ کو ارادہ تک بن رکھاان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی <u> برز کر لئے دہ تکے۔</u> (معالم التزيل)

روح المعانى ١٠٩ ج ٢٧ ميں يول ككھا ہے كہ يہودى لوگ مسلمانوں كے بيجيان كابل وعيال برحمل كرنے والے تحالثد تعالی نے آئیں بازر کھااور ارادہ کے باوجود و مملہ نہ کر سکھا یک قول بیجی ہے کہ بنی اسداور بنی عطفان الل خیبر کی مدد کے لئے نکلے تھے چروایس مو مے اور حضرت مجاہدتا ہی نے وککٹ کیٹری الگایس عَنگُو کا مطلب بے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے ملح کی صورت ۔ پیدا فرما کرافل مکہ کے ہاتھوں کوروک لیا جوالل ایمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔ وَلِكُونَ اللهُ لِلْمُوفِينِينَ اورالله تعالى في تهيين بداموال فنيمت عطاء فرمادية تاكيم اس سي نقع حاصل كرواورتا كريد اموال موتین کی اثبات کی نشانی بن جا کیں کرواقعی الله تعالی کی مرد امارے ساتھ ہے ادراس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔ وَيُهُنِ يَكُنْهُ هِوَاطَالُهُ مُسْتَقِينَمُ أورنا كَتَهِيسِ صراطَ مُتَقَمِّم رِجِلاءَ يعني بميشالله بربحروسه ركف والي بنادية فسال في الروح اي فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم لتنتفعوا بدلك ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية

الاسارة اي ولتكون امارة للمؤمنين يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان اويعرفون بها صدق الرسول في وعده ايهم فتح خيبر وما ذكر من المغانم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام. (روح المعاني ش بيعني الشنعال في من يماري ويدى اورلوكول كر باتعول كوم من وكرايا تأكرتم ال صورت حال سينفع حاصل كرواورينشاني ہے اوراس میں رہمی تکھا ہے کہ آیہ کہتے اکبارۃ کولیٹی یہ مؤمنین کیلئے نشالی ہے اس سے آہیں بہتہ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اوراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ فتح فیبرغیمت اور فتح کمہ اور مسجد حرام میں واغلہ کے بارے می مسابقہ کاان سے وعدہ سے اتھا۔ مسابقہ کاان سے وعدہ سے اتھا۔

و بھاندہ کے میں اطا مستقیداً، لینی وہ اللہ تعالی کے فنس سے میچے راہ نما ہے اور ہر کام کے کرنے یا چھوڑنے میں اس پریں اعماد ہے )

وَيُهُ دِيَّكُوْ عِرَاطًا هُمُّ مَكِيْمًا هو الثقة بفصل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وتلدون.

و کُفُنْوی کُوَتَدُو کُونِی کُوَتَدُو کُونِی کا در نیس ہو سے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عند نے قربایا کہ اس سے وہ فتو حات مراد ہیں جورسول الشقائی کے بعد مسلمانوں کونعیب ہوئیں مثلاً فارس اور روم فتح ہوئے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے اور نمیا لک ان کے قبضے ٹس آئے حضرت مسل رضی اللہ عند نے فربایا کہ اس سے فتح حتین مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فربایا کہ نے فربایا کہ اس سے فتح حتین مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فربایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی فتو حات نصیب ہوں گی وہ سب مراد ہیں بیاتوال مضرقر طبی نے لکھے ہیں۔

لَوْتَكُوْلُوْلُا عَلِيْهَا ۚ ( ظَاہِرِی معنی توبہ ہے کہ اس وقت تو تم کوان پر قدرت حاصل ٹین ہوئی اور بعض معزات نے ایل ترجہ کیا ہے کہ لمن تعکو نو توجوانھا کہمہیں ان کے فتح ہونے کی امید نہمی بعض معزات نے اس کا اردو ترجمہ یوں کیا ہے کہ دوفتو حاستہار سے خواب وخیال ہی بھی نہمیں۔

قَلْ اَلْحَاطُ اللَّهُ فِيهِا اللَّهِ تَعَاقُ کَعَلَم مِن ہے کہم انہیں فتے کرد کے اس نے مقدر فرمادیا ہے کہاں پرتہا راقبقہ ہوگا۔ وکٹان لائد علی کُٹل شکی، قدیم بڑا اوراللہ ہر چز پرقاور ہے اللہ جب چاہیے جے چاہے جو ملک اور ملکت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ قَائَدَکُمُو لَاَیْاتُ کَفَرُوْ الْوَلُوْ الْاَدِیْلُ اورا کر کفارتم ہے جنگ کرتے تو پشت چھر کر چلے جائے ) معرف قادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے کفار قریش مراد جیں اور بعض معزات نے فرمایا کہ نبی خطفان اور نبی اسد مراد جیں جنہوں نے رسول اللہ علی کے خیرتشریف لیے جائے کے بعد یہ بینہ منورہ پر تملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ شوکا کے تورہ کی دیکھ انہ کا نئے بڑا ( مجروہ کو کی اینا دوست اور مددگار نہ یاتے )

وهُوالَيْ يَ كُفُّ أَيْنِ يَهُ مُعَنَّكُمُ وَالْيِنِ يَكُمُ عَنْهُمْ بِيطُنِ مَكَلَّةً مِنْ لِعَيْ أَنْ أَظُفُر كُمْ

عَكَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ٥

ان برقابودے دیا تھااور اللہ تمہارے کاموں کود کیمینے والا ہے۔

# الله تعالى في مومنون اور كافرون كوايك دوسرے برجملكسف ي بازر كھا

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوں روایت ہے کہ الل کہ بیش ہے آئی۔ ۱۸ دی جمل بحثیم ہے اتر کرآ مکھ یہ لوگ ہتھیا رہنے ہوئی ہتا ہے۔ لوگ ہتھیا رہنے ہوئے ہوئی ہوئے ہے۔ لوگ ہتھیا رہنے ہوئے ہے ان کا اراوہ بیتھا کہ غفلت کا موقع پاکر رسول الشفافی اور آپ کے صحابہ پر مملے کردیں آپ نے ان لوگوں کو بکڑ ایا وہ لوگ قابو ہیں آگئے تو اپنی جانوں کو سپر دکر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ آپ نے آپ کے دورہ بالا نازل فر بائی (صحیح مسلم ۱۱۱ج ۲) منسراہن کیٹر لکھتے ہیں کہ اس آب ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے مومن بندوں پر احسان جنایا ہے کہ اس نے مشرکین سے ہاتھوں ہے تھیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ تو نینے دی اورمونین کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہ تو نینے دی

اس کے بعد آیت کا تر جمدود ہارہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی تکسیس میں کد کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے قبضہ ہونے کے بعد اس کے تملیہ سے کس طرح بچائے اور قلوب کو جس طرح چاہے پلیٹ دے رسول اللہ علقے نے جن لوگوں سے زی کا معاملہ فرمایا اور معاف کر دیاعمو ما و ولوگ بعد میں مسلمان ہی ہو گئے۔

کافروں نے مسلمانوں کومسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ان پرحمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پرسکینہ

نازل فرمائی اورانہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!

میں میں بھی ان آیات ہمں چندامور بیان فرمائے اول شرکین کی ندمت فرمائی کہ انہوں نے مسلمانوں کومبدحرام تک کینچنے سے روک دیااوروہ جوقر بانی کے جانورساتھ لائے تھے ان کوان کے موقع ذرئے ہیں نہ جانے دیا ( ان کی حرکتوں کا میں دیات سے مصرف سے کے ساتھ کے میں انہ میں انہ ہوستاتی ہے۔

تقاضا پیتھا کہان ہے جنگ کی جاتی اورانہیں سزادے دی جاتی ) تغییراین کثیر میں لکھا ہے کہ ہدی کے جانور جورسول الٹھائے اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کی تعداد سرتھی عمر ہ کر کے

انہیں مکد معظمہ میں ذرج کیا جانا تھا قر کیٹن آڈے آئے لہٰ دا حدید ہیں میں خاش کرنا بڑا اور مدی کے جانور و ہیں ذرج فر مادیے دوسرے بیفر مایا کہ مکد معظمہ میں ایسے موسن مردا در موسن مورتیں موجود تھیں جن کا تمہیں علم نہ تھا ہوسکن تھا کہتم ہے علمی میں اپنے قدمون سے آئیس روندڈالتے اور اس کی وجہ ہے تم کو ضرر بہتنج جانا اللہ تعالی شانہ نے ضعیف موسنین اور مومنات کی وجہ سے صلح کی صورت ہیدا فرمادی اگر چیقریش مکہ کی حرکمت ایسی تھی کہ ان سے جنگ کی جاتی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں

کہ لولا کا جواب محدوف ہے۔

وجواب لو لا محفوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى على ماسمعت او لالو لا كراهة ان تهلكوا انا سامة منين بين ظهرانى الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف ايديكم عنهم، وحاصله انه تعالى ولولم يكف ايديكم عنهم لانجو الامرائى اهلاك مؤمنين بين ظهرا نيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عزوجل يكره ذلك. (لولا كاجراب مخذوف ب-ال بناء برسم في يب كراكر يفدش موتاكران جائد شرقم كافرول كورميان مؤمن لوكول كول كرد كاوران كى بلاكت متحبي تكيف موكى توان بما تمهم تجبي تكيف موكى توان بهم تمهار باته ندوك جائد عاصل بيب كراكر الله تعالى ان سيتمار باته ندوك تومعالم كانتيج بيهوتا كركافرول كورميان دسنة والميان وميان دسنة والميان كالمائد تعربين تكيف موتى اوران كى بلاكت المائد تعرب موتاكران الله ورميان دسنة والميان التيج بيهوتا كركافرول كورميان دسنة والميان التيم بيهوتا كركافرول كورميان دسنة والميان التيم الميان الم

فئی بنبکٹر قبائی فائی کورٹی کے بختر ہوئی ایاس میں انفظ منعوق وار دہوا ہاں کا ترجمہ ضرراور مکر دہ اور مشقت اور گناہ کیا گیا ہے۔

کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فر مایا ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو موس مرداور عور تیں اس کی زدش آ جاتے تو الی ایمان کورخی پہنچا اور دکھ ہوتا اور کا فرول کو یوں کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو مسلمانوں نے اپنے الی دیں تی کوئل کر دیا بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لگر نے نے گناہ میں جتالا ہوجاتے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ دیت واجب ہوجاتی لیکن صاحب دوح المعانی نے اس مطیعہ نے قبل کیا ہے کہ میدونوں قول شعیف ہیں طبری کا قول ہے کہ اس سے مقتل میں جاتے ہوگے کہ ان عصوب ان محمد ان محمد ان حصوب کا تعقب نقل کیا ہے۔ (فراجہ ان حصوب کو ان حصوب کو ان محمد ان حصوب کو ان محمد ان حصوب کی ان مصروب کی ان محمد ان محمد

تسرے ایک بین الله فی دھیتے من ایک آؤ فرمایا لین الله شاند نے الل ایمان کو جنگ کرنے سے بچادیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ جنگ کرنے سے بچادیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ جنگ کرنے سے بھی بچالیا اورائیس اپنی رحمت میں واخل فرماد سے بھی بچالیا اورائیس اپنی رحمت میں ہوئی اس نے اہل ایمان کو جنگ سے بھی بچالیا اورائیس اپنی رحمت میں بھی داخل فرما دیا جوضعیف مؤسن اورمومنات مکدیں تنظان کے پرائمن دہنے کی بھی صورت نکل آئی اور مشرکین کی طرف سے جو انہیں ضعیف بجے کر تکلیفیس وی جائی تھیں ان سے بھی چھنکارہ حاصل ہوگیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نکل آئے بعض حضرات نے فرمایا کہ من بیف ان ایک من بیف مرادی جنہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگئی اور مشرکین بھی مرادی بھی مرادی کی درج المعانی می ہوائی اور میں بھی مرادی کی مرادی کی درج المعانی می ہوائی اور میں بھی مرادی کی الموقع و سے دیا گیا (دائی درج المعانی می ہوائی اس

چو تھے بیفر مایا لؤکٹریکٹوالکڈ کہنا الکن یک گفرہ ایٹھ فرعک اٹا الیٹ اگر وہ موتین اور مومنات کا فرول سے علیحدہ ہو جاتے جو مکہ معظمہ میں موجود تھے اور ضعف کی وجہ ہے جمرت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کا فروں کو وروناک عذاب دے دیتے بعنی کا فرمتول ہوتے اور قیدی بنالئے جاتے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جوموکن مردوعورت مکہ معظمہ میں موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے موشین کو جنگ ہے محفوظ رکھا پینو افراد تھے جن میں سات مردادر دوعور تیں تھیں۔

پر فر مایا اِذْ جَمَّلُ الْدِیْنُ کَلَدُوْا (الآبة) کمان لوگوں نے تہیں ایسے وقت میں روکا جَبُدا ہے ولوں میں انہوں نے حمیت کوجگہ دے دی میر جا بلیت کی حمیت تھی جس کسی چیز کوانسان اپنے لئے عارا ورعیب سمجھے پھراس کی بنیاد براٹی جان کو بچانے کے لئے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے۔ اسے حمیت کہا جاتا ہے جب رسول النون اللہ اللہ عالم رضی اللہ تعظیم اجعین کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کواس کا پیتہ چل ممیا تو ان پر جہالت سوار ہوگئی اور حمیت جاہیہ کوساسنے رکھ کرانہوں نے طے کرلیا کہ آپ کوعمرہ کرنے نہیں دیں سے درندعرب میں بیمشہور ہوجائے گا کہ مجمہ عظیمت مکہ والوں کی رضامندی کے بغیرز بردی مکہ مکرمہ میں واخل ہو گئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعند دیں سے ان لوگوں نے حمیت جاہیہ کی وجہ سے ملع نامہ میں نہم اللہ وارحمٰن الرحیم نہ تکھنے دیا اور محد رسول اللہ جو لکھ دیا ممیا تھا اس کی جگہ جمہر بن عبداللہ لکھوانے کی ضد کی۔

فَانُوْلُ نَتَصْرَيْنَتَهُ عَلَى رَدُولِهِ وَعَلَى الْهُوْمِينِينَ ( سواللہ نے اپ رسول پر اور موشین پر اطمینان بازل فرما دیا اور اند انہوں نے لڑا اُل لانے پر اور ای سال عمرہ کرنے پر ضدنہ کی۔ وَاکْوْمَهُ وَکِلْمَةَ الْمُعُوٰى وَکَانُوْا اَحْوَى ہِمَا وَ اِوَکَانُوا اَحْوَى ہِمَا وَ اِوَکَانُوا اَحْوَى ہِمَا وَ اِوَکَانُوا اَحْوَى ہِمَا اور سِلوگ کُرتِقُو کی کے زیادہ جی دار سے اللہ کے اللہ سے کی اور ہے جی اس کے بارے میں اہام شعب و کی اند تعالی عزر مول النظافی کا ارشاد تقل کیا ہے کہا اور اند مراد ہے اس کو اللہ تعالی عزر کوجانے والا ہے کلاتا الشون کیا ہم اللہ اللہ مراد ہے اس کو اللہ تعالی کے بروایۃ ابنی بن کعب رضی اللہ تعالی عزر سے اور گنا ہوں سے بچا تا ہے مطلب سے کہ اللہ اللہ مراد ہے اس کو اللہ تعالی سے کہا جا تا ہے کہ شرک سے کفرے اور گنا ہوں سے بچا تا ہے مطلب سے کہ ان دھر اس کے ذور ایسا اللہ تعالی نے بیٹ کے اسے ان کا سمال اور اس کے تقاضوں پر چلیں کے اند تعالی نے بیٹ کے مطلب سے ہے کہ اند تعالی نے بیٹ کو اور اس کے تقاضوں پر چلیں کے اند تعالی نے بیٹ مطلب سے ہے کہ اند تعالی کے علم میں میتھا کہ بیاؤک کی قبول کر کیا ہے اور اس کے تقاضوں پر چلیں کے اند تعالی نے بیلے مطلب سے ہے کہ اند تعالی ہے میں اور اسے اور اس کے تقاضوں پر چلیں کے اند تعالی نے بیلے مطلب سے ہے کہ اند تعالی ہی عرف آگے ہو کے والے کا ورائی کے اور اس کے تقاضوں پر چلیں کے انشاقیا لی نے بیلے مطلب سے ہے ان کا مزاح آگے ہوئے والا ہے) وہ اپنی حکمت کے مطابق جے چاہتا ہے اہل بنا تا ہے اور اسے وہ ان کی مطابق جے چاہتا ہے اہل بنا تا ہے اور اسے فضل سے فیرا ور در شروع ایت پر جما کردگتا ہے۔

لَقَانُ صَلَى اللهُ رَسُولُهُ الرَّمْ يَا يَا تَعَالَقُ اللهُ مَرِورَمْ وَرَجُورَا مِن الْحَدَاهُ النَّهُ اللهُ عِنْكَ اللهُ فَا اللهُ مَهِ اللهُ مَهِ اللهُ مَهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

### الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا اس نے آپ علیہ کو ہدایت اور من کے ساتھ بھیجا

اور یہ جوفر آیا فقیلوم آلف تفکی ہون دون دالے فقی آخری اس اللہ اللہ کا اس کے جان لیا جوتم نے نہیں جانا) اس کے بارے جس مفترین نے لکھا ہے کہ کہ معظمہ کے داخل ہونے جس جونا خیری گئی اس جس جواللہ تعالی کی تحکہ تھی جس کا تحمید میں مفترین نے لکھا ہے کہ کہ معظمہ کے داخل ہونے جس جونا خیری گئی اس جس جواللہ تعالی کی تحکہ تھی جس کا تحمید منظم نہ تعالیہ مفتر کر اس مشکل ہوجا تا اور مشرک کی جانا اور مشکل ہوجا تا اور مشکل کی تا خیر جس اور اگر مشرک کے جانے تو ہو اس کے لئے سفر کر نا مشکل ہوجا تا اور اگر سفر کر بیا کہ ایک کہ کہیں چھی سے تعلیہ شکر دیں ہی مشکل کرنے جس اور دخول کم کی تا خیر جس اور اگر میں اور دخول کم کی تا خیر جس جوفا کہ وہ پہنچا اس کا تحمید میں جس میں تھی ہے جوفا کہ وہ پہنچا اس کا تحمید میں تھی ہوئے ہے جسلے جوفا کہ وہ پہنچا اس کا تحمید میں تھی ہوئے ہے جسلے عملے ہوئے ہے جسلے عمل ہوئے تھیں گئی اور دولوں کے اموال خیست شرکا وجد یہ کوئل گئے۔

اس کے بعدرسول اللہ علقہ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ جاتھ ہے استعمام دیوں پر غالب کر دے۔اللہ تعالی نے بید عدہ پورا فرما دیا اس مضمون کی آیت سورۃ التو بدش بھی گزر چکی ہے وہال تغییر اور تشریح کی کی جائے۔

وَكُفَى بِاللّٰهِ فَيْنِينًا (اورمحر رسول الله عَلَيْنَة كَ نَبُوت بِاللّٰهُ تَعَالَى كَا كُواهِ مِونَا كَانَى هِ ) مشركين في تاميض جو هذا الله عليه محمد رسول الله لكف المُحرَاف كياتواس كى وجدات كي نبوت ورسالت كيار عيم كوئى فرق بين آتا-

### حضرات صحابه كرام رضى اللدعنه كي فضيلت اورمنقبت

تفصید: اس سورت میں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم کی تعریف بیان قر مائی ہے چھر بیہاں سورت کے فتم پر
ان کی مزید تو صیف و تعریف قر مائی ہے اولا ارشاد فر مایا کہ چھر علی اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ ما کہ وہ میں
اُڈ انٹیٹ کی انگونیٹ نی اُؤ وَ عَلَی الکفیزی میں جس بیان کیا ہے الل ایمان کی بیشان ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں بخت رہیں اور
آپس میں ایک دوسرے پر وحم کریں بیر مفت حصر اس سحابہ کرام رضی اللہ علی ہم عین میں بہت زیادہ نمایاں تھی آج کل دیکھا
جاتا ہے کہ مسلمان وشمنان اسلام کے آگے بچھے جاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں ان سے نرق کا برتاؤ کرتے ہیں
اور مسلمانوں کے ساتھ تخی کرتے ہیں ان پر وحم بیں کرتے دنیاوی محبت نے اس برآبادہ کرد کھا ہے۔

حصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسر کی مفت سیریان فرمائی تگر مھٹھ دیکھ گا استخاطب تو انکواس حال بیس رکھے کا کہ بھی رکوع کے ہوئے ہیں بھی بحدہ کے ہوئے اس بین کنڑت سے نماز پڑھ نااور نماز دن پر مداوست کرنا نوافل کا ابتہام کرنارا توں کونماز دن بیں کھڑ ابوتاسب داخل ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یکیٹنگون کھٹنگا قین اہلید و کوٹنگا یہ حضرات اللہ کافضل اوراسکی رضا مندی علاش کرتے ہیں) جواعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی و نیاوی مقصد سامنے نہیں ہے ان کے اعمال اللہ کافضل علاش کرنے اور اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہیں۔

چوشی مغت بیان کرتے ہوئے فرمایا میں کا اُفراق و کو اُلا اُلی اُلی کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب
معالم المتزیل نے بہت سے اقوال نقل کے ہیں جن میں سے ایک بی سی ہے جو طاہری لفظوں سے بچھ میں آرہا ہے کہ ملی
ریجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر بچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے بیقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان
لوگوں کے چیرے دو ٹن ہول کے ان کے ذریعہ پچپانے جائیں کے کہ بیلوگ نماز پڑھنے میں ذیادہ مشغول رہتے تھے اور
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے انجی عادت اور خصلت اور خشوع دقواضع مراد ہے جولوگ کھڑت سے نماز پڑھتے
ہیں انہیں جونماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بزی صفت خوش طلق اور تواضع ہی ہے ان کے چیروں
سے ان کی ہیصفت واضح ہوجاتی ہے۔

پر فرمایا ذیك مشکر فی الفوند (ان کی مدگره وصفت توریت بین بھی بیان کی گئے ہے) پر انجیل میں جوان کی صفت بیان کی گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و مَشَکُلُهُ فرنی آلا فیلیا تو کُوری آخریج شک اُوری اس کا گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و مَشَکُلُهُ فرنی آلا فیلیا تو کُوری آخریج شک اُوری مثال بیب کہ بیسے کسان نے فرم زیمن میں شکرہ اللہ اس میں سے کر در کرا ہو وہ میک طریقے ہے اپنی بند کی پر اچھی طرح کھڑا ہو کی اس میں قوت آگئی پھراور آگے بروحاتو موٹا ہو کی بیان حالتوں ہے گزر کرا ہو وہ میک طریقے ہے اپنی بند کی پر اچھی طرح کھڑا ہو کی اس سے برا بحرا بھی ہے اندر ہے لکی کر فوٹن ہور ہے بین اس مثال میں میں بتادیا کہ محدرسول الشفائی کے محالیا وائی توڑے ہو ایس کے بیا بیان ہوا معزات میں اند میں اند عمین کہا تھوڑ ہو جا کہی ہو اور مجموعی حیثیت ہے وہ ایک بری تو سے برائی مثال میں میں بیان تو ایک بری تو تب بن جا کہی ہو ہو کے جنانچا ایسانی ہوا معزات می اید کرام رضی الشاخیم الجمعین پہلے تھوڑ ہے اور مجموعی حیثیت ہے تھر بردھتے رہ بردھتے براووں ہو گئے زیاد نوت بی بین ایک لا کھے زیاد وان کی تعداد ہوگئ پھرانموں نے سے تھے پھر بردھتے رہ بردھتے براووں ہو گئے زیاد نوت بی بین ایک لا کھے زیاد وان کی تعداد ہوگئی پھرانموں نے دین اسلام کوخوب بھیلایا تھر و کسری کے تخت الٹ دیتے ان کے مقابلہ میں کوئی جاعت جم میں سکتی تھی۔

ليكوف وطاقت سے نوازا تاكران ك ورايد كافروں كدول كوجلاد ك كافرول كو بكورائيس تھا اور شاب كوارا ہے كراسان ماور سلمان پھليس بحوليس ليكن اللہ تعالى غافرول كوجى برھا ديا اور سلمانوں كوجى قوت دے دى جيسا كرسورة القف ميں فرمايا يُويْدُونَ اللهٰ فَوْلَانُوْرُ اللهِ يَافُوكُونِهِ عَدْ وَاللّهُ مُوتِوَنُورِهِ وَلَوَكُوهَ الْكُورُونَ هُوالَّذِي اَرْسُلَ رَسُولَا مَالْهُدْى وَدِيْنِ الْمُتَى لِيْظَهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِلَهُ وَلَوْكُورَةَ الْمُشْرِكُونَ مَا

(بیلوگ چاہتے ہیں کداللہ کے نورکواپے موتبول ہے بجھادیں اوراللہ اپنے نورکو پورا کرنے والا ہے آگر چہ کا فروں کو نا گوار ہواللہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین تن کے ساتھ بھیجا تا کہا ہے سب پر غالب فریا دے اِگر چہ مشرکوں کو نا كوار مو) بيددوسرى آيت هو الّذِي أَرْسُلُ سورة توبداورسورة اللَّح عم بحى بيجس كالرّجم كرر چكا ب-

يُعرفر ما يا تَعَنَّدُ وَاللَّهُ وَالْهُ إِنْ مَعَدَ اَنْ كَلَاعَلَى الكُفَالِ لَ يَأَدَّ بَعَنْ اللهِ عَلَى الكُفَادُ اللهُ ال

سورة توبہ جمی جومہاجرین اورانساران کے تبعین (اہل المسند والجماعة) سے رضا مندی کا اعلان فرہایا ہے۔ اس جمی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تھم نہیں ہے یادر ہے کہ معنرت ابو بکرا اور حضرت عرجی سابقین اولین جمی سے جھے اللہ تعالی ان سے داستی ہے اور شیعہ اللہ تعالیٰ سے داستی ہے جوخص قصداً قر آن کو جمٹلائے ایمان سے منہ موڑے اس سے کیا بات کی جاسمتی ہے شیعوں کا عقیدہ ہے جھنرت ابو بکر اور حصرت عرصوم نہیں تھے شیعوں کوخووا پنے موڑے ایمان کی قرنیوں ہے کہا تھی محدود کے ایمان کی قرنیوں ہے کہ بغض محابرانہیں کہرسو پہنے نہیں دیتا عامة السلمین سے جمارا خطاب ہے ان آیات جمن خور کریں ایمان کی قرنیوں کے کو فیص فیک زکرے۔

حضرت عبداللہ بن مفقل رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ بیرے صحابہ کے بارے بیں اللہ سے اللہ عندے درو( دوبار فرمایا) میرے بعدتم آئیس نشانہ نیس بنالیما 'سوجس نے ان سے مجت کی تو میری مجت کی وجہ سے ان سے مجت کی اور جس نے آئیس اذبت دی سے مجت کی اور جس نے آئیس اذبت دی سے مجت کی اور جس نے آئیس اذبت دی اس نے مجھے اذبت دی اور جس نے آئیس اذبت دی آئیس اذبت دی آئیس نے مجھے اذبت دی آور جس نے اللہ کو اذبت دی آور جس نے اللہ کو اذبت دی آور جس نے اللہ کو اذبت دی قریب ہے کہ دو اسے پکڑ لے کا ( رواہ التر فدی کمانی المشکل قام ۵۵۲)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهم ہے روایت ہے کدرسول الله علی ہے نے قربایا جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو میرے سیابہ کو برا کہدر ہے بیل تو کہدو دکیتم پراللہ کی لعنت ہے تمہارے شرکی وجہ ہے۔ (ایضاً)

حضرت ابوسعید خدری دختی اللہ تعالی حذہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے ارشاد فریایا کہ میرے سحابہ کو ہرانہ کیو کیونکہ (ان کا مرتبہ اتنا ہوا ہے کہ ) تم میں ہے کوئی مخص اگر اُحد (بہاڑ) کی برابرسونا خرج کر دے تو بید (ٹواب کے اعتباد ہے ) ان میں ہے کسی کے ایک مندیا نصف مند کو بھی نہیں پہنچے گا۔ (کذانی اسٹلل سے میں کے ایک مندیا نصف مند کو بھی نہیں کہنچے گا۔

اس زمانہ ٹس غلمہ ناسینے کا ایک برتن ہوتا تھا اے مُد کہتے تھے۔ ( نے اوزان سے ایک مُد کاوزن سارت سوگرام کے انگ بمگ بنرآ ہے ۱۲)

الله تعالى شانه روافض كرشر ب مسلمانوں ومحفوظ ركھ\_

وهو الهادى الى سَبيل الرشاد، هذا آخر تفسيرسورة الفتح، الحمد لله الذي فتح علينا اسرار النقرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلوة والسلام على خيررسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران و تعاقب الملوان.

لِيَتِيَنُّ وَهِي كُلُوكَ فِي أَلِي كُلُوكَ الْمُ كَافِي عَلَيْكُ أَلِكُونَا أُولُونَا سورهٔ حجرات بدینه متوره ش نازل بونی اس ش د درکور اورا نماره آیات جی 🗞 شروح اللہ کے نام ہے جو پیزا مہر بان نہایت رحم والا ہے 🌢 يَآيَهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاتْعَدِّمُوْ ابْدُن يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيْعُ اے ایمان والوحم اللہ اوررسول سے پہلے سبقت مت کرد اوراللہ سے ڈرڈ بے فنک اللہ سنے والا جانے والا ہے يَأَيُّهُ الدِّينَ امْنُوْ الاَتْرَفْعُوْ آصُواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّدِي وَلَا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقُولِ كَجُهُر اے امان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلتد ند کرو اور ند نجی سکی طرح او فجی آواز سے بات کرو جیسے تم بعَضِكُوْ لِبعُضِ أَنْ تَحْبُطُ أَعْبُ الْكُوْ وَأَنْ تُوْلِا تَثْعُرُ وْنَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُوْنَ أَصُوالَهُ بعض بعض ہے او فی آواز ہے بات کرتے ہوالیا نہ ہو کر تنهاد ہے اٹمال حط ہوجا کی اور تمہیں خرم می نہ ہو نے شک جولوگ عِنْلَ رَسُولِ اللَّهِ أُولِيكِ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُولَهُ مُ اللَّقُولَ لَهُ مُ مَعْفِي الْأَوْ وَأَجْرُ عَظِيمًا ند كروس كريان إلى آواز ول أويت كرت ويديده وكرك إلى فن كراول كونته فالقرى كرائي خالص كرديا بيكن كر الم معتفرت بهاويز الترب إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُبُرَاتِ ٱلْمُثَرَّكُ مُرَلَا يَعْقِلُوْنَ ۞ وَلَوْ الْفَاحْ صَبَرُوْا حَسَتَى ب شک جولوگ تجروں کے باہرے آپ کو بکارتے میں ان میں سے اکثر عشل نہیں رکھے اگر وہ مبر کرتے یہاں تک ک تُغرج اليُهِمُ لِكُانَ خِيرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ

> رسول الله عليات كى عظمت اور خدمت عالى ميں حاضرى كے احكام وآ داب كى تلقين!

آب ان کی طرف کل آتے تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشنہ والا ہے مہریان ہے۔

من المراد الله علی الله علی از دان مطهرات جن کمرول شی دمی آمین آمین آمین آمین البیس جمرات سے تعییر فر مایا ہے کیونکدید کمر چھوٹے چھوٹے تھے اور پختہ عمار تیں بھی نہ تھیں مجھوروں کی ٹھنیوں سے بنادی کی تھیں جونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں ان جمروں کا ذکر ہے اس لئے بیسورت سورہ المجرات کے نام سے موسوم ہوئی۔ رسول اللہ علیک کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالی شانہ نے تو قیراورا حرّ ام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے میں چند آوا۔ ارشاد فرمائے ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ اے ایمان والوتم اللہ اور رسول ہے سبقت مت کرویہ لائفتیا مُوْ اینَ یک ی اللّٰو وَ اَسْوْلِه کا ترجمہ ہے ان الفاظ میں بوی جامعیت ہے حضرات مفسرین کرام نے اس کے متعدد معنی لکھے جیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہتم پہلے ہے کوئی بات اپنی طرف ہے نہ کہدو واللہ تعالی کے فیصلہ کا انظار کروہ والین زبانی جو فیصلہ فرمادے اس کے مطابق عمل کرو حضرت مقان کو دی نے بھی تقریباً ہی مطلب بتایا ہے حضرت قادہ نے فرمایا بیآ بہت ان لوگوں کے بارے میں تازل ہوجا تا اور فلال مسئلہ میں کوئی قانون تازل ہوجا تا تو اچھاتھا تازل ہو گا تا تو اچھاتھا تازل ہوجا تا تو اچھاتھا کا دل ہوگی جو بول کہا کرتے ہے کہ اس بارے میں ہی تھی تازل ہوجا تا اور فلال مسئلہ میں کوئی قانون تازل ہوجا تا تو اچھاتھا اللہ تعالیٰ کوان کی بات بہندن آئی اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو (سالم المتر بل م ۲۰۱۵ ہوجات والا ہے۔ اللہ تعلیہ کا دلک سیکھیڈ تھی ہے شک اللہ سنے اور جانے والا ہے۔ ساتھ ماتھ تی کو اُنْ تَقُو اللّٰہ می فرمایا کہ اللہ سے دو اِنْ اللّٰہ سیکھیڈ تھی کے فیک اللہ سنے اور جانے والا ہے۔

حضرت امام بخاری نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے بواسط عبداللہ بن الزیر تقل کیا ہے کہ بی جمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ عظامت میں آیا اور انہوں نے عبداللہ بن الزیر تقل کیا ہے کہ بی تھی آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ می شخص کو جارا امیر بنا دیجئے (ابھی تک آئخضرت عظامت نے کھی تک آئخضرت عظامت نے کہ میں معبد کو امیر بنانے کا مشورہ دیا اور حضرت جمر رضی اللہ عند نے اقرع بن معبد کو امیر بنانے کا مشورہ دیا اور حضرت جمر رضی اللہ عند نے اقرع بن حالیں کے امیر بنانے کی رائے چیش کی۔

حضرت الوبكروض الله عندنے حضرت عمرض الله عندے كہا تمها الله عند علاوہ بكھ مقصد نہيں ہے كہ ميرى خالفت كرو مضرت عمروض الله عندنے جواب ديا كہ ميں نے آپ كى خالفت كے طور پراپني رائے نہيں ہيش كى اس پر جھڑ ابونے كے جس سے دولوں كى آوازىں بلند ہوگئ البذا آيت كريمہ يَانَّهُ الْكِذِيْنَ الْمُثَوَّالًا نُقَدِّعُوْ ا ( آخرتك ) نازل ہوگئ۔

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کررسول اللہ علی نے ٹابت بن قیس سیالی رضی اللہ عند کوا پی مجلس سے غیر صاضر پایا تو آپ کواس کا احساس ہوا آیک صحابی نے عرض کیایارسول اللہ عیں اس کا پت چلا تا ہوں و وحضرت ٹابت کے پیس اس کا پت چلا تا ہوں و وحضرت ٹابت کے پاس آئے اور آئیس اس حال میں ویکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹے ہیں دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آ واز بلند ہور واللہ علیہ کی آ واز برا بی آ واز بلند کرچکا ہوں (جوا پی عادت کے طور رہمی ) لہذا میں اہل نار میں سے ہوں

نے فر مایا کہ جاؤ انہیں جا کر بتاوہ کہ دہ الل ناریس سے نہیں ہیں بلکہ الل جنت میں سے ہیں۔ (صبح بھاری اس ۱۹۸۰۵) حضرت الوہر میرہ رضی اللہ عند اور حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بكرت نير معرية اختيار كراياتها كدجب رسول الله مقطفة كى خدمت بنى حاضر بوت تواس طرح بست آواز سے

ال ترح متر ان كرتے ہے كہ جيسے كوئى فض راز دارى كى باتنى كرد با بوادر حضرت ائن زبير نے بتايا كدجب بير آبت نازل بوگئ تو

حضرت عرف تى آبت بات كرتے ہے كہ مرف رسول الله علق ان كى بات من سكيس حتى كہ بعض مرتب آپ سوال فر باتے

حضرت عرف تى آب بار بنك كرا له تعالى نے آبت كرير إن الذين يكف فن أف واتف عند دستول الله عالى الله عند كا له تعن الله عند كرا كها بالله عند كريا كها الله عند كا كها الله عند كريا كها كا الله عند كريا كها كا الله عند كريا كها كہ الله كا كا الله كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا ال

( برشک جونوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے کے لئے خاص کردیا ہان کے لئے مغفرت ہے اور اجر مقیم ہے۔

اختین نفظ المنسحان سے ماضی کا صیفہ ہے جس کا ترجمہ ' جائی کرتا'' کیا حمیا ہے۔ صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں المنتئ افغالم من ہے۔ جس طرح سوئے کو پکھلا کر خالص کر دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے ان اوگوں کے الکو سے تقوی کی تعقوی کی تعقوات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آواب واحز ام کو دیکھواللہ تعالی کی بٹارتوں کو اور مدح اور تو صیف کو دیکھوا ورشیعوں کے بنتی اور دیمنی کو دیکھووہ کہتے ہیں کہ تمن جارصی بہتری کہ تیمن جارہ کے اللہ اللہ کا فریمنے دار العیاف باللہ کا اللہ کا دیمنے میں کہ تمن کو دیکھوں کے اللہ کا دیمن کے اللہ کا دیمن کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کا دیمن کو دیمنے کو دیمنے کا دیمن کے اللہ کا دیمن کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کا دیمن کے دیمن کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کو دیمنے کا دیمن کے دیمن کو دیمنے کے دیمن کو دیمنے کی دیمن کی دیمن کے دیمن کی کرد کے دیمن کے

ہ قائدہ: حضرات علاء کرام نے فرمایا ہے کدرسول اللہ علیہ کی قبرشریف کے سامنے بھی آ داز بلند کرنا مکردہ ہے جیسا کہ آپ کی زعدگی میں ایسا کرنا مکر وہ تھا کو نکہ آپ کا احر ام اب بھی داجب ہے ادرآپ کو ہرزقی حیات حاصل ہے۔

يَالَهُ الكَنْ بْنَ أَمْنُوْ آلِنْ جَاءَكُمْ فَالسِقُ بِنَيْ أَفْتَهِينَوْ آكَ تُصِيبُوُ اقَوْمًا أَبِمِهَ اللهِ فَتُصْبِعُوْا اے ایمان والو اگر تبارے پاس کول فاس کول خرے کرآئے ہو ایمی طرح حمق کرواییا ند ہو کرتم اوالی کی جدے کی قرم کوشرد عملی مافعکنی مانی ق

مینجادد چراسینے کئے پر بادم ہو بایز ہے۔

# کوئی فاست خبر دے تو اچھی طرح شخفین کرلو ایسانہ ہو کہنا دانی کی وجہ سے سی قوم کوضرر پہنچا دو

منفسدیو: معالم المتر بل ۱۱۲ ج ۳ بین کلما ہے کہ بیآ ہت ولید بن عقید بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی واقعہ
یوں چین آیا کہ رسول اللہ علی ہے نے ان کو تبیلہ بی المصطلق کی زکو ہ دصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں کو چہ چلا کہ
رسول اللہ علی کی طرف سے ایک حض ہمارے قبیلہ کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں نے آبادی سے
باہر آ کراکرام کے طور پر ان کا استعبال کیا چونکہ زمانہ جا ہیت ہیں ولیرا بن عقب اور قبیلہ نہ کورہ کے درمیان عداوے تھی اس
لئے شیطان کوان کے دل میں بدوسر ڈالنے کا موقد مل کیا کہ لوگ تمہیں قبل کرنے کے لئے آرہ جی انہوں نے شیطانی
وسوسہ کو حقیقت پر محمول کرلیا اور داستہ بی سے واپس ہو گئے اور دسول اللہ علی خدمت میں آ کروض کردیا کہ ان لوگوں
نے زکو ہ دیے ہے انکاد کردیا ہے اور جھو آل کرنے کے لئے آبادہ ہوگئے۔

 واقد توایک بزنی تھالیکن قرآن تھیم میں ایمان والوں کو بھیشہ کے لئے تھیست فرمادی اور سننہ فرمادیا کہ برخبر بھی ٹیس ہوتی خبر کی تعقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد علی کوئی اقدام کیا جاسکتا ہے آ یت کے عموم نے بتادیا کہ بید ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب ہے متعلق ہے اس لئے احادیث شریف کی روایات میں سچے اور تنقی آ دمی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہوا ہے مستور الحال کہتے ہیں اور اس کی روایت قبول کرنے میں تو تف کرتے ہیں معنوت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقد مدیس اس آ بت کوذکر کیا ہے۔ اور اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ قامت کی خبر ساقطے مقبول نہیں ہے۔

واعْلَمُوْآنَ فِيكُوْرُوْلُ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَيْمَارُ مِن الْأَصْرِلَعَيَنَهُ وَلَكِنَ اللَّهُ حَبَّ النَّيْكُمُ الْمُعْرِلَعِينَ اللَّهُ حَبَّ النَّيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل

الإينان وزَيْنَهُ فِي قُلُومِ كُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الكَفْرُ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانُ أُولِيكَ هُمُ

ا بمان کوتمبارے کے محبوب بنادیا ہے اورائے تبارے قلوب بنی مزین کردیا اور نفراور نسوق اورنا فرمانی کوتمبارے فردیک کردہ بنادیا ہے لوگ در آب کو جو سریا کی جو مجموعی سریا ہے ہے۔ یہ مصل ایک کو مریا ہو ہو کا مست شرق

الزُيثِدُونَ ﴿ فَضَلَّا قِنَ اللَّهِ وَنِعْبَةً \* وَاللَّهُ عَلِدُمُّ عَكِيدُهُ

بدایت والے بیں اللہ کی طرف سے فعل اور فعت کی وجہ سے اور اللہ جائے والا تھکست والا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وانعام سے تمہار ہے دلوں میں ایمان کومزین فر مادیا اور کفروفسوق اور عصیان کومکر وہ بنادیا

قسفسدی: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے است مسلمہ کوانا ایک بہت بڑا اتعام یا دولا یا اور فر مایا کہ دیکھو تہا رہے اندراللہ کا رسول موجود ہے اللہ تعالی نے فضل فر مایا کہ تہا رہے اندرا پنے رسول کو مبعوث فرما دیاو ہذا کے قبولسہ تعالی گائی مکنی اللہ علی المؤونے بنی آئی کہ ما دارسول جو کمل کرتا ہے اور تہہیں جو تھی اللہ علی علی المؤونے بنی کی مدوجی ہوتی ہے بعض مواقع میں تھی معود وہمی دیا ہے اس میں ان کی اپنی مسلمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی مدوجی ہوتی ہے بعض مواقع میں تم معود وہمی دیے ہوتم ہا رہے بہت سے مشود سے تمانی کے اعتبار سے تھیکے نہیں ہوتے لہذا رسول اللہ علی تھی ان کے مطابق ممل نہیں کرتے تم اس سے دلکیر نہ ہوا کروہ تمام امور میں تہا دی رائے پر چلیں تو بہت می با تیں ایکی ہوں گی ان کے بارے میں تہاری دائے قول کر بی جائے گی تو تم مشقت میں پڑجاؤ کے اور تہیں اس کا نقصان بی تی جائے گا۔

تیسری بات میفر مانی (جوبطور انتثان ہے) کہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تمہارا محبوب بنادیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمادیا تمہارے ول نور ایمان سے منور ہیں اور اس جھرگا ہٹ کا اگریہ ہوتا ہے کہ بچا موس بندہ کسی قیت پر بھی ایمان کی نعت سے محروم ہوجانے پر دائش تہیں ہوتا مزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں تفرکو اور فسوق اور نافر مانی کو کروہ بنادیا تمہیں تفریع کی نفرت ہے اور کہنا ہوں ہے تھی۔ ارشادفر مایارسول الله علی نے تین چیزیں جس کے اندر جوں دہ ایمان کی مشاس کو پالےگا۔

ارجس كرزديك الله ادراس كارسول الله عليكة برجيز سيرو كر كبوب بول

۲۔ دوسرا وہ مخفل جو کمی بندہ ہے صرف انڈے لئے مجت کرے۔

سے جب اللہ تعالی نے کفرے بیجادیا تو آپ وہ کفریس واپس جانے کوا تناعی براجا تناہے جتنا آگ ہیں ڈالے جانے کو کا تناعی براجا تناہے۔ جانے کو مکر وہ جانتا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگی ان کے بارے میں فرمایا اُورَافَ مُن الْرَحُونَ اللهِ وَنَعْبَدُهُ اوراللهُ تَعَالَىٰ کی یہ بخششیں فضل اور انعام کے طور پر جیں اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی واجب نہیں ہو وہ جسے جو بھی نعت عطافر مائے وہ اس کا فضل بی فضل ہے اورانعام بی انعام ہے آخر میں فرمایا و الله عَلَیْ مُن مُن ہے وہ آئی حکمت کے مطابق انعام سے نواز تا ہے۔

وَإِنْ طَآلِهُ أَنْ صَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَعَتْ إِخْلِ هُمَاعَلَ

ا دواگرایمان دانوں کی دوجماعتیں آئی شرقال کرنے لگیں اوان محدر میان کم کراد انجرا گران میں سے ایک گروہ دومرزیاد تی کر سے اس سے

الْأَخْرَى فَقَاتِلُوالِيَّىٰ تَبُغِيْ حَتَّىٰ تَغِيْءَ إِلَى آمْرِاللَّهُ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

جگ كرد بوزياد في كرد باب يهال تك كده دانشد يحتم كي طرف لوث آئے سواگره در بوخ كر لياق ان دونوں كے درميان انساف كے ساتھ سنج كراد د

<u>ۅۘٲڡٞۑڟؙۏٳٳڹۜٳڵڎؽؙڿؚٵ۪ڷؠؗڡٞڛڟۣڹۘ۞ٳؾؽٵڶؠٛٷؙڡڹ۠ۏڹٳڂؙۅڎ۠ۜڮٲڞڸٷٳؠێڹؠػۏؽػؙڗٚٙ</u>

اورانساف كرد بشك الشانساف كرف والول كويسند كرتاب ايران والحاتين بي بعالى بمائى بي بير مواية دويعا ئيون كدرميان سكح كرادة

<u>ۅؘ</u>ٳڷؘڠؙۅٳٳۺٳڮڰڴؙؙ*ڮٛڗؙڗؙۯڂؠ*ؙۅ۫ڹؗٙ

اوراللہ ہے ڈروتا کہتم پررتم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتوانصاف کے ساتھ کرادو سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

قسف میں: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلَقِطَةُ ہے عُرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا (عبداللہ بن الی رئیس المنافقین تھا اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف خوویہ اور اس کے ساتھی کچھ نہ پچھ حرکتیں کرتے رہتے تھے جس فخص نے اس کے پاس آنے کی رائے وی تھی اس کا مطلب بظاہر رہتھا کہ آپ خود بی اس کے پاس تشریف لے جا کمی عجم تو حمکن ہاں کا مخالفانہ جذبے تم جوجائے اور رہمی حمکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوجائے رسول اللہ علی کہ ہے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئا اورآپ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی تھے جو پیدل پھل رہے ہے آپ ایک شورز بین ہے گزرے جب عبداللہ بن الی کے پاس پینچے تو اس نے کہا اتی تم بھی ہو وہ رہ ہو تہا رہ کہ کہ دھے کی بد ہو ہے جھے تکلیف ہورہی ہاس کے جواب بھی ایک انساری سحانی نے کہا کہ اللہ کی تم رسول اللہ علی کہ دھا خوشبو کے اعتبار ہے تھے ہے ہو ہو کر ہے ہے بات من کرعبداللہ بن کی قوم بھی سے ایک آ دی کو خصر آ کیا اور دونوں بھی کا کہ دھا خوشبو کے اعتبار ہے تھے ہے ہو ہو کے گئا اور دونوں بھی کا کم گھوچ ہونے گئی اور دونوں بھی سے ہو تھی کے ساتھوں کو خصر آ کیا جس کی وجہ ہے جہنے وں اور باتھوں اور چپلوں سے بھی مار پہینے ہوگئی حضر سے اللہ واللہ میں ہے ہو تھی ہاں کہ میں ہے بات بھی تھی ہو کے اور چپلوں سے بھی مار پہینے ہوگئی حضر سے اللہ واللہ میں ہے ہو تھی اور کہ ہو تھی تھا ہی ہے کہ اور ایس میں اللہ تعرب نول بھا تھی تھی اور ایس میں اللہ عن اور ایس میں کو کی اشکال کی اور ایس میں کو کی اشکال کی بات نہیں ہے کہ وکہ کہ کی تاری کی اور کی اشکال کی بات نہیں ہے کہ وکہ کہ کی آب ہے کہ اس بے زول بھا تے ہوئے دوسری روایت بھی تھی کی ہیں (اس میں کو کی اشکال کی بات نہیں ہے کہ وکہ کہ کی آب کی کہ کی اور کیک ہو سے جی ایک کی آب ہو کی اس بے زول بھا تے ہوئے دوسری روایت بھی تھی کی ہیں (اس میں کو کی اشکال کی بات نہیں ہوئے گئی ہو سے جی بات کی کو کی اس بھی کی اور کیا ہے کہ کی کہ دوسری روایت بھی تھی گئی ہو سے جی کہ کو کہ کی کو کی اس کی کی اور کی کی کو کی کو کی اور کی کا کھی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کر کو کو کو کی کو

آخر میں فر مایا إنتها اللونومینون ایفوق کر سارے مومن آئیں میں ایمانی رشتہ کی دجہ ہے آئیں میں بھائی بھائی ہیں ا (اول تو آئیس خود ہی بھائی بھائی ہونے کا لحاظ رکھنا لازم ہے آئیں میں اڑائی نہ کریں میل محبت کے ساتھ دہیں کسی کی طرف سے کوئی خطا ہو جائے حقوق کی اوائینگی میں بھول چوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں لفظ اِخو ڈامیں اس بات کو واضح فرما دیا) اور اگر دو جماعتوں میں کوئی بگاڑ ہوجائے اورکوئی فریق درگز رکرنے کو تیار نہ ہوجس سے جنگ وجدال کی فوجت آسکتی 

#### تَوَابُ رَحِيثُ وَيَالَتُهُا النَّاسُ إِنَّا حَلَقَنَاكُمْ قِنْ ذَكَرٍ قَانَتْ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالِكَ وَيُولَ مُدَا عِهِمَانِ جِدَاعِهُوا بِعَثِيمَ نِهْمِ لِلْمُرامِنَةِ مُعِنتُ عَيِدَ كَا عِهِمَا مِنْ عَلَى الْ

شنافت کرسکو یے فک تم بھی سب سے برا اورت ولا اللہ کے خود یک وہ ہے جو جاتم بھی سب سے بڑا پر جبر گار ہے بے فک اللہ جانے والدا ہے واقعر ہے۔

## باہمی مل کرزندگی گزارنے کے چندا حکام

قسف سیس : ان آیات میں اہل ایمان کو چند تھی تین فر مانی اولا تو یفر مایا لا یہ تعفی تو گور تو تو کہ آیک دوسرے کا خداق شدینا کیں اور کوئی کسی ہے۔ ہاتھ تصفی خرنہ کرے چونکہ مردول کا آئیں میں زیادہ ملنا جانارہتا ہے اور کورتوں کا گورتوں سے ذیادہ میں اور کوئی کسی ہے۔ اور کورتوں کا گذاتی شدینا کیں اور گورتیں کا گورتوں کا گذاتی شدینا کیں اور گورتیں کا گذاتی شدینا کیں اور گورتیں کا اور گورتوں کی خداتی اور آئی ایمان اور آغال صالحہ سے اور الفد تعالی فر بایا ہے کہ لئی کرنے والوں کو اس کا کیا تی ہے کہ کہ کی کا خداتی بنا کسی ایمل بڑائی ایمان اور آغال صالحہ سے اور الفد تعالی میں میں میں مین کرنے والوں کو اس کا کیا تی ہے کہ کہ کا خداتی بنا گورتوں کے ایمال اور باطنی جذیا سے اضامی و صن نبیت کوئیں جانا اور یہ گئی ہیں ہو کے بہاں مقبول ہونے ہے۔ کوئی تعفی میں ہو کہ کہ کہ ہوں کے بعد کون کس سے افغال ہوگا اس کا بھی عالم ہیں ہو کہ کہ کہ ہوں کے بعد کون کس سے افغال ہوگا اس کا بھی عالم ہیں ہو کہ کہ کہ ہوں ہوں کے بعد کون کس سے افغال ہوگا اس کا بھی عالی ہوتوں ہیں تھی گئی ہو تو اس سے بہتر ہومر دوں میں بھی بھی بی بات ہو دو تو تو تو تو تھی تھی تھی نہ ہوتا ہو تو تعمیل ہوتوں ہیں تھی کوئی ایمان ہوتوں ہیں تھی کہ ہوتا ہوتوں ہیں تھی کوئی وجہ بھی تھی تا ہوتھ ہوتوں کی خداتی بنا نے والا ہوتھ ہوتوں ہیں تھی ایک خداتی بنا ہوتوں ہیں تھی نہ تو تو تو سرے کا کہ ان ہوتوں ہیں گئی خداتی بنا نے میں ایمان ہوتو بھی کی برائی اور قورت کے کہ گذاتی بنا نے کہ کی خداتی بنا ہوتوں ہیں گئی تو اور سے کہ کی کہ ان ہوتوں ہوتا ہوتوں ہیں گئی تو اللہ ہوتوں ہوتوں ہیں گئی تو اللہ ہوتوں ہیں گئی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہیں گئی ہوتوں ہوت

حضرت ابوہر یہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیہ نے ارشاد قربایا کہ تواہیے بھائی ہے جھڑانہ کر واور اس ہے قداق نہ کر (جس ہے اسے تکلیف پنچے )اور اس ہے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے (مطلق المسائے اللہ ا خوش طبعی کے طور پر جوآبیں میں غداق کیا جائے جے عربی میں مزاح کہتے ہیں وہ ڈرست ہے مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز تیس ہے اور اگر مزاح ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ علیہ جھی محملے مزاح فرما لیست تھوآپ نے فرمایا میں اس موقع پر بھی جن بات ہی کہتا ہوں۔
(مشکو ۃ المسائے میں اس

یادر ہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ نما آق بنانا زبان ہے ہی ہو آگھ سے یا ہاتھ سے باسر سے اشارہ کر کے کسی کا نما آق بنا ‡اسے معلوم ہو باینہ ہو یہ سب حرام ہے سورۃ الہمز ہیں اس پر تنبیہ فر مائی ہے ۔ دوروں نر میں دروں وہ مارہ ہورہ ہورہ

فقال اللَّه تعالىٰ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَوَّةٍ لُمُرَّةٍ

موسوی فصوری نیسوی نیسوی نیم ای و گانگیر آنگیر کی اورانی جائی اورانی جائوں کوئیب ندلگاد) یہ جی بہت جامع المصحور ہے میں کو طعند وینا اس کے جم میں بول جال میں قد میں میب فلا ہر کرنا زبان ہے ہو یا اشارہ سے خط میں لکھ کریا معنمون شائع کر کے لفظول کے جموم میں ہیں ہو با تھی آگئیں آگر کی میں کوئی عیب موجود ہوت بھی عیب فلا ہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے کی دراز قد کو کھڑھیک یا لہو یا پہت قد کو کھڑا بتا دیا کسی کے جلکے بن کی نقل اتا ردی جس کی چال میں فرق ہا اے لٹکڑا کہد دینا نا بینا کو اندھا کہ کر پکار تا سید ھے آدی کو بھو کہ بنا ہیں ہیں نظر نے ہو باتیں عام طور پر رواج پذیر ہیں ان سب یا توں سے پر ہیز کر نا لازم ہے رسول اللہ علیہ کی از واق میں معزمت مندر میں منظرت مندر میں انداز مند کی جو باتیں گافتہ میں واراک طرح کے دارے مندر میں منظرت مندر میں منظرت مندر میں مندر میں منا دیا جائے اوراد کی میں ان اسا ہے (اور یہ بطور عیب لگانے کے کہا) آپ نے فر ایا کہ تو ایسا کلمہ بولا ہے کہا گراہے ہم مندر میں منا دیا جائے توا ہے می خراب کر کے دکھ دے۔ در اسکور میں ان الماج میں ہوں)

یا در ہے کہ وکا تَکْیِزُ فاغَیْرَ تُحْمُ نَہِیں قرماٰیا بلکہ وَلاَ تَکُوزُ فَااَنْفَ کُلُوزِ فَرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں جب کس کو بچھ کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح سے اپنا عمل اپنے ہی طرف لوٹ کر آ جائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخودانی ہے آبروئی کا سبب ہے گا۔

قیسسوی نسسیدت بیفرمانی و گانگابزوا یالاگفتان اور زایک دوسرے و برے نقب سے یاد کرد) ایک دوسرے کو برالقب دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے مثلاً کسی مسلمان کو قاسق یا منافق یا کافر کہتایا اور کسی ایسے لفظ سے یاد کرتا جس سے برائی فلا ہر ہوتی ہواس ہے منع فرمایا 'کسی کو کٹا' یا گدھایا خزر کہنا کسی نوسلم کواس کے سابق دین کی طرف منسوب کرتا یعنی میودی یانصرانی کہنا ہے سب تنا بزیالالقاب میں آتا ہے یہی حرام ہے۔

رسول الله علی کا بلیہ حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها پہلے بہودی دین پڑھیں ان کا اونٹ مریض ہوگیا تو آپ نے
اپنی دوسری ابلیہ زینب بنت جش سے فر مایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا جس اس بہودی عورت کو دے
دول؟ رسول الله علی اس کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی ارفی اور کڑے اور کڑے اوصفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ
نے زینب سے تعلقات نہیں رکھے (رواہ ابوداؤ دس ۲۷۴ جلد۲) منداحمہ ۳۳۵ س ۲۳ جس ہے بیواقد سفر ج کا ہے۔
حضرت ابن عمباس رضی الله عنہ نے فر مایا کہ آبیت جس تابز بالقاب سے سراویہ ہے کہ کی شخص نے کوئی گناہ یا براس کے
کیا ہواور پھراس سے تائب ہوگیا اس کے بعداس کو اس بر عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً چوریا زائی یا شرائی وغیرہ
کیا ہواور پھراس سے تائب ہوگیا اس کے بعداس کو اس بر عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً چوریا زائی یا شرائی وغیرہ
کہدریا جائے (معالم النز بل) آبیک حدیث جس ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کوئی گناہ کی وجہ سے عیب دار
بتایا یعنی عیب لگایا تو پیخش اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ کوئہ کر لے (مقلوۃ المصافح ۱۳۱۳)

پھرفر مایا یکفی الانسٹر الفندوق بختی الایک (اورائیان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے) اس کا مطلب ہے کہتم موس ہوا گرکسی کا خداق بناؤ کے عیب لگاؤ گئے برے لقب سے یاد کرد کے تویائی کا کام ہوگا کہنے دالے کہیں گے کہ دیکھو وہ آ دمی فاسق ہے مسلمان ہو کرفنق اور گنا ہگاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی سے موصوف ادر معروف کرنا بری بات ہے کوئی محض موس ہواوراس کی شہرت گنا ہگاری کے ساتھ ہویہ بات اہل ایمان کوزیب نہیں دیتی جب اسلام کو اپنا دین بنا

چو تھی مصدومت مجرفر مایا و مَنْ نَوْرَتُ فَالْآلِلَا هُمُالظَلِمُوْنَ (اورجو گنا ہوں سے تو بدنہ کرے سوریلوگ ظلم کرنے والے ہیں ) ان کاظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گنا ہوں سے تو بہ کریں عموم تھم ان تینوں گمانوں سے تو بہ کرنے کو مجی شامل ہے جن کا آیت بالا ہیں ذکر گزرا۔

پاف جویں نصیحت پر فرمایا یک انگانا ان ایک انگانا کی انگانا کی انگانا کی انگانا کی انگان (اے ایمان والو بہت سے گانوں ہے بچو) ساتھ ہی ہی فرمایا ان ایک منطق النگان ایشر (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) بات یہ ہے کہ بدگائی بہت سے گناہوں کا بیش فیمہ ہوتی ہے جس اور کی بیش ہے کشن انگل اور گمان سے مطے کرلیا جاتا ہے اور پھرا ہے گمان کے مطابق ہمتیں لگاتے ہیں اور ٹیبیس کرتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں کئی جاتی ہیں وہ آگے برحتی ہیں اس ہے آپس میں فتر فساد پر بیا ہوتا ہے جا ان ہیں وہ آگے برحتی ہیں اس ہے آپس میں فتر فساد پر بیا ہوتا ہے حالا نکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا سمج ہونا ضرور کی تبین اس کے سورۃ البخم میں فرمایا ہے ان الفظن کو فائدہ نہیں وہا کہ موقعین سے اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی ہے ہوئا کہ دیم میں ارشادے ایسا کی والفظن فوان الفظن انگذا المتحدیث (میمن کیسے کہ کے کو کو کو کو کہ گمان سب باتوں سے زیادہ جمونی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جمونی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جمونی بات ہے۔

یا در ہے کہ اگر کسی فخص سے بچے نقصان کینچنے کا اندیشہ ہوتو اس سے میل جول میں احتیاط کرنا اوراس کے شرسے بچنے کے لئے بیرخیال کرنا کومکن ہے کہ یہ جھے کوئی تکلیف پہنچا دے بیاس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کر لے غیبت نہ کرے اور گمان کویفین کاورجہ بھی نہ دے۔

آلیت مسلمانوں کوبھی جاہیے کہ ایسے احوال اور آسے مواقع ہے بھیں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کواور ساتھ رہنے والوں کو بدگمانی ہوسکتی ہے اپنے اتمال واحوال جال ڈ ھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار ند کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کا شکار ہوجائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں براین کر دہنا بھی کوئی اچھی بات نیس ہے۔

چھٹی خصیبےت بول فرمانی وَ لا اَجْسَسُووْا (اورتم تجسس ندگرد) بینی اوگوں کے عیوب کاسرائ ندلگاؤاوراس تلاش میں ندر ہوکہ فلال شخص میں کیا عیب ہے اور تنہائی میں کیا ممل کرتا ہے میتجس کا مرض بھی بہت براہے بہت سے اوگ اس میں بیٹلا رہے ہیں حالاتکداس کا وبال بہت ہوا ہے دنیا اور آخرت میں اس کی سرزال جاتی ہے اور جسس کرنے والا ذکیل ہو کررہ جاتا ہے بہت می مرحبہ جسس میں بدگانی کو استعال کرنا پڑتا ہے جس کی ممانعت ابھی معلوم ہوئی موس کا کام بیہے کہ اگرا ہے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے تو است جھپائے نہ دید کہ کس سے عیب کے پیچھے پڑے اور ٹو ولگائے معفرت عقبہ بن عامر وضی الشرعند ہے روایت ہے کہ دسول اللہ حکامتی نے ارش اور بلیا کہ جس نے کسی کی کوئی ایک چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہوئے کو اچھانیس سمجھا جاتا تو مجراس کو چھیالیا تو جس کیا اتنا پر اثو اب ہے کہ جیسے کس نے زعمہ فرن کی ہوئی کر کی کو زندہ کردیا۔ (مقدر والم سان میں)

اور حفرت این عمرضی الله عند ب دوایت ب کدرسول الله علق منبر برتشریف نے میے اور بلند آواز سے پکار کرفر بایا کہ
اسدہ الوگوجوز بانی طور پر سلمان ہوگئے اور ان کے دلوں میں ایمان نیس پہنچا سلمانوں کو تکلیف ندواور آئیس عیب ندرگا دان کے
چھے ہوئے حالات کی تلاش میں ندلگو کیونکہ جو تحص اپنے مسلمان بھائی کے پیشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے بیچھے پڑتا ہے
اللہ تعالی شانداس کے چھے ہوئے عیب کا بیچھا کرتا ہے بہاں تک کہ اسے دسوا کرتا ہے اگر چدہ اپنے کھر کے اعد ہو۔ (داوائز دی)
مان یا در ہے کہ جس طرح سے کس کے عیب یا گمناہ یا بدحالی کا پہند چلایا جائے بیسب جسس میں داخل سے جھپ کر باتیں
مان یا ایسے کو موجا ہوا فاا ہرکر کے کسی کے عیب یا گمناہ یا ہیس جسس ہے جومنوع ہے۔
مان یا ایسے کو موجا ہوا فاا ہرکر کے کسی کی باتیں معلوم کر این ایسب جس ہے جومنوع ہے۔

صدیث شریف کے معلوم ہوا کہ کسی کا واقعی عیب یا ممناہ میان کرنا ہی غیبت ہے اگر جموثی بات کسی کے ذمرائا دی تو وہ تہمت دھرنا ہوااس میں دوگنا گناہ ہے ایک گناہ تہمت وھرنے کا دوسر اغیبت کرنے کا رسول الشفائی نے یہ جوفر مایا کہا ہے بھائی کو ایسے طریقہ پر یاد کرنا جس ہے اسے نا گواری ہوائی سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی فیبت ہے اور تہمت دھرنا بھی فیبت میں شامل ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں سننے والے کونا گوار ہوتی چیں فیبت کی بنیا دیہ ہے کہ جس فعل کے بارے میں بھی کھا جاریا ہے دواسے برا لیکے سامنے ہویا چیچے جولوگ غیبتیں کرتے جیں بھریوں کہ دیتے جی کہ میں فلط نہیں کہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں حدیث بالا ہے ان کی جراًت بے جا کا پیتہ جلاا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھوکے میں میں ' گناہ کبیرہ کا ارز کا ہے کرتے رہتے ہیں جس کاعذاب اور دبال بہت بڑا ہے اور بچھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ ہے تمری ہیں اللہ تعالیٰ شاند سمجھ دے۔

حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیے ارشاد فر مایا کہ جس رات کو جھے معراج کرائی گئی السے لوگول پر میرا گزرہوا جن کے تاخن تھے وہ ان سے اپنے چیرول اور سینول کوچیل رہے تھے ہیں نے جبرائیل سے بوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی ہے آبروئی کرتے تھے (روادا بوداؤد ۳۱۳ج۲) غیبت کرنے والے ایت کر میراورا حادیث لفے کے مضامین پراوراس سلسلہ کی وعیدوں پرخورکریں۔

جس طرح غیبت کرنا حرام ہے ای طرح غیبت سننا بھی حرام ہے آگر کوئی فخض کمی کی غیبت کرد ہا ہوتو سننے والے پرلازم ہے کداس کا کاٹ کر ہے اور جس کی غیبت ہورتی ہے اس کی طرف سے دفاع کرے معفرت اساء بنت پر بدرضی الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ جس کی نے اپنے بھائی کی طرف ہے دفاع کیا جس کا غیبت کے وربعہ کوشت کھایا جار ہاتھا تو اللہ تعالی کے دربعہ کہ اے دوزخ ہے آزاد کردے اور معفرت ابوالدروا ورضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس کے بعدرسول اللہ علی ہے اس کے بعدرسول اللہ علیہ ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے دور دیکھاس کے بعدرسول اللہ علیہ ہے تا ہے تا ہے۔ کریم ما دب المقل ہے تا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ ہے تا ہے۔ آب ہے کہ کریم ما دب المقل ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ علیہ ہے تا ہے۔ آب ہے کہ کریم ما دب المقل ہے۔ آب ہے کہ کریم ما دب المقل ہے۔ آب ہے کہ کریم ما دب المقل ہے۔

اور حضرت معاذبن انس رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عندہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی منافق کی باتوں ہے کسی منافق کی باتوں ہے کسی موکن کا دفاع کیا اللہ تعالی شانہ تیا مت کے دن ایک فرشنہ جمیعے گا جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جس کسی شخص نے مسلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالی اسے دوزخ کے بل پر روک دے گا جب تک

ا پی کی ہوئی بات سے نظل جائے یعنی معالی ما نگ کراہے راضی نہ کر لے جس کوعیب دار ہتایا تھا (رواہ ابوداؤ دساس ہت ا اور حضرت جابر اور ابوظی رضی اللہ عہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ انتظافیہ نے ارشاد فر بایا کہ جس کی مسلمان کی کی جگہ ہے جس کی جارتی ہواور دہاں جو خص موجود ہواس کی مدونہ کرے (بعنی برائی کرنے والے کواس کے قمل سے نہ روکے ) اللہ تعالی ایسی جگہ میں اسے بغیر مدو کے چھوڑ وے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبر وگھٹائی جارتی ہواور بے ترمتی کی جارتی ہواللہ تعالی اس محض کی جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ ہوں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

السی جگہ میں مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

(منظم والمائے اس مند ہوگا۔

۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے ۔

سے جوارشاد فرمایا آئیے بُ اُک کے فران کا کھنے کینیٹ میٹٹا فکر فرنگوہ آئی ہے۔ اس بارے میں حدیث شریف ش ایک واقد مروی
ہے اوروہ یہ کہ ایک سحانی نے زنا کر لیا تھا جن کانام ماعز رضی اللہ عند تھا آنہوں نے رسول اللہ عنظی کی خدمت میں چار مرتب اقر ارکیا
کہ میں نے ایسا کیا ہے پھران کوسنگ ارکر دیا گیا ایک شخص نے اپ ساتھی ہوئے ہوئے کہا کہ دیکھواللہ تعالی نے اس کی
ہروہ پوٹی فرمائی لیکن اسے دہا نہ گیا یہ ان کہ کہ کے کہ طرح اس کی رجم کی گئی بینی پھروں سے مارا گیارسول اللہ عنظی ہے نے یہ
ہات من کی اور خاصوشی اختیار فرمائی پھر پھے وور آ کے ہو ھے تو ایک مردہ گدھے پر گزار ہوا جواد پر کونا نگ اٹھا نے ہوئے تھا آپ نے
ہمایا فلال فلال کہاں ہیں (ایک ہات کہنے والا دومرابات سننے والا) انہوں نے عرض کیا پارسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا تو ہوا بھی ابھی
از واوراس مردار گدھے کی فش سے کھاؤ انہوں نے عرض کیا پارسول اللہ اس میں سے کون کھا سکت ہے آپ نے فرمایا وہ جوابھی ابھی
تم نے اپ بے بھائی کی ہے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کی فعش کھانے سے ذیارہ تحت ہے تم ہائی ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے بھائی کی ہے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کی فعش کھانے سے ذیارہ تحت ہے تم ہائی ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے بھائی کی ہے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کی فعش کھانے سے ذیارہ تحت ہے تم ہائی ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے بھائی کی ہے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کی فعش کھانے سے ذیارہ تحت ہے تم ہائی وہ اور وہ میں وقت جنت کی میں وہ اس کے قبضہ میں

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مرد ہ مختص کی غیبت کرنا بھی حرام ہے جسیا کہ زندہ کی غیبت کرنا حرام ہے۔ فاکدہ: بیضروری نیس کہ زبان ہے جوغیبت کی جائے وہی غیبت ہوآ تکھے کے اشارہ ہے ہاتھ کے اشارہ ہے نقل اتار نے ہے بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی اولا ویش عیب نکالے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کردے اس میں ڈیل غیبت ہے باپ کی بھی اوراولا دکی بھی اور بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی بہت ہے لوگوں کوغیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں

للتے میں کسی ندکی کابرائی ہے تذکرہ کردیتے ہیں ادرآخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکرٹیس کرتے۔

قائدہ: اگر کمی فضی سے شرے مسلمانوں کو تفوظ رکھنے کے لئے کسی ظالم کا حال بیان کردیاجائے تو یفیبت جرام میں نہیں آتا۔ آفسویس فصید میں خصید حت: پیمرفر مایا: والنگائی (اوراللہ سے ڈرو) اس میں سب گنا ہوں سے بیچنے کا تھم فرماویا اور ساتھ میں بات انڈا تذکاب دیجی فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تو بہتول کرنے والا ہے مہریان ہے جس کسی سے جو گناہ ہو گیا ہو اس سے تو بہ کرے اور کسی بندہ کا کوئی میں مارلیا ہو فیبت کی ہو ہے آبروئی کی ہواس ہے بھی معاف کرانے اللہ تعالی مہریائی فرمائے گامعاف فرمادے گا۔

فویی فصیحت: اس کے بعد فرمایا کداے لوگوہم نے جہیں ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تہارے

رسول الله عظی نے ایک مرتبہ مفاہر ہے اور گرائش سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اپنی جان کودوزی سے بچالویس قیامت کے دن جہیں کچے فائد ہنیں پہنچا سکہا فی کعب نبی مرہ بی عبد شمس بی عبد مناف بنی باشم بنی عبد السطاب اے جماعت بنی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا اور ان سے میکی فرمایا اند قدار الدف سکے من الدار کرائی جالوں کودوز خرب بچا واسیت بچاعباس بن مطلب اوراین مجوبھی مغیر اورای بینی فاطمی ہے می فاص طور سے میرخطاب فرمایا۔ (رداہ ابخاری وسلم کمانی مکنو الساع م

نسب کی بنیاد پر نجات نبیش ہوگی ایمان کی بنیاد پر نجات ہوگی اورا عمال صالحہ کی بنیاد پر رفع درجات ہو**کا** رسول اللہ علیقے کی شفاعت بھی ایل ایمان می کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسی شرف کمی کو صاصل ہے اس کے بل بوتہ پر گذاہ کرتے مطبے جانا ادرائیے کو دوسری قو مول میم شق لوگوں سے برتر مجھنا پر بہت بڑے دھوکہ کی بات ہے رسول الله الله کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تم سے جا ہلیت کم بخوت (لیمنی مشکرانہ مقابلہ بازی) کو ادر بالیوں پر فخر کرنے کو ختم کردیا ہے اب تو بس موٹن متی ہے یا فاجرشنی ہے انسان سب آ دم کے بیٹے جیں آ دم کو ٹمنی سے بدر کیا گیا۔

(رداہ ابوداؤ دائر ندی کمانی اُسٹل تا ۱۸۶)

وسويل تصيحت: إن الله عليه حكيد بالك الله جائي الله جائي الله عليه حكيد بالمرب

استخضار ہے کہ کیونکہ اندعلیم ونہیر ہے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دار ہے کون ہے ایمان ہے کون گنا ہول ہی است پت ہے اور آخرت ہیں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقویٰ اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تا کہ متعقبوں ہیں حشر ہوادران کا جیسا معالمہ ہو۔

التعاد فوا ك تشريح كرت بوع صاحب بيان القرآن فرمات بين "تعارف كمصلحين متعدد بين مثلا ايك نام

کے دو محض میں خاندان کے تفاوت سے دونوں میں تمیز ہو سکتی ہے اور یہ کہ اسے دور کے اور نز دیک کے رشتوں کی بہتان ہوتی ہے اور بھتر قرب بعد نسب ان کے حقوق شرعیہ اداکئے جاتے ہیں اور شلا اس سے مصیات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو حاجب اور محبوب متعین ہوتا ہے مثلاً یہ کہ اپنا خاندان ہوگا تو اپنے کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب نہ کرے گ جس کی ممانعت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے آ ہے کر بمد میں لفظ شُعُوبُ اور لفظ قب ایل فہ کورہے شعب خاندان کی جن کو لینی او پر والے خاندان کو ادر قبیلہ اس کی شاخ کو کہتے ہیں۔

كَالْتِ الْكَفْرَابُ الْمِنَا الْقُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوْلُوٓا اَسْلَتُنَا وَلِمَا لِينَ الدِيْمَانُ فِي و سات کو بندوالول نے کہا کہ ہم ایمان کے آئے آپٹر مادیجے تم ایمان بھی ال اے لین ہو کہ م طاہری فرمانبروار ہو سے اوراجی ایمان تمہارے قُلُونِ كُوْ وَإِنْ تُطِيعُواللَّهَ وَرَسُولَا لَا يَكِنَّاكُونِ مِنْ أَعْمَالِكُونُ مَنْ كَالِ اللَّهِ عَفُورً دلول على واظر شيس موالورا كرافشانوراس كدمول كرفر ما نبرواري كرد كي والفرقهار ساعمال على سي بحد مجي كي تيس كرسيكا بي تلك الشوخور ب تَحِيْثُو إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّو وَرَسُولِهِ ثُوَّلَمْ يُرْتَالُوا وَجَاهَ بُ وا يأمُوالِهِ هُ رجیم ہے ایمان والے وق بیں جوابیان لاے اللہ م اور اس کے دسول پڑ مجر انہوں نے فکے جیس کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اسے مالوں وَٱنْغَيْهِ هِمْ فِي سَبِينِيْلِ اللَّهِ أُولَيْكَ هُ مُالصِّي قُونَ °قُلْ ٱتُعَكِّمُونَ اللهَ بِي يَكُمُّ وَاللهُ اورجانوں سے جہاد کیا ہے وہ لوگ ہیں جو سے ہی آپ فرما ویجے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتارہے ہو اور اللہ يَعْلَوْمَا فِي التَّمَاوُتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ ثَنِي هِ عَلِيْهُ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُ وَا جات ہے جو پکوآسانوں میں اور زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے وو آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسمام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّواْ عَلَىٰ إِسْلَامَكُمْ فَرْبِلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ إِنْ مُكْمُولِلْإِنِمَانِ إِنْ كُنْتُمْ آپ قرما دیجے کد جھے پر احمان ند دهرؤ بلک الله تم پر اپنا احمان جناتا ہے کہ اس نے منہیں اسلام کی بدایت دے دی اگر تم صْدِقِيْنَ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ عُمَاتَعْمُكُوْنَ سے ہو بے شک اللہ آسان اور زمین کی غیب کو جاتا ہے اور اللہ ان کامول کو دیکھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔

## محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

منسسيو: معالم النزيل بين تكعاب كه آيت كريمه فالكيّ الْاَعْوَاتُ الْمِنَّا فَبَيلَه بِي السدَّ جِندلوگوں كے بارے بين نازل ہوئي بيلوگ مديند منوره بين حضور عَلِيَّة كي خدمت بين حاضر ہوئے بيد شك سالي كا زمان تفاان لوگوں نے ظاہر كيا كه ہم نے اسلام قبول كرايا ہے حالا تك دل سے موكن نہ بينے انہوں نے مديند منورہ كے راستوں ميں كندگياں وال كرخراب

بہت ہے لوگ دنیادی اغراض کیلئے بیظا ہر کردیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے تصدیق نیس کرتے مسلمان آئیس ظاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان مجھ لیس لیکن اللہ تعالیٰ کے مزد یک مؤمن نہیں ہوتے۔

پھر قربایا قبان تھینے خوالتہ و کاسٹول کا کیائے گئے ہوئی آغیال گئے شین اورا گراندادراس کے رسول کی اطاعت کرو سے دل و جان سے طاہر ہے بھی باطن ہے بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہا کیوں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ تبہارے اعمال سے کوئی کی نہ فرمائے گا یعنی تبہارے اعمال کا بورا بورا تو اب دے گا بلکہ کم از کم دس گنا برھا کردے گا اس میں بہ بات بتا دکی کہ ایمان اعمال صالحہ پر آبادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی آخرت میں کام آئی کی گئے گئے در ایمان قبول کر لین آخرت میں مفید نیس ہے وہاں کی تجات اوراج و تو اب ایمان حقیق برموتوف ہے بال اور طاہری طور پر ایمان قبول کر لین آخرت میں مفید نیس ہے وہاں کی تجات اوراج و تو اب ایمان حقیق برموتوف ہے ایک اللہ عقد فر آ کھی بھی اور کی تو اس سے کہا جو کیا ہے اس کی معافی ہو جائے گئے۔

قول معالى: لا ينتكم قوا أبو عمر ويالتكم بالألف كقوله تعالى: وما التناهم والآخرون بغير الف وهما لغتان ومعنا هما لا ينقصكم يقال: ألت يالت ألناً ولات يليت ليناً اذا نقص (ذكره فى معالم التنزيل) (معالم التزيل شريك لا يَلتَكُمُ استاباتِمُ وسن لا يَالتُكُم بِرُها بِالله المنزيل) معالم التزيل عن الترقيل الترقيل عن الترقيل الترقيل عن الترقيل الترقيل عن الترقيل الترقيل عن الترقيل

كهاجاتا إلى الت التأولات بَليْتَ ليتأجب الصال اوجاك)

افراف کو الفران کے لئے امنا کید یا ہو ہے ہیں ہین ان کا دعوائے ایمان ہی ہوہ دیماتی لوگ جنہوں نے اوپر کول سے دنیاسازی کے لئے امنا کید یا ہوگ مومن تیس ہیں لفظ انما جو حصر پر دلالت کرتا ہے اس سے بیم عنی مغموم ہوتا ہے۔

یا در ہے کہ آیت بالا جس ان لوگوں کومومن بتایا ہے جواللہ پہلی ایمان لائے اور اس کے دمولوں پر اور انہیں اپنے ایمان شریعی شدیواس جس واضح طور پر ہے بتادیا کی مخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا اور تو حید کا قائل ہوجا نا ایمان نیس ہے جو اللہ کے منہ مومن ہونے کے لئے محمد رسول اللہ علیہ پر ایمان لانا بھی فرض ہا سال اللہ کو کی تر دید ہے جو وصدت او بان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لیما آخر سے کی نجا ہے کے لئے کا فی ہم اللہ کو مان لیما آخر سے کی نجا ہے کے لئے کا فی ہم اللہ کو کان لیمان کی تر دید ہے جو وصدت او بان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لیما آخر سے کی نجا ہے کے لئے کا فی

معالم النزیل اور دوح المعانی میں لکھا ہے کہ جب آیت بالانازل ہوئی تو وہ ریہاتی لوگ جنہوں نے امثا کہاتھا خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور سول اللہ علی ہے عرض کیا کہ واقعی ہم سے دل سے اسلام لائے ہیں اس پر آیت کر یر یک علیٰ کی آئی کہ اللہ علی ہوئی ہی ہے ہوئی اسلام قبول کرلیا۔
یکٹون علیٰ کی آئی کہ کہ الآئی بن از ل ہوئی بینی وہ آپ پر اس بات کا احسان دھرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔
مذمکھ لیزین کی آئی آئی کہ گئی آپ فرما و سیجے کہ جھے پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جماد کی اللہ یکٹو گئی گئی گئی کو اللہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو طاہر اور واقعی ایمان میں ہے ہو) جس کا اب دوبارہ دوئی کررہ ہوتو تہمیں اللہ کا حسان بانا لازم ہاللہ اللہ تعالیٰ کو طاہر اور یا طامن سب کا بعد ہے تمہادے دین کا بھی علم ہاللہ کویہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جارا دین اسلام ہے آگر سے باطن سب کا بعد ہے تمہادے دین کا بھی علم ہاللہ کویہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جارا دین اسلام ہا آگر سے مسلمان ہوگے واقعی موکن ہیں یانہیں؟

اس آیت میں جو بیکٹون عکنیک آن اسٹیکوا فرایا ہے اس کے بارے میں بیروال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمنا کہا تھا ان کی بات میں جو بیکٹون عکنیک آن اسٹیکوا فرایا ہے اس کے بارے میں ایک بات تو سیجھ میں آئی کہ انہوں نے تھا ان کی بات کو انہوں نے جوا منا کہا تھا ان کا پہلی باریمی وجوائے ایمان می نے اتھا وردو بارو جوانہوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی سے دل سے اسلام الائے ہیں یہی اور بی کے دل سے تعالفظ اسلموائے اس بات کو ظاہر کردیا اور ایک بات اور بجھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان وحر نے والوں کو تھیں ہے دل سے ایمان لانے والوں کیلئے اسلام تجول کرنے پراحسان دھرتا میں نیوں تو اور کے دل سے اسلام کا دھوئی تیول کرنے والوں کو اللہ تعالی براور اس کے دسول علی تھے براحسان دھرتا کی کو میچھ ہوسکتا ہے۔

اس میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور دین اسلام تبول کرنے کا دکوی کرنے والوں کو سیبیہ کر دی گئی کہ جو خص اسلام تبول کرتا ہے آگر سیجے دل سے تبول کرے گا تو اللہ تعالی کے فزد کید دین اسلام کا مائے والا فرد شلیم کیا جائے گا اوراس کے ساتھ سے بات بھی بتاوی کہ جو فض اسلام تبول کرتا ہے وہ اپنے بھٹے کے لئے تبول کرتا ہے وہ مسلمان پراحسان شدھرے کہ میں مسلمان ہوگیا لہٰذاتم لوگ میرے لئے چندہ کر واورروٹی رزق کا انتظام کروڈ مسلمانوں کو جائے ہے کہ وہ اس کی مدوکریں لیکن اسے جائے کہ مسلمانوں پراحسان شدھرے اور شدان سے بچھ طلب کرے خود کمائے کھائے آخر زیانہ کفر میں بھی تو کسب کرتا تھا۔

آ فریس فرمایا اِنَّ اللَّهُ یَعَلَمُ عَیْبُ السَّمُونِ وَالْارْضِ (اوربِشک الله جانا ہے آسانوں اور فین محفیب کی ایعی چیس بول باتوں اور چیس بولی چیزوں کو وہ خوب جانا ہے والله بَصِدُر کا اَتَعَمْلُونَ اور الله تمہارے سب کاموں کود کیمنے والا ہے۔

وهـ أما أخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذي بعزتِه ولعمنه تتم الصالحات وقد فرغت منه في الليلة السابعة من شهر شعبان في ١٨ إم إم إه والحمد لله اولا واحرا باطناً و ظاهرا.

